





## www.Paksoci

قارئين كرام! السلام عليكم!

کہا جاتا ہے کہ جمہور بہت عوام کے مسائل کاحل ہے کیونکہ عوام کے منتخب نمائندے اسمبلی میں بہنے کر ذیتے داری سے قانون سازی کرتے ہیں تا کہ عوامی مسأئل ختم حل يا كم موجا ئيس- ہم سب يہى سوچ كر ہر بار اجتخابی عمل میں شریک ہورہے ہیں کیکن ہر بار ہارے خوابوں کو توڑا جارہا ہے۔ کریشن کی گرم بازاری، مهنگائی کاطوفان ، اُمید کاہر چراغ بجھانے پر تلا ہوا ہے، اس پرمستزاد سے کہ عوامی سرمائے سے ادا کیے جانے والے آن کے ماہانہ مشاہروں میں متفقہ طور پر اضافہ مور ہاہے۔ کیا بیعوامی نمائندوں کا ہم سے مذاق نہیں ہے؟ آخرابیا کب تک ہوتا رہے گا۔ ہمارے نمائندے کب تک ایبا کھیل کھیلتے رہیں گے۔ان نمائندوں کواس برغور کرنا ہو گا ورنہ آنے والی نسل بھی انہیں معاف نہیں کرے کی بقول شاعر عذاب دید میں آنکھیں لہو لہو کرکے ملا نہ کچھ بھی خزانوں کی جنتجو بر کے

معراج رسول

جلد 26 شماره 03 نوريك 2016 م

مدايره اعلى: عزرارسول

شعبالشتهادات منجالشتهادات محشفادهان 0333-2256789 مايند که رق کومهندان مان 2168391-0323 ران که تربید 2895528 ماينداله در افراز که نازش 0300-4214400

تيت في برجه 60 روي ٠٠٠ زير الاند 800 روي

پیدایشرو پر در براند؛ عذر ارشول مقام اشاعت: ۲-63 نیز ۱۱ ایمس شینش وینس کرشل بریائین در تقی دون کراچی 75500 پردنتو، جمیون معلمه و عه: ابرچسن پر نشک پر بس معلمه و عه: ابرچسن پر نشک پر بس بای اسٹیزیم کراچی خط کمآبت کا چا بی پوسٹ بس نبر 982 کراچی 74200





## www.Paksociety.com

### چورشاعر

اس نے زمیندار باڑی میں جنم لیا تھا۔اے ہرسم کی آسائش مہیا تھی مگر د ماغ میں سوطر رہے خیالات محلتے رہتے تھے۔وہ عمرے بڑھ کرسوچا کرتا تھا۔اس دور کا ماحول کھھالیا تھا گہآج کل کے آوگ تصور ہی نہیں کرسکتے۔ان دنوں چھکڑا گاڑیاں جلا کرتی تتمیں۔ سرکوں پر دعول ہی دحول ہوا کرتی کیونکہ پختہ سرکیس بہت کم تھیں اور جہاں تھیں وہاں آس پاس بڑے برا سے میدان تھے جن ہے اڑنے والی دعول مٹی سڑکوں پرآ کررقص کیا کرتی ۔ جیسے ہی کوئی چھکڑا گزرتا دعول مٹی کا مجولہ سااٹھنے لگنا۔انگریز وں کی عملداری تھی تکرچھوٹے چھوٹے عہدوں پرمقای افراد فائز سے جوضح ضم نہادعوکر سفید کرتے اور سفید دعوتی میں ملبوس ہوکر بیان چباتے ہوئے باانکریزوں کی نقالی میں سکریٹوں کا دھواں اڑاتے ہوئے دفتر جاتے۔ جوزیا دہ بڑے عہدے پر ہوتا وہ تو پاکلی یا گاڑی جے کھوڑے تھینچتے اس پرسوار ہوتا مگرا ہم عبدے دالے بیدل چلتے ہوئے جاتے جوصاحب تو نیق شے ان کی گاڑیوں پر تمنے بھی لگے ہوتے۔ چڑے کے آوھے کھونکٹ والے کوچ میس پر کو جوان جیفا ہوتا جس کے سر پر بائل میکڑی لبراتی رہتی۔ گاڑی کے پیچھے دوسائیس کھڑے رہے جن کی کمریس چنورجیو لتے رہتے۔شرفا کی عورتوں کا باہرا ّ نابالکُل منع تھا اگر نکلتیں تو بندِ دروازے کی پالکی میں جس کے اندهیرے میں دم گھٹتا مگر مجبوری تھی کہ تیج تہوار شا دی بیاہ میں جانا بھی ضروری تفا۔ان ونوں شہر میں نہ کیس تھی اور نہ بجل ۔ارنڈ کے تیل کا دیا جلا کرروشی کی جاتی جوخاصی مہتلی چزتھی۔ پھرٹی کا تیل دریا دنتے ہوا اور انگریز اے کلکتہ لائے تو اس کی تیز روشنی دیکھے گردوسروں ک طرح وہ بھی جیران رہ گیا۔ تھنٹوں جیٹھا وہ شیشے لگے ڈیے میں جلتی روشنی کود بھھا کرتا۔اس کا پیکھویا کھویا انداز دیکھ کر گھروا لیے آدازہ کتے کہ بیتو شاعر ہے۔اسے پڑھانے ایک پنڈت تی آتے جودرگا بوجائے دنوں میں بہت معروف رہتے کیونکہ آس یاس جہاں جہاں بھی بوجا ہوتی بنڈت کی ذیتے داری میں نبھاتے۔استاد کو بوجا کرتے دیکھ کراس کے دل میں بھی بنڈت بینے کا خیال آیا۔ تھر میں نوکر جا کروں کی ایک نوج بھی جوجو ملی ہے آس پاس رہتے تھے۔اس نے ان کے بجوں کوجنع کر کے پوجا کا کھیل کھیلنا شروع كرديا۔ پوجائے ليےمنتر كى ضرورت ہوتى ہے۔اس نے قافيہ سے قافيہ لما كرمنتر بناليا۔ كويابياس كى پہلى شاغرى تھى۔اس كھرانے میں ایک مربی دوست بھی رہا کرتے ہتے۔سری کنٹھ یا بوجودن رات گانے ہے شوق فرماتے نوجوان ان ہے گا ناسکھنے کے لیے انہیں کھیرے رہتے۔ان سے سیجی ستفیض ہوتارہا۔اب بچھ بڑا ہو چکا تھا۔اے بیضلے دا دا کے ذیتے لگایا گیا کہ دہ تھیتی باڑی سیکھے مگراہے نا کا می کمی تی بازی میں اس کا دل نہیں لگا تب وہ شوقیہ اکھاڑے میں مشتی کھیلنے لگا۔اے تعلیم دینے کے لیے نیل ممل ماسٹر کور کھا گیا۔ وہ اے حروف بھی کے ساتھ حساب کتاب بھی سکھانے گئے۔ پھراسے مزد کی باٹھ شالہ میں داخل کرایا گیا جہاں اے انگریزی بھی

، آسته آسته ده تعلیمی مدارج مطے کرتارہا۔ جب وہ میڈ لِ میں پہنچا تو اسکول سپر منٹنڈ نٹ گوند بابوتک بات پہنچی کہوہ شاعری کرتا ہے۔انہوں نے فرمائش کی کہ چھسناؤ۔ جب ایں نے اپن تظمیں سنا تمیں توالزام لگ گیا کہ میہ چوری کی ہوں گی۔اتنا سالز کا اور الى نظميں ميناممكن بات ہے۔ضروراس نے کسی كاللم چرائی ہے۔ کچھ اور براہوا تو خاندان كى جانب سے شائع ہونے والا رساله " بھارتی" کی ادارتی بورڈ میں اے بھی شامل کرلیا گیا۔اس نے رسالے میں ایک کہانی لکھرکر دی جے پڑھ کرسب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ چوری کی کہانی ہے۔ جب ستر ہ سال کا ہوا تو اے ادارتی بورڈ سے علیحدہ ہونا پڑا کیونکہ اسے تعلیم کے لیے ولایت جانا تھا۔ لندن کی یو نیورٹی میں اس نے تین ماہ تک تعلیم حاصل کی تمر بیرسٹری کی پڑھائی میں دل نہ لگا سکا۔اس کا دل تو ڈراھے بھیل تماشے ، کہا نیوں اورشعروشاعری میں لگا کرتا تھا۔وہ متواتر شاعری کرتارہا۔کہانیاں لکھتارہا۔ پھراس نے شاعری کو یکھا کیااور مجموعہ کی شکل میں شاکع كياجس پر1913ء ميں اسے اوب كانونك انعام ديا كيا۔ دولت تو بہلے بى اس كے پاس عى۔ اب جواسے انعاى رقم ملى تو اس نے سے رقم تھی اس تعلیم کاہ میں لگادی جے شانتی تکیتن کانام دیا گلیا تھا۔ 1913 ویس اے سرکا خطاب ملایہ بھی ایک بڑا اعز از تھا لیکن جب جلیاں والا باغ کاسانحدر ونما ہوا تو اس نے بیخطاب واپس کر دیا۔ برصغیر میں پہلانوسل انعام حاصل کرنے والی اس شخصیت کورابندر ناتھ میکور کے تام سے پہلانا جاتا ہے جے جین میں چورشاعر کہا جاتا تھا۔

公公公

15

اپريل2016ء

#### VW.Par.suc



المصدافت سين ساجد نے شوركوث كلما كارچ كاشاره بهت خوب مسورت مرورق كا حال تھا۔ليكن منى كھولنے كوول نہ جايا۔ ہر ماہ مركزشت كاب چنی ہے انتظار رہتا ہے اس ماہ مجی کیکن جب پر چہ سامنے آیا تو دل نوحہ کناں بن کمیا۔ مر كزشت كود يكيتے بى كى الدين نواب اور كاشف زبير كاعم تاز ہ موكيا۔ اى ليے سب ے پہلے" سراب" کی طرف چھلا تک لکا کی۔ آہ اسراب کا اصل میرد کاشف زبیراہے ھے کی زندگی گزار کیا۔اللہ تعالی انہیں جزائے غریق رصت کرے اورلواحقین کومبر عطا فرمائے ، ان کی یادیں ہارے ساتھ ہیشہ رہیں گی۔ ان کی تحریروں کی صورت میں مراب تیزی سے اسے اختام کی طرف گامرن ہے۔ بہت زیردست تحریر ابت ہورہی ہے۔شردع سے استک اس نے اپنی دلچسی برقر ارریکی ہے۔ آوا بھی الدین نو اب اتنے بڑے رائٹر کے کیے صرف وومنجات ابہر حال سمندر کوکوزے میں بند کرنے کی کامیاب كوشش مى - ۋاكثر ساجدامجد كاقلم بميشه كى طرح بارال ديده مي اين مروج يردكماكى دیا۔' راہنما' میں مریم خان نے ڈاکٹر مہاتیر محد کے بارے میں زیر دست معلومات دیں۔کاٹن! ایک مہاتیر محد ہاں میں کیمی نہ ا ریں۔ کاش! ایک مہاتیر محمد ہمارے ملک کو بھی نعیب ہوجائے۔سیدزین مبدی کا

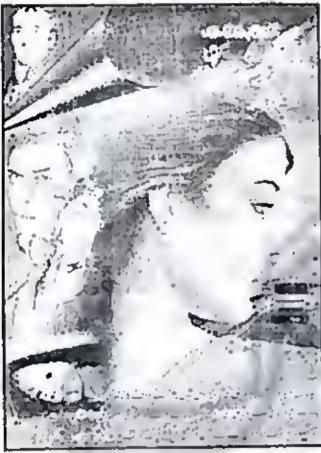

''شاعر بنكال''بهت خوب مضمون تقار'' نا نكارٍ بت كاعقاب' كي آخري قسط؟ نديم اقبال صاحب نے اس سفر ميں آخر تک دلچين كاعضر برقر ار رکھا۔ اپنی نوعیت کامتغر دسٹر نا مدتھا۔ ان کے دومرے سنر نامے کا شدت ہے انتظار رہے گا۔منظرا مام اپنے مخصوص انداز میں تاریخ عالم بروشناس کرارے میں پختر مگرجامع سیلف میڈیس پرتی زناکی جدوجہدزندگی کے بارے میں پڑھنے کو بہت کے ملامحنت اوراکن ے انسان آسان کوچیوسکتا ہے۔ بچے بیانیوں میں سب سے پہلے' حوصلہ' پڑھی۔ بہت زیروست تحریر ثابت ہوگی۔' روپ بہروپ' ایک عمدہ اور زیر دست تحریر تھی۔ کچھ لوگ گفتار کے عازی ہوتے ہیں۔ باہر سے روٹن لیکن اندر سے کالے ہوتے ہیں۔ پھران کا انجام بھی تو ان کے اندر کی طرح کا ہوتا ہے۔ مرمے مراد کی بے غیرت اچھی تحریر تھی۔ ناظم بخاری کی انداز بجت بھی بہترین تحریر رہی۔اللہ کرے زور قلم اور زیادہ باتی رسالہ اہمی پر منا باتی ہے۔

کے فیروزعلی عاجز کی آمرکل آباد علی مسلع چارسدہ ہے۔''سرگزشت کا شارہ 27 تاریخ کوفیض نیوز ایجنسی ہے ملا فروری کا مہینا ببت تکلیف می کررا کیونکہ 2 فروری کومیرے بڑے جائی عمیر کا انتقال ہو کیا۔ کیارہ بجے مقای جنازہ کاہ میں جنازہ ہوااورمیرا بیارا بھائی سپرد خاک ہو کمیا۔ سب سے دعاکی ورخواست ہے کہ میرے اور میرے بھائی کے حق میں دعا فرمائی عظیم رائٹر کی الدین نواب کے انتال كائ كربهت وكه وا ـ اب آتے ہیں "هبر خیال" كى طرف ـ كرى مدارت پر نامرحسين رندكو برا جمان مايا ـ كرى مدارت مبارك ہو۔ بہت سے دوست موجود تھے۔ بھی رحمٰن ، دحیدریاست بھٹی ۔ایم عمران جونا نی ، فلک ٹیر ملک ،اعجاز حسین سٹھار ، ڈاکٹر تر آلعین ،سدر ہ بانونا کوری، طاہرہ گلزار، تیمرخان، شاہر جہا تگیرشاہد، عبدالببار روی، انورعباس شاہ سب کومیری طرف سے سلام کیونکہ ہم تو کسی کو یا دہی ۔ منگ ۔ طاہرہ گلزار بابی آپ بھی چھوٹے بھائی کو بھول گئیں۔ کہانیوں ہیں' سراب' سب سے پہلے پڑھی۔' فلم محری' سے انور فرہاو "سلام ملا" كى ساتھ آئے اور پر فى زنناكے بارے من بہت كو بتا گئے۔" ارج كى شخصیات "بہت المجى تحریقی۔" براسرار ہاكی جيكر" البحى تک كم ہے بااہے كى نے چڑليا؟" مانگا پر بت كا مقاب "اور" حوصلا" بھى نميك تمى۔" بے غیرت " من شعیب بہت ہى بردل اور ب غيرت أكلا ينكى كردريا بين ذال والامحاوره بالكل تمك ب كيونكه ينكى كاصله مرورماتا بيراس ليع وثائسة كوثابدل كميا-"

المرانا محماشابد بورے والا كا تجزير ـ "معراج رسول صاحب كا دارية تكموں سے بى نبيں ول سے بھى پرد ماكدا يسے تلخ قفائل.

ابريل2016ء

پر کم کم نک کھاجا تا ہے۔ چنیف بھی بی ہے کہ من ابق ابق ابق جگر دارادا کررہے ہیں۔ ایک فردت دالا بیات بڑے دعز لے سے کہتا ہے کہ زرداری ونواز شریف نے ملک تباہ و بر باوکرویا ہے حالاتکہ وہ خودا کثر کا کول کی تظریحا کر گلاسٹرا کھل ویے ہے کر پر نبیس کرتا۔ کویا وہ بھی جوکرسکتا ہے کرتا ہے تو پھر دوسروں ہے لکہ کیوں؟ موتع و کھے کر ہرفض نا جائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے؟ معاشرتی بگاڑی ایک بنیا دی اور باریک وجہ یہ بھی ہے۔ 'عہرِ خیال ' پر مختصر تنبسرہ ہی کریں ہے۔عبد البجار روی انصاری کا تنبسرہ کر اسرار تبسر کی مناسبت ہے اتھا لگا۔سدرہ بانویا محری کی تجویز سے ہمیں بھی اتفاق ہے۔واصف علی واصف پر تعصیلی سرگزشت ضرور دیں۔صائمہ تورآ پ نے بھی لکھا مگر اب تو بے حیاتی و بے پردگی کوآرٹ کہا جانے لگاہے۔ نہ جانے آنے والے دفت میں کیا کیا سیجھ ہما را منتظر ہے؟ الحمد طلب چوہدری! خوش آندید۔آپ کے پاس سرگزشت کی صورت میں جو ذخیرہ موجودے، وہ یقینا کھنے کے حوالے ہے آپ کے کام آئے گا۔کشمالہ حسن نے ونیا بحریش مصلنے والے انو کھے امراض ہے خوب آگاہی دی۔ آج کل دنیا سوائن فلوا دراس طرز کی متعدد بیاریوں سے نبرد آزیا ہے۔ جب عمى مركز شت پرية تبعر ۽ عمل كرر ہا تھا تو خبر آئى كەمعروف قاركا رمجي الدين نواب كا انتقال ہو كيا ہے۔اللہ تعالى نواب صاحب كوا پئ جوار رحمت میں جگہ دیے اور بسما ندگان کومبرجمیل عطافر بائے ،آمین کی الدین نواب اپٹی تحریروں کی صورت قار تین کے دلوں میں زندہ رہیں کے۔ہوسکے توان کی رودا دِحیات ووبارہ ہے شائع کردیں اوراہمی اہمی خبر آئی ہے کہ پھر کاشف زبیر بھی ساتھ حجوز کئے۔''

ا تا محمر سجاد کی شاہ جمال مظفر کڑھ ہے آ ہے۔ '' کانی عرصے کے بعد حاضر ہونے کی جمارت کررہا بون ۔اتنے عرصہ عیر حاضری کی وجہتا خیرے رسالہ ملنا ہے۔اب کی بارجلدیل کیا تو حاضر ہونے کی کوشش کررہے ہیں۔ (یاور ہے کہ اب 15 تاری جک موصول خطوط كوبھى شامل كرلياجاتا ہے) \_ كچركمانيوں كوچمور كرمجموعى طور بررسالداجها تفا\_اعدر داخل ہؤے تو معراج رسول نے كمانى سنا کرہمیں اپ اینے کریبانوں میں مہما تکنے کی ترغیب دی ہے جس نظام کوہدف تقید کرتے ہیں پھرائ کوتفویت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انتظار حسین مساحب کی انتقال کی خبر آمنی \_افسوس اردوافساندنگاری کا ایک باب بند ہوا۔عبد البجبارروی صاحب سے ملاقات ہوتی خوب مورت تبعر وتفا۔اعجاز حسین سٹھار ،محرسلیم تیمبر کاخوب صورت تبعر ہ لیے ،وئے تنے۔سدر وبالونا کوری صاحباب کراچی کے حالات کیے ہیں؟ صائم نورجارے قری شہرے حاضر ہوئیں۔ادلیں تنے نے بری خوب صورت بات کی اسلام کے حوالے سے سکھے رہنما کا حوالہ دیا۔ 'بیتا تا بیتا تمبر'' کی بات آپ نے بالکل درست کی۔بیشارہ ہمیشہ یا در کھا جائے گا۔ بہت خوب بشری انصل بھی آئی ہوئی تھیں۔بھی بھمار حاضری دینے میں کوئی تباحث نبیں۔احسان سحر کا طویل تبمرہ بھی خوب صورتی لیے ہوئے تھا۔محد علیل چودھری آپ خوش نصیب ہیں جو کہ سر گزشت کے پرانے شارے مامل کررہے ہیں درندہارے ہاں توریمی نہیں ملتے ۔ تجزیاتی جائزہ میں دحیدریاست بھٹی صاحب کی مجت جا بجا بھری ہوئی دکھائی دیتے ہے۔ بیاعز از بھی صرف ادر صرف سر گزشت کو حاصل ہے۔ باتی تمام رسالوں میں سے جمیس تو خود بھی یا دنہیں کہ ہم نے کب شرکت کی تھی۔''

﴿ اوليس سِجْ نُوبِدِ لِلهِ عَلَى عِنْ اللهِ عِينَ إِنْ مُعْمِر خيالَ ' عن سعره كے خط نے سب نے زیادہ متاثر کیا۔ جمارُ واور جے كى بات بہت اچھی کی۔ ناصر حسین کانی مطوماتی خط لے کے آئے۔خلوط ہونے ہی ایسے جاہیں۔وحیدریا ست سالاندر بورث برشکر بداوا کرنا تر من فقا۔ وحید آپ کی محبت کوسلام محفل کے روہ آرواں جونانی صاحب آپ نے کانی اچھی باتیں شیئر کیس ۔ فلک شیر ول چھوٹا مت کریں کیونکہ سرگزشت میں اپنے آپ کومنوانا فی ان ڈی کرنے ہے کم نہیں ،اس کا معیار بھی نظر میں رحمیں ۔ قیمر''احتساب'' یا کستان میں کس چڑیا کا نام ہے ۔صائمہ نورا جھا لکھ رہی ہیں۔انورعباس اگر کوئی مرض ہے تو ایس کا علاج بھی ضرورہے ۔مونی شاہ!میری اسٹڈی روم بھی ا تفاق ہے جیت پر ہے۔ پڑا سرار نمبر پڑھ کے میری کیفیت ہمی کچھ مختلف نمبیں تھی کی الدین نواب اور کا شف زبیر بھی رحلت فریا گئے، فروری کا ماہ اردوا دب کے لیے خاصا بھاری رہا۔ غداان سب کو جنت میں اٹلی مقام دے۔ 'باراں دیدہ' کے لیے کون ہے ستائشی الغاظ لکھوں۔" رہنما" کے سحر میں کھویا تولی کی بوآن ، ماؤز یے تیک، ماگر بٹ تھیج اور مری اوران جیسے کتنے نام ذہن میں آئے۔" شاعر بٹکال" شعر کہنا واقعتا غداد واوملاحیت ہے، اچھی سوچ بھی خداکس کسی کوعطا کرتا ہے۔''نا نگا پر بت کا عقاب'' کے بعد انہی کی تحریر شامل کریں ، كسي إوركاسترنامهنيس منظرامام تاريخ كے مختلف ادوار كى خوب سيركروارے ہيں۔ 'بيت بازى' ميں شاعر كانام شامل كرنے كى شرط مرور رميس. سلط كرمار ما ندلك جاكي ك- يج بيانيال برميس - يج بيانول كون اوت بن جمع بحديث ألى افسانه ماول ، نثری نقم تو عنوانوں کے بچتاج ہوتے ہی ہیں مگرانسانی زعد کی پر گزرنے والے کات میتیاں عنوانوں کی بچتاج نبیں ہونا جا ہے کیونک مرى نوع انسان كى زىر كى خود ايك بهت بيوا عنوان ب(عنوان مرف ايك بيجان ب) فيرعنوان 'حومل ' مبين' دو ايك لفث' مون عَلَيْ عَلَا لَهُ جُوان كَي خاضرو ما عَي بن اس كا حامى ومد دكار ثابت بهوكى \_" بيغيرت "بيزهى انسان مرد بويا مورت اس كا اينادا من صاف بهو تو قدرے آئی رہے اور کرم نوازی کے بجز مے خوداہے دکھاتی ہے۔ مریم مراد کے ساتھ الیانی ہوا۔ ' نیکی' پریمی ۔ جذیبے سیج ہوں تو سزلین ان کے تی رہتی ہیں وہ جس اعداز میں بھی لیے۔"اعداز بحب "کے دوجہلے بہت پیندائے۔" بھے اس کی اُلوجیسی آنکھیں اور بے

ابريل2016ء

17

مائنامسرگزشت

وتو نوں والی صورت پیندنہیں ، ایس شہاری الوجیتی شہاری الوجیتی شہاری الوجیتی ہے جا دکر آن ہوں اتم کو کا شمران گلفام اور کیے جاتم پر مرمے گا آئیے میں بھی اپی شکل دلیمی ہے۔ ہے وقو ف انسان!ان ووجہلوں کونٹی ہی دیر تک کنگیا نے سے انداز میں پڑھتار ہا۔'' قائل'' تحرینیں ،اندوہناک سانحہ تقا۔سانحہ بیثاور کے ہم پلیہ، غداان بچوں کے والدین کومبردے، آبین۔''نکاح مامہ'' کوئی تاثر نہ چھوڑ کی۔ " رئے " صرف عورتوں کی زند کیوں میں کیوں لکھ دیئے ملئے ، بھی بھی سوچتا ہوں خدا سے روزِ محشر پوچھوں گا۔ ' روپ بہروپ' معاشرے اور ساج کی سخ حقیقت ہے اگر میرطقد اینا ما سکٹر سیٹ ورست سمت میں کرلے تو میں دعوے سے مید بات کہدسکتا ہوں روئے زمین عاملوں، پیروں فقیروں اور نجومیوں سے پاک ہوجائے۔''

🖈 احمد خان تو حیدی کراچی ہے لکھتے ہیں۔ ' شارہ مارچ 29 فروری کو طلہ برا در معراج رسول صاحب، قا کداعظم اور قائد ملت کے بعد محد خان جو نیجو واحد وزیراعظم سے جن پر کو کی الزام ندآیا۔موجود ہ سای لیڈران اعلانیہ کہتے ہیں ہم نے کروڑ روپیاخر چ کیا ہے تو ہزار کنازیادہ عاصل کرنا ہماراحق بنا ہے۔نیب نے مگر مجھوں پر ہاتھ ڈالاتو ذاتی مفاد میں آرڈیننس جاری کردیا۔اس مسئلے کا واحد طل سرعام کوڑے اور پھانسی کا پھندا ہے۔" کتھا کار" راجندر سکھ کے بارے میں پہلے بھی مفصل پڑھا تھا واقعی وہ عظیم فلکار تھے۔محفل ''صَبرِ خیال'' میں پہنچے۔ میں نے 4 یا 5 فروری کو خط حوالہ ڈاک کیا تھا۔ تحفل میں تو کیا رہ جانے والوں میں بھی میرا تا مہیں ہے کیا وجہ ہے (موصول ندہونا)۔ بھائی ناصرحسین رندا چھے تبھرہ کے ساتھ کری صدارت مبارک ہو۔ وحیدریا ست بھٹی صاحب اچھا تبھرہ واقعی تعظیم رائٹر محی الدین نواب سسینس ،سرگزشت ، جاسوی کویتیم کر مے ۔اللّٰہ رحمت برسائیں ( آمین قم آبین ) ۔سسٹر طاہرہ گلزار!ایتے عظیم سحانی کا روٹھ جانا کا کیا کم نہیں ہے جوآ یہ کی نائی امال خالق حقیق ہے جاملیں۔اللہ انہیں جنت الفرووس میں جگہ دیں۔ باحا خان یونیورٹی کا المناك سانحة بحصير مين أتاء في ميرب وين ومشت كردول كي معموم كليول سے كيا وشنى ہے؟ (ميمعموم بحول ہى ہما رامستنتبل تھے۔ان کا خون بہا کر وہشت گرووں نے ہمارے مستقبل کوتا ریک کرنا جاہاہے )۔ سعیداحمہ جاند، انورعباس شاہ ،سدرہ بانو نامحوری ،اعجاز سٹھار، فہدخان، فلک شیر،عمران جونا نی نے اچھے تھرے لکھے کی الدین نواب کے حالات تنفیل ہے تھیں (نواب میں ملاحظہ کرکیں ،مجر پور انداز میں زندگی کا اعاطہ ہے )۔ ڈاکٹر ساجد کی'' باران دید' پیندآ گی۔ پلیز رائٹر حضرات مدیر تجبیر صلاحی الدین مرحوم اور شہید پاکستان حکیم محرسعید مرحوم، مہا تیرمحرقوم وملک کے واقعی عظیم رہنما تھے جوصرف تو ی مقا د چاہتے ہیں۔''شاعر بنگال''بچوں نے اپنے مضمون بنانے کے کیے قبضہ کرلیا میں نے تا حال پڑھانہیں ہے۔انورفر ہاوصاحب کی''سیلٹ میڈ'' حقیق قلمی واقعات پر آ فاقی صاحب کی یاوتاز ہ کرنے پر تشکر میہ،اسے جاری رکھیں ۔''ا ثاث' صحرا میں ایسی کہانیاں روزانہ جنم گئتی ہیں ۔ کیونکہ مغاد پرست ڈیم بنانے نہیں و بیتے نتیجہ کہ پانی جمع نہیں ہوتا۔اب جنگ یانی پر ہوگی۔'' مارچ کی شخصیات' میں صائمہ اقبال نے جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے والے حبیب جالب پر مختصراً لکھا، تفصیل ہے ممل حالات تکصیں۔'' پرامرار ہائی جیکر' واقعی عجیب اسٹوری ہے۔ جب رقم اپنے استعال میں لائی نیکٹی تو ڈا کا ہے کیا حاصل ہوا؟ ایسے ہوا ہیں عائب ہو جاتا جیسے انسان کی بجائے جن مجموت ہو۔ سے بیانیاں میں ستون سے گاڑی تکرانا واقعی عمران کی حوصلہ مندی ہے۔ جان بچی سولا کھوں پائے لفٹ دیے کرالی واردا تیں عام ہیں۔'' بےغیرت' مثلنی کے بعداز کیوں کومنگیتر کے ساتھ ایسے مقام پر بالکل نیں جانا جاہے۔ ہمارے وقتوں میں مثلنی کے بعد شادی سے پہلے منگیتر کا مندو کھنا نصیب نہیں ہوتا تھا یتنینا شعیب مریم کوارا وہ بد ہے ساحل پر نے کیا تھا۔والدین کوآگاہ کر کے مزیم نے بہت اچھا کیا۔ بھی تو مراد جیسا فرض شاس رقیقِ حیات ل کمیا۔ '

🖈 طاہرہ گلزار کی اداس آمدیشاور ہے۔'' دوستوں مارچ کاسرگزشت 2 مارچ کی شام 5 بجے ملا۔ کا بینے ہاتھوں ہے فہرست کھو لی تو نہرست میں کاشف زبیر کا نام و کیجہ کے ول خون کے آنسورویا۔ آہ! کاشف زبیرندرہے ۔ میٹمرتواس کے جانے کی نبیل تھی۔اہم کی 3 جوری کوتو س نے Birth day کا تھا اور جواب میں اس کا تھے Thanks کے ساتھ آیا۔ ایک بھائی کے جانے ہے جو خلا میرے دل میں بناہے و مصرف میرا اللہ جانتا ہے۔میری دعاہے اللہ تعالیٰ میرے بھائی کا شف زبیر کو جنت الفرووس میں سب ہے اعلی مقام عطا کرے اور اس کے گھروالول کومبرعطا کریں ،آبین تم آمین معراج رسول انگل کی باتوں ہے اتفاق کرتے ہوئے یک سمحی کی طرف سنرکیا۔اس باریک سمی میں را جندر سکھ بیدی کے بارے میں پڑھا۔را جندر سکھ بیدی ان چندمشہور لکھنے والوں میں شامل ہیں جو شاہ کارتری کھے رہے ہیں۔ ادارے والوں نے بھے جواب دیا ہے کہ تقراور جامع خطاکمیں تو پہلے نمبر پر بھی شائع ہوجائے گا۔ ہیں جائع لکھنے کا دعویٰ تونبیں کرسکتی ہاں اگر آپ کی نظر میں سرگزشت کا پورے سنے کا خط مختر ہوتا ہے تو بھر یقینا میرا خط ان خطوط کا بچہ ہے (ایسے خطیس کتنے ایم نکتے شامل ہوتے ہیں ان پرغور کیا؟)۔ پہلے نمبر پر بھائی ناصر حسین رندا پنے جائدار اور جامع تبعرہ لے کر حامنر تتے،مبارکاں بھائی بجمی رخن ختم خط کے ساتھ شامل تھی۔واقعی یا کستان تو نام کا اسلای ملک ہے کون ساظلم ہے ، جو یہاں نہیں ہوتا کیکن کیا کریں آو حیدریاست بمٹی بھی اپی شاعدار تحریر کے ساتھ حاضر ہتے۔ بھٹی بھائی میرانی پی ہمیشہ کم ہی رہتا ہے۔ جمعے لوگوں کی منافقت اور ریا المائن اور خالوی پر عفد آتا ہے۔ جونانی بھائی بھی حاضر تھے۔ بہت خوب صورت لکھتے ہیں۔ فلک شیر ملک اپنے منفر دطرز تحریر میں تبعرہ مابستامه سرگ شت

اپريل2016ء

لے کر حاضر تھے۔ بجھے یا دو کھنے کا شکر جید انجاز حمیان سٹھا دبہت خوت مورث تیمرہ کے ساتھ حاضر تھے۔ واہ دل خوش ہو کیا۔ ڈاکٹر قر العین صاحبہ حاضر تھے۔ مارک ہو۔ سدرہ بالو ڈیئر میرانا م طاہرہ گلزار ہے۔ گلزار میری ای کانا م ہے۔ شکر ہے کا بھے کو کی احساس کمتری نہیں ہے اور میرا حوصلہ بھی چٹان سے زیادہ مضبوط ہے۔ میں بہت جلدا پی سرگزشت بھیجوں کی پڑھ کے آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ بجھے انسانوں سے اور خاص کر مردوں سے کیوں نفر ت ہے۔ باتی تیمرہ آپ کا بہت جائدار ہے آپ کے جھاڑ داور چھنے والی بات پر بہت بھی آئی۔ باتی میرا بجبین بہت شاہا نداور لا ڈو بیاد سے کر را ہے۔ صائمہ لور بھی خوب مورت تبعرہ لے کر حاضر تھیں۔''

المئ سدرہ بانو نا کوری کا مکتوب کرا چی ہے۔"خط لکھنے کی تیاری تھی کہ جاسوی ڈائجسٹ کے ذریعے کاشف زبیر کی رحمتی کی اطلاع کمی۔ میآج کل اوب پر کیا عجب زوال آیا ہے کہ آسان اوب کے بڑے روش ستارے کیے بعدد میرے بچھتے جارہے ہیں علی سفیان آ فاقی سے شروع ہونے والامرشہ اب تک خاموش نہیں ہوا علی سفیان آفاتی کے بعد حید اختر ، انتظار حسین ، فاطمہ ثریا بجیا بحی الدین نواب ، ملمی دنیاہے روین گوژن اوراب او بی دنیا کا نامور تام تنہ خاک جاچرہا ہے۔ کاشف زبیرا یک ایسانا م جن کی کہانیاں بلا <u>تھک</u>ے <u>تھ</u>ے بندوں پڑھ کیں والدین اور بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر تبعرہ کر لیں کہیں کوئی امر مانع تہیں ہوتا۔ان کے میروا خلاقیات اور اچھائیوں کی رکیتم سے ہے ہوتے ہیں عورت کا منفی تذکرہ کر کے انہوں نے بھی اسے قلم کوآلودہ نہیں گیا۔ان کے دلن بھی ان کے ہیر دکی تکر کے ہوتے تھے۔کا شف علے مسئے کئے کیکن ان کے کردارجمیل را جاجی ، تیمور، شای جمی ، ڈیوڈ شا، ، را جا صاحب ، سویرا، نولا د خان بمیشہ یا دوں کی در بیچے پر وستک دیسیتے ر ہیں گے۔ ندیم اقبال نے " نا نکار بت کا عقاب ' ولچسپ یا دوں ادر اچھی باتوں کے ساتھ اختتام پذیر کیا۔ "شمشال سے ٹورنٹو تک ' مجھی القياً خوب موكا - "شاعر بنكال" كي شاعرى اورحالات وزند كي خوب راى \_انور فر اون القلم مكرى" اليحمه انداز من تحرير كى - يُريِّي زسّالية تام كى طرح بهت خوب صورت بين مكر جميل بيه اندازه نبيس تها كه وه استه خوب صورت اور تازك جذبات كى ما لك بهو كى-" اثاث مساس موضوع برلکسی تی ہے یانی کی بوندوں کے لیے تڑ ہے ، سسکتے اور بلکتے زندہ لاشوں نے راا دیا۔ پہلی سی بیانی پڑھ کرجیران رہ مسکتے کہ لوث مار کرنے کے کیا گیا گرانائے جارہے ہیں۔شرافت کالباوہ اوڑ ھ کرغنڈہ گروی کرنے والے ان کم عقلوں کوخدا سیجھے۔'' قاتل' پڑھ کرول وکھ ے بھر کیا۔ اس ماں کا تصور کرتے ہوئے بھی آئی جیس بھیگ جاتی ہیں کہ بیا ایک حدے بڑھا ہوا کریے ہی تو ہے کہ وہ اپنی کو تھ کے اجر نے کا تصور دارائیے جیون ساتھی کو مجھ دہی ہے۔خدا ایساعم کسی رشمن کو بھی نددے۔ '' نکاح نامہ' بنستی مسکراتی تحریر ہے۔اب''ردپ مبروب ارتبرہ۔ آج کل کھر حضرات اسی کہانیاں لکھرے ہیں جو کہوین اسلام ستعلق رکنے والوں سے لوگوں کو دور کرو سے یا سرار کردے۔اس میں مولانا آفاق پر بچیز انچھالا کیاہے۔ڈاکٹر صاحب آپ کی بیوی نے جب آپ کو بتایا کہ باہرو یوافی کے چیخے پیلانے کی آواز آرای ہے تواس وقت آپ اپی نیندکورور ہے ہتے اگر آپ باہر جا کراہے ہجا لیتے تو کیا تھا مکر آپ نے تو مولا یا آ فاق کا ہمشکل لڑ کا دکھانے اوراسلام كوبدنام كرنا تفاتو آپ بھلابا ہركيوں نظلے ۔آخرى يج بيانى شنورين كواپن نا دانى كى بہت برى قيت چكانى پرى -'

ہے مسلیم قیصر نے سینر جیل ملتان سے لکھا ہے۔ ''محتر مدسدرہ بانو نا گوری حوصلہ وسینے پرآپ کاول سے مشکور ہوں۔ آج پھر
لکھنے بیٹیا ہوں تو اس کے چیجے آپ ہی کا حوصلہ ہے۔ نیک تمناؤں کے اظہار پر میں دل کی گہرائیوں سے محتر مدصانمہ نور اور محتر مدطا ہرہ
گلزار کا شکر گزار ہوں ۔ جناب عبدالبار وی انصاری خوب صورت لکھتے ہیں۔ اعجاز حسین سٹھار، نلک شیر ملک ، انورعباس شاہ ، اولیں
شخ ، خالد محمود ، احسان سحر ، سعیدا حمد چا ند ، محد خلیل چو دھری ، عبداللہ شجاع ، محتر مدسدرہ بانو نا کوری ، مجتر مدصا سمہ نور ، محتر مدبشری انصال ، محتر مد
فرز اندیکہ ت اور طاہر ، گلزار آپ سب نے بہت خوب مورت لکھا۔ آپ موجودر ہیں میری ہمیشہ خواہش رہے گی۔ آخر میں بھی انہل کروں گا
کہ میری زندگی کو آپ کی خوب صورت وعاؤں کی ہمیشہ نفر ورت رہے گی۔''

ہے فلک شیر ملک شاہ گڑھ دھم یا رخان سے لکھتے ہیں۔ ''مارج کا شارہ پڑھااورا چھالگا۔ میر سے خط میں پھوکانٹ چھانٹ کی گئی۔ (اگر کانٹ چھانٹ ندکی جائے تو دیکراحباب کوموقع ہی نہ طے پخقراور کھر پورلکھنانن ہے۔ مخقر لکھنے کی کوشش کریں) سرور ق رسالے کی خوب مورتی کا باعث میں۔ راجندر سکھے بیدی کا مخقراور معلوماتی تعاری انداز میں چیش کیا گیا۔ ''مشیر خیال'' میں ہے آنے دالے قار کین کرام کوخوش آمد بد کہتا ہوں۔ خصوصاً عامر زبان عامر کی آمد خوش آبند بات ہے۔ طاہرہ گزار صاحب کا تبرہ وکانی حد تک ورست تھا۔ پیاری بہن میں کر جنے ہر سنے والا انسان نہیں ہوں۔ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں اور میرا کا م لوگوں کے زخوں پر مرہم رکھنا ہے، ناکہ نشر چھونا۔ 27 سال فوج کی خدمت میں گزرے۔ ایک بات کیسی ہے جس کا کوئی مول نہیں اور وہ ہے اچھا ظل قراح کی کی کوشش کر رہا ہوں بس ول میں ایک کمک میں ہے کہ میری کوئی تحریر سرگزشت کی زینت بنے۔ انشاء اللہ جلد ہی میری کوششیں رنگ لا کس کی اور میری تحریر میں سرگزشت میں مرور لکیں گی ۔ کلینک پر مریعنوں کا رش ہونے سے مطالعہ کا ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے۔ پھر بھی اپنا شوق ضرور پورا کرتا ہوں۔ احسان محریک مصورے کا معکور ہوں۔ بھیا سحرصا حب مینشن میرے زدیک سے بھی نہیں گزرتی۔ شاہر جہا تکیر شاہد

اپريل2016ء

19

ONLINE LIBRARY

FORPARISTAN

کے لیے دعا کو ہوں اللہ آپ و رہے کا لیے ہوا ہے اور ایسی الدین و اطبیریا تھا اور کا شف الدیر کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ سرگزشت دراصل اجزے اور بھرے لوگوں کے تھے، سے جذبات، کی جگ بیتیاں اور معاشرے کی اجمی بھی الی نیز می کھر کے اندرا مختے والی فریا ووں کا حال دل ہے۔''

🏠 صائمہ نور نے ماتان ہے تکھا ہے۔ ''ماہ مارچ کا سرکزشت اپنی پوری آب وتا ب کے ساتھ جلدا ور برونت ل ممیا۔ نائیلل بہت خوب صورت بنایا ممیاا وربیسر کزشت کا خاصار ہاہے کہ ہر باربہتر سے بہترین سرورق ٹائیلل بنا تا ہے۔ بہت خوب اواریہ میں معراج رسول سای بحرموں کومزا دلوانے کی ایل کررہے تھے۔ سائی بحرموں کونوری مزادی جاتی تو آج میرے بیارے وطن کا بیرحال نہ ہوتا۔ ماہ فروری رخصت ہوا جا ہتا ہے۔ طالم فروری نے کلیجہ چھلنی چھلنی کچھائے۔ ادب کے افق پر جگمگاتے ستارے ادب کو پیٹیم کر میجے۔ چے فروری کوئحتر مانتظار حسین چل بسے۔امکلے دن کی الدین نواب بھرندا فاضلی اورمشہور ومعروف ڈرا ما نگار وافسانیہ لگار فامکمیژیا بھیا ہمیں تنها چیوژ کئیں اور پھر پال کیر خبر بیآئی کہ کا شف زبیر یہ جہاں جموڑ مجئے۔ آہ .....! ہم سب نے چلے جانا ہے کہ مکران عظیم ہستیوں کا یوں کیے بعد دیکرے چلے جانا ملین کر کمیا۔" میراب" نجانے آئے چل پائے کی یانہیں۔ کاشف زبیرتو ہم ہے روٹھ کر چلے گئے۔" نا نگا پر بت کا عقاب' بہترین سغرنا مہرہا۔امیدکرتی ہوں کہ'مشمشال ہے نورنو تک' بھی کا میابی کی سندیائے گا۔شدت ہے انتظار ہے۔'' تاریخ عالم' میشه کی طرح خوب رہی۔ 'سلف میڈ' اور' اٹائٹہ' بھی خاصے کی تحریریں تھیں۔ ''مارچ کی شخصیات' خوب رہی۔''پراسرار بالی جير''نے حيران كرديا۔''شاعر بنكال' كا تذكره شانداررہا۔''رہنما''مريم كے خان نے خوب صورت حروف مجے ساتھ چيش كميا۔ برصغيركو غلام بتانے والے کی داستان' باران دیدہ' نے جرت میں جتلا کرویا۔اس کے ساتھ 'بیت بازی' اور' علمی آز ماکش' ز بردست رہے۔'

🖈 قیصر خان کا میکی کلاں بھر ہے اِظہار ہے۔'' ڈاکٹر قرۃ العین کی واپسی بہت اچھی تکی۔ہم پریشانِ سے کہ کہاں تم ہوگئی ہیں۔ پر چهاس بار بھی شاندارتھا۔سب کہانیاں اچپی تھیں ان بچے بیانیوں میں''حوسلہ'' واقعی وہ حوصلے والا تھا اس مشکل حالات میں بھی د ماغ کو تا بویس رکھا۔" بغیرت "شعیب صاحب تو بہت ہی ہے حس اور بر دل بے حیاتا ئپ کے تتھے۔" انداز محبت ' کامحبت کے انداز ایسا بھی ہوتا ہے اچھالگا۔ 'روپ بہروپ' بہت میکی کی باتیں کرنے والے اندرے شیطان ہوں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ کیونکہ استغفار کاز مانہ ہے۔ " بددعا' 'یا بدنظر جو بھی کہیں لیکن محتاء نیدر ہنایالڑ کیوں کو آزاد کرنا پرواہ نہ کرنا تو متائج ایسے ہی آئیں کے۔ ' نیکی' 'اس کومجت کھوں ، جنون کہوں یا غدا کی ذات پر کھرُوسالکھوں۔ پچھاوگ واقعی اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں چھوٹی حیوٹی شکیاں کر کے۔''

ہے۔ بشریٰ انتقل بہاد لپورے۔ ' ' کھار کار' ' میک عمی سرگزشت نے ہماری معلومات میں خاصا اضافہ کیا۔ اپنی تحفل دوڑ کر پہنچے و سے چھلا تک چھوٹی سی ہی تھی۔ ناصر حسین رند کو کری صدارت پر بڑے اسائل سے جیشے یایا۔ دیکھیں خوشی تو ہوتی ہے تا اتنی پذیرائی پر جانداراورخوب مورت تبعره تفا مهاركان \_وحيدرياست بهني همين يا دركعاشكريه\_آپ كانتجز بيخوب تفا\_ عارف صاحب واقعي هارے مك من برا اللف بي سي على شير و كيولس بغير رفيك كاميابي ت مراجع بين اوركامياب رج ين يسنيم آب كي آب بي كا نظارر بي كا - صائمة نور بميں يا در تھنے كاشكر به .. احسان بحرآب كى ياوآ ورى كاشكر به - وكيل الرحن كى كھرى كمرى بالتين سنيں - واكثر قرۃ العین وعلیم السلام ۔سعید احمد نے سب لوگوں کو ماور کھا ہمارا خطاتو تا خیرے بھی نہ پہنچا۔'' مارچ کی شخصیات'' پڑھا ان میں ہے ہمچھ مخصيات ہم ميں موجود نبيں ہيں معلومات ميں اضافہ تو ہوا۔''سيريا کستان'' پيندآيا۔''

﴿ اعْبَارْ حسين سَصَّا رِكَا خَلُومَ نَامِهُ نُورِ بِوِرْتُقُلْ ہے۔ ' محی الدین نواب اور کا شغب زبیر کی وفات کی انسوں نا کہ خبر نے افسروہ کر دیا ۔ تعریف و توصیف کے بختاج نہیں تنے ان کافن ہر دور میں زندہ رہے گا۔ اللہ انہیں جنت نصیب کرے ۔ بھکروالے جھائے ہوئے میں ۔ تمام مغیامین ہلسلوں اور کہانیوں پرسرس نظر ڈالی اور'' مارچ کی شخصیات' نے توجہ مینچ لے۔اب کی بارمحم علی۔تارڑ ،شاہر آ فریدی ، عاطف اسلم، حبیب جالب وانعمام الحق اور عابدعلی کے حالات اور جدوجہد مزے دار رہی۔ واقعی بیسلسلہ ہر طبعے کے افراو کے لیے معلومات کے خزانے ہے کم نہیں ہے بلکہ میں اس کو وسعت وینے کی فر مائش کروں گا۔ '' نا نگا پر بیت کا عقاب' نے ول موہ لیا۔ منحات اللتے للتے غیراراوی طور پر بچے بیانیوں کی طرف آلکا ہوں۔''حوملہ'' کانی سنسنی خیزاورول کی دعز کن بے تر تبیب کرنے وال کہانی ٹابت ہوئی۔" بے غیرت میں مریم کے موقف کی تا تد کے سوا حارہ نہیں ہے لیکن ہرمروکو پورے انعماف سے شعیب کی جگہ دے کر فیصلہ کرنا ہو گا۔ بردنی اور بہاوری وقت اور حالات کی مربون منت ہے اسی افتاو پڑنے پر کون سے جذبات جا گئے ہیں بھے کہنا مشکل ہے۔ انتیکی ' مس كى دراما كى مورات اختام بحى قلي اعداد من بي- اعداد محبت اليس ايك مات قابل غور ب كدر عرفى كم سائتى كا انتاب كرتے و قت خوب مورتی کے ساتھ کردار کی پھتلی اور کمر جلانے کی ملاحیتوں کوہمی نظر میں رکھیں۔وگرنہ زیر کی خوابوں کے ٹوشنے اور جذبوں کے الل كا باتم كرت كزرجاتي ہے۔" تاكل" كے واقعات ہے جن كا سامنا ہے اس كى اذبت قر جى عزيز اور والدين ہى محسوس كر سكتے ہيں۔

اپريل2016ء

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تید ملی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



سے لانے والے چندون کی اورون کے بعد اپنے شیائل کی الجھ کر دومر ہے کے ذکھاور پر نشایاں بحول جاتے ہیں۔ '' نکاح نامہ'' نے واقعی وی کو نشر ہے ازاد کر کے فریش کرویا نے کرب' کے واقعات الجھے ہوئے نظر آئے۔ سینی شہروز خان کے اعشاف نے دھا کا جیسا ما حال بنادیا۔ ''روپ بہروپ' ہم ایک مولوی کو موضوع بنایا گیا ہے لین خود ہمارے کتنے روپ ہیں۔ کہتے بچھ ہیں اس کے مطابق ممل منبی کرتے ۔ وومروں کو نیکی ایما نداری اور غریب پروری کا سبق و ہے ہیں لیکن اپنے اندر ہر طرح کی خباشیں بھرے جیشے ہیں۔ ظلم کرتے ہیں غریب کا حق میں اپنا احتساب معروری ہے۔ ''بدوعا'' میں وومروں کوموروالزام تھہرانے کی بجائے اپنا کا سبکر تا چاہیے۔ عرفان کے جال ہے بچا جاسک تھا گین فطری کروری مات دے گئا اور محبت کی کروری لے ڈو بی ۔''

جہٰ انورعباس شاہ کا خلوص نا مدور یا خان بھکر ہے۔' ہاری کا شارہ وقت پر طا۔ اس بار بھی آپ کی تجا اور کھر کی با تیں ول میں استران بہت ہی طاقت وراورا ثر رسوخ والے ہوتے ہیں ان کا کوئی پکرٹیس بگا ڈسکا۔ چاہوہ پہو تھی کر کیس کتے ہی بندے کی بیش سے سر دواویں ۔ آئی طاہرہ گزار کوہم بھائی کی شاوی کی مبارک با دوسے ہیں اور ساتھ بی ان کی نانی امان کے انتقال پر تعزیت بھی بیش کرتے ہیں۔ شاہد جہا تکرشاہد کے لیے بھی وعا کو ہیں کہ خداوند کر کیم ان کو صحت کا ملہ عطافر مائے ، آئیں ۔ کی الدین نواب ، کاشف نہ ہراور تم مرحز زہتیاں جو ہم ہے چھڑ کئیں خداوند کر کیم ان کو جنت الغرودی میں جگہ عطافر مائے ۔ قریدہ جاوید فری اور علی حسنین تا بش کو تہدول سے خوش آئد یہ یہ خوش آئد یہ ہو ان کی حرب بعد ' فہر خیال' کی زینت ہے ۔ ' حوصلا' 'بالکل کی لئی پچویشن کی طرح ایک ترشی ۔ ویسے آئ کو تہدول کے خوش آئد یہ ہو ان کو بھی ہو ہے تھی اور معلوں سے جھے اجنبی افراوے افد نہیں لینی چاہے تھی ۔ ' ہاری کی گھی خوسیات' کا منہوں بھی ہو جا میں طور پر اس میں شائل اوا کار محملی اور موسیقارشار ہزی کا ذکر بہیں بہت ہی بھلاگا۔ '' براسرار ہائی جیک' کے باب کے خود کشش تھا۔ خاص طور پر اس میں شائل اوا کار محملی اور موسیقارشار ہزی کا ذکر بہیں بہت ہی بھلاگا۔'' براسرار ہائی جیک' کے باب کے مدو کشش تھا۔ خور کا میں اگر ای منہوں کے مماتھ خلف مناظر کی شائع ہوجا میں تو سونے پر سہاگا ہوجا نے گا گؤ تکھان کا انداز تحریر بہت انجھا ہے۔'' قاش ' ایک بے حدو تھی اور دل دہلا و سے تعداد ہوں اس میں رسالا دیے برسالا ہوجا نے گا گؤ تکھان کا انداز تحریر بہت انجھا ہے۔'' قاش ' ایک بے حدو تھی اور دل دہلا و سے تعلی کی رسالا دیں بھی اگر اندر میں درسالدر پر مطالات پر مطالات کو میں مناز کر اندر میں کو تعزیل کر اندر کی کہ کر بھی میں کو تعزیل کو مدو تھی اور دول دہلا و سے اور کی کو کر اندر کی کو کر بہت انجھا ہے۔'' قاش ' ایک بے حدو تھی اور دل دہلا و سے اور کی تعریل کی دور کی اور کی کو کر اندر کی دور کی اور دول دہلا و سے اور کی کی دور کی اور دور کی دور کی اور دور کی کو کر کی دور کی اور دور کی دور

المرائد فرزانہ کاہت نے راولینڈی ہے تکھا ہے۔ ''سرگزشت کے فروری و ماری کے شارول کا پرشوق موقع کما۔ دونوں اپن جگہ ایک سے ایک بو ھر فوب تریا ہے۔ ڈاکٹر ساجد امجداورعبد الرب بھٹی میرے بہندیدہ قلکار ایں۔ اس کے بعد کا شف زبیر صاحب سنا ہے وہ سے میں اللہ تعالیٰ انہیں محت کا کمہ عطافر ہائے آئین۔ (آواہم انہیں کھو بیٹھے ہیں)۔ ''بارال ویڈو'' '' شاعر بنگال' اور''سیلف میڈ'' فاص طور پر پہند آئیں۔ بچ بیانیوں میں'' انداز محبت' منفردگی۔ آپ کی خدمت میں جہلے دوتج ریمی جس شاید معیار میں پورئ نہیں فاص طور پر پہند آئیں۔ بڑا یو ما فرخدمت ہیں۔ رائے سے نواز ہے۔ (مہل ان تحریر نیمی ان مجمی ان مجمی ہوں گی)۔'

ہے عبدالوحید مزاح کی میانوالی ہے آید۔'' جبیبا کہ آپ ک<sup>ونل</sup>م ہوگا کہ 4اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو کی بری ہے اس حوالے ہے میں تحریرارسال کر رہا ہوں شاکع کر مےمنون فر مائیں بہی تحریر آج میل بھی کر رہا ہوں ( ذوالفقار علی بھٹو پر منعمل تحریر شاکع ہو چکی ہے )''

ملا غلام مرور کراجی ہے لکھتے ہیں۔''قار کمین کی دین معلومات کے لیے نسلک قرآنی آیات پر بی موادیرائے اشاعت ارسال خدمت ہے۔ (ڈائجسٹ پڑے لینے کے بعدلوگ روی میں ڈال دیتے ہیں۔اس لیے ہم قرآنی آیات شائع کرنے ہے کر پر کرتے ہیں تا کہ بے ترمتی کے کناوے بچاجا سکے )۔''

کے سیف احمد جا ندنے کراجی ہے لکھا ہے۔' راجند رستکہ بیدی کے متعلق معلوم تو پہلے بھی تھا تکر سرگزشت میں تنعیل پڑھ کر پوری معلومات ہوگئیں۔ پھڑ معلومات کی معلومات کے میری غیر حاضری کو کا مذامعہ معلومات کی معلومات کی معلومات کے میری غیر حاضری کو معلومات معدد کی شدت معلومات کے معلومات کے معلومات کے معلومات کے میری غیر حاضری کو معلومات معدد کی شدت معلومات کے معلومات کے معلومات کے معلومات کے معلومات کے معلومات کے معلومات کی معلومات کے معلومات کی معلومات کے معلومات کے معلومات کی معلومات کی معلومات کے معلومات کی معلومات کی

ہے شاہد جہانگیر کا پیغام بیٹاورے۔''بستر مرض نے جکڑ رکھا ہے۔مرض کی وجہ سے بینائی پربھی اثر پڑا ہے۔تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی دعا وُں بیں یا درخیس ۔ پورارسالہ پڑھییں سکا ہوں ۔ چشمہ لگا کرمیکنی فائنگ گلاس سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ۔ جن . دوستوں نے یا درکھاسب کاشکر ہیے۔''

اپريل2016ء

و پیے ہوتے نبیں۔ راجیل معاحب نے ایک ناڈ کے مشئے کو چیزا ہے۔ آفاق معاحب جوعالم دین تھے نے ایک غلاد روش افتیاری۔ کناہ کبیرہ میں جنام ہوئے ادر بعد میں بے نقاب ہو گئے۔ آخر میں ایک اور بات کہ مسینس ، جاسوی اور سرکز شت کے پرانے لکھاری تغییر عماس ، بابر عماس ، راجا ٹاقب نواز ، ہما یوں معید صاحب ، ما ہا ایمان صاحبہ غائب ہیں اور ان کے تیمرے شائع نبیں ہور ہے۔ وہ کیوں غائب ہیں۔''

🏠 رضا احد اعوان دریا خان بھکر ہے رقم طراز ہیں۔ ' با جی ملا ہرہ گلزار کی فائن لگانے کی دیمکی اور منطع بھکر کے بھائی تیمرخان سے خلوص نے مجبور کیا کہ 'مضمرِ خیال' میں انٹری دول ۔ دراصل ای کے انقال کے بعد بہت پریٹان رہتا ہوں۔ جب کوئی دکھ ملتا ہے تو قبرستان جاکر ماں کی قبرے ماس بیٹے کر محمنوں ان ہے با تیس کرتا ہوں۔ میری بدسمتی کہ سکے بھائی میری جان کے دسمن بن کئے۔ میرا دراثتی مکان مجھ سے چھین لیا۔ آج در بدر کھوکریں کھا رہا ہوں کوئی سامیبیں ، کوئی منزل نبیں۔ ماں کی بیاریوں نے ہمیشہ پریشان کیے رکھا کوئی علاج معالمج میں کی نہ چیوڑی۔ون رات خدمت کی ،انہی مسائل میں الجھا رہا۔عمرعزیز کے 30 سال گزار چکا ہوں۔اینا نشان منزل کھو چکا ہوں۔جاؤں تو جاؤں کہاں؟'' بھیر خیال' میں اپناد کھاس لیے بیان کیا ہے کہا لیک تو دل کا بوجھ ہلکا ہوجائے اور دومرا مقعمد سے کہ تصبیح خیال' کے مجی بہن بھائی سلجھے ہوئے ، ہدرد ، حساس اوراجھے ذہن وول کے مالک ہیں۔ اب آئے مارچ کے سرگز شت کی طرف ہے کہ تھی میں ' کتھارکار'' را جندر سکھے بیدی کے متعلق پڑھ کران کے ارودادب میں ادبی مقام کی حیثیت کا پتا چلا۔ بے شک دہ اپنے وفت کے عظیم قلکا رہتے۔میدِصدارت پر براجمان ناصرحسین رندصاحب کومبارک باد۔فردری میں رخصت ہونے والی شخصیات انظار نسین عظیم رائٹر کی الدین نواب کاشف زبیرا ورمحتر مه آیا فاطمه ژیا بجیا کی رصات پر دکھاد رافسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ای دوران ایک حدید غوز چینل پرخیری کدادا کا رهبیب بھی چل ہے ہیں۔ نام محری میں اساعت میڈ اسے عنوان سے پرین زیٹا کے متعلق پڑھا۔ اس میں کوئی شک مبیں کہ ان کی باتوں اور تجربات ہے فائدہ اٹھا کرنا کامیوں یوکا سابیوں میں بدلا جاسکتاہے۔ 'شاعر بنگال' وحشت کلکٹو کی کے حالات زندگی ہے آگاہی ہوئی ۔سیدزین مہدی کی بیکامیاب کوشش تھی۔ امارچ کی شخصیات میں ادا کا رجم علی استنصر حسین تارز ،حبیب جالب، افتار عارف موسیقار نثار بزی ، کرش چندرادر شوکت عزیز جیسی شخصیات جلو ، گرتھیں ۔ 'پرامرار ہائی جیکر' نے حیرت زد ہ کردیا۔ بج بیا نیوں میں 'حوصلہ'' شائستہ شاہدی'' نیکی'' ناظم بخاری کی'' انداز محبت'' بالترنتیب پہلے دوسرے اُدر نیسر سے نمبر پر رہیں۔اس کے علاوہ ا کلہ احمد کی' بدوعا' اور انورزیب کی نکاح نامہ بھی ا<u>جھے</u> انداز کی کہانیاں بھیں۔ اجسان بحرِے کز ارش ہے کہ اگر موسیقارخواجہ خورشید انور سے بارے میں آپ کے پاس مجے معلومات ہوں تو صرور تکھیں۔ میں نے کتاب "مشاہیر بھگر اسیانوالی" میں پڑھاہے کہ خواجہ خورشیدانور کاتعلق میانوانی ہے رہا ہے جوبھی ہماراتھی مسلع رہاہے۔شاہد جہاتگیرشاہد کی علالت کا پڑھ کرتشویش میں بہتلا ہوئے خدا ان کوجلد صحت کا ملہ عطاكرے، آمين ۔ بھرور ماخان ہے انورعباس شاہ كاتبىرہ خوبتھا۔ شوكت خنگ آج كل كبال ہيں؟' مھېر خيال' ميں كيوں نبيس آرہے ا درر دبیندنیس انصاری بھی اسکرین سے غائب ہیں۔ خدا کر سے کہ خیریت ہے ہوں۔ صائمہ توریا کا تبعرہ شاید بچھے اس لیے احیمالگا ہے کہ پیمیرانجی فیورٹشبرہے۔ ملتان ہے میری خوب صورت یا دیں دابستہ ہیں۔''صبر خیال' میں آپ ضردرآیا کریں۔ باقی وحیدریاست بهني ، فريده جاديد فري ،اليم عمران جوياني ،انجاز حسين سشار ، دُاكثر قر ة العين كے تبعر مے خوب متھے۔'

ہے مجمع علی کا ظہاریہ پارا چنارے۔ ''اس ماہ کے سرگزشت میں جو ہات تھی دہ کافی اہم تھی۔اییاادار ریصرف معراج رسول ہی لکھ سکتے ہیں مختفرالفاظ میں دل ہلا دیا۔ کاش کوئی مہاتیر محمد ہمارے ہاں آجائے یا پھراییالیڈر جوآئ کے ان کثیروں کو جو ملک وقوم کوکھارہے ہیں ان سے عوام کا بدلہ لے سکے میر اپسندیدہ سلسلہ'' اس ماہ کی شخصیت' ہے مختفر معلومات کے ذریعے مکمل حالات مل رہے ہیں۔الفاظ کے جادد کرندیم اقبال کوملام۔ان کی اگلی تحرم یرکاشدت سے انتظار ہے۔ تج بیا نیوں میں حوصلہ بہت پسندائی۔ باقی کہانی کے مجان ہیں۔ '

الله المانی کا خط جدہ سعودی عرب ہے۔ "بہال سرگزشت اتن دیر میں پہنچا ہے کہ تبعرہ تکھانہیں جاسکا۔ ایک دوست آتے وقت نیا شارہ لے آئے سے جلدی جلدی ای میل ہے تبعرہ میج رہا ہوں۔ "رہنما" "قابل تعلید کردار پڑئی تحریہ ہے۔ "سیاعت میڈ" بھی پند آئی۔ "شاعر بڑکال" پڑھ کر وحشے کلکوی کامشہور شعریا و آگیا۔ "رنگ لاتی ہے جنا پھر پر کھس جانے کے بعد، سرخرد ہوتا ہے۔ انسان محوکریں کھانے کے بعد "سرخ دہوتا ہے۔ انسان محوکریں کھانے کے بعد" مارچ کی صحفیت" ادرا "پراسرار ہائی جیکر" بھی پند آئی۔ تی بیانیوں میں حوصلہ انداز محبت ، بدد عا اور ردپ بہت بیند آئی۔ تی بیانیوں میں حوصلہ انداز محبت ، بدد عا اور ردپ بہت بیند آئی۔ "

تا خیر ہے موصول خطوط: زاید حسن، نازش علی ، زرینہ بٹ ، شائستہ جبیں ،نوخیز حسن انصاری (کراچی)۔ فاطراحمہ (حیدرآباو)۔ زہیب علی (ملکان)۔ نتار علی (شاہ بور)۔ آندل جا کمرانی (جیکب آباد)۔ زین علی (لاہور)۔ نصاحت خان (پشادر)۔ آصفہ بتول (کوئٹ)۔ بنازعلی (سوکی)۔ عباس مہکری (فیعل آباد)۔ عارف چودحری (پتوکی)۔ زبیر دضوی (منظفر کڑھ)۔ حبیب محمد (سیالکوٹ)۔ انس احمد (الجیسٹر بورکی)۔

اپريل2016ء

23

المال الماليان المركزشت





#### مرسب کے اسے کا مروفران سیری

گریدا ہونے والا یہ باہمت نوجوان چلنے پھرنے ہے معذور تھا۔ بھین میں اس کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوگئی تھی جس کی وجہ سے وہ معذوری کے شانجے میں آگیا تھا۔ لیکن تحریف ہے اس کے حوصلے کی اس نے خود کو بھی معذور مہیں سمجھا اور پڑھائی میں بھر بور دلچیسی لی۔ ابتدائی تعلیم موزی کا دلواسکول رے کراچی کا دلواسکول ( کراچی ) سے لی اور ہائی اسکول سے کراچی یو یورٹی تک نمایاں کا میابی حاصل کی۔ اسے کرکٹ سے والبہانہ لگاؤ تھا۔ اس نے 1996 میں کرکٹ پر ایک مضمون لکھا اور اسے ڈاک سے جاسوی کرکٹ پر ایک مضمون لکھا اور اسے ڈاک سے جاسوی ڈائجسٹ کے دفتر بھینے دیا۔ ادارتی ارکان کو اس کی تحریر میں بھی خامیاں بی آگر انہیں درست کرلیس تو آپ بہت اچھا لکھ خامیاں بی آگر انہیں درست کرلیس تو آپ بہت اچھا لکھ خامیاں بی آگر انہیں درست کرلیس تو آپ بہت اچھا لکھ خامیاں بی آگر انہیں درست کرلیس تو آپ بہت اچھا لکھ خامیاں بی آگر انہیں درست کرلیس تو آپ بہت اچھا لکھ خامیاں بی اگر انہیں درست کرلیس تو آپ بہت اچھا لکھ خامیاں بی آگر انہیں درست کرلیس تو آپ بہت اچھا لکھ خامیاں بی آگر انہیں درست کرلیس تو آپ بہت ای طرح کی ساخت ای طرح کی سے تھی جس کا مشورہ دیا تھی تھا۔ داتھی اس نے تحریر میں کی حشورہ دیا تھی تھا۔ داتھی اس نے تحریر میں کی حشورہ دیا تھیا تھا۔ داتھی اس نے تحریر میں

دی جاتی جیس میں سرائے نایا تی بر آئے تنی سی اس کہانی کا ون لائمین آئیڈیا دیکھا تواس میں مجمی سے بات تربیس متحى \_ يرانے شارے نظوائے تو با چاا كه اس بارہ قسط پہلے کہانی کو پھیاائے کے لیے اس سج پرموڑا ممیاتھا۔اب اسے سنجالنا بھی تما۔اس سلسلے میں فون پر باتیں ہوئیں ادریہ طے ہوا کہ نفنای کو کم کر کے حقیقت سے قریب لایا جائے اور کاشف نے حقیقت کوشلیم کر کے وعدہ کرلیا کہ ایمائی ہو گاجونلطی ہو گئی ہے فناس کی طرف مر گئی ہے اسے اختیام می نما دیا جائے گاادر جر کبانی ای انداز میں طنے لگی۔ یہ کا شف کی سب سے بڑی خوبی کی کہانی علطی کوفور اً مان لیما جواس کے بڑے بن کی نشانی تھی۔ میہ خوبی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے اور ایسے ہی لوگ آ کے برصة بي \_اى ليه وه وور في ك حد تك تيز برود ما تھا۔اس نے کھنے کی رفتار بہت تیز کر دی تھی۔ عام محس یقین بھی نہیں کرسکتا کہ وہ ڈائجسٹ کے ڈیڑھ سوصغے سے ایک سوسا تھ صفحہ ہر ماہ لکھنے لگا تھا۔اس برٹو کا بھی میا کہ خود براتنا بوجومت ڈالو۔ لکھنے کے کیے مرف انظمال ہی نہیں فلکتیں زہن بھی تھکتا ہے لیکن کا شف کے اپنے کچھ خواب تھے جنہیں بورا کرنے کے لیے وہ انتقاب محنت کرتا ر ہا تھا اور اوار ہے نے بھی پینتگی ادائیگی کی صورت میں اس کے ساتھ مجر بورتعاون جاری رکھا۔اسے خوابول کی تعبیرے لیے کا شف کو سرید مالی دسائل کی الش تھی۔اس جنتجو میں اس نے ادارے کے علاوہ بھی کچھ کام کرنے شروع کرد ہے کین حیف سے تقدیر کی تحریر کے آھے انسان کی ہرتد بیرنا کام موجاتی ہے۔

کاشف کی کہانیوں میں وہ دردوہ روانی تھی جو

ہندش مستفین ہی کے جصے میں آتی ہے۔اس نے

زندگی کے ان کوشوں کو بے نتاب کیا جس کی طرف
عام آدمی کی نظر ہی ہیں جاتی ۔اس کی کہانی کی سب
ہے بروی خوبی کہی کہ پڑھنے والا اس میں کھوکررہ
جاتا تھا۔کاشف زبیر کی موت ادارے اور قار مین کا
تا قابل تلانی نقصان ہے۔نواب کی الدین جیسے الفاظ
کے جاددگر کے بعد کاشف کوجی کھود بینا ایک سانحہ سے
کے جاددگر کے بعد کاشف کوجی کھود بینا ایک سانحہ سے
کہ ہیں لیکن کیا کریں کہ 'ہرشے کوفنا ہوتا ہے' خداکی
مصلحت کو خدا ہی جانے آگیوں اس نے ہم سے ایک
مصلحت کو خدا ہی جانے آگیوں اس نے ہم سے ایک

。 ではっていて 他の時間 でっぷっとう

خویندورتی لانے کے لیے مشور دن بر عمل کیا جھا۔ مطالعہ کا دورانيه بردها ديا تما- دومرول كاتحريدال مين جملول كا استعال کیے ہوا ہے اس برغور کیا تھا۔" کھلاڑی اور جواری'' کے ساتھ ای دوسری کہائی ''بائی جانس' مجی شائع أو منى اعزازىيد ملت بى اس نے شكرىد كا خط لکھا۔اردوادب کی میردایت رہی ہے کہ قلم کارکوصرف وا: دا ملتی ہے۔منفو سے دو دورویے میں کہانی تکھوائی محنی منتی دل ہے ساغرصد لیل تک سب ' شعر کہداور بھوکا مر،ای خدمت کو جاری رکھ' کی تصویر ہے ر ہیں۔ یعنی قلم ہے روئی کمانا جوئے شیر لانا تھا۔ میاتو ڈ انجسٹ آنے کے بعد انقلاب آیا کہ لکھنے والوں کو بہت زیادہ نہ بھیج کیکن ہیے ملنے لگے (بھارت اور دیگرممالک میں تو آج مجمی کبانیاں صرف شوق کے لیے لکھی جارہی یں) یا کتان میں ادبی پرنے تو آج مجمی اعزازی برہے دے کر دامن چیٹرا کیتے ہیں۔اس کی کہانی چیس ادراعزاز بيرمنجا تواے ايك نيا حوصله ملا۔ په بات تبحی كو معلوم ہو کی کہ معراج رسول صاحب ہر مصنف کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہتھے۔ انہوں نے دفتر ے گاڑی بھیج کر کاشف کو بلایا اور ملاقات کے ساتھ حوصلہ افزائی کی۔ چند ابتدائی کہانیوں کے بعد کا شف کو خصوصی اعز ازبید یا جانے لگا۔ای بات سے کا شف زبیر کو حوصلہ ملا ادر وہ ایک کے بعد ایک کہانیاں بھیجتا جلا میا۔ کھر میں بیٹے ہوئے ایک معقول ماہانہ رقم حاصل ون اللي محمى اس في اس شوق كوبطور بيشد ابنان كا فيعله كرليا تما \_ كوكه الجمي اس كي تحرير عمل كيا بن تماليكن ایمه بیروں نے مجی ساتھود ہے کا فیصلہ کرلیا تھا۔جملوں کی خرائی کہانی کا اختام یا ابتدائیہ خود ہی تبدیل کر کے دلیسی بنانے کی بوری کوشش کرتے۔کاشف زبیران تبدیلیوں کود کھے کرسمجے جاتے کہ کہاں کہاں ان سے جوک ہوئی ہے اور آگلی کہانی میں دہ علطی نظرند آتی لیعنی کہاس میں ایک اچھے ٹاگر دے مکمل اوصاف تھے۔ دیکھتے ہی و یکھتے کاشف کی تحریر میں تکھار آسمیا اور اس کے ساتھ اعزاز بيهمي مزيد بردها ديا مميا - جب كهاب بقي اس كي کہانیوں کو ایڈینک کی ضرورت برزتی تھی۔ کیکن ادارتی عمله خوشی خوش اس کی کہانیوں کوسنعال لیتا ۔خود جب میں نے اس کی کہانیوں کو دیکھنا شروع کیا توجیرت ا و لی مرکز شت میں سے واقعات یا سے مرشی کہانیاں ہی

ابريل2016ء

25

الما المسركزشت

## www.Paksociety.com

#### أاكثر ساجل امجل

اس نے عیش و آرام میں زندگی گزاری، بہت بڑی جاگیر کا مالک کہلایا لیکن اس کی سوچ جاگیردارانہ نہیں تھی. وہ عام نوابین سے مختلف تھا کیونکہ اس کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا تھا جو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں۔ محسوس تو ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے۔ یعنی مفادِ عامہ کے لیے بہت کچہ کرتے ہیں مگر تشہیر کی حاجت نہیں رکھتے، اس نے یہ ثابت بھی کیا۔ مسلمانانِ بند کے لیے کچہ کرتے ہیں مگر تشہیر کی حاجت نہیں مگر تشہیر کی حاجت نہیں مگر تشہیر کی حاجت نہیں مسلمانانِ بند کے لیے کچہ کرتے ہیں مسلمانانِ بند کے لیے بے لوث ہو کر کام کیا جب که اس وقت لوگ مصرف زبانی جمع خرچ کررہے تھے اور یہ انہیں سمجھاتا که مزدور کی دیکھا ہے تو دیکھا ہے عمل میں، اس کو تو کبئی شوچ میں غلطان نہیں دیکھا۔ اس لیے اپنی راحتوں سے جب بھی فرصت ملے تو دوسروں کا دکہ درد آپنے دل میں جگا کر دیکھو اس سے خدا اور مسروں کا دکہ درد آپنے دل میں جگا کر دیکھو اس سے خدا اور ممل بندئه خدا خوش رہتے ہیں۔ آپنے قول کی عملی جامہ پہنانے جب میدانِ عمل میں اثرا تو دنیا دیکپتی رہ گئی۔

#### فروغ تعليم مين نا قابل فراموش كردارادا كرفے والے خص كا زندكى نامه

بچہ ماں کے قریب لیٹا کروٹوں پر کروٹیں لے رہا آئھوں پر ہا تھا۔ صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ وہ سونے کی کوشش کررہا ہے لیکن سوئیس پارہا ہے۔ کچھ ہے جواسے بے چین کیے ہوئے ضروری شمجھا ہے۔ بچہا تنا چھوٹا بھی نہیں۔ تین چار سال کا اچھا بڑا بچہ بستر سے اٹھے ہے۔ بولنا جانتا ہے۔ کوئی تنگیف ہوتی تو بنا بھی سکتا تھا آئیں۔

مالآخراس کی ماں نے خوداس سے بوچیلیا۔ '' حبیب الرحمٰن کیا مات ہے۔ کہیں ورد ہے کیا؟ کیوں نہیں سور ہے ہو؟''

"جراغ تو بجائے۔ میں اجالے میں کیے سوسکتا

" آپ کومعلوم ہے شمع دان میں شمعیں بلا دجہ ہیں جل رای ہیں۔ "

"اگرابا جان کتابیل پڑھ رہے ہیں تو انہیں پڑھنے دیجے۔ جھے ان کا پڑھنا برانہیں لگتا۔ بس بدروشی ..... چلیے میں آبھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں۔ ابا جان تو کھانے ہے پہلے مطالعہ کرتے ہے آج اتی ویر تک۔ " نیچے نے کہا اور

آئیموں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ بچہ سونے کی کوشش کررہا تھائیکن ماں نے پھر بھی ضروری شمجھا کہ روشن کوزنجیر کردے۔ وہ خاموشی سے اپنے بہتر سے انتھیں اور پچھ فاصلے پر بیٹھے اپنے شوہر کے پاس آئیں۔

'''کل ہی آپ بخار ہے اٹھے ہیں ۔ آپ کو اتن دیر تک نہیں جا گنا جا ہے۔''

'' کُل مطالعہ میں ناغہ آھیا تھا۔بس ای کمی کو بورا رہے ہیں۔''

''کتب فانے میں بیٹھ جاتے۔ یہاں روشیٰ کی وجہ
سے عبدالرحمٰن پریشان ہور ہاہے۔ کروٹیس بدل رہاہے۔''
اپ سفارش لے کرآئی ہیں تو ہم روشیٰ لینے دیتے
ایک میں جوتے ہی پوچیس مے ضرور کہ ہمارے صاحب
زادے ہوتے ہوئے مطالعہ ہر اعتراض ہے۔ ہم
صاحبزادے کی عمر کے تھے تو آ مرنامہ حم کرلیا تھا۔''
صاحبزادے کی عمر کے تھے تو آ مرنامہ حم کرلیا تھا۔''
د'جانے بھی دیجے۔ابھی وہ پورے چار کا تو ہوانہیں

اپريل2016ء



بسم الله تک ہوئی نہیں آ مرا کہ اور کے بیٹے کہ ابا جان اللہ کی اللہ کی ایک کا انگر کیوں بواٹ کو انجائی کررہے سے کہ ابا جان ان اس کے پڑھنے کی وجہ سے جھے نیز نہیں آرہی ہے۔'
اللہ کی مرکو کر بہ کا تی ہوں نے الکیوں پر انگ رہا تھا۔'
میں بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں پڑھ نہیں میں بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں پڑھ نہیں میں بڑھ نہیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں پڑھ نہیں بہت ا

" میرے ایک دوست ہیں سید محد حسن شاہ رام پوری۔ بڑے ولی آ دی ہیں۔ میں نے ان سے اہمی سے کہد دیا ہے کہد دیا ہے کہ مبیب الرحمٰن خان کی ہم اللّٰد آ پ کو بڑھانی ہو گی۔ "

وہ اپنے بستر پرآئیں تو بچہ بے خبر سور ہاتھا۔ انہوں نے سوئے ہوئے حبیب الرحمٰن کے کئی بوسے ایک ساتھ لے ڈالے اور اس کے برابر آٹھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ محکیں۔

صبیب الرحمٰن پر انجی نماز فرض نہیں ہوئی تھی کیکن وہ فہر کی نماز کے لیے اٹھی تھیں تو اسے بھی اٹھا لیتی تھیں تھن اس لیے کہ جسب اس پر نماز فرض ہوتو اس وقت تک اسے صبح اٹھے کی عادت پڑ چکی ہو۔ بیدان کی تربیت کا ایک انداز تھا۔ ہیشہ بیہ ہوتا تھا کہ وہ اٹھتا ضرور تھا کیکن جھنی دیر میں ماں بستر جھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھوڑ تیں وہ پھر سوجا تا لیکن آج وہ بستر جھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔

'' بیں بھی نماز پڑھوںگا۔'' ''نمازے پہلے وضوکرتے ہیں۔'' انہوں نے ایک ملازمہے کہا کہ وہ است وضوکرا دے۔ ملاز مہلوئے ہیں یانی لے آئی۔

وہ مال کے ساتھ فماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز کے بعد مال تو تلاوت کلام یاک کے لیے چوکی پر چلی کمئیں۔وہ بحد تقااس نے محربستر پچڑلیا۔

محمد نقی خان مسجد ہے واپس آئے تو وہ سور ہا تھا بہرحال انہیں ریخوش خبری مل کئی کہ دہ بھی ماں کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا۔

بچوں کوزیاوہ ویر تک سونے کی عادت نہیں تھی لہذا اے بھی جب روشی اچھی طرح نمودار ہوگئ تو اٹھادیا گیا۔وہ سب سے پہلے مردانے میں دالد کوسلام کرنے حاضر ہوا۔ اس دن خلاف معمول انہوں نے اسے اسے پاس بٹھالیا۔ اس دن خلاف معمول انہوں نے اسے اسے پاس بٹھالیا۔ اس دن خلاف میں آپ کو ہمارا مطالعہ کرنا بھی برا لگتا

''عبدالرشيد جو کہا جار ہاہے دہ کرد۔ يہے جاد ادران لوگوں کوا ميک اميک کر سے ميرے پاس جيجو۔''

ايريل2016ء

28

کے پڑھنے کی وجہ سے جھے نیز نہیں آرہی ہے۔'
''جی وجہ سے جھے نیز نہیں آرہی ہے۔'
''جیاہم سمجھے ہمارا مطااحہ برالگ رہا تھا۔'
''جھے تو کتا ہیں بہت اچھی گئی ہیں۔ ہیں پڑھ نہیں سکتا۔ ورنہ ہیں آپ سے زیادہ کتا ہیں پڑھتا۔ ہیں بڑا ہو اگر کے گھانا آپ سے نیادہ کتا ہیں پڑھتا۔ ہیں بڑا ہو جاوں کھرد کھنا آپ سے جھی زیادہ جمع کروں گا۔'
''شاباش! میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ تہمیں کتابوں سے شخف ہے یا نہیں پڑھ دن اور کھیل کو دلو۔ تہباری بہم اللہ ہو جائے کھر ہم تہباری تعلیم کا بھی بندوبست کریں ہے۔ پڑھنا لکھنا سیکھ جاؤ تو ہماری پڑھی ہوئی تمام کتا ہیں تم

مساموا ملد۔ ''اب جاؤ، تہاری والدہ ناشتے کے کیے تمہارا انتظام کررہی ہوں گی۔''

☆.....☆

عاجی عبدالشکور خان این ایک رفیق ماسر عبدالرشید کے ہمراہ اِللہ آباد کے ایک ہوئل میں تفہرے ہوئے ہے۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمیکن پور کے رئیس اعظم ہوئل میں تفہرے ہو کے تھے۔ تفہرے ہوئے ہوئی میں تفہرے ہوئے ہو کھرے ہوئے اور فقیر ہوئل کے سامنے جمع ہو گئے۔ ان کی سیر چیشی ادر فیاضی کے قصے الہ آباد تک پنچے ہو کے۔ ان کی سیر چیشی ادر فیاضی کے قصے الہ آباد تک پنچے ہوئے۔ ان کی سیر چیشی ادر فیاضی کی آرز و میں فقر اودوڑے جلے ہو آئے۔ شور ہوا تو شکور خان نے شیخے جھا انک کر بھی دیکھا اور این رفیق سے لیو چھا۔

''کون ہیں بہلائے۔ کیوں جمع ہوئے ہیں۔'' ''حضور کی شہرت س کر آگئے ہیں۔ جضور کی غرباء پر دری انہیں تھینج لا کی ہے۔''

ورجس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ لوگ اس سے اُمید با ندھ لیں ،اس انسان کی بھی بید قدداری ہے کہ وہ ان کی آمید ہیں پوری کرے۔ جاؤ اور ان لوگوں کو ایک ایک کر کے ہمارے پاس بھیجوتا کہ ہم ان کی ضرور تیں اس کر آئیس پوری کرنے کی کوشش کریں۔''

و معنور میدلوگ بقول شخصے کمر دیکے لیں مے۔ ابھی تو میں بہاں کی دن تھہر نا ہوگا۔ میدلوگ تو کل مجر آ جا میں م کردارا دا کیا اندااس توم کو بھی مروح ملا اورشروانیوں کو گئ علاقوں کا جا کم بنایا کیا۔

ہایوں نے ان بٹھانوں کوزیر کرنے کی بڑی کوشش کی کیکن اس کی زندگی نے اسے یہ موقع نہیں ویا البتۃ اکبرنے بہار، بنگال اور دوسرے علاقوں کے بٹھانوں کو اس طرح زیر کیا کہ ان کا شیراز ہ بھر کمیالیکن تکوار کے دھنی تھے۔ مختلف علاقوں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور لڑتے بھڑتے دہے۔

ا کبرے خلاف بغادتوں میں اللہ دادخاں شروائی پیش پیش بنے ان کے ساتھ سلیمان خال شروانی بھی تھے۔سلیمان خال عہد شاہجہانی میں کولی علی کڑھ کی طرف آئے۔

جہاتگیر کے ملاز مین میں ابدال خاں شروانی کا تام آتا ہے۔ کچھ لوگ بھیکن پور کے شروانیوں کا مورث اعلیٰ انہی کو کہتے ہیں۔

عالم کیرٹانی کی تخت شینی کے وقت مرہون اور جبوت

پور کے راجا سورج مل جائے نے بخاوت کی اور کول پر قبضہ

گرلیا۔ چھرہ اور جمموری ہے شروانیوں کو بے دخل کر دیا۔
خاندان بھیکن پور کے مورث سرفراز خال اور ال کے پچا

ولیل خال کو جموری ہے نکال دیا ممیا۔ اس طرح اور کی

ویہات ہے بھی شروانیوں کو نکال دیا ممیا۔ چنا نچہ شروانی

ترک وطن کر کے گڑگا پار چلے گئے۔ 28 سال کی جلاوطنی

کے بعد باز خال سرفراز خال نے بھیکن پور میں رہنا شروع

کیا اور مختلف جنگوں میں نتے باب ہوکر اپنی حقیت مضبوط

1793ء میں انگریزوں نے انہیں اس علاقے کا زمیندار شلیم کرلیا۔

باز خال کی دفات کے بعدان کے بیٹے داؤد خال مجھیکن پور کے زمیندار ہوئے اور پھران کے بیٹے داؤد خال مختلف پورٹ کے بھائی خان زمان خال نے بیٹے جھوڑے۔ ہدا بہت اللہ خال، حاجی عبدالشکورخال اور تھی خال۔

عابی عبدالشکور خال کوریاست کاانظام سونیا کیا۔
جب جبوٹے بھائی محمد تنی خال کے کھر صبیب الرحمٰن
پیدا ہوا تو اپنے بیٹوں کی موجودگی کے باوجود بے کے حسن
صورت کو و کیستے ہوئے اسے متعمٰی بنالیا۔ دہ تنی خال کے کھر
میں بل رہا تھالیکن نوازشات عبدالشکور خال کی طرف سے
ہور ہی تھیں۔ وہ بچین میں بھی اسے بردے لاڈ سے بورے
نام کے ساتھ پکارتے تھے۔ حبیب الرحمٰن خال شروانی۔
نام کے ساتھ پکارتے تھے۔ حبیب الرحمٰن خال شروانی۔
عبدالشکور خال کی فیاضی ضرب المثل تھی کیکن بیرفیاضی

ماسٹر کیا کرتے ای اسٹے پرسٹر ورت مطابوایک ایک کرے ان کے باس بہتینا شروع کر دیا ہے بدائشکور خان جس کی جو حاجت ہوئی اسے بورا کرتے رہے۔ جب وو پہر ہو می تو اعلان کرادیا کہ جو باتی رہ گئے ہیں وہ کل آ مبا ئیس۔ می تو اعلان کرادیا کہ جو باتی رہ گئے ہیں وہ کل آ مبا ئیس۔ ورسرا دن ہوا تو ماسٹر عبدالرشید نے ویکھا کہ وہی چرے پھر آ گئے ہیں جو ایک دن پہلے بہت ساررو بیا لے جا بھے ہے۔ انہوں نے عبدالشکور خان کی توجہ اس مگرف

جا چکے ہے۔ انہوں نے عبدالشکور خان کی توجہ اس مکر ف مبذول کرائی لیکن دریا کب و کھیا ہے کہس کے پاؤں ڈو بے ہے کون خٹک رہا تھا۔ عبدالشکور خان نے کوئی توجہ نہیں وی اور جوآیا اسے با نٹتے رہے۔

تیسرے ون بیرحال ہوا کہ تمام رقم جو پاس تھی نقرا پر خرج ہوگئ۔ باول کے پاس جوتھا وہ برسا دیا تھا۔اب اتن رقم بھی نہیں تھی کہ ہوئل کا بل اوا کرسکیں اور واپسی کے لیے ریل کا تکٹ خرید سکیں۔ ماسٹر عبدالرشید نے اپنے طور پر انتظام کیاا ورتھیکن پورٹینج کرحساب پیش کیا۔

ریکوئی آج کی کہانی نہیں تھی۔ واوودہش کا بیالم تفا کے دریاست کوفلا می اوارہ بنادیا تھا۔ لوگ ملازمت کے لیے آتے جواب ملتا کہ تغم وہ مہینوں ہو جاتے اور آمیدواراس طرح ریاست کے مہمان ہے رہتے۔ ضروری خرچا ماہ بہاہ ان کے گھر پہنچتا رہتا۔ ایک صاحب سالہا سال تک ملازمت کی امیدواری میں تفہرائے گئے چنا نچدا ہی وفات تک مقیم رہے۔ حتی کہ جن لوگوں سے مقدمہ بازی رہتی تھی ان کواپے ہی فلا ف مقدمہ بازی کے اخراجات کے لیے رو بیاو ہے اوراپ وہتر خوان پر کھانا کھلاتے تھے۔ اس شاہ خرچی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی وفات کے بعدریاست پر تین لا کھ خرچی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی وفات کے بعدریاست پر تین لا کھ

پھانوں کی ایک شاخ '' شروانی'' کا وطن افغانستان کے جنوب مغربی کوشہ میں کوہ سلیمان کے وامن میں تھا اور ایک تدی کے جنوب مغربی کوشہ میں کوہ سلیمان کے وامن میں تھا اور ایک تدی کے کنارے آباو شھے۔ 1506ء کے ورمیان سوریوں نے انہیں ایک لڑائی میں جلا وطن ہونے پر مجبور کردیا اور وہ ہندوستان کی طرف آ مجھ۔ یہ ہمایوں کا عہد میکومت تھا۔اس سے پہلے شہاب الدین غوری نے قندھار سے ملیان تک بٹھانوں کو خاص طور پر بسایا تھا۔ شروانی بھی ان میں ممل می ہے۔ بہلول لوومی کے عہد میں رام ری ضلع میں بوری میں کھوشروانی امراء آبا و ہوئے۔اس قوم نے بہلول لوومی کے عہد میں رام وہ منے بہلول لوومی کے بعد سکندرلوومی کو برسرا قند ارلانے میں ایم

ايريل2016ء

29

المسركزشت مسركزشت

کا اولی کہ توالے میں کہ جو اول ساحب نے بہم اللہ پڑھائی تھی وہی اے تعلیم بھی دیں کے۔' ''ہاں کہا تو تھا۔ اس کے بعد ہی تو جھے باہر جانا ''م

''اب بات کرلو۔''

''بات کیا کرنی،ان سے کہددوں گاوہ دوسرے دن ہے آناشر دع کردیں گے۔''

انہوں نے بات ضرور کی۔مولوی صاحب خوش بھی ہوئے تھے کہ بیہ معادت نصیب ہور ہی ہے لیکن انہوں نے یہ کہد کر معذرت کرلی کہ آب و دانہ اٹھ کمیا ہے۔ انہیں رام

پور جانا بڑر ہاہے۔ محکین پور کہنے کوایک بے حقیقت موضع تھا مگراس کی غاک میں مشش تھی۔علی گڑھ سے قریب ہونے کی وجہ سے مشاهر كا آنا جانا لكاربتا تها-عبدالشكور خال اورخود لقي خال عالم بھی ہتے اور علاء نواز بھی۔ کہنے کو زمینداری تھی کیکن نو ابوں جبیہا طرز رہن تھا۔مولوی ہوتے یا طبیب یا کسی اور ہنر کے حامل ، ان کا دل ان ہی کے جلسے میں رہنا۔مہینوں رہتے اور مہمان نوازی کا لطف اٹھاتے۔اس کیے حبیب الرحمٰن کی تعلیم کے لیے مولوی کا ہندوبست کرنا مشکل مہیں تھا۔علاء سے ذالی مراسم تھے۔اس خانوادے کے افراد کا حال دوسرے رئیسوں کی طرح مہیں تھا کہ شب وروز سیرو شکار کی مشغولیات میں سرف کردیں، پڑھنے کا عام دستور تھا۔ محمد نقی خاب نے مار ہرہ کے میر فرزند علی بلکرای کو ملازم رکھ لیا۔ انہوں نے پوری ول جمعی سے بردھانا شروع کیا۔ وہ فاری کے بہت بڑے عالم شخصہ انہوں نے كروانوں سے شروع كيا اور بہار دائش تك پہنچا ويا۔ان کے بعد علیم سلیم اللہ صاحب ( کول) نے فاری کے ورس کو جاری رکھا اور سہنٹر ظہوری تک پڑھایا۔اس کے بعد ایک نا بغذر دز كاربستى سے تعارف ہوا۔ بيہ يتھے مولوي سيدا كبرشاه بیٹا وری ۔مولا نا نہایت نکتہ رس ،معنی آ فرین طبیعت لے کر اس عالم میں آئے ہتے۔فاری ہے مناسبت طبعی تھی۔مطالعہ وسیع وحمیق تھا۔نثر فاری کا ایبا ہی ذوق تھا جبیباتظم گا۔ میہ وصف كمياب ہے۔ وہ جس وقت محميكن بور تشريف لائے ای وقت حبیب الرحمٰن شرخ جای ، شرح تهذیب اور فقیر کی میجه کتابیں پڑھ چکا تھا۔ انہوں نے منطق پڑھائی شروع کی پر " مخقر العانی" به دونوں کتابیں پورے اہتمام سے پڑھا نیں۔ جو بچھ پڑھاتے اس کا ترجمہ فاری میں بھی

دوسروں کے لیے تھی خود اپنا عال سے تفا کہ پیوند سکے گہر ہے پہنتے ہتے۔ گھر واری بھی نہایت سادگی سے چلاتے ہتے لیکن رفاع کا موں میں دولت پانی کی طرح کٹاتے ہتے اس لیے ہیئے ہر ضدار رہتے ہتے۔ وونوں بھائیوں لیمیٰ تنی فال اور عبدالشکور فال میں بے حد اتفاق تھا۔ دونوں بھائی مل کر میاست کا کام کرتے ہتے۔ دونوں کے درمیان صرف دو سال کا فرق تھالیکن تھی فال بڑے بھائی کامٹل والداحتر ام سال کا فرق تھالیکن تھی فال بڑے بھائی کامٹل والداحتر ام کرتے ہتے۔ دونوں کے درمیان صرف دو سال کا فرق تھالیکن تھی فال بڑے بھائی کامٹل والداحتر ام سال کا فرق تھالیکن تھی فال بڑے بھائی کامٹل والداحتر ام سال کا دوروی سے کیول خرج کرد ہے ہیں۔

حبیب الرحلٰ خال شروانی کی ولادت 5 جنوری 1867ء کو میں کے وقت ان کے آبائی قلعہ تھیکن پور میں ہوئی۔

جب حبیب الرحل نے بانچویں سال میں قدم رکھا تو دستور کے مطابق بسم اللہ ہوئی ساتی خال پہلے ہی کہہ چکے ہتے کہ بسم اللہ ان کے ووست مولوی سید حسن شاہ صاحب رام بوری پڑھا تیں گے۔ وہ تشریف لانے اور نہایت سادگی سے بسم اللہ کی رسم ادا ہوئی۔

اُرادہ یہی تھا کہ شخصے حبیب الرحمٰن کی ابتدائی تعلیم بھی مولوی صاحب کے ہاتھوں ہوگی۔

بہم اللہ کی تقریب کو کئی دن ہو گئے ہتھے۔ محمد تقی خال ریاست کے کام سے باہر گئے ہوئے ہتھے۔ واپس آئے تو حبیب الرحمٰن کو اپنے کتب خانے میں ایک کتاب کھولے بیٹھے دیکھا۔

> ''آپ یہاں کیا فرمارہے ہیں۔'' ''آپ کی طرح کماب پڑھرہا ہوں۔'' ''برخوروار پہلے پڑھنا توسیھیے۔'' ''وہی تو کررہا ہوں۔''

" صاحبز اوے كتاب پڑھناكسى استاوے سيكھا جاتا

''آپ ہمارے لیے کوئی استاد مشکوا دیں۔'' ''ارے ہاں ،ہمیں تو یا دہی نہیں رہاتھا۔ بیریاست کے کام بھی عجیب ہوتے ہیں ہم کل ہی بندو نست کرتے ہیں۔''

صبیب الرحمٰن کے پاس سے اٹھ کروہ زوجہ کے پاس تشریف لے گئے۔''ہم تو یہ بھول ہی گئے ہے کہ حبیب الرئس کے لیے کسی مولوی صاحب کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔''

اپريل2016ء

کراتے جاتے ہے۔ اس الرح صبیب الرح کا دی اور عربی میں بکساں اہلیت حاصل ہوتی جلی تی۔

ای وقت دینائے تعلیم میں دوتر یکوں کا غلبہ تھا۔ایک سرسید کی ترکیک لیعنی انگریزی تعلیم کی اشاعت اور مذہب میں عقل وفطرت کی مطابقت کی کوشش اور ووسری تحریک علماء کو نئے زمانے کے نئے خیالات اور فلفہ ہے آشنا کر کے برانی عربی تعلیم کی تحریک جس کو لے کر چند روشن خیال علماء اٹھے ہے اور یہ بھی عجیب بات تھی کہ اس ترکیک کا مرکز بھی علی گرھ تھا۔ یہیں وہ درس گاہ تھی جومولانا ترکیک کا مرکز بھی علی گرھ تھا۔ یہیں وہ درس گاہ تھی جومولانا لطف اللہ صاحب کی ذات سے عبارت تھی۔ کویا وہ روشن خیال علماء کے مرجیل ہے۔

صبیب الرحلٰ کی عمر اب ایسی ہو حمی تھی کہ '' ہر'' پھیلانے کی اجازت ملنے لکی تھی۔اس نے پرواز کی اور علی گڑھ چھنے میا۔مولوی لطف اللّٰد کی خدمت میں حاضر ہوکر زانو سے تلمند مطے کیا۔ان سے سباق کے حصول کا فائدہ بیہ ہوا کے علماء کی انتہا بیندی کا شائبہ تک مزاج سے نکل گیا۔

کوئی علی گرھ آئے اور سرسید سے نہ ملے یا کم از کم اس تعلیم درس کاہ کود کیھنے نہ جائے جو سرسید نے قائم کی تھی حبیب الرحمٰن سرسید کے مذہبی خیالات سے منفق نہیں تھا اور جس نئج براس کی تعلیم روال ووال تھی اسے ہوتا بھی نہیں جا ہے تھا لیکن سرسید کی جوخد مات او بی اور تعلیم میدان ہیں تعقیق وہ اس کی عظمت کا قائل تھا۔ اس کے بچا عبدالشکور خال بھی سرسید کے مذہبی خیالات سے تھی تہیں تھے لیکن مدرسة خال بھی سرسید کے مذہبی خیالات سے تھی تہیں تھے لیکن مدرسة العلوم کے فرشی رہے اور ہزاروں روپے سے سرسید کی مدو

وہ بھی ایئے چیا اور والد کے حوالے سے سرسید سے ملاقات کے لیے بہتے محمیا۔

این وورکی اس عظیم ورس گاہ میں قدم رکھتے ہی اس کا ول وحر کئے لگا۔ عمارت کی ظاہری خوبی نے قدم رکھتے ہی قدم کے اس می قدم پکڑ لیے۔ رہی ہی کسرسرسید سے ل کر پوری ہوگئے۔ وہ ایک شا ندار کری پر اس طرح بیٹھے تھے چیسے کوئی شیر بیٹھا ہو۔ چہرے پر رعب اور نورکی آمیزش الی تھی کہ نظر جمانا مشکل تھا۔ ادھر ہمی عالم پھے کم نہیں تھا۔ بھرا شباب مردانہ حسن ، سپیدر گگ، سیاہ خوب صورت داڑھی ، سر پر نفیس ، بلند و بالا قامت ، ترکی ٹو پی سر پر۔ سرسیداس نو جوان کو دیکھ کر جہران ہوئے کہ اس نے سے جہرانی جلد دورکر دی۔ جہران ہوئے کی سر بر ایس نے سے جہرانی جلد دورکر دی۔ و بالا قامت ، ترکی ٹو پی سر بہتا ہوں۔ محمد خان زبان خال کا جہران نور بین رہتا ہوں۔ محمد خان زبان خال کا

یونا ہوں جنہوں نے مسائل اربعین کے جواب لکھوائے شتھ۔عبدالشکور خال میرے مم محتر م اور والدمحمر تقی خال ہیں اور میرانا م حبیب الرحمٰن خال شروانی ہے۔''

''صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ میری آئیمیں خیرہ کرنے کا سامان ساتھ لائے ہو۔عبدالشکور خال کے جیسیج مورک آئیمیں اپنے سامنے ہو۔ کیا یہ نسبیں اپنے سامنے سامنے بٹھا وں اور بہت ویر تک ہا تیں کروں ۔

صفتگو کے ووران بیمعلوم کر کے بہت خوش ہوئے کہ وہ مولا نالطف اللہ ہے تحصیل علم کے لیے علی گڑھآیا ہوا

بیاچها اوا که کمی انتها بیندمولوی کے متھے چڑھنے سے
پہلے مولا ٹالطف اللہ کاشکار ہو گئے، بیا یک روشن خیال مولوی
ہیں جو تہمیں نئے خیالات اور فلنے ہے آشنا کریں مجے کیکن
کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم انگریزی بھی سیکھ لیتے۔ آنے والے
وقت میں انگریزی کے سواجارہ ہیں ہوگا۔

باتیں ہوتی رہیں۔ائے میں کھانے کا وقت ہوگیا۔
سرسید نے صدر کرے اسے کھانے پر دوک لیا۔ال نے اپنے
کھر میں سرسید سے متعلق جو با تیں بی تھیں ان کا خلاصہ تو یہ
تھا کہ سرسید نہایت اکل کھرے ہیں۔ایے معاملات میں
نہایت شخت کیرواقع ہوئے ہیں۔ ملاقا تیوں پر زیادہ وقت
سرف نہیں کرتے ہیں کام سے کام رکھتے ہیں کیکن سرسیداس
وقت سرایا شفقت ہے ہوئے تھے۔اس کا مطلب اس کے
سوا کیا ہوسکتا تھا کہ وہ صبیب الرحن سے زیادہ اس کے
برزگوں کی خدمات کا خیال کر دہے ہیں۔

کھانے کی میز پر چھری کا نے ترتیب سے ہوئے تھے۔ ملازم ہاتھ باند سے سرسید کے بیٹھنے کا انظار کر رہے سے ۔ ان کے بیٹھنے ہی حبیب الرحمٰن نے بھی نشست سنجانی لیکن میز پر نئے ہوئے کا نئے نہتے اس کے لیے بالکل نئے ستھے۔ وہ پریشان تھا کہ ان چیز وں کا استعال کیسے کرے گا۔ اس کے باوجود اس نے کا نئے جھے سنجال کیسے کرے گا۔ اس کے باوجود اس نے کا نئے جھے سنجال لیے اور اپنی پلیٹ میں ایس چیزیں ڈال لیں جنہیں جھے سے بہ آسانی کھایا جا سکتا تھا۔

" 'د صبیب الرحمٰن صاحب، آپ نے ضرور اینے گھر میں بید سنا ہوگا کہ کھانے کے دوران باتیں نہیں کرنی حاہمیں۔''

جاہئیں۔'' ''جی ہاں، بھین میں ہمیں بھی تا کیدی جاتی تھی۔'' ''آپ تواب بھی اس کے قائل ہوں سے۔''

اپريل2016ء

يَيْنَ أَ مِي اوراسِ كَيْ تُوا يَشْلُ كَ مُطَالِقَ عِدِيثُ كَ تَعْلَيْمِ دِينَ ietu.comezour شروع كردى \_ چهل عديث مثاه وني الله كي قاري عبدالرحن پانی تی ہے پڑھی۔

سیح بخاری کے نوبارے شیخ حسین عرب بھویالی ہے ير هے۔ ايک عرب استادی حسين بن حس اليماني ہے ہمي

تعلیم حاصل کی ۔

تحسين بن محسن اليما في مندوستان آيئے تو علما ، وفضلا ، نے پرواندوار ہجوم کیا۔ حبیب الرحمٰن نے انہیں بھیکن بور بلا كراين بال تفهرايا اوران سے حديث كى تعليم حاصل كى\_ ریسلسلہ جار ماہ جاری رہااور پھروہ بعویال <u>ج</u>لے <u>گئے۔</u> ظاہری تعلیم کے بعد بررگان دین سے ملاق توں کا شوق ہوا۔ اس نے سوجا کہ حضرت شاہ تفنل رحمٰن کنج مراد آبادی سے ملاقات کی جائے۔ حبیب الرحمٰن نے اسپے

استاومولانا عبدالغی کوساتھ لیا جوشاہ فضل الرحمٰن کے مرید يتجاور مراوآ يا دينج مميا \_ يبهال پينج كرمعلوم موا كهاس ونت حضرت درس حدیث ہیں مشغول ہیں۔وہ ایک درخت کے نے بیٹھ کیا جومبحہ ہے تکھے فاصلے پر تھا۔مولا نامسجہ کے اندر تشریف فرما تنے کیکن باہر تک وہ رعب طاری تھا کہ کوئی فرد بشربه آواز بلندبات كرنے كى تاب تبيں ركمتا تھا۔ بيمعلوم ہوتا تھا کہ کی زیروست حاکم کے باہرائے کے مختظر ہیں۔ ایک مخضے بندشرف حضوری حاصل ہوا۔ حضرت حاریائی پر تشريف ركحتے تھے حبيب الرحن زمين پر بيٹه كيا۔ پكھ تھوڑے ہے دریافت حال کے بعد نعتیہ اشعار بہ کمال شوق

مرد صنے ملکے۔ چند منٹ کے بعد جرے میں تشریف لے کئے، حبیب الرحن کو بھی اندر آنے کے کیے ارشاد فرمایا۔ بررگوں کے حالات بیان فریائے۔متنوی شریف کے شعر پڑھےجن میں ایک شعربہ بھی تھا۔

صحبت مردال اگر یک ساعت است بهتر از مد خلوت و مد طاعت است (بزرگوں کی محبت ایک ساعت کے لیے بھی نعیب

ہو جائے تو ہزار خلوتوں اور عبادتوں ہے بہتر ہے) حفنرت كالحجره نهايت برانا اورننك تعابه ايك طرفه چاریانی می جس پر جاور بردی موئی بھی۔ ایک طرف ایک چوک محی اس پر پکومٹی کے برتن اور قلم وان رکھا تھا۔

ظہرے بعدمعجد میں تشریف لاکر حدیث شریف کا درس فرمایا۔ یہ ورس تقریاً ایک مصنے جاری رہا۔ صبیب الرحمٰن کوجھی اس میں شرکت کی سعاوت مل رہی تھی۔

32

وولیکن میں چونکہ وقت کے ہر جھے کواستعمال کرنے کے حق میں ہوں اس لیے کھانے کی میز پر بھی باتیں کرتا موں \_آپ کو یقینا اعتر اض ہوگا۔''

''برزرگ جو کلتین کرتے ہیں اس میں یقینا کوئی نہ کوئی حكمت موتى ہے ليكن بيكوئى ايباشرعى مسئلة ميس كه آ وي ممناه گارہوجائے۔کھانے کی میز پر باتیں ہی کی جاسکتی ہیں۔ ''بہت خوب! ہیں تم ہے ای روثن خیالی کی اُمید

كرر باتفات

اب سرسيداے اہنا ہم خيال ويكے كركل كر باتيں كررہے ہے۔ زيادہ تر باتيں انكريزى تعليم اور اس كے فروغ کے لیے ہر چھوٹے بڑے شہر میں مدارس کھولنے ہے

حبیب الرحمٰن ان کے ندہی خیالات ہے متفق نہیں تھا کیکن ان کی تعلیمی خدیات ہے متاثر تھالہٰذا اس ونت ہمی وہ نہایت وکچپی ہے ان کی باتیس من رہاتھا اور اپنی تجاویز دیتا . جار ہاتھا۔

بد سرسند ہے اس کی جملی ملا قات تھی کیکن وہ یہاں ے دوخیالات لے کراٹھا ایک توبید کہ سرسید ہے ما کارے گا دوسرااراوه به کمیا که وه انگریزی بھی پڑھےگا۔

اس نے ماسر عبدالرشید علی کڑھ سے انگریزی پر معنی شروع کروی اور پھر آگرہ جاکر با قاعدہ آگرہ کا فی کے بائی اسكول ميں ورجه محتم ميں وا خلد لے ليا۔ اسكول كى تعليم كے علاوه مسٹرورٹن ہیڈ ماسٹر اورمسٹر کا کی سیکنڈ ماسٹر سے انگریزی اوب حاصل کیا اور وہاں سے علی کڑھ آ کرمسٹر ہورسٹ (ماسر محدن كالح بانى اسكول) سے الحريزى اوب يردھنے اور لکھنے کی کوشش کی ۔

انكريزى كے ساتھ ساتھ تعليم عربی بھی پوری توجہ کے ساتھ جاری رہی اس وجہ سے اعمریزی میں زیاوہ ترقی سہو

وہ حسول علم کے لیے سی سیاح کی طرح ایک شہرے و دسرے شہر کا سفر کرر ہاتھا۔ وہلی کیا اور پھر دہلی ہے یانی بت بہنا قاری عبدالرحمٰن محدث یانی تی کا با معلوم کیا۔ سی نے بتایا ده محله انعمار کی مسجد میں درس و بیج جیں۔ بیاسا، کنویں كى تلاش بيس اس معريس حاضر موكيا \_ قارى مما حب و بال موجود تھے۔ اپنا تعارف کرایا۔ خاندانی بس منظرتھا ہی ایسا كرتارى ماحب كامتاثر مونالازى تھا۔ نہا ہت شفقت ہے

> الماسيركزشت Section

ابريل2016ء.

درس فتم ہوا تو انہوں لیے الگ مرتبہ تیم صب الرائن 🕕 اوّل الب بچوں ٹو ندائی تعلیم ولوا کمیں اس کے بعد کو تجرے میں طلب کیا اور وعائے خیر کے بعد ا جازت ہے انگریزی پڑھا کمیں اور اس واسطے ضروری ہے کہ ابتدائی فریائی۔

روں ایک دنیا بدلی ہوئی نظر آئی۔ دو خیال ایک ساتھ وہن میں آئے۔ ایک ہوئی نظر آئی۔ دو خیال ایک ساتھ وہن میں آئے۔ ایک خیال تو بہتھا کہ ہم میں اور حضرت میں ظاہری مثابہت کے سواکوئی مثابہت ہیں۔ ہمارے خیالات سے ان کے خیال الگ اور ہمارے ارادوں سے ان کے ارادے جدا۔ ہمارے مثاغل سے ان کے مشاغل الگ۔

دوسراخیال بیتھا کے میری کوئی وقعت نہیں۔اس نے اپننس کوا تنابے حقیقت بھی نہیں پایا تھا جنتا ان سے ملنے کے بعدیار ہاتھا۔

اس کے بعدوہ مولانا شاہ فعنل الرحمٰن کی خدمت ہیں کئی بار حاضر ہوا۔ ان سے بیعت بھی ہوا اور ایک بار کی حاضری میں بعض حدیثوں کی سند بھی عطام و کی۔

☆.....☆

سرسید کے آخری زمانہ حیات ہیں بیتر کیک ہوئی گی مدرسۃ العلوم علی گڑھ کے ہمونے پرمسلمانوں کے اور مدارس بھی چاری ہونے چاہیں۔ حبیب الرحمٰن ہے جب سرسید کی پہلی ملا قات ہوئی تھی اس وقت بھی بہ مسلم ذیر بخت آیا تھا۔ اب جو تعلیم سے ذرا فراغت ہوئی تو اس مرسید کی تھیوت یاد آئی۔ اس کی تربیت بھی ایک ایسے فاندان میں ہوئی تھی جس میں ملک و ملت کی خدمت اور رفاع عام کے کاموں کا جذبہ کار فریار ہا تھا۔ لہذا انہوں نے فاندان کے چند افراد کے ساتھ لل کر ایک مدرسے قائم کرنے کی شائی۔ اس وقت کسی ایسے مدرسے کی بنیا در کھنا آسان نہیں تھا جس میں اگریزی تعلیم بھی دی جائے لیکن آسان نہیں تھا جس میں اگریزی تعلیم بھی دی جائے لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ جگہ جگہ تقریریں کر کے لوگوں کو اس طرف راغب کیا۔

ال سرف المسلم اليه على برادرى كى الك شادى كى موقع بر تقرير كرية اليه على برادرى كى الك شادى كى موقع برتقرير كرتے ہوئے النے عزائم كا ذكر كيا اور صرف الحريزى تعليم كا ذكر كرنے كى بجائے فرائم كا ذكر كرنے كى بجائے فرائ تعليم كا ذكر كرنے كى بجائے فرائدانے كى الوں كو وحشت نہ ہوليعنى يہ بنانے كى دكر كيا تا كہ برادرى والوں كو وحشت نہ ہوليعنى يہ بنانے كى كوشش كى كہ اس زیانے میں صرف فرائد بن سے كام مرف فرائد بن سے ہى سے كام مرف الحريزى سے ہى سے كام مرف الحريزى سے ہى سے الى كام

مندیت سے دور علے جائیں سے۔ منروری ہے کہ ہم

اول آپ بچول کو بدائی تعلیم داوا میں اس کے بعد انگریزی پڑھا ئیں اور اس واسطے ضروری ہے کہ ابتدائی تعلیم کا بندو بست آپ ہاتھوں میں رکھیں۔ ہم نے اس خیال ہے ' قلعہ چھرہ' میں مدرسہ بنانا شروع کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ مدر ہے کے ارکان اس وقت بہت سرگری ہے تعمیر مدرسہ میں مصروف ہیں۔'

شروانی اسکول کا افتتاح ایک چھوٹی سی ممرخوب صورت عمارت میں قصبہ چھرہ رفعت پور میں جاثوں کے بنائے ہوئے ایک برانے قلع میں ہوا جوشروانی وغیرہ شروانی مسلم اور غیر مسلم کوتعلیم دیتا تھا۔ غیر مسلم طلبہ کو صرف انگریزی اور مسلمان طلبہ کے لیے غربی تعلیم کا

ریرعلاقوں میں جو جھوٹے چھوٹے مدارس قائم ہوئے تھے''شروانی اسکول''ان سب میں ممتاز تھا۔ انگریزی کی مڈل جماعت کے ساتھ فارس میں پوستان اور عربی میں نصاب کے علاوہ ترجمہ کلام مجید کی تعلیم ہوتی تھی۔

اس کے جلسوں میں علی گڑھ کا کج کے ٹرشی پر پہل اور پروفیسر شریک ہوتے تھے۔ اس کے سالانہ جلسوں میں خود حبیب الرحمٰن خاں شروائی تقار برفر ماتے تھے۔ انظام مدرسہ کے متعلق آپس کے نزاع کی وجہ سے چندسال بیمدرسہ زندہ رہ کراور مفید کام کر کے ختم ہوگیا۔

عبدالشكور خال نے اپنے بیٹوں كى موجودكى كے باوجود صبیب الرحن خال شروانی كوابنا جائشين نتخب كيا تھا۔ جيے جيے ان كى عمر بيڑھتى جارئ تھى البيس بي قربونے كى تھى كہ اگر حبيب الرحن اى طرح تعليم كے حصول بيس من رہا تو رياست كے كاموں ہے آگا ہى حاصل نہيں كر سكے گا۔ ان كے مرنے ہے آگر وہ ضرورى تربيت حاصل كر لے تو اچھا ہے وہ جب بھى كسى سغر ہے واپس آتا اور وہ اسے كسى الزیب كے مطالعہ بیس من د کھتے تو اس سے تقاضا كرتے ۔ ان مربی اپنے شوق کے لیے علم حاصل كر رہ ہو تمہيں كوئى بيشہ ورمولوى تو بنانہيں ہے۔ تہبيں جا ہے كہ كھر برر ہو اور ميراہا تھ بناؤ۔ "

المرادعم محترم،آپ كام تحديثان كے ليے اباجان ہيں تو

اپريل2016ء

" واقعی میراند کیال رکھتا ہے گئی خصرتوں آ ہے سروکار ہے۔ میرے بعد تہمیں ریاست کا کاروبار چلانا ہے۔ "
" اللہ آپ کا ساہر ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم

" بہیشہ رہنے کے لیے یہاں کوئی نہیں آیا۔ تہیں اب ریاست کے کاموں کے لیے سجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ 'جب

ہوتقاضے بہت بڑھ مجے تو انہوں نے گھر آ کرریاست کا کام سکھنا اور دیکھنا شروع کیا۔ بیتمام کام وہ اسنے بچیا عبدالشکور فان کی تحرانی میں کررہا تھا۔ ہردوئی میں اکثر قیام رہا۔ وہاں کاشت کاروں کی اراضی اور بیداوار کے ویکھنے کاموقع ملا۔ اس زمانے میں نیل کا کاروبار عروج پر تھا۔ اس کی کاشت کرائی۔ مال تیار کرایا اور جروا کر کلکتہ بھیجا۔ اس سلسلے میں کلکتہ کاسفر بھی کیا اور پٹنہ میں قیام رہا۔

اکثرید دیکھا گیا ہے کہ زمیندار حضرات دنیاوی مشاغل میں معروف رہتے ہیں لیکن حبیب الرحمٰن کا مزائ میں دوسرا تھا۔ زمینداری کرتے ہوئے بھی وہ علمی مشاغل کو افقیار کیے رہے۔ شوق ہوا کہ ایک ایسا کتب خانہ مہیا کیا جائے جو ہندوستان میں اپنی نظیر آپ ہو۔ بیرونی دنیا تک حالے جو ہندوستان میں اپنی نظیر آپ ہو۔ بیرونی دنیا تک حالی اے دیکھی آسکین ہواور دوسرے بھی اس سے استعادہ کرسکیں۔

اس كے والدنے تھيكن بورے متصل موسع كھولاؤلى میں ایک گرهمی اور کونتی تقمیر کرائی ۔سدا بہاریا تیں باغ لگایا۔ خوب صورت بارہ دری بنانی اوراس آبادی کا نام اے بیٹے کے نام پر' محبیب تمنج '' رکھا اور معداال وعیال وہاں سکونت ا فتیاری - صبیب الرحن نے اپنے کتب خانے کے کیے صبیب کنج کومنتخب کیا۔ کتابیں جمع شروع ہو میں۔عزم میتھا كماس كتب خانے من الى ناياب كتابيں جمع بول جولہيں اور نہ ہول۔علامہ بلی سے ملاقات ہوئی تو بیرونی ممالک کی کتابوں کوخر بدنے کا شوق ہوا۔ایک مرتبہ کا نپور جانا ہوا تو مولوی سلیمان تا جر کتب مصربه کی فهرست ملاحظه کی اور اس کے مطابق کتابیں خریدیں۔ چھر میسلسلہ مدنوں جاری رہا۔ قدم اورآ کے برحاتو بمبئ معر، شام اور بورپ ہے کتابیں آنے لیس۔ جو نادر کتاب ہاتھ آئی وہ علامہ شبلی کومطلع كرتے - وہال سے تحسين آتى اور كتاب داخل كتب خانه مو جاتی۔ایک مرتبہ قرآن مجید کا قلمی نسخہ ہاتھ آیا۔ انہوں نے فور أعلام سبلي كومطلع كيا جواب آيا. " دما دن مين بيشه موت

بغداد تک بھا ہے ماری ہوں جائے بررگوں کے کاب فانوں کے سرمائے سے بھی اضافہ ہوا۔ من جملہ ان کے بعض نا در نئے مثلاً تغییر بلالین کا ایک نفی عہد قطب شاہی کا نفیس لکھا ہوا ہاتھ آیا۔ شبلی کے مشورے سے لکھنو کے تامی کتاب فروشوں سے سابقہ ہوا اور لا تعداوتکمی ننخ ہاتھ آئے۔

اس کت خانے کی سب سے بڑی خوبی ہیتھی کہ اس میں موجودا کیک نسخہ بھی ناجا تز طریقے سے حاصل نہیں کیا ممیا بلکہ بیشتر تو ایسا ہوا کہ فروشندہ نے ناوا تفیت سے کم قیمت مانگی، حبیب الرحمٰن نے زیاوہ قیمت دی۔

صبیب الرحمٰن کی تلاش انہیں شاہی کتب خانوں کی کتابوں تک لے کئی مثلاً مثنوی مولا تاروم کا ایک نسخدان کے کتب خانے ہیں داخل ہوا جو بھی عالم گیر بادشاہ کے کتب خانے ہیں داخل ہوا جو بھی عالم گیر بادشاہ کے کتب خانے ہیں رہ چکا تھا۔ اس پر بادشاہ کی چارمبریں گواہی دے رہی تھیں کہ دینسخہ بھی عالمگیر کے مطالعے ہیں رہ چکا ہے۔ اس طرح ''منہاج العابدین (امام غزالی) کا تسخہ عالم گیر کے طرح ''منہاج العابدین (امام غزالی) کا تسخہ عالم گیر کے کتب خانے سے سفر کرتا ہوا حبیب سے تک چہنجا۔

مثنوی مجمع البحرین پر تین سلاطین قطب شاہی کی مهریں تھیں۔ دیوان شاہی پر آصف الدولہ، نصیرالدین حیدر اور انجد علی شاہ کی مہریں فبت تھیں۔ بوستان پر نصیرالدین حیدر، انجد علی شاہ اور دا جدعلی شاہ کی مہریں لگی ہو تی تھیں۔

جب نایاب کابیل جمع ہو چیس توانہوں نے ان
کتابوں کو مختلف عنوانات میں تقسیم کر کے الماریوں میں
سجایا۔ ''الذہبیاق'' کا عنوان ندہبی کتابوں کے لیے تھا۔
''الفظاطیات'' مشہور خطاطوں کی کتابوں کے لیے۔
المجلد ات میں قدیم جلدسازی کے نمو نے رکھے مجے تھے۔
السلطانیات کا عنوان ان کتابوں کے لیے تھا جن کا
تعلق سلاطین سے تھا۔ اس طرح دیگر کتابوں کے لیے تھا جن کا
تعلق سلاطین سے تھا۔ اس طرح دیگر کتابوں کے لیے تھا جن کا
عنوانات تجویز کیے تا کہ بوقت ضرورت کی موضوع کی

کتاب به آسانی تلاش کی جاسکے۔
صبیب الرحمٰن شروانی ایک ایسا کارنامہ انجام دے
رہے تھے جو صرف ان کے شوق کی تخیل نہیں کررہا تھا بلکہ
ایک متی ہوئی تہذیب کی میراث کی حفاظت کررہا تھا۔اسے
وربدر ہونے سے بچارہا تھا۔اگر انہوں نے بروقت یہ
سرگری نہ وکھائی ہوتی تو معلوم نہیں مسلمانوں کے اس علمی و
شاقتی سرہائے کا کیا انجام ہوتا۔انہوں نے اوراق قدیم کو
ہوا کے سیردہونے سے بچالیا۔

34

ابريل2016ء

مندوستان میں المستی فراد راحد کے ایسے وق کی مثال ملتی ہے، تو وہ مسرف پیشنہ کے خدا بخش ہیں اور کوئی نہیں۔ ستب خانے میں سمابوں کی فراہمی جاری تھی کہ ان کے استاد مولانا لطف الله كي أيك صاحبر ادى كي شادي مولانا کے وطن پلکھت میں ہوئی۔ طبیب الرحمٰن شروانی بھی اس شادی میں شریک ہے۔ تلا زرہ کا کثیر جمع تھا جن میں نامور علاء بتي شامل تتھ۔

ان کے کتاب خانے کی شہرت اس وقت تک خوشبو ین کر تھیلنے لگی تھی۔ اس شادی میں جب الل علم کا جمع ہوا تو اس کت خانے کا ذکر بھی نکل آیا۔ ہر لفظ میں تبریک ہرزبان ر محسین محی بعض نے استیاق طاہر کیا کہ کتب خاندد مجھنے کا انهتمام كياجائ -حبيب الرحن خان شرداني توخود بيهجايت تھے کہ اہل نظر ان کے کارنا ہے کو ویکھیں اور صائب مشوروں ہےنوازیں انہوں نے بعض علاء کو حبیب منج آنے

مید مسترات حبیب علنج تشریف لایے اور کتب حانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کتابوں کی ترتیب ادر عنوانات دیکھ كردنك ره محيئة \_إن ميں بعض كتابيں توالىي تعيس كهان الل نظر کی نظروں ہے ہی گزری ہی جبیں تھیں۔ای وقت تک ا بتا سرمایه جمع موچکا تھا کہ قابلِ محسین تقہرا۔ ہر زبان اس حقیقت کا اظهار کررہی تھی کہ فرووا حد کی کوششوں سے استے الله الم كتب خان كا قيام الى مثال آب ہے۔

علاء تعریف کررے تھے اور حبیب الرحمٰن اسے خیالوں میں بھین کی سیر کو <u>نکلے ہوئے تھے۔ان کے والد کو</u> مطالعه كالبياشوق تقاكمه بروقت كماب ماته مين بولي تحي-اسے وہ داقعہ بھی یا دآیا جب اس کے والد کتاب پڑھرہے شخے ادرا سے روشی بری معلوم ہور ہی تھی۔اسے والد کا میہ کہنا مجى يادآيا" آب كو جارا مطالعه برا لك رباتها، ال جواب میں اپنا کہنا یاد آر ہاتھا جھے تو کتابیں بہت اچھی لکتی میں۔ میں بڑھ میں سکتا ورنہ میں آپ سے زیادہ کتا میں برحتا۔ میں برا ہو جاؤں بھر ویکھنا آپ سے بھی زیادہ کمّا ہیں جمع کر دں گا۔'' وہ برا ہو گیا تھا ادر کمّا ہیں جمع ہوگئی

مولانا بدرالدین نے کتب خانہ حبیب منج کے مشاہرے کے بعدا یک مضمون میں این تاثر ات اس طرح بیان کیے۔ ''سرکتب خانہ انفراوی کوشش کا ثمر ہے اور تواب ا

عاجب صيب من على الما موسا الموسط مين تو لا زي المور برضع ہے دو بہر تک کا وقت کتب خانے میں گزرتا ہے۔ ممکن نہیں اس میں فرق آجائے۔ وہ کتب خانے میں داخل اوستے علائق ریاست باہر تھوڑے۔فرماتے ہیں کتاب خانے میں واخل ہوتے ہی مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن موقعین کی کتابیں اس میں ہیں ان کی مجلس میں آٹرکیا ہوں۔ مجراس تجلس میں ای کے حسب حال مطالعہ یا نداکرے کا مشخلہ

صبیب الرحمٰن خال شروانی کے چند اہم کارنامول میں ایک متاز کارنامہ کتب خانہ حبیب سج کی فراہمی ہے جس کی نا در کتابوں کے حصول میں مولا ناتبلی جیسے صاحب ذوق ونظر کے مشورے مجی شامل رہتے تھے۔ اس کتب خانے کے ملمی جھے میں شاید ایک کتاب بھی الیمی تہیں جس میں کوئی نہ کوئی ندرت نہ ہو۔ یہ کسی کتابوں کے بحض شائق کا كتب خانه مبيس بلكه اس كاباني صب علاء كالممتاز فردتها أور مسلمانوں کے گزشتہ علمی کارواں کا راز دال تھا۔ آج بھی اس کتب خانے کی ندرت اوراہمیت دنیا کے علمی حلقوں میں مسلم ہے اور ایشیا کے علاء کے علاوہ متشرفقین بورب بھی ان ہے مستفید ہوتے اور اس کی قدر کرتے ہیں۔

ابھی وہ فلاحی اور تعلیمی کاموں کے ساتھ ساتھوا تنظام ریاست کی تربیت میں مشغول شے کہان کے والد محمد تھی خال كا اجانك انقال موكيا مرحق خان بزے بعائى عبدالشكور خال کے ساتھول کرریاست کا کام کرتے ہے۔ اِن کے انقال کے بعد دہ چیا کے ساتھ مل کر کام کرنے لگالیکن چیا کے دل میں ہمیشہ میرتر دور ہتا تھا کہ ہفتیجا ہے، لو جوان ہے، یر الکھا ہے کہیں ریاست پر قبضہ ہی نہ جما لے۔ حبیب الرحمٰن نے ان کی خدمت میں حاضر ہوکران کی غلطہمی کودور

''اب ہمی حضور ای طرح ریاست کے مالک ہیں جیے کہ والدمرحوم کی حیات میں تھے۔آب نے ریاست کا ا نظام میرے ہاتھ میں وے دیا ہے کیکن مالک تو آپ ہی ہیں۔ میں تو آپ کا تھس ... کارندہ ہوں۔''

عبدالشكور خال نے آمے بڑھ كر اے كلے لگا نیا۔ 'میں نے کب کسی شہے کا اظہار کیا۔میرا جو پچھ ہے وہ تیرا ہی تو ہے۔ میں تو بس سے جاہتا ہوں کہ خاندان میں دراژین نه پژین -سب ل جل کرر ہیں -''

ايريل2016ء

عبدالشكور خال كالمن المرافق ا

وہ جج بیت اللہ کے لیے تشریف کے گئے۔ قسمت کو پچھے اور ہی منظور تھا۔ جج ادا ہو چکا تھا۔ واپسی کا سفرسر وع ہوا۔ ابھی جدہ تک پہنچے تھے کہ پیغام اجل آسمیا۔ ہندوستان پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عبدالشکورخال کوجدہ ہی میں فن کردیا سیا۔

انقال کی خبر بھیکن پور پہنچی تو شہرام کچے گیا اس کے ساتھ بی بیدنگر ہوئی کہ اب ریاست کا کیا ہوگا۔ مرحوم نے شین لا کھ کا قرض ریاست پر چھوڑا تھا کسی جس اہلیت نہیں تھی کہ بیہ قرض اتار سکے اور ریاست کوا ہے ہیروں پر کھڑا کر سکے۔ تمام اعززہ سرجوڑ کر جیٹے اور یہ طے ہوا کہ دیاست کا کام حبیب الرحمن کے سپر دکیا جائے۔

عبدالشكور خال رياست كے كارگزار تنے۔اس ليے تمام قرض ان كے دستخطوں ہے ليا كيا تھا۔تمام معتمد وكيلوں كى بدرائے تھی كہ اگروہ (حبيب الرحمٰن) قرض كی ادائیکی ہے۔انکا کی بدرائے تھی كہ اگروہ (حبيب الرحمٰن) قرض كی ادائیکی ہے۔انکار کرد ہے تو وہ قرض اداكر نے كا يابند نبيس ہوگالیکن اس كی غيرت نے بيرگوارانبيس كيا كہ وہ سبكدوش ہوكر سارا بارود سرے عزيزوں پرڈال دے۔

اُس نے ریاست کا کام اس خوبی ہے کیا کہ کار خیر میں روپیا سم ف کرنے کے باوجود پانچ چیرسال میں قرض چکا دیا ہے کی سروپیا سم فی کرنے کے باوجود پانچ چیرسال میں قرض چکا دیا ہے کا دیا ہے اینے حصے طلب کر لیے خصوصاً عبدالشکور خال کی اولا وول نے ، حبیب الرحن نے پہلے تو اس رائے کی خالفت کی نیکن بالا خرانہیں مجبور ہونا پڑا اور ریاست کی تقسیم پر تیار ہو گئے اور اپنی ذاتی جائیداوگی و کھے بھال اس خوبی ہوا اور آ مدنی مجی برحی ۔ خوبی ہوا اور آ مدنی مجی برحی ۔ خوبی ہوا اور آ مدنی مجی برحی ۔ وحرصہ وراز سے چلے آ رہے وہ تمام بھڑے نے پاک ہوئے جوعرصہ وراز سے چلے آ رہے ۔

ہے۔۔۔۔۔ہے۔ سرسید نے مسلمانوں کی علمی ترتی کے لیے ایک اہم تحریک'' آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس' شردع کی اور اس کا پہلا جلسطی گڑھ میں بلایا۔ اس تحریک نے مسلمانوں میں

منظ التعلیم کے لیے بیداری پیدا کی اوران کے اندرعلم دتعلیم کاایک نیازوق دشوق ابھار نے میں کامیاب ہوئی۔

حبیب الرحل شروانی کی طبیعت کوندلری طور پرالای اور تغییری پروگرام سے شخف تھا۔ وہ سرسید کے پروگراموں کو بخورد کیے بھی رہے تھے۔ سرسید کے ختی خیالات سے تو انہیں مطلق سرد کا رنہیں تھا لیکن وہ سرسید کی تعلیمی پالیسی سے کمل اتفاق رکھتے تھے لہذا جب ''آل انڈیا ایجیشنل کانفرنس' وجود میں آئی اور اس کے تمرات ظاہر ہونے گئے تو انہوں نے اس عظیم تو ی مقصد کے لیے دست تعاون پر حایا۔ اوّل اوّل اوّل اس کے لائف ممبر ہوئے پھر جواسک سکر بیڑی اور آخر میں سکر بیڑی مقرر ہوئے۔ اس وقت سے سکر بیڑی اور آخر میں سکر بیڑی مقرر ہوئے۔ اس وقت سے سکر بیڑی اور آخر میں سکر بیڑی مقرر ہوئے۔ اس وقت سے اور ور میں سے سلے کو شے میں اس کے جانے کرائے جس سے سلمانوں میں تعلیم کے مسئلے سے دیجی اور تعلیم میں بیٹی ہوئی۔ کانفرنس کی طرف سے ار دو میں بہت می مفید کتا ہیں اور ایک اخبار طرف سے ار دو میں بہت می مفید کتا ہیں اور ایک اخبار طرف سے ار دو میں بہت می مفید کتا ہیں اور ایک اخبار کانفرنس کرنے شائع کیا۔

کانفرنس کا پہلا جلہ مولوی سے اللہ خال کی صدارت جس ہوا اس جس سرسید نے اپنا پہلا رز ولیوس چیش کرتے ہوئے کہا۔ 'اے صاحبو! جن لوگوں کا بیہ خیال ہے کہ پرلیٹیکل امور پر بحث کرنے سے ہماری قوی ترقی ہوگی توجی اس سے انفاق تبیس کرتا بلکہ جس تعلیم کو اور صرف تعلیم ہی کو ذریع قوی ترقی کا مجھتا ہوں۔ ہماری قوم کو اس وقت بہ جر ترقی تعلیم کے ادر کس چر پر کوشش کرنے کی ضر درت نہیں ترقی تعلیم کے ادر کس چر پر کوشش کرنے کی ضر درت نہیں ہوجائے گی تو ہم کو

ریمنظرد کیمنے کا تھا، ہال کھیا تھے بھرا ہوا تھا۔ ہدر دان قوم اپنے خیالات کا اظہار کرر ہے بھے۔ حبیب الرحمٰن نے اس چلے میں خطاب تو نہیں کیالیکن انہیں ان کی خدیات کے عوض شلی کے بالکل برابرنشست پر بٹھایا گیا۔ اس جلے میں مولا ناشلی نے یہ تجویز چیش کی۔ '' کورنمنٹ صرف مغربی علوم کی تعلیم دے ، مشرق علوم کومسلمانوں کے لیے چھوڑ وہ بری'

سرسیدنے اس کی تائیری۔ حبیب الرحمٰن خان شروانی اس دن کے بعد ہے اس کے ہراجلاس میں شریک ہونے گئے۔ان کی تعلیمی حیثیت اور خاندانی وجاہت اس قدر تھی کہ ان کے مشوروں ہے فائدہ اٹھایا جانے لگا اور مختلف عہدوں سے سرفراز کیا جانے

36

المانياسية إنت

vection

اپريل2016ء

لگا۔ اس کا نفرنس کے تحت مسی کی ایسیاں بنیں صبیب آخری خان ہر ممیٹی میں شامل ہوئے اور وہ کار نائے انجام دیے کہ سرسید بھی معتر ف ہوئے بغیر مندرہ سکے۔ میں سبید

انقلاب وحوادث کے جوطوفان ملک میں اٹھ رہے تھے ان سے صاس مسلمانوں کے ول مسلمرب تھے۔ مدارس کا پرانا نظام ختم ہور ہا تھا۔ انگریزی اسکولوں اور کالجوں کی رونق بڑھ رہی تھی۔عیسائی مشنریوں کے جال ہر حکم پھیل رہے تھے۔

مدرسہ فیض عام کا نبور کی چٹائی پر چند علماء سر جوڑے
بیٹھے تنے۔نی صورت حال زیرغورتنی بالآخریہ طے پایا کہ
ایک مجلس قائم کی جائے اور آیندہ سال فیض عام کے جلے
کے موقع پر تمام مندوستان کے علماء کو اس کے لیے نام
دعوت دی جائے۔اس مجلس کا نام '' ندوۃ العلماء'' قرار دیا
مما۔

ملک میں جب ندوۃ العلماء کے مقامداوران کے آپندہ اجلاس کا اعلان ہوا تو تمام مسلمانوں میں ایک نے جوش وخروش کی لہر دوڑ گئی۔ ہرطرف سے علماء آ آ کرشریک میں ذر تک

شبلی نے نے مسطنطنیہ کے سنر سے واپس آئے تھے اور مسلمانوں کی ترقی کا راز مشرقی علوم میں تلاش کررہے تھے۔ عروۃ العلماء کے مقاصد میں انہیں ائمید کی ہلک ہی کرن نظر آئی۔ وہ اس کے پہلے ہی اجلاس میں پڑے کروفر سے

تعلیم اور خدمت دین تک محدود رکھا تھا۔ وہ ہراہے موتع کی تعلیم اور خدمت دین تک محدود رکھا تھا۔ وہ ہراہے موتع کی تاش میں رہتے تھے اور پہل کرنے کی کوشش کرتے تھے جس ہے وین و ملت کا کوئی فائدہ ہوتا لہذا جب''ندوۃ العلماء'' قائم ہوئی تو مسلم ایجو کیشنل کا نفرنس کے تعلق ہونے کے باوجووندوۃ العلماء میں جی شامل ہو مجے۔ وہ عرصد دراز ہو ۔ کی باری کی کے تاش میں تھے جوجد پیروقد یم کا سکم ہو۔ انہیں یہ کی تاش میں تھے جوجد پیروقد یم کا سکم ہو۔ انہیں یہ کی تاش میں نفرۃ العلماء میں نظر آئی۔ انہیں ایک ایسا پلیٹ روشیٰ انہیں ندوۃ العلماء میں نظر آئی۔ انہیں ایک ایسا پلیٹ ماری میں امسال کی اجلال میں ایک ایسا پلیٹ نفرۃ العلماء کے ہر فارم مل کی جس کے ذریعہ وہ عربی مداری میں امسال کی اجلال میں آئی تھا ویز کوہ ہرایا۔

ابتناموسركزشت

کا بردری ہے کہ اور نصاب تعلیم دونوں میں اصلاح کا ف ہوجس سے معاملہ تہم ، معاملات عالم سے باخبر علاء ہیدا ہوں جو عملی زیر کی جس داخل ہوکرا بنی توت تہم و فراست اور معاملہ وائی کا سکہ اہل معاملہ اور کاروباری دنیا کے دلوں پر بیٹھا ویں ۔ جب بیسکہ چلے تو ہدایت ورہنمائی کا نشان ہواور وین کا بول بالا ہوجائے۔

جب عُدوۃ العلماء كا بہلا جلسه ہوا تو حبيب الرحمٰن شروانی اس میں شر يک ہے۔ اس بيں انہوں نے نصاب تعليم ہے متعلق مقاله پڑھا۔

دوسرے سال تیمر باغ بارہ دری لکھنو ہیں دوسرا جبلہ ہوا۔ اس ہیں حبیب الرحن خال شریک ہوئے اور گرافتدر چند ویا۔ اپ تعلقات استعال کیے اور دوسرے لوگوں سے بالی المداد کرائی۔ ملک بحر کے مخیر اور صاحب شروت افراد کو خطوط کھے اور ان کی توجہ ندوۃ العلما کے کاموں کی طرف مبذول کرائی۔ ان کی الیکی بیمی ایمان کی الیکی بیمی کار بن میمی سرمان کی الیکی بیمی ایمان کی الیکی بیمی بیمی برگیا تو اس کی الیکی برگیا تو اس کی الیکی بیمی برگیا تو اس کی الیکی بیمی بیمی تو اور العلوم ندوۃ کی تعمیر۔

ندوق کے اجلاسوں ہیں اب دارالعلوم کی تغییر کی و کئی سائی وے رہی تھی۔ محارت کی تغییر کے لیے دو مقامات کے متعلق مام ذیر غور سے وہلی یا لکھنو، اراکین ہیں اس کے متعلق اختیا فات ہے ۔ کچھو، آئی کے حق ہیں سے پی کھنو کے۔ ایک اجلاس ہیں انہوں نے تخریک چیش کی کہ دارالعلوم وہلی کی بجائے لکھنو ہیں تغییر کیا جائے۔ اپنی تجویز کے حق ہیں ایک مختمری تقریر بھی چیش کی ۔ ان کی تقریر کے بعدرائے شاری مختمری تقریر بھی چیش کی ۔ ان کی تقریر کے بعدرائے شاری ہوئی جس کے نتیج ہیں فیصلہ کھنو کے حق میں ہوا۔ پھرانہوں مولی جس کے نتیج ہیں فیصلہ کھنو کے حق میں ہوا۔ پھرانہوں نے رہے کی جس کی کہ دارالعلوم کا ابتدائی ورجہ وسیع پیانے بر کھولا جائے اور پھراس کے بہ تدریج اور درجے کھولے

اپريل2016ء

50ciety.com ويا المارة المارة

شبلی حیدرآباد میں ہے کیکن ندوہ کی طرف سے غائل نہیں ہے۔ایے مشوروں سے برابر نوازتے رہتے ہے نسوصاً سبیب الرحمٰن شروانی سے خدادکتا بت جاری رہتی تھی انہی کے مشوروں سے نکھنو میں دریائے محومتی کے کنارے نبایت دلفریب منظر کے روبروز مین خرید لی گئی۔

زین کی خربداری کے بعد دارالعلوم کا سنگ بنیاد مرکفےکا مسکد تھا۔ شبلی کا خیال تھا کدسٹک بنیاد نازلی بیکم آف جیر ہ کے ہاتھوں نصب کرایا جائے کیونکہ انہوں نے مالی امداد کی تھی اور آیندہ بھی امید تھی کیکن علاء نے کالفت کی۔ ایک دینی ادارے کا سنگ بنیا دایک عورت کے ذریعے کیسے ممکن تھا اس لیے یہ خیال ترک کرنا پڑا۔ ہزآ نر گورنر بہا در ممالک متحدہ کے نام قرعہ فال لکلا کہ سنگ بنیا د وہ رکھیں محمالک متحدہ کے نام قرعہ فال لکلا کہ سنگ بنیا د وہ رکھیں سے۔ یہائیک سیاسی مصلحت تھی۔

سنگ بنیا دی رسم بڑی شان وشوکت ہے ادا کی گئی۔ اس کثر ت سے لوگ جمع ہوئے گویا بورا ہندوستان اند آیا ہو۔سنگ بنیا در کھے جانے کے بعد عمارت کی تقبیر کا مرحلہ تھا محرانی کے لیے میٹی تفکیل دی عمی ۔ حبیب الرحمٰن شروانی اس میں بھی چیش چیش متھے۔

عمارت کی تعمیر کا کام جاری تھا۔اس سے پہلے نصاب وغیرہ کی تیاری کے ضروری کام کرنا لازی ہے۔ حبیب الرحمٰن خان اس سلسلے میں اپن تجاویز سے آگاہ کرتے رہتے ہے۔

ندوۃ العلمانے ابتدا ہے اس امر پرزور دیا ہے کہ نصاب تعلیم ہے منطق وغیرہ فنون کی غیر ضروری کتابیں خارج کر کے ضروری علوم کے اضافے اور آن کے لیے وقت نکالا جائے۔ تعلیم کا مفہوم خاس خاص کتابوں کے الفاظ کے افہام وتفہیم تک محدود ندر ہے بلکہ علوم کی تعلیم پیش الفاظ کے افہام وتفہیم تک محدود ندر ہے بلکہ علوم کی تعلیم پیش نظر ہو۔ نصاب میں ایسے فنون کا اضافہ ہوجن سے بی نوع انسان اور مما لک اسلای کا علم سے د ماغوں میں راسخ ہومشلا تاریخ وجغرافیہ ۔۔۔۔علوم دیدیہ خصوصاً کلام مجید پرزیادہ توجہ تاریخ وجغرافیہ ۔۔۔۔علوم دیدیہ خصوصاً کلام مجید پرزیادہ توجہ کرنے میں سرف ہو۔ ادب عربی پرزور دیا جائے۔

حبیب الرحمٰن شروانی کے سرسید سے تعلقات زمانہ طالب علمی سے ہے کیکن ایجوکیشنل کانفرنس میں شمولیت کے بعد بہ تعلقات گہر ہے ہو گئے ۔سرسید بران کے علمی وانتظای جو ہر کھلے للبذا سرسید نے آنہیں ثمرُ ن کائج کا ٹرشی بنادیا۔اس

اعزاز البین کل دہاتھا۔ حبیب الرحمٰی شروانی ان برائے نام ٹرسٹیوں کی طرح ٹابت نہیں ہوئے جو محض عاضری لکوانے اجلاسوں ہیں آتے تھے یا اندرونی سیاستوں میں شامل ہو کر کانے کے مفاد کی طرف ہے آئی میں بند کر لیتے تھے۔ ان کا اجلاس میں آنا اس بات کی صانت ہوتا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی تجویز پیش اور منظور ہوگی۔ ان کے ذاتی رعب کا یہ حال تھا کہ سب کی زبانیں بند ہوجاتی تھیں۔

جب کارجی کو یو نیورشی بنانے کا مرحلہ آیا تو ان کی جانفشانی و میلئے ہے تعلق رکھتی تھی۔انہوں نے مسلمان زعماء اورلیڈروں سے این فرسی پر ملاقا تیس کیں اورانہیں قائل کیا کہ دواس کے لیے آوازا تھا کیں۔انہی کی کوششوں سے مسلمان لیڈروں کا ایک وفد آغا خان کی قیادت میں شملہ جاکر وائسرائے سے ملا اور ایسے حالات پریدا کردیے کہ بالآخر مُکٹرن کا کی مسلم یو نیورش بن حمیا۔

مولانا شردانی کے دوکارنا ہے مسلم یو نیورٹی کی تاریخ میں ہیشہ یادگار ہیں ہے کہ ایک موقع پرائیم ادکائی کا آگریز پر پل اس کا لی کو بجائے مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ بنانے کے صرف عربی کا ایک کا لیے بنادینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے مولوی سجے کرمولا نا شروانی کو استعمال کرنا چاہا کہ دہ او ضرور عربی کے حق میں فیصلہ کریں استعمال کرنا چاہا کہ دہ او ضرور عربی کے حق میں فیصلہ کریں مے لیکن وہ کہاں اس کے دام میں آنے والے ہتے۔ یہ بیجھتے انہیں در نہیں تکی کہ اس طرح مسلمانوں پر انگریزوں کے جدید علوم کا دروازہ بند کیا جارہا ہے۔ انہوں نے فورآ صاحبر اوہ آفاب احمد سے بات کی اوراس طرح کالی مشن صاحبر اوہ آفاب احمد سے بات کی اوراس طرح کالی مشن

اپزيل2016ء

38

المالية المالي

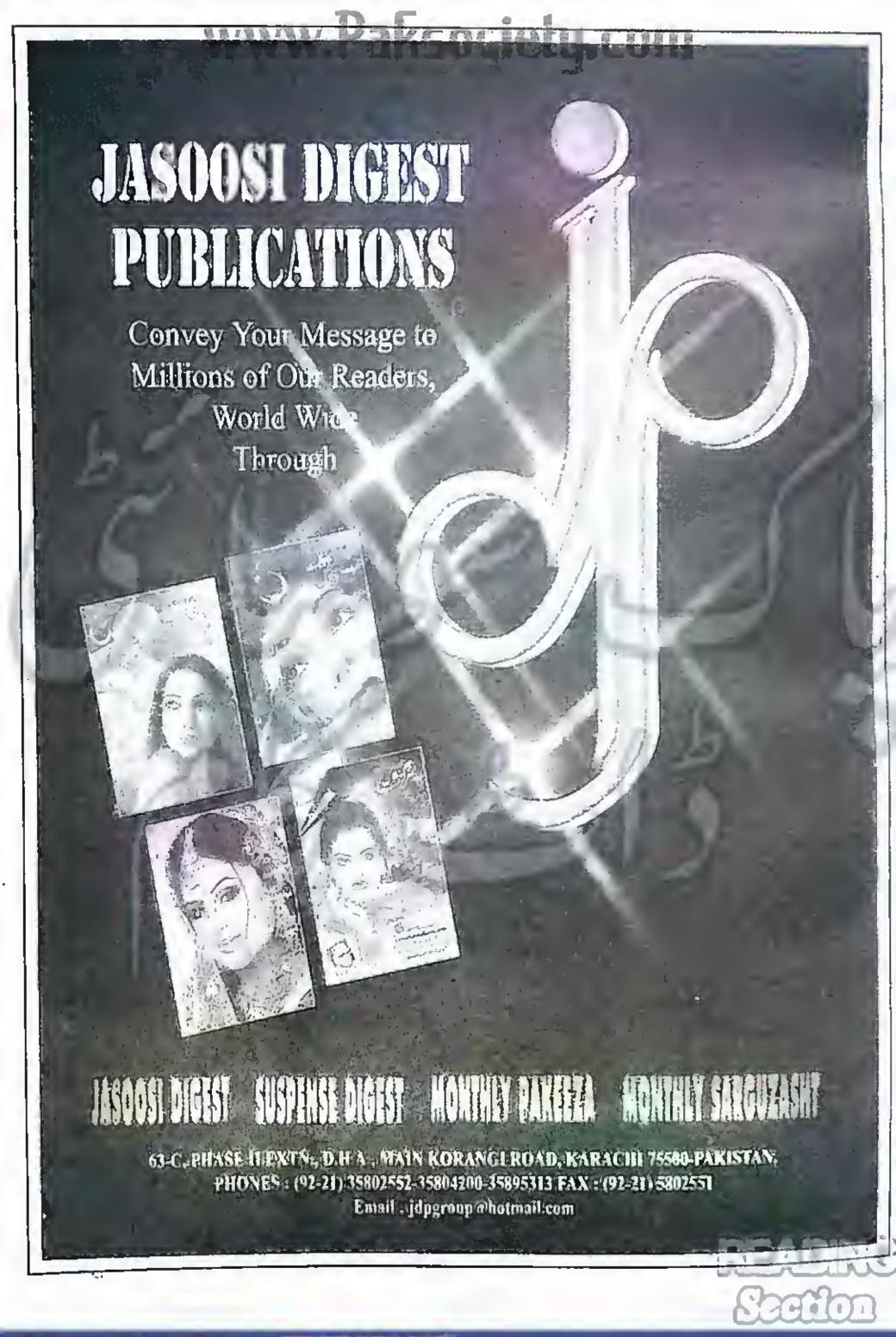

الله الما يورش كارش عند ومري طرف اس كى بالكل ع بي كاررسه بنے سے فائليا CO. تُفَالْفُ تَحْرِيكِ مُدُوةِ الْعَلَمِياكِ مِا لَى آراكينِ مِين عَصِ\_الْجَمْنِ دوسرا کارنامدانہوں نے اس وفت انجام دیا جب

كانكريس إدر خلافت كى زيرٍ قيادت عدم تعاون كى تركيك شروع ہوئی۔ گاندھی جی اور مولانا محمطی جو ہراور دوسرے كى ليدْرمسلم يو نيورش ينج اورطلبه كوتعليم بابيكاث پرا بهمارا-محملی جو ہر تو یہ کہد کر جا معد کی مسجد میں دھرنا دے کر بیٹھ کئے كه خدا كے علم سے يہال آيا ہوں اور خدايى كے علم سے یباں سے نکلوں گا۔ ذمتہ داران کا کج سخت کھبرائے ہوئے تنهے۔ان لیڈروں کی تقریروں کا طلبہ پر بہت اثر ہور ہاتھا۔ اس موقع برمولانا شروانی نے طلبہ کو مخاطب کیا اور انسی موثر تقریر کی کہ بھا گئے ہوئے طلبہ رک سمئے اور کالج ویران ہونے سے ج کیا۔ ذم واران کا کی میں سے کسی کی اتنی

شروانی یا تو قرآن وشریعت سے بالکل نا واقف ہیں یا عدم تعاون کی حقیقت نہیں مجھتے یا بھرحق محو کی بیندنہیں کرتے۔'' مولا نا شروانی نے اپنی ایک تقریر میں اس کا جواب ان کفظوں میں دیا۔ ہم ہے کہا جاتا ہے کہ ترک موالات كرو\_ترك موالات كا فتوى كون ديتايه؟ كاندهى! كيا اسلام وہ فدہب ہے جس کوہم شرک سے سیکھیں۔ندہمارا ب ندہب ہے نہم اس کے لیے تیار ہیں کداینا فرہب شرک ے سیکھیں۔ اسلام نے ترک موالات ضرور بتایا ہے مکر سب سے اول اسے نفس سے ..... کہا جاتا ہے جناب رسول التد صلى عليه وآليه وسلم كے زمانے ميں كفار مسجد نبوي ميں واعل ہوتے ہتے۔ بیرجی ہے لیکن آپ نے بھی کسی مشرک سے بیر نہیں فرمایا کہ وہ مسلمانوں کومسجد میں آ<sup>س</sup> کرتلفین کرے اور وعظ سنائے۔کیا جولوگ مشرکوں سے ایمان و مذہب حاصل كرر ہے ہيں،ان كا ايمان قائم رہا؟ ميں بالاعلان كہتا ہول کہ وہ مسلمانوں کو بتاہ کررہے ہیں۔ ہندومسلمانوں میں انتحاد ضرور ہونا جاہیے ملک اور توم کی بہبوواس پر منحصر ہے سکن سیجی طے ہونا جاہے کہ یہاں تک اتحادی حدہاں ے آھے ندہب ہے۔ انتحاد پر قائم رہومگر ندہب میں وقل نہ

معروفیات برمتی جار ہی تھیں۔ ایک طرف وہ علی

ہمت مبیں تھی کہان لیڈروں کا مقابلہ کرتا۔ پیشر واٹی ہی تھے جویامردی سے میدان میں ازے۔ مولانا آزاد کا بیان اخبار میں شائع ہوا۔ ممولوی

وو۔میرے نزویک کاع سے جومطالبات کیے جارہے ہیں وه ترک موالات میں داخل تبیں ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔

☆.....☆

حمايت اسلام اور المجمن تبليغ اسلام جيسي تحريكوں ميں بھي بہ یک دفت و پہلی لے رہے تھے کہ ایک مصروفیت اور نکل آئی۔ بیمصروفیت جہلی تمام مصروفیات سے مختلف تھی۔ معاملہ نوکری کا تھااورنوکری خاندانی روایت کےمنافی تھی۔

نظام حیررآباد میرعثان علی خال کی جانب سے تار موصول ہوا تھا۔ وہ اے صدر الصدور کے عہدے برمتعین كرنا جائتے ہے۔ بيع بده نواب نضيلت جنگ مولانا انوار

الله كى وفات سے خالى مواتھا۔

تار ملتے ہی خیالات نے جوم کیا۔ بھی نوکری مجی كرتى ہوكى يہ تو سوجا تك تبيس تفا۔ خاندان ميس تسى نے نوكرى مبيں كى تقى \_ اب بھى كوئى ضرورت مبيں تھى \_ چريە خیال آتا تھا کہ سرزمین ہندی سب سے بردی اسلای ریاست کے فرمانروا کا حکم ہے اور دین خدمت ہے۔ اگر حشر کے میدان میں خدائے جھے نے بوجھا کہ میرے وین کی خدمت كاليك موقع تيرب سائے آيا تھا تونے انكار كيوں کیا۔ صرف اپنی تن آسانی کے لیے؟ وہ رات بھران خیالوں ے اڑتے رہے۔ نو کری اپنی تو بین معلوم ہوتی تھی ، وین کی خدمت اپنی طرف کلیجی محتی بالآخر انہوں نے صبح کک بیہ فیمله کرلیا کہوہ اس تار کا مثبت جواب ویں گے۔

تاركا جواب ديا اورفدرے تاخيرے حيدرآبادينيے۔ ا بنی آمد کی عرضی حضور نظام تک جہنیاتی۔ ووسرے ہی دن عاضری کا حکم چیج محیا اور وہ ملاقات کے کیے حاضر ہو کیا۔ نظام حيدرآبا وكم بال وستورتها كدور باركيلوك حضور نظام كسامن ويرت بسة كمر برات يتاور لمي كو بيضني كي اجازت نبيل تمحى كيكن حبيب الرحمٰن خان شرواني كي نشست كو حرى مرحمت فرماني كئ اورنهايت شفقت ہے گفتگو كا آغاز

" بجھے افسول ہے کہ آپ کو بہت سے کام چھوڑ کر "אוטוולולוב"

' و بجھے تو بیندامت ہے کہ حاضری میں اس قدر تا خیر ہو گئے۔سرکار نے ما وفر مایا اور میں نے دم کردی۔ کمریلو الجھنول میں پھنما ہوا تھا۔ اس کے لیے معذرت خواہ

اس کے بعد نظام نے فر مایا۔ ممیری طبیعت دو تین روزے تا درست ہے۔

اپريل2016ء

" غداوند تعالى بنشاعط فرايد اور دم تك مركارا كا سایہ مسلمانوں کے سر پر قائم رکھے۔ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی نگاہیں سرکار کی طرف کئی ہوئی ہیں اورسب اپنا مرداراورلیدرتصور کرے ہیں۔

نظام نے انہیں نواب صدیار جنگ کا خطاب مرحمت فر مایا ادر دہ تمام کام ان کے سیرو کیے جوسائق صدر الصدور کے ذیتے تھے۔انہوں نے یہ خطاب اس کیے قبول کرلیا کہ

بيايك دولت اسلاميدكي نشاني تحى -

بنی جائی ایک کوشی پہلے ہے مقررتھی۔وہ اس میں اتر محے۔ایک ہفتے کے آرام کے بعد۔انہوں نے اپنی عادت یہاں بھی ترک تبیں کی۔ تجرکی نماز کے بعد ہوا خوری کے لیے باہر نکلے۔ جومحتاج سامنے آیا اس کے ہاتھ پرایک بیسا ر کھ کر آ مے بوصے رہے۔ ہوا خوری سے والی آنے کے بعد خلوط لكيمن بعيره محك .. جب ذرا ون جره كميا تو ونتر جيج مے۔وفتر کے لوگوں نے ضروری مثلیں ان کے سامنے رکھ دیں۔ کام بھنے میں کچھوفت لکنالازی تھا۔ ہرمثل خود پڑھتے

ظہرِ اور عصر کے درمیان کوشی کی بالا کی منزل پر بیشے کر قرآن مجید کی تلادت کی اور پھرعصر کی نماز کے بعد جائے . نوش کی، چند و وستوں کو ساتھ لیا اور موٹر میں سوار ہو کر ہوا خوری کے لیے نکل مجے ۔ واپسی پر نمازمغرب اوا کی ۔ کھانا عشا کی نماز کے بعد کھایا۔ پھر دیر تک مطالعہ کرتے۔ کتنی ہی در میں سوتے جرک نماز کے لیے اٹھ جاتے۔ یک معمول

ردزكاتفار

چند ون میں گزرے تھے کہ مولانا شروانی نے انقلاب آفری کا مول کابیرہ اٹھایا۔اے برانی فائلول میں ایک فائل نظر آئی ، اس فائل سے انہیں معلوم ہوا کہ آصف جاہ حیدر آبادیں ایک یونیورٹی کے قیام کے خواہش مند تھے لیکن مولایا انوارالله سابق میدرالعیدوراس کے مخالف تھے اور پھر میقصہ دیا ویا گیا۔ حبیب الرحمٰن نے اسے دین وقوی ترتی کے لیے مفید سمجھا اور اس کوشش میں لگ محے کہ سی طرح میمنصوبه پارتینجیل تک پہنچے۔ایک روز انہوں نے میہ تمام کاغذات سینے اور نظام کے پاس بیٹی مجے مولا تا انوار الله كى باتول كااثر ان كے ول ير بنى تھا۔ انہوں نے بھى عذر پیش کیا لیکن مولانا شروانی اپنی رائے پر قائم رہے۔ کئ الملاقاتول کے بعد نظام نے ان کی رائے سے اتفاق کرلیا۔ جامعہ عثانیہ کا جارٹر ال ملیا اور فرمان مبارک کی روسے پہلے

انی مناحب مقرر اوے۔ اس جارٹر میں انہوں نے بیمی منظور کرالیا کدمغربی علوم وفنون کے ساتھ مشرتى روايات اوراسلاى اخلاق دجذبات كى نشو دنما كاكام مجمى اس جامدے ليا جائے كا۔ برمسلمان طالب علم كو ابتدائی تعلیم سے بی اے تک ایک ستقل مضمون و بینات کا بھی لاز مالینا پڑے گا اور امتحال بھی دینا پڑے گا۔ اس کی بڑی مخالفت ہوئی کیکن وہ اپنے موقف پرڈنے رہے۔

ت الامعدى حيثيت عانهول في خطبها نتاحيدويا اور بہت ی باتوں کی وضاحت کی۔

"خفرات! آج کا مبارک دن ایک تاریخی ون ہے۔آج کے وان سے عبد امالونی کا وہ علمی کارنا ممشروع ہوتا ہے جو بغضل خداصد بوب تک یا وگارر ہے گا۔

ٔ جامعه عثمانیه کا چشمه <sup>و</sup>قیل رد وغیسی بن کرمرده ولول کو زندہ کرنے اور جہالت کے مریضوں کوشفا بخشنے میں اعجاز مسیحا دکھائے گا۔ اعلیٰ حصرت خسرو دکن کی سریرستی میں سے مجلس رفقاا وراساتذه كالمجمع اس ليج قائم ہواہے كەلعمت علم كو زياده سهل الحصول اور زياده سريع القهم متا كرعكم وأميدكي كرنيس جمونيرون تك بهنجا دين ..... جامعه عثانه كي آينده نیک نامی و کامیابی کازیاده تر مداراس کے محترم اساتذه اور عزبر طلمہ کی کوششوں پر ہے۔ جامعہ کے حکام نے پوری كوشش لائق اور فاصل علات فراہم كرنے ميں كى ہے اور منتور خسروی نے علوم ظاہری کے ساتھ علم وین اور ا خلا قیات کولازم قرار ویا ہے لہذا بیتو قع بالکل بحاہے کہ ہمارے اساتذہ کی تعلیم میں علوم جدیدہ کی وسعت اور نے اعلی اصول تعلیم کے ووش بدوش فقریم استادون کی شفقت، دل سوزی اورمتانت کا جلوہ بمیشہ قائم رے کا جو تعلیم قدیم کا سرماييناز ہے۔'

سب سے برا سئلہ ایسے اساتذہ کا تقررتھا جواردو میں تعلیم و ہے سکیں کیونکہ مولا نا شروانی کی تحریک پر ذریعہ تعلیم ارد در کھا حمیا تھا۔ ایسے اساتذہ بھی مہیا ہو مجے تھے جو اردو من يرمها سيح تفي تحكين خصوصاً اعلى جماعتول مين نصاب کی کتابیں انگریزی میں تھیں۔ اروومیڈیم کے طلبہ ان ہے استفادہ کیے کر سکتے ہتے۔مولانا ہی کی کوششوں ے دارالتر جمہ قائم کیا گیا۔ قابل ترین لوگ ہندوستان بھر ے بلائے می اور انہیں بھاری تخواہوں پر دارالتر جمہ میں ملازم رکھا جمیا تا کہ وہ انگریزی کمابوں کو اروو میں معمل كريں -اس محكم نے تيزى سے كام شروع كرويا -سائنس

المالينامة سركزشت

اپريل2016ء

کی بیش بہا کتابیں اردو بیل مقطی اور نظامی بھی الیا ہے ۔ دیکھا کہ جو لوگ میہ کہتے ہتھے کہ اردو میں اعلیم نہیں دی جاسکتی۔ انہوں نے دیکھا کہ جامعہ نشانیہ میں سائنس اور میڈیکل تک کی تعلیم اردو میں دی جار ہی ہے۔

بہایک ایک روش مثال تھی جس پراگر دوسرے تعلیم ادارے تمل کرتے تو بہت جلد اردو میں تعلیم حاصل کرنے دالے طلبہ کی تعدا دیے شار ہو جاتی۔ پھر ریبھی ہوا کہ ریاست صبط ہوئی ادر کارخانہ ریاست درہم برہم ہوگیا۔

مولانا نے جامعہ عثانہ میں دینیات کا شعبہ بڑے شوق سے متعارف کرایا تھا گیکن وہ بید دیکھ رہے ہے کہ دوسر ہے شعبہ کو حقارت دوسر ہے شعبہ کو حقارت سے دیکھا جارہا ہے۔ دوسر ہے مضامین کے اسا تذہ کے مقابلے میں ان کی تخواجی بہت کم ہیں۔ عام تاثر یہ تھا کہ مولوی حضرات کی جو تخواجی جو جامعہ سے باہر سلے ہیں اس مولوی حضرات کی جو تخواجی جو جامعہ سے باہر سلے ہیں اس سے زیادہ کیوں دی جا تیں لیکن مولا نا نثر دانی نے تک ددد

ك خود نظام سے ملے اور بیقفیہ طے كراليا۔

عامد عمانيه جب اين ميرول يركفري موكى لوده حیدرآباد کی عوای اور معاشرتی اصلاح کی طرف راغب ہوئے۔ حیدراآباد کی نہ ہی زندگی میں میلا دکی محفاوں کا برا جرجا تعالیکن ان محفلول کا حال بهت پست تعا۔ پیشہ ورمیلا د خواں یارٹیاں بنائے ہوئے تھے۔میلاد پڑھانے والےان ٹولیوں میں سے سی ایک کودعوت دیتے۔ بیٹولی اس تھرمیں بحصرات كزر ي الله جالى بيالولى في في كل اردد فارى کے اشعار پڑھتی رہتی ۔ اکثر کھر دالے سوتے رہتے۔ میلا د عض بركت كے ليے تعالى ہوتے ہى بيرميلا دخوال الى نیس <u>لیتے</u> اور چلے جاتے ۔مولانا شروانی نے میلا دخوانی کا نیا نظام وضع کیا۔انہوں نے اپنا منصب ایک طرف رکھا اور خود بہل کی۔ انہوں نے اعلان کردیا کہ جوان سے میلاد پڑھوانا جاہے انہیں خبر کرے۔مولانا ہراس مخف کے گھر تنتیجے برراضی مو مکے جوان ہے میلا دیر حوانا جا ہتا تھا۔جس نے بھی بلایا اپن موٹر پراس کے کھر چینے گئے۔مولانا کے دسیع مطالعه كاكياكهنا تفاجس كحريس مبنج سيرت طيبه براكي ترمغز تقریر کرتے کہ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے۔ رفتہ رفتہ لوگوں کا ذوق بدلنے لگا اور بجائے انفرادی مجلسوں کے اجماعی مجلسوں کے انعقاد کا ذوق تصلنے لگا۔ وہ جس اجماع میں تقریر کرتے بورا حیدرآ با دامنڈ کر پہنچ جاتا۔ کئی کئی ہزار كے اجتماع ہونے كئے مولانا مجمنٹوں تقر مركرتے ليكن مجال

ہے جو اپنے والوں پرا کا ایک اور نصیحت کی ہا تھی ہوتی تقریروں میں صرف علی واقعات اور نصیحت کی ہا تھی ہوتی تقریروں میں صرف علی واقعات اور نصیحت کی ہا تھی ہوتی تقیس ہے بان کا ملرز بھی سیدھا ساوا تھا۔ سرکاری مصروفیات تھا۔ رات کے باد جو دمیلا وکی محلوں کے لیے وقت نکالنا آ سان ہیں تھا۔ رات کے بارہ بارہ بلے واپسی ہوتی تھی لیکن نہ شکاعت زبان پر نہ تھی کا حساس نہ نیند کا ہو جھ حالا نکہ نہ بیان کا پیشہ تھا نہ ہیں کا اور ہی ساگر لا جھ حالا نکہ نہ بیان طرح تبلیخ و سے کہا سام مرح تبلیخ معلومات میں اضافہ ہوا۔ ان کی وسے کی معلومات میں اضافہ ہوا۔ ان کی تقریریں کئی فرقے کے خلاف نہیں تھیں بلکہ وہ سے کوشش کرتے تھے کہ تحقیات کی دھند جھٹ جائے۔ وہ جب تک حیررآ باو میں رہے ان کی زبان سے آگے فقرہ بھی ایسا اوا نہ ہوا جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو۔

ریج الاول میں مجالس عید میلا دالنی میں شرد ع ہوتیں۔ بی سلسلہ رئیج الثانی تک حیدراً باد میں جاری رہٹا اور جن بیانوں پر بیرمجالس ہوتیں حیدراً باد کو بیہ سعادت مہلے مجھی نفیب نہیں ہوئی تھی۔شروانی صاحب ان جلسوں کے صعدر

-7 27

ان جلسوں میں ان کی شرکت محص اس کیے تھی کے عوام میں ان جلسوں کا شوق پیدا ہو۔ جب سے شوق پیدا ہو گیا تو انہوں نے میلا دخوانوں کی ٹولیوں کوعدالت عالیہ میں طلب کیا اور ان کی علمی خیثیت کی جانچ پڑتال کی گئی۔ جو اہل نکلے انہیں سے اجازت دی گئی کہ وہ میلا د پڑھا سکتے ہیں اور جو میار پر بورے نہیں اثرے ان پر مکمل یا بندی لگا دی گئی۔

انہوں نے اس ذہر داری کومسوس کیا کہ آئیس اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ آس لیے دیا ہے کہ وہ دین کی خدمت کریں۔ عوام میں جوان کی مقبولیت ہوگئ تھی اس کے بعدیہ کام بہت آسان ہوگیا تھا۔ انہوں نے ایک تھم کے ذریعے شراب اور دیگرنشوں کی دکا نیس شہر بناہ سے باہر نکال دیں اور نشر آ دراشیا کا شہر کے اندرلا نا جرم قرار دے دیا۔

صدرالصدور (چیف جسٹس) پہلے بھی ہتے کیکن کسی کو اتن جراکت نہیں ہو کی تھی۔

دین شعبول کی تنظیم وترتی کی طرف راغب ہوئے۔ رویت ہلال کی صحت کا بڑی احتیاط سے اہتمام کیا۔ مسجدوں میں تخواہ داراماموں کا اضافہ کیا تمیا۔ عیدگاہ کی درسی وتوسیج کرائی۔ اصلاع میں دینی مدارس اور اصلاحی تبلینی انجمنیس قائم کی گئیں انگریزی مدرسوں میں دینی تغلیم کا خاص تگرانی

42

اپريل2016ء

کے ساتھ انتظام ہوا۔ وا مظین مقرر کیے گئے جواصلاع کے دورے کرتے۔ ہفتہ وار ترہی رسالے جاری ہوئے۔ ماو صیام میں جائے خانے اور ہول بندر کھنے کے احکام جاری

> ان کی بھی انتظا می صلاحییتیں نئیس جن کی بدولت وہ بہ یک ونت کی عمدوں پر فائز رہے۔ جامعہ عمانید کے والس عاسكر ہوئے ، جامعہ كى كلس دينيات كے امير بھى تھے۔كتب خاندا صغیہ کی مجلس ذیلی کے صدر اور مجلس انتظامی کے یائب صدر، اشاعت علوم کے صدر، دائرة المعارف کے رکن، بدر سانظامیه کی جنس کے صدر وانجمن احتر ام اور اق تیمر کہ کے تکران اعلیٰ بھی رہے ، انجمن ترقی ار دو ہنداور تگ آ باو میں مھی تو مولوی عبدالحق سے پہلے اس کے بھی سیریٹری تھے۔ عشقِ رسول رگ و بے میں سرائیت کیے ہوئے تھا۔ برسول سے ایک تؤی می که روضه رسول بر حاضری دی جائے کیلین مصروفیت تھیں کہ سراٹھانے کی فرصت ہی تہیں د بری تھیں۔ حیدرآ بادیس قیام کودس سال ہو چکے تھے۔ این بے بسی پررونا بھی آتا تھا۔ سوچتے تھے کہ اگر ملازمت کی زیجیر یاوک میں مدہوتی، حبیب کتے میں آزادی کی زندگی مر اررہے ہوتے تو کب کے بچے بیت اللہ پرروانہ ہو بچکے ہوتے۔ پھر خیال آیا دنیا کے میہ بھیڑے تو چکتے ہی رہیں مے۔ ہمت کرلوں تو اعلیٰ حضرت (نظام حیدرآباو) سے اجازت ل بی جائے گی۔ نظام سے ملاقا توں کا حال بیتھا كه جب اورجس وقت جائة بلاداسطه ملاقات كرسكة تھے۔ جب رخصت پر آنے کے بعد حیدر آباد واپس جہنچتے تو معمول میر تفا کہ اسٹیش سے براہ راست نظام کی کوهی پر جاتے۔ اطلاع ہوتے ہی سران پروہ اٹھتا اور نظام برآ مد ہوتے۔ اکثر نظام کہتے ''اچھا مولوی صاحب'' جس پروہ ايينے مكان واپس آجاتے اور اگر كوئى بات كرنى مقصووہونى تو نشست کابند وبست کرویا چا تا اور بلا تکلف با تیں ہوتیں نہ ان کے لیے بید یا بندی تہیں تھی کہ ڈیوڑھی میں انتظار کریں اور چر نظام کے روبرو وست بستہ ہو کر گزار شات بیش کریں۔اس دن بھی وہ تا وقت چلے گئے تھے کیکن حضور نظام

میں بازیا بی میسرا کئی۔انہوں نے اپناارا وہ کج ظاہر کیا۔ "مولوی صاحب! ریاست کے کام تو بہت ہیں اور آپ کی غیرموجودگی میں تعطل کا شکار بھی ہوں گے۔آپ کے سوا بچھے کسی پر بھر دسا بھی نہیں لیکن اس سفر کے لیے آپ کو اجازت نہوے کر گناہ گار بنیانہیں جا ہتا۔ کہیے کبروانگی کا

'' جج کے زمانے سے ایک وو ماہ قبل حیدرا ہاد چھوڑ ويناجا بها مول شايد ماه رجب يس-

'' سنرج سے قبل بعض زندہ بزرگوں سے ملنا جا ہتا ہوں۔بعض ایسے مزارات ہیں جن پر حاضری ضروری ہے۔ ایے بیرومرشدمولانا شاہ فقل رحمن کے مزار مرانوار برجمی حاضری کا مقصد\_''

'' مابدولت آپ کی رخصت قبول کرتے ہیں کیکن ایک شرط کے ساتھ۔ آپ جب وہاں جائیں تو اس بندہ عاجر کا بھی ایک جھوٹا سا کام کردیں تاکہ میں بھی اس سعاوت میں شامل ہو جاؤں۔ بہت ون سے ایک ارادہ تھا کیلن کسی پربھروسائمیں تھا۔ میکام آپ ہی کر سکتے ہیں۔'' " فرمائے میں ہر خدمت کے کیے تیار ہول۔ '' آپ جب وہاں جائیں تو مسجد نبوی اور روضہ منوره کی مرمت اور جاءنما زول دغیره کی تیاری کاتخمینه لگا کر ہارے حضور پیش کریں۔"

'' پیرخدمت تو اس فقیر کے لیے بھی سرایا سعا وت ہے لین یہ خدمت مجھ اسلے سے اوا نہیں ہو سکے کی اگر کوئی انجینئر میرے ہمراہ ہوتو ہیائش وغیرہ میں آ سائی ہوگی۔'' "أب جس كوجايي -"

دو مولوی سیدعطاحسین مناسب ہوں سے۔'' ''ان کے نام احکامات جاری کردیئے جاتیں ہے۔ آب سفر کی تیاری کریں۔

وه جيدرآ باديب روانه هو كرعلى كره مينيخ .. من جمله دوسرے مقامات کے فیض آباد مجمی کہنچے۔ یہاں حضرت کہج مرادآ باو کے خلیفہ مولا تا شاہ نیا زاحمہ تشریف فر ماہتھے۔ان کا تیام ایک چھپر کے بنیجے تھا جس کے سامنے مٹی کا ایک چبوتر ا میدان می تھا۔ بیٹھنے کی جگداس کے سوائقی بھی تہیں۔ شاہ صاحب نے انہیں اس چبور ہے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔وہ این لیمتی شیروانی کے ساتھ کرو سے ائے ای چبوتر ہے پر بیٹھ منے۔ کسی نے ان کا تعارف کرایا تو فرمایا۔ 'میرانے شہرادے ہیں۔

انہوں نے استدعا کی کہ ان کے حق میں وعا فرمائیں۔استدعا قبول کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے۔ " بارالبًا بيرحبيب الرحمٰن خان شرواني تيرا ايك بندهً تاچیز ہے۔ بارالہا جب اس پرنا گزیر وقت آ جائے، سائس

43

اپريل2016ء

الما فالمنات سركزشت

اکر رہی ہوتو اس کی امراز فر بائی جائے۔ باز الما ہے۔ پہنا کراس کے تابوت کو لے چلیں تو ابنی رہمت کا سابیا س پر ڈال ..... ہار اللہ جب حشر کا میدان قائم ہو اور براے چھوٹے بہناوں کی طرح إدھر اُرھر بارے پھرتے ہوں تو اس بے چارے عبیب الرحن تھیکن بور والے کی وظیری فر بارے گرائے جہنم کے اس کو فر بارے خرائے گئا ہوں کو بخش دے ادر بجائے جہنم کے اس کو تیرے فرشتے جنت کی طرف لے جا تیں۔ اے اللہ! اس فریب براس کے جو وزیارت کے سفر کو آسان فر ما۔ ''

بنس وقت به دعاتی جار ہی تھی اُس وقت کا عالم دیدنی تھا۔مولانا شروانی کی داڑھی آنسو دُں سے ترتھی۔سارا جمع مجسم کریہ بناہوا تھا۔

حضرت خواجہ غریب نواز کا عرس قریب آرہا تھا۔
اجمیر میں حاضری دی اور مزار پر حاضر ہوکر دعائے کا میا بی
سفر کی گئی۔ مزارے واپس ہوئے تو ایک نو جوان صدالگارہا
تھا۔ "کوئی موٹا آئے گا تو روٹی تھلوائے گا۔" مولا تا نے
پچھ نذر کیا۔ فقیر نے آواز پھر لگائی۔ "خواجہ میرا موٹا تو
آئے براھ گئے اور ہوٹل بھی سنتے اور پچھ نہ پچھ نذر کرتے وہ
آئے براھ گئے اور ہوٹل بھی سنتے اور پچھ نہ پچھ نذر کرتے وہ
یا دآرہا تھا کہ بیون ورگاہ ہے جہاں اکبر ہاوشاہ نے نے
یا دارہا تھا کہ بیون ورگاہ ہے جہاں اکبر ہاوشاہ نے نے
یا دی آر ما تھا کہ بیون ورگاہ ہے جہاں اکبر ہاوشاہ نے نے
ہادی آکر حاضری وی حق اور بیٹے کی دعا ما تکی تھی۔خواجہ کی

حبیب سنج ہے ضروری تیاری اور اقرباء سے ملاقات کے بعد جمبئی روانہ ہوئے تاکہ جہاز پرسوار ہوسکیں۔ جمبئی بیں بارہ دن قیام کے بعد گرحتان نای جہاز بیں سوار ہوئے۔ جہاز نہا ہت شاندار تھا۔ بہترین سیلون اور کرے قیام کے لیے۔انتظام اور صفائی بہت اچھی تھی۔

جہاز پرسوار ہوتے ہی ہے معلوم ہوتا تھا کہ بجز ایک خیال ہر خیال جا تارہا۔ مولا تا کا حال ہے تھا کہ اخبار بنی کے بغیر چین نہ آتھا۔ جہاز پرسوار ہوتے ہی بیشوق کو یا فنا ہو کیا۔ ووران سفر اور جمبئی واپس آنے تک اخبار دیکھا تک خبیر ۔ پان خوری کی بہت عادت تھی لیکن جہاز پرقدم رکھتے ہی بان خبوث کیا۔ شعر کوئی کا ذوق از خود پیدا ہو گیا تھا۔ بی بان خبوث کیا۔ شعر کوئی کا ذوق از خود پیدا ہو گیا تھا۔ با اختیار شعر موزوں ہوتے ہے۔ اس سفر کے دوران کویا ہیں بیسوتا بھی خبک ہو گیا حالانکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرر ہے ہیں ہو گیا حالانکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرر ہے ہیں۔ آرام ہی آرام تھا۔

جہاز کے راہتے میں چونکہ عدن نہیں آتا تھا اس لیے سب سے پہلے مبارک مرز مین عرب کا حصہ پیرم جزیرہ آیا۔ ماساملندی شت

يخيال آنے ہي آ جھي اور آئيل کہ جہاز سرز بين عرب ش داخل ہوا ہے۔ ایل گناہ کاری یاد آئی۔ ویر تکیاتو ہاستغفار کا ورد جاری رہا۔ جدہ کی بندرگاہ آئی اور جہاز کنگر انداز ہوا تو ملک الحباز بعض سعووی حکام کے ہمراہ ، ابن سعود کی جانب سے خیر مقدم کیا۔ بیتمام افراد ان کے سیلون میں آئے۔ كيونكه البيس خرمل چكى تھى كه ملك مندى سب سے برى ریاست کا نمائندہ عج کی غرض سے آرما ہے جو یقینا دالیس کے وقت بھاری امداد دے جائے گا۔اس وقت تک تیل کی دولت ہاتھ آئی مہیں تھی اور آمدنی کا سب سے برا وربعہ امداد تھی۔اس کیے حاجیوں کی خوب خوب پذیرانی ہوتی۔ ان کوبھی خاص اہمیت دی گئی۔ مولا نا شروانی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کوموٹر کشتی میں سوار کر کے کنارے تک برآرام پہنیا یا حمیا۔ سمندر کے کنارے پرایک شاعدار عمارت ،تصرشریف محتی مولا نابشروانی اوران کے ہمراہیوں کو دہاں تھہرایا محیا۔ اس دن اور شب کو میبیں قیام کیا۔ ضیافت ابن سعود کی جانب ہے تھی۔ پھر موٹر کے قافلوں کے ساتھ مکہ مرمدی طرف علے۔ مکہ مرمہ میں داخل ہو ہے۔ الك عمرى تمنافضل ربانى سے برآئى زبارت بيت الله المكرم وحاضری مسجد الحرام کا شرف حاصل ہوا۔طواف ،غمرہ سعی و صِغا ہے مشرف ہوکر احرام اتارا قیام حرم شریف سے بالكل متقل "بيت خوفير" بين تتما-

سلطان ابن سعود کی جانب سے پیغام آیا کہ وہ ملاقات کے خواہاں ہیں۔ کچھ در تبیس گزری تھی کہ سرکاری موٹر آئی۔ جو انہیں ابن سعود کے کل میں لے کئی۔ گفتگو شروع کی۔ راستے کی خبریت دریا فت کی آسائش قیام کا حال ہو چھا۔ حیدرآ بادی آ بادی ادر بہدادار پر گفتگو گی۔

8 ذی الحجہ ہے قبل''میں جا کر مگان پسند کیا۔ اثنائے راہ میں جبل نور دیکھا۔ایک سیدھی چٹان دیدہ افروز تھی اس مبارک چٹان ہے کویا نگاہ لپٹ گئی۔

نمازعمر خیے ہیں ادائی۔ اس کے بعد جبل رحمت کی حاضری ہے مشرف ہوئے۔ دعاشر دع کی۔ ہاتھ الہنے کے بعد دعا ہے الفاظ زبان پرآئے تھے کہ قلب ہیں ایک جوش بعد دعا کے الفاظ زبان پرآئے تھے کہ قلب ہیں ایک جوش بیدا ہوا۔ آٹھوں ہے آئسوؤں کی جھڑی لگ مئی۔ دیر تک تو بداستعفار کا عالم رہا۔ ندامت کا احساس ایسا تھا کہ داڑھی آئسوؤں ہے تر ہوگئی۔

مغرب کا وفت احجی طرح ہوجانے پرعرفات سے مراجعت ہوئی۔اند میرانچیل ممیا تھا۔ ہزاروں انسان اور

44

اپريل2016ء

اونٹ اس اندھرے نیل روال تھے۔ مردافہ بھی ارفاق کا معالی تو یکی ہے۔ آپ کو یہ سعادت مل رہی مخرب و عشاء ملا کر پڑھی۔ ری کے لیے نگریاں چنیں۔ ہے تو اسے قبول تیجے۔ یہ مواقع بار بارئیس آتے۔' مغرب و عشاء ملا کر پڑھی۔ ری کے لیے نگریاں چنیں۔ مولا نا شروانی کے شوق اشتیاق نے بھی صدا لگائی، اونٹوں کے علقے میں زمین پر بستر جماعے۔ مدالگائی، ممنی واپس آکر قربانی کی۔ شیطان کو نگریاں مارنے دیکھتا کیا ہے یہ چیش کش قبول کر لے۔ ارہے نا دان! یہ

سے بدائمینان فراغت کی۔
21 دی الجوتھا کہ طبیعت علیل ہو گئی۔ نظا ہت اس قدر برحی کہ چلنا پھر نا موقوف ہو گیا۔ علیم تفضل حسین خال رام پوری کے علاج سے بچھافاقہ ہواتو موجا تبدیلی آب وہوا کے لیے طاکف جایا جائے اور بدن میں قوت آ جانے پر مدین طبیبہ کاسفر مبارک ہو۔اس اراد ہے کی اطلاع ابن سعود کوہوئی تو انہوں نے وہاں قیام کا بندو بست کرا دیا۔

ذہن تو ہی کہنا تھا کہ تبدیلیٰ آب و ہوا کے لیے طاکف جایا جائے لیکن قلب مصطرمہ بینہ طیبہ کی حاضری کے لیے بھند تھا۔نہ جانے طاکف میں کتنا دفت لگ جائے۔ یہ موج کرطاکف جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔

خوشا نصیب که حسرت چلا مدینے کو
انوید آگھ کو ہر تہنیت ہو سینے کو
ردائلی کے دفت بیشعرخود بخو دموزوں ہوگیا۔
مدینہ منورہ میں حاضری کا نئرنہ حاصل ہونے والاتھا
کہ طبیعت خود بخو و بحال ہوگئ۔ درد دغیرہ سب جاتا رہا۔
مدینہ سے ایک منزل پہلے عسل کیا، نئے کپڑے بدلے ،عطر
مدینہ سے ایک منزل پہلے عسل کیا، نئے کپڑے بدلے ،عطر
مایا در بقیہ مسافت یا بیادہ طے کی۔

صبح صادق کی روشی میں مبارک مسجد نبوی کے نورائی مینارے دیدہ افروز ہوئے ۔مسجد میں داخل ہوئے۔اوّل دو رکعت مسجد محراب نبی صلی اللہ علیہ داآ کہ دسلم میں ادا کیا۔ پھر ردفہ یا قدس پر حاضر ہو کر درد دوسلام عرض کرنے کا شرف حاصل کیا۔

شرف حضور کے بعد قیام گاہ پر آئے۔ بیر مکان حرم شریف سے چند ہاتھ کے فاصلے پر باب رحت سے مصل تھا۔ درخیر پر حاضری کی سعادت حاصل ہوتی رہی۔

مدینہ میں قیام تھا۔ حاضری کی معادت ہر نماز کے بعد میسر آر ہی تھی کہ ایک روز مدر حرم تشریف لائے اور مولا تا شروانی سے نفاطب ہوئے۔ ' مقلم ہوا ہے کہ آپ کوروضہ اقدی کے اندر لے جایا جائے۔''

یہ سنا تھا کہ مولا تا کا بدن تقر تقر کا پننے لگا۔'' حضرت! میں اس قابل کہاں ۔ بجھے تو روضہ مبارک کی جالی کے قریب کے مرے ہونے کی جراکت نہیں ہوتی ۔''

الماسرگزشت الماسرگزشت

المحالات المحالات المحتال المحالات المحالات المحالات المحالات المحتال المحتال

دومرے مزارات پر حاضری کے لیے جاتے رہے۔

ہمام مراحل ہا سمانی سے ہو گئے۔ واپسی سے ہملے وہ ضرور کام کرلینا چاہتے تھے جس کے لیے نظام حیدرا باد نے خاص ہدایت دے کر روانہ کیا تھا اور مولوی سید عطاحسین صاحب مہندس دلی کے ہمراہ گئے تھے۔اس کام کی تھیل کے لیے شاہ سعود سے ملنا ضروری تھا۔ان کے حضور درخواست گزاری، درخواست فورا قبول ہوئی ادر شرف ملاقات نفیسہ ہوا۔انہوں نے اپنا مقعمدان کے سامنے رکھ دیا۔

''والی دکن حفرت میرعمان علی خان نے بعد ازسلام پیرم کیا ہے کہ دری آخرت کے لیے ۔ دہ محد نبوی کی توسیع وتز نین آ رائش کے لیے کھورتم بطور نذرانہ جیجئے کے خواہش مند ہیں۔ میں ہند دستان سے اپنے ساتھ انجینئر صاحب کو لے کرآیا ہوں جو تخمینہ لگا کر بتا کیں محے کہ کتنی رقم درکار ہوگی۔ اس کے لیے آپ کی مشفقانہ اجازت کا طلب گار ہوں۔''

شاہ سعود نے نظام کی غیرت دینی کی تعریف کی اور بہ
کمال شفقت اجازت مرحمت فرما دی۔ انہوں نے اپنی تحریر
اپنی مہر کے ساتھ امیر مدینہ کے نام لکھ دی کہ وہ ان ہر دو
حضرات کو جو مہولت ہو گئی ہے فراہم کریں۔
جب کا موں کی فہرست تیار کی گئی، پیائش کی گئی،
حساب لگایا ممیا تو ضردری تغییر، قالین، دری، برقی ردشن

اپريل2016ء

وغیرہ کا تخیینہ نولا کھرو ہے ہوا۔ Clety. Coll شاہ سعود سے ملا قات کے بعد عصر کی نماز ادا کر کے روضہ اقدی پر حاضر ہو کر الوداعی در در دسلام عرض کیا ادر ای دنت واپسی کے لیے جدہ روانہ ہو گئے۔

تقریبا پائی ماہ جملہ ایام سفر مبارک کے گزار نے کے بعد جمعی جنی اور یہاں سے حیدر آباد بھی مسیحے مان سے ملاقات کی اور تیمین بارگا و خسروی میں پیش کیا۔

حسب ضابطہ باب حکومت سے رائے طلب کی گئے۔
وہاں سے صرف ایک لا کھتیں ہزار کی منظور ملی۔ محکمہ جاتی
کارروائی میں بہت سارا وقت ضائع ہو گیالیکن عذر پیش کیا
جاتار ہا کہ خزانداتن بڑی رقم کا بوجے ہیں اٹھا سکتا۔ نظام نے
ان کارروائیوں کو بالائے طاق رکھا اور پورے نو لا کھ کی
منظوری دے دی۔

### ☆.....☆

مولانا کی پانچ مہینے کی غیر حاضری نے حیدرآباد کی ریاسی ساز شوں نے اپناکام کردکھایا تھا۔ حکومتی طنون میں ان کے خلاف ایک کروب تشکیل پا گیا۔ حیدرآباد میں ملکی اور غیر ملکی کا اخیاز بھی بہت تھا۔ بہتصب بھی مولانا کے خلاف جاریا تھا۔ احترام دین کی بدولت جو قربت انہیں حاصل ہو گئی تھی وہ بھی لوگوں کے دلوں میں کھٹک رہی تھی۔ دربار کے قربی طقوں میں بیہ بازگشت سائی دی تو مولانا دل برداشتہ ہو گئے وہ اس ماحول میں کام کرنے کے عادی نہیں برداشتہ ہو گئے وہ اس ماحول میں کام کرنے کے عادی نہیں سے اور نہ ضرورت مند ہے کہ سب بچھ برداشت کر لیتے۔ سے اور نہ ضرورت مند ہے کہ سب بچھ برداشت کر لیتے۔ اس سے پہلے کہ آگ اور بھڑ گئی انہوں نے اپنا استعنیٰ اس عذر کے ساتھ نظام کی خدمت میں بھیج ویا۔

'' حکومت کے دور جدید بیس میرے باس اب کام کم رہ گیا ہے۔ قلب کار کی حالت میں کثیر شخواہ لیٹا اور گھر سے دورر ہنا گوارا ہونے کے قابل نہیں۔''

نظام ،مولانا کا بڑالحاظ کرتے ہتھ۔انہوں نے ان کا استعفٰ ارکان حکومت کو بھیج دیا اور وہاں سے منظوری کے بعد دہ بھی بےبس ہو مھئے۔

مولانا کورخصت کرتے ہوئے فرمایا۔

"مولانا ميرے التھ مجھي تو بندھے ہوئے ہيں ورنہ سيصورت پيش ندآتی۔"

بارہ سال بعد انہوں نے حدر آباد کو الوداع کہا اور حبیب کنے چلے محصے۔ ملازمت کی مصروفیات نے بہت سے کاموں سے دور کردیا تھا۔ حبیب سنج کی فرصت نے انہیں

والمعالى متاعل اورنلي سائل كي ظرف متوجه كرديا - خاص طور پر ہمروۃ العلماء اورمسلم ایجوبیشنل کانفرنس کے جلسوں مسلم يو نيورسي مندوستاني اكيري اله آباد، اسلاميه باني اسكول ا ٹاوہ ،مسلم کرلز کا کج علی کڑھ، ایشیا تک سوسائٹی کلکتہ، انجمن ترتی ار دو، انجمن منابت اسلام ، طبینه کالج د ہلی ، دارالعلوم دیو بند، وائرة المعارف، مدرسه نظاميه حيدرآباو- كنف بي بلمیڑے تھے جوان کی جان کو لگے ہوئے تھے۔ان کے لیے وہ ت نکال کرسفر کرنا پڑتا۔ حیدر آباد کے قیام نے کتب نانے سے مجمی دور کر دیا تھا۔اب کتب خانے کی دیکھ بھال، نئ كتابوں كے حصول اور مطالعہ ميں مجمی وفت كزرنے لگا۔ سے کے ناشتے کے بعد وو پہر تک یا بندی سے اینا وقت کتابوں کے درمیان کت خانے میں گزارتے ، کت خانے ے اشنے کے بعد کھری کرتے جہاں ریائی معاملات مطے ہوتے۔ پہری ختم ہوتی تو کھانا تناول کرتے۔ پچھ در تیلولہ کرتے ، نماز ظہر مسجد میں ادا کرتے۔ قرآن یاک کی تلاوت کرتے۔ کیمرڈاک دیکھتے، نمازعصر کے بعدمغرب تك باغ مين نشست رئتي -

### ☆.....☆

مولانا کے عہد میں شاعری پیشہ شرفائقی۔ خاندانی ہونے کی علامت بہی تھی کہ وہ شخص اگر شخص کونہ ہوتو کم از کم شخص فہم ضرور ہو ۔ مولانا شروانی نے تو ابتداء ہی سے اروواور فاری کے اساتذہ سخن کا مطالعہ کیا تھا۔ قدیم و جدید شعراء کے دواوین منظر غائر دیکھیے تھے۔ اس کشرت مطالعہ نے انہیں شخص نہم نہیں رہنے دیا بلکہ بیں سال کی عمر ہی میں شعر کہنے

کھ نہ دیکھی ہم نے تاخیر فغال روتے روئے اک زمانہ ہو گیا آئی جب باد اس بے ورد کی درد سا اک دل بیں بیدا ہو گیا جس میں وحشت کے حوصلے تکلیں ایسا صحرا نظر نہیں ہم نشاں اپنا منا بھے رو الفت میں ہم نشاں اپنا فدا ہے جس پہ دل اس کا نشان نہیں معلوم رواں ہے قافلہ عمر تیز گای سے رواں ہے قافلہ عمر تیز گای سے کہاں کھہرتا ہے یہ کارواں نہیں معلوم کہاں کھہرتا ہے یہ کارواں نہیں معلوم کیا گئی ابنا آشیاں تھا صحن گلشن میں کہاں کہ اپنا آشیاں تھا صحن گلشن میں قفس سے جھا تک لیتے ہیں جھی اب تو گلستاں کو قسال کو قسال کو گلستاں کو

اپريل2016ء

46

مالينا المسركزشت

دل وحتی کو کیا آسکیل ہو صحرا نوردی کے ا اٹھا کر کوئی رکھ دے کوشہ دل بٹی بیابال کو دل گلی کو ہنسی سبجھتے ہو ابھی بچپن کا ہے اثر باتی تم کو لائے گی راہ پر اک دن کشش شوق ہے اگر باتی

ابتداء میں وامن تخلص رکھا تھالیکن جب کلام میں ڈرا پختنی آئی تو ''حسرت''تخلص کرنے گئے۔

راوی میں قدم آ کے بردھاتو رہبری کے لیے استادی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت اقلیم خن میں دو اسا قذہ کی بادشاہ ہی تھی امیر بینائی اور داغ دہلوی، داغ کی رئین مولانا کی طبیعت ہے میل نہیں کھاتی تھی البتہ امیر بینائی کی طبیعت ان سے قریب تھی۔ انہوں نے امیر بینائی کا دامن تھا اور ان سے اصلاح خن لینے گئے۔ جب ان کا قیام حیور آباد میں ہوا تو امیر کے شاگر دہلیل مانگیوری وہاں موجود تھے۔ ان سے حیسیں گرم ہونے گئیں اور پھر ان سے مشورہ تی کر اس سے حیسیں گرم ہونے گئیں اور پھر ان سے مشورہ تی کر ان سے حیسیں گرم ہونے گئیں اور پھر ان سے مشورہ تی کئی کرنے گئے۔ جلیل امیر بینائی کے شاگر داور جان سے مقاربی کا من میں ان کا رنگ استادانہ جانشین تھے۔ شعر کے فار جی کا من میں ان کا رنگ استادانہ میں۔ موان تا نے ان کی خوبیوں کو بردی خوبی سے اپنایا اور دومرے اسا تذہ کی طرحوں پر بھی کا میاب غزیس کہیں۔ دومرے اسا تذہ کی طرحوں پر بھی کا میاب غزیس کہیں۔

مولانا کی دومری مفرد فیات اتن تھیں کہ شعر کوئی کے لیے زیادہ وفت نہ نکال سکے۔ شعر کیج اور خوب کیج۔ دیوان مرتب کرلیالیکن وہ کوئی انفرادی رنگ پیدا نہ کر سکے۔ شاعری کی لیکن شاعری کی دنیا میں کوئی اہمیت حاصل نہ کر سکے ۔ سبی حال ان کی فاری شاعری کا بھی رہا۔

مطالعہ کی کثرت نے انہیں تصنیف و تالیف کی طرف بھی راغب کیا تھا۔ ملازمت ختم ہوجانے کے بعد ہی شغل رہ گیا تھا۔ ملازمت ختم ہوجانے کے بعد ہی شغل رہ گیا تھا کہ جو پچھ پڑھیں اس کے بارے میں تصنیف شائقین ان کے کتب خانے سے مدد لے کرصاحب تصنیف بن گئے تھے وہ تو ان کتابوں کے مالک تھے۔ کتابوں کا حق تھا کہ وہ ان کے بارے میں تصیب مولاتا کی ذمید داری بھی تھی کہ جو کتا ہیں ان کے بارے میں تھیں۔ مولاتا کی ذمید داری بھی کھی کہ جو کتا ہیں ان کے باس میں ان سے دنیا کو متعارف کرائیں۔

کرائیں۔ مصنف بہت ہے ہوتے ہیں کیکن مصنف گرمصنف مشکل سے ملتے ہیں۔مولا نانے اپنے لیے بہی راہ منتخب کی۔ انہوں نے مختف نئے ادراجھوتے موضوعات برمختفر

مناین الد کرد مرسط النظام والول کی توجه اس طرف میذول کرائی۔ پہلا چراغ خود جلایا پھر اس چراغ سے کتنے ہی چراغ جل ایشے۔ بنیاد انہوں نے اٹھائی عمارت دوسرول نے بنا دی۔ ان کے کتب فانے میں ایسی الی تادر کہا ہیں تھیں جن کی ہوا بھی کسی کونہیں لگی تھی۔ انہوں نے ان کر کہا ہی کتابوں کو بنیاد بنا کر جب مضامین لکھنے کا آغاز کیا تو ادنی دنیا میں ایک ہلجل می بھی میں ایک ہوئے میں تنفین ان موضوعات کی کھوج میں لگ می اور نتیج میں تنفیم کہا ہیں موضوعات کی کھوج میں لگ می اور نتیج میں تنفیم کہا ہیں وجود میں آگئیں۔

انہوں نے اپنی اہمیت زبانہ طالب علمی میں منوالی۔
ہوایہ کہ اردد کا ایک رسالہ حسن حیدر آباد سے شائع ہوا۔ اس
رسالے میں چیدہ مضامین پرایک اشر نی انعام دیا جاتا تھا۔
رسالے کی مدیر نے ان سے جسی فربائش کی اور پھر تھاضا
ہونے لگا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ مضمون کس موضوع پر لکھا
جائے۔ انہیں آگرہ کا کئی میں دیکھے ہوئے ایک ناور نسخ
جائے۔ انہیں آگرہ کا خیال آبا۔ اس کی نقل ان کے پاس
تقی۔ انہوں نے باہر کے حالات پر واقعات باہری اور
تاریخ فرشتہ کی مدد سے مضمون لکھ کر رسالہ ندکور کو بھیجا۔ ان
تاریخ فرشتہ کی مدد سے مضمون لکھ کر رسالہ ندکور کو بھیجا۔ ان
کی چرت کی انتہا نہ رہی جب انہیں بیہ معلوم ہوا کہ ان کا
مضمون اشر نی کے انعام کا مشخق کھہرا ہے۔ اس حوصلہ افرائی

اردد میں باہر کے حالات پرمشمل کوئی جامع کاب موجود نہیں تھی۔ان کے مضمون نے اس کی کو بورا کیا۔ بعد میں باہر کے بارے میں اگر کسی نے کچھ لکھا بھی تو ان واقعات ہے آئے نہ براھ سکا جوان کے مضمون میں بیان ہو

اس مضمون کے بعد اپنے قلم پر اعتبار ہو جاتا لازی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے آیک مقالہ علمائے سلف کے عنوان سے ترکی اور ندوۃ العلماء کے اجلاس منعقدہ میر تھے ہیں پڑھا اور پھر ہے کتابی صورت میں شائع ہوا۔ بید کما ب اتن مقبول ہوئی کہ الطاف حسین حالی نے اس کی پذیرائی میں انہیں خط لکھا۔

''انسوں ہے کہ جھے اس عدہ تھنیف پر مفصل ریمارک کرنے کی فرصت نہیں گر مختصر سے کہ اس رسالے نے میرے دل میں آپ کی محبت اور عظمت برنسبت سابق کے اور بھی بڑھا دی ہے۔ مسلمانوں کے لٹر پچر میں سہانے طرز کی بہلی کتاب ہے شاید کوئی تا واقف آ دی سے کے کہ

47

عالم المالية ا

اپريل2016ء

بھس وقت ہے کتاب لکھی گئی اس وقیت اس موضوع پر اس سے بہتر کوئی دوسری کتاب موجود میں گئی۔

جب تك بدن من جان راى قلم ماته سي بيس ركها کیکن ہیرانہ سالی کی گزوری برابر کام کررہی تھی۔ ان مسودات کی بری فکر تھی جو چھینے سے رہ مکئے تھے۔ رسائل سیرت اور مقالات شروانی خیب کر آئے تو بہت خوش

كزوري باؤل جماتي چلى تئ -جسماني صحت بظاہر الجھی تھی کی کین مانظے میں کھونرق آھیا تھا۔ اکثر ہاتیں کرتے کرتے بھول جاتے تھے کہ کیا بات کررے تھے۔ا<sup>ح</sup>باب و اعزہ کے نام تک بحول جاتے تھے۔

به معذوری سال دوسال رهی مجربستر یکز لیا \_معالین کی کیا کمی می میم شبیراحمه خان شروانی تو ہروفت ہی ساتھ تتے۔ عیم ظفر احمد خال دہلی ہے اور ڈاکٹر عبدالمجید لکھنو ہے آ کر معائنہ کر مکتے تھے۔ علالت کا بیسلسلہ ایک ہفتے ہے زیادہ رہا۔ایک دن پوچنے کے۔ " آج کون ساون ہے۔ ''بتایا گیامنگل ہے۔ تاسف سے فرمایا انسوس جعیدنکل گیا۔'' بهر کویا آخری خواجش تھی جواس طرح پوری ہوئی کہ تین دن كزر مك اور جيسے بى 11 اگست 1950 م كو جعد كا سورج طلوع ہواعلم و دین تفویٰ اور تہذیب وشرافت کا بیآ فآب غروب ہو کمیا۔

انقال کی خبرآ ک کی طرح شہر دمضا فات میں پھیل تحتی- حکام ضلع ، تما کدین شهره ا کابرمسلم یو نیورشی ،غریاء اور عام لوكون كا تا نتا بنده كيا\_مسلم يونيورشي مين ممل تعطيل ہوئی۔نماز جعہکے بعدمسلم یو نیورٹی کر کٹ لان پر ہزاروں آدمیوں نے نماز جنازہ پردھی۔

دمیت پہلے ہی ہے موجود تھی لہذا جناز وعلی گڑھ سے 26 میل دور خاندانی قبرستان مهموری لے جایا محمیا جہاں

وصیت کے ہی مطابق مولانا حبیب الرحن شردانی کا عظیم الشان كتب خاندمسلم يو نيورش على كره كے حوالے

مدر پـار جـنگ از شحس تبریز خان

اپريل2016ء

مسلمانوں نے نین رجال میں ایسی صند یا گنا ہیں تعلین مکر ایسا خیال کر ناسخت علطی کی بات ہے آپ نے در حقیقت وہ کام کیا ہے جوانگلتان کے مشہور مصنف مسٹرسموئل نے سیانت سیل لکھنے میں کیا ہے۔ اس نے بھی ہزاروں بالو کرافیاں رد ہراک چھوٹی ی کتاب المي ہے جس سے بہتر آج تک يُونَى كتاب الكريزي مِن مبين للهي كني \_ جيمه ايك الكريزي تعلیم یا فتہ بھی ایسا نظر نہیں آتا جومسلمان علماء کے حالات پر ایک الی کتاب لکھ دے جیسی کہ آپ نے لکھی ہے۔ میرے نزدیک میرکتاب الی ہے کہ اس کی ایک ایک وو دوجلدیں ہرمدرسداسلامیہ میں ہوئی جائیس بلکہ محدن کا لج کے طلبہی اس سے مستفید ہوں تو بہت مناسب ہے۔''

اس کتاب کوالی مقبولیت حاصل ہوئی کہ جمبی کے ایک یاری نے انہیں خط لکھا کہ جس میں ان سے درخواست کی گئی تھی کہ یارسیوں کے سلسلے میں بھی الیں ہی کوئی کتاب

فن رجال ہی ہے متعلق انہوں نے ایک اور کماب '' نابیتا علماء' ، لکسی \_ اس کتاب میں دنیائے اسلام کے ان علماء کے حالات لکھے جوا تھموں کی نعمت سے محروم تھے۔

''استاد العلماء'' كے عنوان سے إنهوں نے أيك رسالہ اینے استاد لطف اللہ صاحب علی حروهی، ان کے اساتذہ اور تلاندہ کی تعریف میں لکھا۔ای رسالے میں اس على تحريك كا تعارف بهى تخاجومولا نالطف الله كے سلسلے سے منسلک کھی۔

ایک کتاب" إسلای اخلاق" بھی شائع ہوئی جس میں ویدنیات کے ان کیلچروں کا مجموعہ تھا جوانہوں نے مسلم یو نیورٹی کے طالب علموں کو دیے <u>تھے۔</u>

اس کتاب میں انہوں نے احاد مث کی روشنی میں اسلامی اخلاق پر جامعیت کے ساتھ مفتلو کی تھی اور متند معلومات واحكام جمع كرر ہے تھے۔

ان کی ووسری تصایف کی طرح بیتصنیف بھی اینے زمانے میں انفرادیت رکھتی تھی۔

تبكى نعماني كى تقنيفات المامون أور الفاروق كى یری شہرت میں۔مولانا شروانی نے الفاروق کے نمونے کو سامنے رکھ کر سیرت العدیق تعنیف کی۔

دوسری تصانیف کی طرح اس میں بھی عبارت آرائی ہے کریز کیاہے ادرمرف بونے دوسومنحات میں ان جلیل القدر محانی کی سیرت کو جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا میا

ع المسركزشت



### www.Paksociety.com



### كاشف زبير

کرکٹ ایك ایسا کہیل ہے جس کے شائقین پوری دنیا میں پھیلے ہیں۔
یہ اور بات ہے کہ جہاں اس کہیل نے جنم لیا ہے وہاں فٹ بال مقبول
ہے لیکن کرکٹ کی مقبولیت کی وجہ سے اس کھیل پر سب سے
زیادہ سٹہ وہیں کہیلا جاتا ہے۔ اس کہیل کر تجارتی ہِنا پر منعقد کرنے
والوں نے کیسی کیسی چالیں چلیں۔

# Downloaded From Paksociety Com

### شاتفين كركث كالميتخفيها

میدان میں کھلے جانے والے کھیوں ش سب سے ست کھیل کالف شار ہوتا ہے۔ کرید انفرادی کھیل ہے۔ نیم کی صورت میں ہی ایک وقت میں ایک بی آوی کھیل ہے۔ نیم اسپورٹس میں سب سے ست کھیل نمیٹ کرکٹ ہے۔ نیم اسپورٹس میں سب سے ست کھیل نمیٹ کرکٹ ہے۔ نیم نمیرف ست ہے بلکہ اکثر پورے پانچ وان جاری رہنے کے بعد ہی بہتے۔ رہنا ہے۔ کی زمانے میں چودن کے نمیٹ میچر ہی ہوتے تھے اور ایک نمیٹ میچ جو انگلینڈ اور جو بی افریقا میں کھیلا کیا وہ دی اور جو بی افریقا میں کھیلا کیا وہ دی

اپريل2016ء







ایک روزه بیل الاقوای شیخ کھیلا گیا۔ ٹمیسٹ شیخ کی طرح اس مین جی اسٹر ملیا فائخ رہی تھی۔ میں جی اسٹر ملیا فائخ رہی تھی۔

اس کے بعد مختلف بین الاقوامی کرکٹ کھیلنے والی ا توام آبیں کی سیریز میں ایک روزہ میچوں کو بھی شامل کرنے لليں۔ اگر جداس وقت كركث كے ناقدين نے ايك روزه کرکٹ کو کرکٹ کی تباہی قرار دیا تھا اور قدامت پرست ماہرین ٹمبیٹ کرکٹ کوہی اصل کرکٹ قرار دیتے ہے۔ مگر كركث كے شائفین نے ایک روز ہ كركٹ كو پسند كيا تھا اور ان سے زیادہ اسپورٹس میڈیا کو میان اسپندآیا تھا کبونکہ یا کچ دن کے نمیٹ کے مقالبے میں ایک روز ہ تیج نہ صرف زياده تيز رفآرتها بلكهاس مين نتيجه بمي يقيني هوتا تحاء صرف خراب موسم ہی نتیج میں خلل انداز ہوسکتا تھا۔نہ صرف میدان میں دیکھنے کے لیے زیادہ لوگ آنے لکے بلکہ ٹی وی نشریات کی صورت میں ٹمیٹ سے کئی گنا زیادہ لوگ آیک روز ہ میج ویکھتے بچھے یہ بتیج میں ایک روز ہ کرکٹ تیزی ہے ادیرا نے لگی۔ پھراس کی وجہ ہے اولین کرکٹ ورلڈ کپ ممكن ہوا جوٹمیٹ فارمیٹ میں ممکن ٹہیں تھا۔ پہلا ایک روز ہ می کھیلے جانے کے صرف جارسال بعد 1975 میں اولین کرکٹ ورلڈمنعقد ہوا اور اس کے بعد سے میہ ہر جا رسال لعدموز ہاہے۔

مغولیت، شائقین کی حاضری اور آمدنی کے لحاظ سے
صد سالہ نمیسٹ کر کٹ بھی ایک روزہ کر کٹ ورلڈ کپ کا
مقابلہ نہیں کر سی ہے۔ نمیسٹ کر کٹ اصل ہیں شوقیہ کر کٹ
تھی اور اس سے کھیلنے والے کھلاڑیوں کو براہ راست کوئی مائی
فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ ہاں بورڈ زاور مقائی ایسوی ایشز کھٹوں
کی فرد خت سے اچھا خاصا کمالیا کرتی تھیں۔ نمیسٹ کر کٹ
بیں جان مارنے والے کر کٹر پیشہ در کر کٹ یعنی کر کٹ سے
کمانے کے لیے کاؤنٹی کا رخ تحر تے تھے جہاں انہیں ان
کمانے کے لیے کاؤنٹی کا رخ تحر تے تھے جہاں انہیں ان
زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ بس اتنا ہوتا کہ دس پندرہ سال کاؤنٹی
کرکٹ کھیل کر ترقی پذیر ملکوں کے کرکٹر مائی لحاظ سے بہتر
کرکٹ کھیل کر ترقی پذیر ملکوں کے کرکٹر مائی لحاظ سے بہتر
بوزیشن میں آجاتے تھے۔ اس سے زیادہ کمانے کے لیے
بوزیشن میں آجاتے تھے۔ اس سے زیادہ کمانے کے لیے
انہیں ددسر سے پیٹوں کارخ کرنا پڑتا تھا۔

روزہ کرکٹ فارمیٹ تھا جس نے پہلی بار کرکٹ فارمیٹ تھا جس نے پہلی بار کرکٹرزکو براہ راست اپنے پیٹے سے زیادہ کمانے کا موقع فراہم کیا۔ کورے ممالک کے کرکٹرزاتی کی دہائی ہیں ہی بیشہ ور ہو کی ہے تھے اور اچھا کما رہے تھے۔ مگرتر فی یافتہ اور

دن تک جاری رہا اور اس کے بین ڈراموا ۔ آت ہے جا نہیں ڈراموا ۔ آت ہے جا نہیں نہیں نہیں ہوں دن دن دن دن دن دن جاری رہا۔ اس ہے بھی زیادہ دن چلنا تمر پہلے طوفانی بارش ہواری رہا۔ اس ہے بھی زیادہ دن چلنا تمر پہلے طوفانی بارش نے اسے روکا اور پھر انگلینڈ کی ٹیم کے وطن واپسی کا وقت آسیا اور بندرگاہ پر ان کا جہاز روائی کے لیے تیار تھا۔ مجبوراً فقت ہے مرف 43 رنز کی دوری پر میری چھوڈ کر انگلینڈ کی ٹیم واپس وطن اور گلینڈ کی ٹیم واپس وطن اور گلینڈ کی ٹیم واپس وطن اور گلینڈ کی ٹیم

جنگ عظیم دوم کے بعد جب بین الاقوای کرکٹ کا دوباره آیناز موا تواس وقت نمیت کرکٹ کی مقبولیت اینے عروج پرتھی۔ تی وی کا دور تبیس تھا اور ریڈ پو کمنٹری بھی صرف الكليندُ، آسرُ يليا، جنوبي افريقا اور نيوزي ليندُ جيسے ترتی يافته ملکوں میں پیش کی جاتی تھی۔ ویسٹ انڈیز، انڈیا اور یا کتان میں ریڈ بو کمنٹری بھی خاصی در سے آئی تھی۔لوگ كركث ويكھنے كے ليے ميدان كارخ كرتے \_ ثميث كركث کے ساتھ ساتھ میں اور جارون تک ہونے والے فرسٹ كلاس ميجز بهمي بهت مقبول تقصه منه صرف ترتي يافته ملكوں بلكيه يا كستان ، ايثريا اورويسٹ انٹريز ميں جمي شائقين فرسٹ کلاس کرکٹ و تکھنے کے لیے میدانوں کا رخ کرتے تتھے۔اس وفت کر کٹ سے لطف اندوز ہونے کا واحد طریقہ يمي تفا كەمىدان كارخ كياجائے۔رام كويادے كەستركى د ہائی میں عام کلب کرکٹ بیج و سکھنے کے لیے خاصی تعداد میں لوگ میدان کے کر دجمع ہوجاتے تھے۔وہ اپنے کھرے کرسیاں اور جاریا ئیاں تک لے آتے تھے تا کہ سکون سے بینی کر کرکٹ ہےلطف اندوز ہوسلیں۔

پھر نیکنالو کی اور ٹی وی کا دور آیا۔ انگلینڈ ، آسٹریلیا
اور جنو بی افریقا بیل شیٹ کرکٹ ساٹھ کی دہائی کے آخر بیل

براہِ راست نشر کی جانے گئی تھی۔ البتہ ترتی پذیر ملکوں بیل

کرکٹ کوئی وی تک آنے بیل اس کا عشرہ لگ گیا تھا۔ ترتی

یافتہ ملکوں بیل کرکٹ کی براہ راست نشریات کا اثر بیہ ہوا کہ

کرکٹ کمرشل ہونے گئی اور کرکٹ بورڈ زکوآ مذنی کا ایک نیا

وریعہ ہاتھ آگیا۔ یوں کرکٹ کے معاملات کرکٹ کھلنے اور

اے آرگنائز کرنے والے ہاتھوں سے نگل کر نان کرکٹنگ

ہاتھوں لیمنی میڈیا کے پاس جانے گئے۔ میڈیا کے ناخذاؤں

ہاتھوں لیمنی میڈیا کے پاس جانے گئے۔ میڈیا کے ناخذاؤں

میٹوں کی میڈیا کہ اگر آئیس کرکٹ سے زیادہ کمانا ہے تو اس

کے فارمیٹ بیس تبدیلی ناگز بر ہے۔ اتی کے عشرے کے

آغاز بیس ہی آئید میلی ناگز بر ہے۔ اتی کے عشرے کے

آغاز بیس ہی آئی۔ روزہ کرکٹ کا آغاز ہوگیا تھا۔ جب

وجنوری 1974 کے دن آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان

ویکٹوری 1974 کے دن آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان

ویکٹوری 1974 کے دن آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان

اپريل2016ء

رنگ دار ملوں کے گرکڑ زائی تک کاؤٹی کے محان سے ۔ اس وقت نمیٹ کرکٹ کے میدان سونے ہونے گئے میدان سونے ہونے گئے میدان تو نے میش کرکٹ کے میدان کی فیم انڈیا سے کھائی لو میدان تماشائیوں سے کھیا تھے جے ۔ ہمیشہ مخبائش سے زیادہ لکٹس بھی تمیں ۔ صرف چند سالوں میں یہ منظر دیکھنے میں آنے لگا کہ پاکستان اورانڈیا کھیل رہے ہیں اور میدان میں چندسویا چند ہزار تماشائی ہیٹھے ہیں ۔ برصفیر میں سرکاری کنٹرول اور بنی میڈیا نہ ہونے گی وجہ سے بیچوں کی سرکاری کنٹرول اور بنی میڈیا نہ ہونے گی وجہ سے بیچوں کی منٹریات مفت میں سرکاری چینل سے دکھائی جاتی تھی اور شریات مفت میں سرکاری چینل سے دکھائی جاتی تھی اور جو نہ کہ یہ خیروں کی جینل اشتہارات سے ڈھیروں کی جد لے بیکھنیں ملتا تھا جب کہ یہ خیران شمول کی مہمان نوازی کرنا پڑتی تھی بلکہ انظامات پر مہمان میں معمولی کی مہمان نوازی کرنا پڑتی تھی بلکہ انظامات پر مہمان میں معمولی کی مہمان نوازی کرنا پڑتی تھی بلکہ انظامات پر مہمان میں مقابلی کھی ہے کرنا پڑتی تھی۔ جواب میں معمولی کی مہمان میں مقابلی کھی ہے۔

الجمي بين الاقواي ميڈيائبيں آيا تھا۔ کويا ترقی پذير كركث اقوام كے ليے ميڈيا رائش كى فروخت كا كوئى بندوبست مہیں تھا۔ایے میں بورڈز کو آمدنی کے حصول کا ا بیب ہی ذریعہ دکھائی ویا۔ بیا بیب روزہ کرکٹ تھی۔اس طرز کی کرکٹ رویٹھے تماشا ئیوں کو پینچ کر داپس میدان میں لا ستی تھی۔ بورڈ ز کا بیرتر یہ کامیاب رہا۔ وہ شائفتین جونمیٹ كركث كى سىت روى اور اكثر درا نتيج كى وجه سے ميدان تك آنے كى زحمت ليس كرتے ہے۔ اب وہ ايك روزه میچوں کی سننی خیزی، تیزرفتاری اور بھنی منتیج کی وجہ سے میدانوں کارخ کرنے تھے۔ کیٹ منی سے کم ہوجانے والی آمدنی پھر سے بڑھنے کی۔انگلینڈ میں لگا تار تین کا میاب ورلڈ کے کرانے کے بعد چوتھا ورلڈ کے ایشیا کو ملا جوسری لزكاء ياكتان اور بهارت مين مشتركه بهوا - اكرچه مالي لحاظ ہے بیان ملکوں کے لیے سود مند ٹابت تہیں ہوا مراس تر بے سے برصغیرولنگا (جوکرکٹ کھیلنے والے ممالک کا اب سب سے برا کروپ ہمی ہے) کے کرکٹ بورڈ زنے بیہ جان لیا کہ بڑے کر کٹ ٹورنا منٹ کیسے کراتے ہیں۔

میڈیا میڈالوجی کا وورشروع ہوگیا تھا اور اب سرتی یافتہ اور غیرترتی یافتہ کے فرق کے بغیر ساری دنیا میں تھیل رہی تھی۔ خاص طور سے سیلائٹس چینلوں کی آمد آمد تھی۔ کیبل ٹی وی نے اچا تک ہی ٹی وی کو پرانے انداز سے نکال کر ایک ٹی ڈیر پرڈال دیا تھا۔ پہلے انٹینا کی مدو سے

ورجن یا چدورجن چین دیکھے جاسکتے ہے مکراب کیبل ٹی وی
سینکڑوں کے حساب سے چینل وکھار ہا تھا اوراس میں مقامی
اور بین الاقوای ، انٹر پیٹھنٹ، مووی ، کڈز اوراسپورٹس چینل
شامل ہے۔ بعد میں مزید اقسام کے چینل بھی آمکے۔
اسپورٹس چینل کی آمد نے جہاں ووسرے کھیلوں کو براہ
راست نشر کرنے کی راہ ہموار کی و بین کر کٹ میڈیا کے لیے
راست نشر کرنے کی راہ ہموار کی و بین کر کٹ میڈیا کے لیے
ایک میکشش کھیل بن مجیا اور اس کا مرکزی نقطہ برصغیر کے
ایک میکشش کھیل بن مجیا اور اس کا مرکزی نقطہ برصغیر کے
ڈیڑ ھارب لوگ ہے جو کر کٹ سے دیوانہ دار محبت کرتے

الكليند كركث كى جنم بهوى ہے مكر وہال كركث سے زیاده نث بال اورئینس کو پیند کیا جا تا۔ای طرح آسٹریلیا، جؤني افريقا اور نيوزي لينذ جيئة تي يافته ملكول مين بهي کرکٹ کوبہت زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہے۔مطلب ملک کے زیادہ لوگ نہ تو اسے کھیلتے ہیں ادر نہ بی اسے ویکھتے یں۔ بیضرور کہدنیکتے ہیں کہاہے ملک کیریا گانے پر پیند کیا جاتا ہے مگر وہاں کر کٹ کے لیے الی دیوا تکی ہیں ہے جو برسغیریالسی زمانے میں ویسٹ انٹریز میں نظر آئی تھی۔ جب عالیس ڈ کری سنٹی کریڈ کی کری اور تیز وعوب میں نہصرف یا میں کھلاڑی بلکہ بے شارد بھنے والے بھی کر کٹ سے لطف اندوز ہورہ ہوتے ہیں۔وس سال سے پیس سال کی عمر کے بیشتر نوجوان فارغ وفت اور چھٹی کے دن کر کٹ کھیلنے کے کیے میدانوں ، یارکوں اور سرکوں کا رخ کرتے ہیں۔ ا کرکوئی بین الاقوای سی آر ہا ہو۔ بے شک وہ نمیٹ سی کیوں نہ ہو۔نوسے فیصد کی وی ان چینکوں پر ہوتے جہاں سے براہ راست یک نشر کیا جار ہاہوتا تھا۔ کھر کا ہرفردنی وی کے آگے ہوتا سوائے ان کے جولسی مجبوری کی وجہ ہے تی وی سے دور ہوتے تھے۔ دفتر دل، بازاروں، ہوٹلوں، بارکوں اسکولوں، کالجوں اور یو نیورشی تک میں موضوع عمر کٹ ہوتا تھا۔وہ لوگ جونلطی ہے بھی بھی ریڈ پونہیں سنتے وہ بھی کی کمنٹری لگائے ہوئے ہمہ تن کوش ہوتے۔ إِ هايا

یں نظر مہیں آتا۔ ای منظر نے اسپورٹس میڈیا کے ساتھ ساتھ ملٹی بیشنل کمپنیوں کو بھی متاثر کیا جواتنی بڑی آبادی کواپٹی مصنوعات کا

ہوٹلوں اور پان کی دکان پر پہنچ والے دن سے زیادہ رش بھی

نهيس موتا تقارالينه باتي بازار اور كزر كابي سنسان موتي

تھیں۔کوئی فرو گھر ہے باہرنظر بھی آتا تو الیی عجلت میں ہوتا

کهاس کی ٹرین چھوٹنے والی ہو۔ایسا منظر کسی ترقی یا فتہ ملک

اپريل**2016**ء

51

ماستامات ركزشت

خریدار بنانا چاہی تھیں۔ یہ تقیقت ہے 1987 کے ورالہ کی سے کے فوراً بعد عالمی میڈیا اور الی شکل کینیوں نے اس آبادی کو ٹارکٹ کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا اوران کا سب سے مؤر ہتھیار کرکٹ تھا جو بلارنگ وسل دز بان اور ند ہب اس خطے میں یکسال مقبول تھا۔ کیونکہ انڈیا اس کھیل میں مرکزی کھلاڑی تھا اس لیے سب سے پہلے اسے شامل کیا گیا۔ اپنی بوری آبادی اور بردی منڈی کے ساتھ وہ مرکزی کھلاڑی کے کیا اپنی کیا گیا۔ اپنی کواسپانسر کیا جانے لگا۔ کیونکہ سگریٹ ساز کمینیاں ملٹی بیشن کواسپانسر کیا جانے لگا۔ کیونکہ سگریٹ ساز کمینیاں ملٹی بیشن کے دم رسی سے خارج کر دیا گیا۔ اس وقت تک ساری و نیا میں سگریٹ ساز کمینیاں ہی کر کٹ اسپانسر شپ سے خارج کر دیا گیا۔ اس وقت تک ساری و نیا میں سگریٹ ساز کمینیاں ہی کر کٹ کواسپانسر کر رہی تھیں۔ آسٹر ملیا اور انگلینڈ میں اب بھی کر رہی ہیں۔ سر مربی ہیں۔ آسٹر ملیا اور انگلینڈ میں اب بھی کر رہی ہیں۔ عرف برصغیر سے ان کو میدان سے باہر کر دیا

ملی نیشنل مشروب ساز کمپنیاں سامنے آئیں اور كركث كواسانسركرنے تكيس-انٹريا میں بيہ جربہ بے حد كامياب رہا۔ دوسرى طرف آسريليا من ہونے والا ورلا كي تاريخ كا بهلامكمل كمرشل ورالذكب بن كميا اوراس في مختلف مدول میں بھاری رقوم کما تیں۔اس سال آسٹریکین كركث بورد اورآئى ى ي في ديكارد آمدنى عاصل كى مى -اس ورلڈ کی نے کا بت کر دیا کہ کر کٹ اور خاص طورے ا يك روز ه كركث مين بين الاقواى ميثريا إورمكى يستل كمپنيول كومتوجه كرنے كى بورى صلاحيت في النيج بورى طرح تيار ہو گیا تھا اور اب صرف تھیل شروع کرنے کی ضرورت تھی مگر میکھیل تاریج میں پہلی بار کوروں کے ہاتھ سے نکل کررنگ واراقوام کے ہاتھ میں آنے والا تھا۔ جیسے ایک زمانے میں انگلینڈ اور آسٹریلیا تھیل ہے لے کراس کی قانون سازی تك تمام معاملات يرحاوي تق \_اب سيدرجدان سے جھنے والاتھا۔ کھلاڑی صرف ایک رہ جاتا ادر سارا کھیل اس کے كروموتا\_اوروه كطلارى تقاميريا\_

1992 کے درلڈ کپ سے پہلے شارجہ کی بینیف فنڈ سیر یر بھی ہے حد کامیاب رہی اوراس کا بنیا دی نقط برصغیر کی کرکٹ کی دیوانی اقوام تعیں۔ یو اے ای میں انڈین ، یا کستانی اور سری کئن لوگ بڑی تعداد میں روزگار کے لیے متیم ہیں۔ وہ بیسا بھی اجھا کماتے ہیں اس لیے جب ان کے لیے کرکٹ منعقد کی گئی تو وہ جوت ور جوت اسٹیڈیم

آئے۔ کے بین بڑارافرادی مخاکش رکنے والے شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں نوٹے کی دہائی میں ہونے والے بیشتر میجز جیم پیک جاتے ہوئے ہوتا تھا۔
پیک جاتے ہے جے حالانکہ عمث بہت زیادہ مہنگا ہوتا تھا۔
پاکستان اورانڈیا کے بیج میں وی آئی پی اسٹینڈ کا عمث پانچ بڑار درہم کا بحق ہوتا تھا اور باکس بندرہ سے بچیس ہزار درہم میں ملیا تھا۔ کم سے کم شکف بھی ڈیڑھ سو درہم کا ہوتا تھا۔ کم سے کم شکف بھی ڈیڑھ سو درہم کا ہوتا تھا۔ کرکٹ کی بوری تاریخ میں آج تک کسی میدان کواس قدر کیٹ منی حاصل قدر کیٹ منی حاصل فرز کیٹ منی حاصل فرز کیٹ منی حاصل

مجرتاریخ میں پہلی بار کھلی نیلای سے نور تامنٹس کے میڈیارائٹس فروخت کے لیے پیش کیے گئے۔ای وجہ سے ی نی انف ایس نے اور برانے کھلاڑیوں کوخطیرر قوم (پیاس ہزار امریکی ڈالرز) دین تھی۔ پھر میجوں کی قیس، مین آف دى سيج الوارد اور شرافي جيننے دالي فيم كو بھي بردي رقم انعامات میں دی جانی تھیں۔ برصغیرے کر کٹرزنے بہال سے بہت زیادہ مالی فوائد حاصل کے اور بے شار کر کٹر زکو اس سیریز ے فائدہ ہوا۔ جاویدمیا نداد نے توایک چھے ہے ایس کمائی کی جومثال بن گئی۔ تمراس سیریز میں پاکستان اورا تڈیا کے کھلاڑیوں نے مساوی فائدے اٹھائے بعد میں سری تنکن كركٹرزكوجى اس فنڈے فائدہ ہوا۔ مركركث كے فيا اللہ پرشارجه کا میدان قابل قبول مبیس تھا۔ وجد د ہی تھی کہ انڈیا کی بڑی آباوی اور منڈی کوفونمس کرنا تھا تب بھی بڑے فوائد عاصل کے جاستے تھے۔اس کے شارجہ کو پیچیے کیا جانے لگا۔ اس کے لیے انڈین کرکٹ بورڈ کواستعال کیا میا۔ جو ویسے بی شارجہ میں پاکتان کے ہاتھوں انڈیا کی مسلسل شكستوں سے جراغ يا تھا۔اس نے اجا تك ہى سے بازى ادر رہے فکسنگ کا بہانہ بنا کراپنی میم شارجہ کے ٹورنامننس میں سیجے ہے انکار کر دیا۔شارجہ کپ جو پاکستان انڈیا ادرسری لنكا کے درمیان ہوتا تھا۔آسٹریلیٹیا کب جس میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی میمیں مجمی شریک ہوتی تھیں۔ کر کٹ کی تاریج کے کامیاب ترین ٹورنامنٹس میں شار ہوتے ہیں۔ان بین الاقوا ی تیموں کے درمیان نہ صرف کا نے کے مقابلے ہوتے ہتے بلکہ انہیں ویکھنے کے لیے ساری ونیا سے لوگ بھی یہاں آتے تھے۔شارجہ اسٹیڈیم میں نمصرف بین الاقوای معیاری مهولتیں تھیں۔ بلکہ بواے ای میں ایک

اپريل2016ء

ممل تورست اندسری موجود تھی اور بہاں ساحوں کوتمام

مہولیات اعلیٰ در ہے کی ملتی تھیں اس کے انگلینڈ ، آسٹریلیا

اور جنولی افریقا تک ہے ٹاکھین بہاں الرکٹ ویکھنے ایک 5

صرف این مفادی خاطر کرکٹ کے بروں نے ایک خوب صورت كركمت وينيوكويون تباه كيا كداب يهال صرف یا کستان اور افغانستان ہوم سیریز کھیلتے ہیں۔ جہاں تک ہے بازی اور کی فکسنگ کاتعلق ہاس کا اصل کر ھاتو انٹر ماہے۔ دنیا کے کسی جھی خطے میں ہے بازی ہویا کھلاڑی چیج فکسٹک میں ملوث پائے جا تیں اس کے تانے بانے ہمیشہ انڈیا کے ے بازوں سے جاکر ملتے ہیں۔آسٹریلیا ، نیوزی لینڈ اور جوبی افریقا کے متعدد کرکٹرز اینے ملک میں انڈین سے بازوں سے روابط اور چیج فکسنگ میں ملوث ہونے کی وجہ ے مزا کے مسحق تفہرے۔ ای طرح یاکتانی کھلاڑی الكلينتريس سي كلسنك ميس ملوث يائ مح ادر أنبيس سزا ملی ہے کر کسی ملک کو کر کٹ ہے لیے بین قرار نہیں دیا حمیا۔ایہا انو کھا کام صرف شارجہ کے ساتھ ہوا۔ مزے کی بات ہے کہ ای ملک میں آئی ی ی نے ایٹا پیڈکوارٹر رکھا ہوا ہے اور اب یہاں پاکستان ہے تمام و نیا کی تیمیں سیریز کھیلنے آتی ہیں تو کیا وہاں سے بازی وہی فکسٹک کا اندیشہ باتی نہیں رہا ہے۔اسے طاہرے کہ نے بازی صرف ایک بہانہ تھا۔ شارجہ کو بین الاتوا ی کر کٹ کے کیے تیجر ممنوعہ بنانے کے بعدا تڑیا میں کرکٹ کے بین الاقوای ایونش کو پروموٹ كياجانے لكا۔اس كا آغاز 1992 كے ورلڈكي كے نورآ بعد ہوا تھا۔ اعریا کی ٹیم ور یا تین دوسری ٹیموں کے ساتھ اييخ ملك مين نورنا منث تفيلتي اور حيرت انكيز طورير بميشه فِائنل جیت جاتی جا ہے باتی ٹورنامنٹ میں اس کی کارکروگ لیسی بی کیوں نہ ہوتی۔ تاقدین نے ان فائل میجوں کو مشکوک قرار و یا۔ مرکون تحقیق کرتا۔ ای طرح 1996 کے ورلڈ کے میں کئی مشکوک میجز و کیھنے میں آئے جس میں پاک بھارت گوارٹر فاکنل اور پھر فائنل بھی تھا جہاں آسٹریلیا جیسی ماہر ٹیم نے اہم ترین مواقعوں پر تبن آسان کیجز ڈراپ کر وے تقریباً میں کہانی 2011 کے ورلڈ کب میں دو ہرائی می جس کے بار ہے میں بکیز کے اعداد وشار بتاتے ہیں کہ میں کم مرد فیج میں بکیز کے اعداد وشار بتاتے ہیں کہ اس کے بیٹر نیج فکس تھے۔ مرکسی نے اس پر انگی ہیں الفائي -صاف تظرآر باتعاكه كركث كالحيل اسست بزهر با

ہے جب بیسائی اس کا واحداصول رہ جائے گا۔ لوگ ہے وقوف نہیں ہیں میڈیا نے جہاں کر کٹ کو اینے مقصد کے لیے استعمال کیا وہیں اس نے کر کٹ و سکھنے

والسلطام فروگونفر بالا برین کی صف میں لا کھڑا کیا۔ وہ ٹی دی پرد کیسے کہ کھلاڑی کیا کررہے ہیں اور پی کا نفشہ اچا تک اس طرح بلیت جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتے کہ ہے بازوں بات پر کیا بھاؤ دے رہے ہیں۔ پھر کھیل کارخ ہے بازوں کی منشا کے مطابق بدل جاتا ۔ رفتہ رفتہ لوگ جانے گے اور ان کی نظروں میں بی منشکوک ہونے سے کرکٹ کے کھیل کی وقعت کم ہونے لگی۔ ایک بارکر کٹ کوائی بحران کا سامنا کرنا پڑا جس کا سامنا اسے ای کی دہائی میں ہونے والے نمیٹ میچوں میں کرنا پڑا تھا۔ یعنی لوگوں نے میدان میں آنا اور کھیل میں ول پہنی لینا چھوڑ وہا۔ اگر چہ نمیٹ میچوں میں کھیل میں وال پہنی لینا چھوڑ وہا۔ اگر چہ نمیٹ میچوں میں کھیل میں ول پہنی لینا چھوڑ وہا۔ اگر چہ نمیٹ میچوں میں عدم و پہنی کی وجہ اس کی ستی تھی تمرا ایک روزہ کرکٹ کو پی کی وجہ اس کی ستی تھی مرا ایک روزہ کرکٹ کو پی اور منظوک میچوں نے بازی نے واغ دار کیا۔ مسلسل تنازعات اور منظوک میچوں نے اس کی ساکھ کومتائر کیا تی تھا۔ حرف اور کھائی و سے نگے۔

میدان سونے کرنے ہیں ایک کروارٹی وی کی لائیو
کورت نے بھی کیا۔ تی بینالوجی اور جدید بیکنیک کی مدو ہے
اب تی وی اسکرین پری انتاواضی و کھایا جانے لگا کہ میدان
ہیں جانے والا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اگر چہ
میدانوں ہیں بھی بڑی اسکریٹیں لگائی جاتی ہیں جن پر
تمان کی ری لیے و کھے سکتے ہیں گرجومزہ اپنے گھر میں ٹی وی
تماشے بیٹھ کردیکھنے میں آنے لگا وہ میدان میں باتی نہیں
رہا تھا۔ یہ تھیک ہے کہ میدان کا جوش و خروش الگ ہی مزہ
دیتا ہے پھر کھلا ٹریوں اور ان کے کھیل کو سامنے ہے و کھنا
الگ ہی سنسی رکھتا ہے گر الاتی جب کہ لائیو کورت کے نے الی
میدان کی طرف کھنے کر لائی جب کہ لائیوکورئ نے الی
جدیش بیدا کردیں کہ تھے کے ووران ٹی وی کے آئے الی
جدیش بیدا کردیں کہ تھے کے ووران ٹی وی کے آئے ہے سام
ہوئے تھے۔ مگر میدا صدوجہ نہیں تھی۔
ہوئے والے تبھرے اور مباجے زیادہ ول چھی کے حامل
ہوگے تھے۔ مگر میدا صدوجہ نہیں تھی۔

1996 کے درلڈ کپ سے ظاہر ہو گیا تھا کہ اب لوگوں کومیدان میں آنے سے زیادہ ول چہی نہیں ہے۔ حد یہ کہ یاک انڈیا کوارٹر فائنل دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم مرف چوتھائی خالی تھا۔ فائنل کے موقع پر قذانی اسٹیڈیم صرف ساٹھ فیصد بجرا ہوا تھا۔ جب کہ اس سے پہلے کسی بھی درلڈ کپ کا فائنل نوسے فیصد سے کم تماشائی نہیں رکھتا تھا۔ ایسے میں کرکٹ کے بروں کو دکھائی ویے لگا کہ اگر جلد کر کٹ

اپريل2016ء



کی جنم بھوی میں ہوئی۔ کم سے کم کر اکث کے ماہرین یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ پیشہ در کر کٹ کی سطح تک ان کا بیہ دعویٰ درست بھی ہے۔

کیکن جہاں تک بیں ادور کے کھیل کی ایجاد ہے تو رام کے خیال میں اس کی پیدائش یا کستان میں ہوئی۔ وہ اس طرح کہ وطن عزیز میں شروع سے اتوار کی چھٹی چلی آیر ہی تھی اور کلب کی سطح پر کر کمٹ انوار والے ون ہوتی تھی۔اس میں ون کی طوالت کے لحاظ سے بچاس سے ساٹھ اوور پرمشمل ایک روز ہ میچ کھیلا جاتا تھا۔ تگر بھٹوصا حب نے ا جا تک ہی اتوار کی بجائے جمعے کے دن چھٹی کروی۔ جمعے کا دن جمعے کی نماز کی وجہ سے ندہبی حیثیت بھی رکھتا ہے اور بیشتر مسلمان اس ون جمعے کی نماز میں شرکت کرتے ہیں۔اس کے لیے وہ خاص اہتمام کرتے ہیں جیسے سل اور صاف کیڑے بہنا پھرسب ل کرمتجد جاتے ہیں۔ جمعے کا خطبہ سنتے ہیں۔اس میں وو سے ڈھائی تھنے لگ جاتے ہیں۔اگر کلب اس ون پیچ رکھتے تو ورمیان میں نہ صرف طویل وقفہ آتا بلکہ کر کٹرز کو جمعے کی تیاری کے لیے ٹھیک سے وفت مہیں ملتا۔ووسری صورت میں تھیل کے میدان سے براه راست متحدین حاضری بھی مکن تہیں ہوتی کے لیاس اور جسم وونوں صاف تہیں ہوتے۔ کچھ کھلاڑی کھیلنے کو اور پچھ نماز کوتری وینا جائے تھے۔

اس منتکش کا بتیجہ یہ لکلا کہ بالاحر جمعے والے دن تیج نماز جعدکے بعد سے شروع ہونے لگا۔ کھلاڑی ووڈ ھائی بجے میدان میں بھی جاتے اور ان کے یاس تین ساڑھے تين كفشے كا وقت ہوتا تھا جب وہ محتصر دورانيے كا سيج كھيل کتے تھے ادراتنے وقت میں ہیں یا بہت زیا وہ ہوئے تو مجیس اوور سے زیاوہ کا سیج تہیں ہوتا تھا۔ سرویوں بیس ون چھوٹا ہونے اور پنجاب کے شال میں ہونے کی وجہ سے یہاں سیج نماز جمعہ سے پہلے اور بعد ہوتا تھا۔اس میں بھی ایک انگ بیں چیس اوور سے زیا دہ تبیں ہوتی تھی کیونکہ درمیان میں کم ہے کم دو کھنے کا وتفہ آجاتا تھا۔ اوور کم ہونے سے لازی کھیل کی رفتار بڑھ جاتی تھی اور چوکوں چھکوں کی ایسی بارش ہوتی کہ ویکھنے والول کولطف آجاتا تفاح فقر وورانے کے میچوں کا بیسلسلہ اس وفت تک جاری رہا جب تک چھٹی دوبارہ اتوار کے ون نہیں کر دی می مگر چھوٹی طرز کی ہے كركث جارى رہى۔اس كے كواہ بہت ہے انٹرنيشنل كركٹرز ہیں جوای م کی کرکٹ سے نکل کرا مے آئے۔

یں کوئی انقلائی تبدیلی نہ لاگی گئی تو ایک روزہ کر کہے ہی اور کوئی کواس کھیل کی طرف زیاوہ ویر متوجہ بین دو کہ سکے گی اور جلد کر کر مضرف اسکرین کا کھیل بن کررہ جائے گا۔ جب کہ کہ کوئی بھی کھیل ای وقت کھیل شار ہوتا ہے جب اسے میدان میں لوگ و یکھنے کے لیے آئیں ورنہ یہ ویڈیو یم بن کررہ جاتا ہے۔ ٹی وی کی جدید کورت کے ساری ونیا کے کھیلوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ مگران کے مقابلے و یکھنے کے لیے میں استعمال کی جاتی ہے۔ مگران کے مقابلے و یکھنے کے لیے لیے اسکاری ونیا کے کھیلوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ مگران کے مقابلے و یکھنے کے لیے لیے اسکاری تعداو میں میدان میں جانا بسند کرتے ہیں۔

كركث كے ماہرين نے اندازہ لكايا كم ميجوں ميں او گوں کی عدم آ مد کی ایک وجہ کر کیٹ کا طویل وورانیہ ہے۔ یا یج روز ہ کر کٹ تو بہت زیادہ ہوتی ہے اب لوگوں کے لیے ایک بورا دن نکالنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ گر کٹ سے ول چھپی رکھنے والا طبقہ ووسری مصروفیات بھی رکھتا ہے۔اس کے کے آٹھ لو کھنے میدان میں گزار نامکن ہیں رہا تھا۔ بھر نو جوان طبقه جومیدان میں جانا بیند کرتا ہے مگر وہ بھی اتنی طویل تفریج کا قائل نہیں ہے۔ یمی وجد سی کہ ایک روزہ میچوں میں بھی میدان رفتہ رفتہ تماشا ئیوں سے خوالی ہوتے جا رے ہے۔اس کے تدارک کے لیے کوششیں کی نئیں۔جیسے ميدانون مين زياده مهوتتين ادرآ رام ده كشتون كاابتمام كيا محیا۔اس کے ساتھ ہی تکثوں کی قیت بھی تم کی گئی۔ کروب کی صورت میں آنے کی صورت میں اسکولوں اور اسٹی ٹیوٹ کے طلبہ کو خاص رعایت وی جانے تھی۔ پھر نوبت یہاں تک چیجی کہ سیریز کے ایک روزہ میچوں میں سے سے تکمٹ ہی حتم کرویا گیا اورانٹری فرنی ہوگئی۔

نی صدی ہے آ غاز تا ایک روز و کا شاکا و ال تیر معرد ہو گیا تھا۔ کھیل کو تیز کرنے کے لیے قوائین میں متعدد تبدیلیاں بھی کارآ کہ فابت نہیں ہوئی تھیں۔ جیسے دائرے کا قانون اور فیلڈروں کوآ فراوورز میں اس کے اندررکھنا تا کہ بلغ باز زیادہ آزادی سے چو کے چیکے لگا سکیں۔ باؤلرز کو باؤنر کرانے پرنو بال کا قانون ای طرح وائیڈ کا قانون بخت کردیا۔ مران تبدیلیوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑر ہاتھا۔ کیونکہ اس سے کھیل کے دورانے پرکوئی فرق نہیں پڑر ہاتھا۔ کیونکہ اس سے کھیل کے دورانے پرکوئی فرق نہیں پڑر ہاتھا۔ ایک روزہ تی کی ایک انگ اوسطا ساڑ سے تین کھنٹے کی ہوئی موٹی ہاتا ہے۔ یوں تی کی ایک انگ اوسطا ساڑ سے تین کھنٹے تک کا وقفہ دیا جا تا ہے۔ یوں تی کی ایک اور قماشا کیوں کا آئی دیر تک جم کر جا تا ہے اور تماشا کیوں کا آئی دیر تک جم کر میدان میں بیٹھنا یقینا آ سان کام نہیں ہوسکا۔ خاص طور میدان میں بیٹھنا یقینا آ سان کام نہیں ہوسکا۔ خاص طور میڈ تا تھا۔

ایسے میں انگلش اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کا تجربہ کا میاب رہا۔ 2003 کے پرولیشنل سرکٹ میں تی ٹوئٹنی میچوں کی شمولیت نے تماشائیوں کی میدان میں حاضری کو حوصله افزا حد تك ريكار دُ كيا \_ اگر چه اس وقت بهي ماهرين اس کی شدید خالفیت کررہے ستھے۔ان کے خیال میں بچاس ادور دورات ہے کم کرکٹ اصل میں کھیل کے ساتھ صرف ایک نداق ہوگا۔ بورڈ زادر کھلاڑیوں نے ماہرین کی رائے کوزیا دہ اہمیت نہیں وی کیونکہ ایک ردز ہ کر کٹ کے آغاز پر مجمی الی ہی باتیں کی مٹی تھیں۔سب سے بڑھ کر تماشا تیوں نے اے بسند کیا تھا۔اس کے باوجود صورت حال والصح نہیں تھی۔ایک طرف ماہرین اس طرز کی کرکٹ کی مخالفت *کرمیسے تق*قعے تو دوسری طرف بین الاقوا *ی کر کی*ٹ کھیلنے والے کر کٹرز اور ان کی ایسوی ایش تذبذب میں تھی كدايك نئ طرزكى كركث كالضافدان يريهل سے موجود ٹمیٹ اور ون ڈے کے و باؤ کو بڑھا نہیں دے گا۔زیاوہ کرکٹ کا مطلب ہوگا کہ کرکٹر زاینے اوپر زیادہ وباؤ لے رہے ہیں۔ان کے زحمی ہونے اوران کا کیریٹر مختصر ہونے کا امكان بزهرجائ كااوروتعتأ ابيابي موا\_

نی ٹوئنٹی کی آ مدے پہلے میڈیا رائٹس آنے کے بعد بورڈ زکے لیے آمدنی کے حصول کا آسان طریقہ ہاتھ آھیا کہ اچھی ٹیوں سے زیادہ سے زیادہ دو طرفہ سیریز رکھیں۔ جینے زیادہ میچز ہوں کے بورڈ کومیڈیا رائٹس کی مدیس اتی

ریادہ رقم میں فروخت ہوں کے۔ یہاں بری نیم ہے مراد
ایھی کرکٹ نیم کھیلنے والی جی پی فری ہیں ہے بلکہ وہ نیم بری
انہی کرکٹ نیم کھیلنے والی جی پین ہی نہیں ہے بلکہ وہ نیم بری
ان لی اظ ہے عالمی نمبر ون جنوبی افریقا چھوٹی فیم ہے جب
اس لی اظ ہے عالمی نمبر ون جنوبی افریقا چھوٹی فیم ہے جب
اکد دوسرے سے چھٹے نمبر تک پرموجو والگینڈ ،آسٹر یلیا اور
اغریا کا شار بری نیموں میں ہوتا ہے۔اس لیے اگر مقابلہ
جنوبی افریقا اور آسٹر بلیا میں ہو۔ جومف اول کی نیمیں ہیں تو ان
میڈیا رائٹس ایجھ ملیں مے لیکن اگر مقابلہ بھارت اور
یاکتان کے درمیان ہو جومف اول کی نیمیں نہیں ہیں تو ان
ایک میڈیا رائٹس منہ مائے داموں فروخت ہو سکتے
ایر انڈیا کی پاکتان سے ایک سیر بر آئی پی ایل کے ایک
افراجات آئی پی اکتان سے ایک سیر بر آئی پی ایل کے ایک
افراجات آئی پی ایل سے بہت کم ہوتے ہیں۔
افراجات آئی پی ایل سے بہت کم ہوتے ہیں۔

یسیوں کے لا کچ میں تمام ہی بورڈ زئے اچھی تیمول ے زیادہ سے زیادہ سیریز رکھنا شروع کر دیں۔خاص طور ے آسٹریلیا، انگلینڈ، انڈیا اور جنوبی افریقائے بے تحاشہ كركث كهيلنا شروع كردى \_كركث كى بهتات كااندازه اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2006 میں ٹمیٹ ڈیپو کرنے والےانکلشٹیم کے کپتان الیسٹر کک نے دس سال ہے بھی کم وقت میں ایک سوچوہیں ٹمیٹ میچز کھیل لیے ہیں اور دہ سب سے کم عمری میں شمیٹ میچوں کی سنچری ممل کرنے والے کرکٹر بن مجھے ہیں۔ یہی حال آسٹریلیا اور انڈیا کے کھلاڑیوں کا ہےوہ زیادہ میچز تھیل رہے ہیں۔جنوبی افریقا کے سابق کیتان کریم اسمھ نے بارہ سال کے مختصر عرصے میں ایک سوستر ہ نمیٹ لگا تار کھیل لیے۔ یہ جاروں تیمیں اوسطاً بارہ ہے چودہ ٹمیٹ میج سالانہ تھیل رہی ہیں۔اس ك مقابل من باكتان ن يحفي دس سالول مس صرف ترای ٹیٹ می کھیلے ہیں۔ بہتعداد سری لنکا ہے بھی کم ہے جے ای عرصے میں سوے زائد ٹمیٹ کھیلنے کو ملے۔

دوسری شیول کے مقابلے میں پاکستان کو اتنے کم شیسٹ ل رہے ہیں کہ 1999 میں ڈیپیو کرنے والے یونس خان نے بہ مشکل ابھی شیسٹ میچوں کی بنچری کھمل کی ہے۔ یہی حال دوسرے فارمیٹس کا ہے جن میں بیہ چاروں شیمیں بہت زیادہ کر کمٹ کھیل رہی ہیں اور نتیج میں ان کے کھلاڑیوں پر ذبنی اور جسمانی دباد آتا ہے اور وہ زیاوہ ان فٹ ہوتے ہیں یا ان کی کارکورکی میں فرق آجاتا

اپريل2016ء

ے۔ غالباً یم وجہ ہے کہ احسال الحق، بونس مان واللہ الفیظ ادرسعیداجمل اس عمر میں بھی فث ہیں۔ کیونکہ دہ کم کرکث کھیل رہے ہیں۔ان میں بولس فان کے بعد بیالیس کے ہونے والے مصباح الحق نے ساٹھ شیٹ بھی تہیں تھلے ہیں۔ یہی حال یا کتان کے باتی کرکٹر زکا ہے۔ سعید اجمل نے چیسال سے زیاوہ بین الاقوا می کرکٹ تھیلی اور ہنوز اس کے نتیٹ میچر کی تعداو جالیس بھی تبیں ہے۔اس کے

مقالے میں الکلش آل راؤنڈر معین علی نے وتمبر

2014 میں اینے نمیٹ کیریئر کا آغاز کیا اور دہ اب تک

بالیس نمیٹ کھیل چکا ہے۔ وہ بھی صرف تیرہ مہینے کے مختصر

- Jage

سے ہیں۔ جس دفت ٹی ٹومکٹی کا آغاز ہواا دیراسے بین الاقوامی كركت كاحصه بنانے كى تيارى شروع كى كى تواس وقت اس خدشے کا آغاز ہوگیا تھا کہاس سے کھلاڑ بوں بردباؤ آئے الكا در ده مزيد كركث كهيلنه يرمجور موجائيس سم-زياده كركث كا مطلب ہوگا كەكركىرزكى عرمخفر ہو جائے كى۔ 1980 تک کرکٹرز زیادہ نہیں کھیلتے ہتے ادران کا کیریئر سوله سے بیس سال برمحیط ہوتا تھا۔ ایسے نمیٹ کرکٹرزمجی گزرے میں جنہوں نے چیس سال تک کرکٹ تھیلی تعجب كى بات ہے كه فاسف بالرزجن كى كركث كا دورانيدسب سے کم ہوتا ہے۔ وہ بھی اس دور میں طویل عرصے تک کرکٹ کھیلتے ہتھے۔جیسے عمران خان نے میں سال تک مین الاقوامی کرکٹ تھیلی۔ سرفراز تواڑ نے انیس سال تک کرکٹ تھیلی۔این بوظم ،کیل دیوادرر جرڈ ہیڈلی نے اٹھارہ سال سے زائد عرصے تک بین الاقوای کرکٹ کھیلی۔ اس کے باوجودان کے میچوں کی تعدا دائن زیادہ مبیں تھی۔ سرفراز نواز نے مشکل سے ساٹھ ٹیسٹ کھیلے۔عمران خان اوررجے ڈ ہیڈلی شیب میچوں کی شخ<sub>ی</sub>ری بھی نہ کمل کر سکے۔ بوقعم اور کپیل ویو نے زیادہ میچز تھیلے مگروہ گئے مگر بالرزنبیں رہے تھے اور تھنں آل راؤ ترر كے طور بر كھيلتے رہے۔

ان کے بعد آنے دالے فاسٹ بالر کا کیر بیر مختصر ہوتا چلا گیا۔وسیم اکرم نے اگر چدا مخارہ سال کرکٹ تھیلی مکر دہ اس ودران میں اُن فٹ بہت زیادہ رہا۔ دقار پوٹس کا کیر بیرَ چودہ سال میں ختم ہو گیا۔ میلکم مارشل جبیبا قاسٹ پالرصرف محیارہ سال تک تھیل سکا ہے کرکٹ کی تاریخ کے عظیم ترین فاست بالرزيس سے ايك كلين ميك كراصرف تيره سال مین الاقوامی کرکٹ میں رہا۔ کرکٹ کے تیز ترین بالرز

مائنا مسركز شت

شعیب اختر ادر بریم کی کا کیریئر مرف دس اور نو برس بر محيط رہا۔ مگر بریث لی نے نوسال میں شعیب اختر سے تقریباً دو مینے نمیٹ تھیل کیے کیونکہ شعیب اختر کرکٹ کی تاریخ کے تیز ترین ہی تہیں بلکہ سب سے زیادہ اُن فٹ ہونے والا کر کٹر بھی تھا۔

بہت زیاوہ کر کٹ کا اثر بلے بازوں پر بھی پڑا۔ جادید میا ندا و، د بوین رچر ژبهنیل گواسکر،ایلن بار ژر اور اس وور کے دوسرے عظیم بلے بازوں کا کیربیر میں سال یااس سے مجى زياده عرص يرمحيط رما تفا-اسنيودان بيس سال تك مُسِتُ مِرَكِ مُصَلِّى تَوْ مُنْدُ دَكُر نِهِ جِوْمِينِ سال بِينِ الاقوامي كركث تھيلی مگر اس کے بعد جیسے جیسے كر كٹ كی رفتار اور میچوں کی تعداد بردھتی گئی ملے بازوں کا کیر بیز بھی مختصر ہوتا چلا میا۔اسٹیفن قلیمنگ جے نیوزی لینڈ کی طرف سے سب سے زیاوہ ٹیسٹ کھیلنے کا اعزاز حاصل ہے دہ صرف جووہ سال بین الاقوامی کرکٹ تھیل سکا کریم اسمتھ جیسالتھیم ہے باز بارہ سال کے کیریئر کے بعد ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو تحمیا مجمہ پوسف نے بھی یارہ سال کرکٹ تھیلی اور اس کے میجوں کی تعداد مجھی بہت کم ہے۔حالیہ عرصے میں بہترین کھلاڑی جس طرح ایک کے بعد ایک کرکے بین الاقوا می كركث ہے رخصت ہورہے ہیں اس سے بی خدشہ مل كر سامنے آھیا ہے کہ زیادہ کرکٹ نے کھلاڑیوں کا کیریئر مختصر

مگر 2003 میں ان تمام خدشات (جو اب ایک حقیقت بن مجمع میں ) کو نظر انداز کرتے ہوئے الکش حركث بورد نے بینس اینڈ میجز تورنا منٹ کے اختام بر مزیدکوئی ایک روزہ ٹورنا منٹ کرانے کی بجائے کر کٹ کے اس نے فارمیٹ کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ 1 1 جون 2003 کے دن دو انگلش کا وَنشیز سرے اور وار د کشائر کے ورميان يبلا أفيشل نومكني تومكني ميج كصيلامميا تفارا كطي سال لارڈ زمیں ندل سیس ا درسرے کے درمیان ٹی ٹوئٹٹی بھیج میں ستاتیس ہزار سے زیادہ افراولارڈ زے میدان میں موجود تھے جو تماشائیوں کی حاضری کا ایک ریکارڈ ہے۔اس میدان برکسی مقامی میج میں صرف 1953 کے دن ڈے کب فائل میں اس سے زیادہ تماثانی موجود سے عاشائی موجود سے ماشانی موجود سے ماشان کی ٹونکٹی پرمشمل کمل ٹورنامنٹ مرانے والا بہلا ملک بن ميا ادر بيتورنامند فيمل آباد وولف نے جیت لیا۔ اسکے سال آسٹریلیا میں اولین تی ٹومنٹی

> 56 اپريل2016ء

مينتهول

کافورکی مانند، سفید بلورجیسی ایک چیز، جے پیر منٹ سلفر مجھی کہتے ہیں۔اے بیپر منٹ کے تیل سے لكالتي بين - بالعموم اوديات مين تبعى استعال موتا ہے میں مصول کا مرہم زیتون کے تیل میں بنا کر وروکی جگہوں پر ماکش کے کام آتا ہے۔مثلاً جوڑوں کا ورد، کمر كاورد، خارش كے ليے بھى استعال ہوتا ہے اس ليے ك اس کے لگانے سے شمنڈک محسوس ہوتی ہے۔ ملے ک خرابی میں اس کے غرارے کیے جاتے ہیں۔ کان کے وردمیں اس کے قطرے ڈالے جاتے ہیں۔ مرسله:عزيزافضل ـ ملكان

مینتگمری

رياست بائے متحدہ امريكا كى رياست الباما كا وارالحکومت 1847ء سے کیاس کی تجارت کا اہم مرکز ہے۔وفاتی فوجی وستوں نے 1865ء میں اس پر اتبضه کیا یہاں ریلوے اسمیص اور یونیورشی (1874 ) بھی ہیں۔ای نام کا ایک شہر یا کستان میں تھا جواب ساہیوال کہلا تا ہے۔

مرسله: را اجه عنايت بهفي ـ مليّان

اعذین کی تیم میں شامل ہیں۔اس نے محسوس کیا کدا کر جزائر كريبين ميں ايك ٍ أَن تُومَنَّي لَيك كرائي جائے تو بير مالي لحاظ ے اچھا سووا ہوسکتی ہے۔ اس نے ورائد کب سے پہلے جولائی 2006 میں اسٹین فورڈ ٹی ٹوئٹی ٹورنامند کے نام ہے ایک لیگ منعقد کی جس کی انعای رقم ہی دوکروڑ اتی لا کھ امریکی ڈالرزھی۔اس ٹورنامنٹ میں انیس مقامی ٹیموں نے حصد لیا۔ ہر چے میں مین آف وی چے سمیت مختلف میلیگریز میں بیش بہاانعامات ویئے گئے۔فائنل ٹرینی ڈاڈ اینڈ ٹو ہا کو نے یا یج وکٹ سے جیتاا وراسے دس لا کھ ڈالرز کی خطیررقم انعام میں ملی۔ مزے کی بات ہے کہ اسکے سال ہونے والے ایک روز ہ ورلڈ کی کا کا آسٹریلین میم کوجھی تقریباً اتن بی انعای رقم طی تی۔

ایک مال لحاظ سے کامیاب رہی۔ اس کے میڈیا رائٹس ہماری رقم کے عوض فروخت ہوئے اور ساری دنیا

وا کا پرتھ کے میدان پر ویسٹران والا بیرا وروکٹوریائی ریج کے در سیان ہواا در ہیں ہزار نشستوں والا میدان کمل طور پر تجرا ہوا تھا۔ بجیس سال بعدید بہلاموقع تھا جب تمام مکث فروخت بوسطح تنف

2008 میں جب انڈین پریمیئر لیگ کا آغاز ہوا تو کلکتہ کے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں کلکتہ تائث رائیڈر اور چنائے سپر کنگ کے درسیان پیج میں ایک لا کھ سے زیادہ تماشِا کی میدان میں موجود تھے۔اس میدان کی بوری تاریج میں بھی اتنے تماشائی کرکٹ دیکھتے ہیں آئے ہے۔ بیاتو واصح ہو ممیا تھا کہ ٹی ٹوئٹی نے کرکٹ کے سونے ہوتے میدانوں کوایک بار پھرتماشا ئیوں سے بھرویا تھا۔ایک روزہ كركث كا 2007 كا ورلدُ كب جو ويسث اعتريزين ہوا اور اسے تماشائیوں کے لحاظ سے کرکٹ کی تاریخ کا ناکام ترین ورلڈ کپ کہا جاتا ہے۔ جب بند صرف بیشتر میچوں کی نصف ممكث بھى فروخت نہيں ہويا كى تھيں بلكه فروخت ہونے والى مکثوں کے مقابلے میں تماشا ئیوں کی حاضری بھی مایوں کن محی۔ای درلڈ کیے نے سے معنوں میں کرکمٹ کے کرتا دھرتاؤں کے لیے کھنٹی بچا دی تھی کہ اب ایک روز ہ کر کٹ بھی شاتفین میں مقبول ہیں رہی ہے۔

ابیانہیں تھا کہ کر کمٹ کا تھیل خسارے کا سودا بن حمیا تفار مال لحاظ سے كركث اب بھي تفع بخش كھيل تفا بلكدايك روزہ کے ساتھ ساتھ شیٹ کرکٹ کے میڈیا رائٹس سے بوروز كوا تناطنے لگا تھا كدوه استے خربے آرام سے بورے كر سکتے تھے۔ ٹورنامنٹس کی آمدنی جو آئی س سے اکا ویشن میں جاتی تھی وہ بھی بالاخرشیٹ کھیلنے والے یما لک میں تقسیم کی جاتی تھی اور بورڈ زکواس مدیس بھی بھاری آمدنی ہوتی تھی۔ مگر کرکٹ کے سونے ہوتے میدان اور طویل دورانیے کی کر کٹ میں شائفین کی ہندر تابج کم ہوتی ول چھپی ایخ فکر ہے تھی۔اگرامھی ہےاس کی فکرنہ کی جاتی توایک وقت الیا آتا جب او كور كى عدم ول چىپى بالاخرميديا رائش كى آمدنى ير مجمی اثر انداز ہوتی۔اس کیے وقت کزرنے کے ساتھ فی تومنٹی کے مای افراد میں اضافہ ہونے لگا۔خاص طور سے اليے افراد جو وولت رکھتے ہے اور وہ نی ٹوئٹی سے مزید وولت كمانے ميں مجى ول چپى ركھتے تھے۔ان ميں ايك رو پرٹ اسٹین فورڈ تھا۔

بيام عي ارب يتي منصرف امريكا بلكه ايني كوا اور بارباؤوی کی شہریت بھی رکھتا ہے۔ بیروونوں مما لک ویسٹ

اپريل2016ء

57

مالتنامه سرگزشت

ے جزار کر مین میں تفرق کے لیے آئے والے ساجون نے اس لیگ ہے بھی لطف اٹھایا۔میدان کبرے ہوئے تھے اور مقای سیاحت کا کاروبار چمک اٹھا تھا۔غریب مقای کھلاڑیوں کو پہلی بار انعامات میں اتن برسی رقوم ملی تھیں۔اٹین فورڈ لیک کی کا میانی نے بورڈ زکو چونکا دیا تھا۔ ایں سے پہلے آئی می ایل نے دنیائے کرکٹ میں ہمچل مجاوی محی۔ایک تواس میں ساری دنیا سے کرکٹرز بورڈز کی مرضی یے بغیر جا رہے تھے۔ ووسرے سے انڈیا میں ہو رہی تھی۔اسٹین فورڈ لیک میںصرف مقای ویسٹ انڈین کرکٹرز شامل ہوئے تھے اور اس میں بورڈ کی مرضی شامل تھی۔ مگر جب ویسٹ اعدین بورڈ نے لیک کی کا میانی دیکھی تواس کی رال ٹیک کئی اور اس نے آیندہ این ٹی ٹوئنٹی لیگ کرانے کا

الشَّكِلِيسال آسٹريليا كى ئى ٹونكٹی ليگ بیں كوئنزلينڈ بلز اور ساؤتھ آسریلیا بلیوز کے درمیان کھلے محتے میے میں ابتدائی طور پر گیارہ ہزار تکٹ فردخت ہوئے مرجیج کے دن اس وفت برسبین گابا کی انتظامیه کوغیرمتوقع صورت حال کا سامنا کرنا پڑا جب بھی ہے پہلے مزید سولہ ہزار سے زیاوہ مكث فروخت مو محة اوراس كے باوجودلوكوں كى تحداداتى زیادہ تھی کہ مجیٹ تھلنے ہے بہت سے لوگ مفت میں اندر پہنچ کئے۔ گایا کی تاریخ میں بھی اتنے زیادہ تماشائی سی و یکھنے نہیں آئے تھے۔احظے سال انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان کھلے گئے بین الاقوای تی ٹوئٹی چی کود مکھنے کے لیے پیای ہزارلوگ میلیورن کرکٹ گراؤنڈیس پھنچ مھنے ہتھے۔صرف 1992 کے ورلڈ کی کے فائنل میں اس سے زیادہ لوگ تھے و یکھنے آئے ہے۔اس مج سے آسٹریلیا کرکٹ کو ریکارڈ آ مدنی ہوئی تھی۔عالمی سطح پر سے ثابت ہو چکا تھا کہ ٹی ٹوئٹی میں صرف لوگوں کی دل چھپی ہی تہیں بلکہ اس میں بہت زياده آمدني جمي تحي \_

اشین نورڈنے بھانب لیا تفااب اسے لیگ کرانے کی اجازت نہیں ملے گی اس کیے اس نے نیا کام کیا اس نے الكليندى في توعنى تورنامنك كي فاع مدل سيس كا مقابله الكليندُين اشين نوردُ ليك كي فاح ثريني دُا دُايندُ نُوبا كوييے كرايا - بيني بحي ثرين ڈا ڈاينڈ ٹوبا كونے جيت ليا اور اسے دولا کھائی ہزار ڈالرز کی انعای رقم کی۔اس می میں میں میں ر بکارڈ مناشائی آے اور میڈیار اکش سے بھاری رقم ملی۔ بہ الشين فورد ميراشار كالدلين ميح بحمي تفاله اسين فورد كا اراوه

-آنے والے سالوں عن ایسے یا یکی بھی اور کرانے کا تھا اور اس میں ہر سی کے فاح کو دو کروڑ ڈالرز کی انعای رام ملتى \_ دوكرور ۋالرزاتى برى رقم تھى كەكركك كى تارىخ بىل اس کی مثال مہیں ملتی ہے۔ آج بھی کرکٹ میں بے تحاشہ پییا آنے کے باوجود سیاس کی انعامی رقوم کروڑ ڈالرز تک مہیں چیچی ہیں۔

م مجھلے آئی سی می ورالڈ کپ کی فاریح آسٹریلین میم کو ا مَا لِيسِ لا كُو يَجْهُرُ بِزارامر عِي ذُالرزك رقم على اوراسين فور دُ يمروزكوايك يميح كي عوض دوكروڑ وُ الرز ملنے دالے تھے۔ مكر اسٹین فورڈ کا پیمنصوبہا دھورارہ گیا جباے اپنی لیک کے سلیلے میں ٹیلس فراڈ کے کیس کا سامنا کرنا پڑا۔ام بھی محکمہ میس نے دعویٰ کیا کہ اشین فورڈ نے لیگ سے جورقم کمائی اس پرتیس کی ادا کیکی نہیں گی۔ آئی سی سی اور کر کٹ بورڈ زکی خوش مستی که اشین فوردٔ اینے منصوبے کومملی جامع نه بهنا سکا ورنہ کرکٹ کے معاملات بہت سملے ہی ان کے ہاتھوں سے تكل يكي بوت \_ بي قدرت كى طرف سے موقع تفاكد كركث کے تھیکیداراس کے معاملات درست کرلیں۔ مکران کی سمت

ر ہی۔ پہلا انٹر میشنل ٹی ٹوئٹی میچ آ کلینڈ کے ایڈن پارک میں آسریلیا اور نیوزی لینڈ کے ورمیان 9 جنوری 5 0 0 2 میں کھیلا حمیا۔ تمر بدسمتی سے اسے وہ اہمیت حاصل میں ہوئی جواس کے بعد ہونے والے عام لیک میجوں نے حاصل کر لی ۔ حالانکہ بیاس طرز کی کرکٹ مين اولين بين الإقواي مقابله تفايه الحطيمال آسريليا مين ہونے والے ٹی ٹوئنٹی سے میں آسٹریلین کھلاڑی کہلی باراس طرح میدان میں آئے کہان کی شرف کی بشت یران کا نام اور تمبر لکھا ہوا تھا۔اس میچ کو برسین گایا میں ریکارڈ ارتمیں ہزارسے زائد تماشا ئیوں نے دیکھا۔اس طرز کی کرکٹ میں تماشائیوں کی ول چھپی اور آپس کے میچوں کے سلسل انعقاد نے بالآخرآئی ی ی کومجبور کرویا کہ وہ تی ٹوئٹٹی ورلڈ کی کے بارے میں سوے۔آئی سی ایل اور اسین فورڈ لیک کی كامياني في مبيز كا كام كيا تها كيونكه ايك باراس منم كي ليك كامياب بوجاتين اورخطير معاوضه كهلا زيون كوهينج ليتاتو كجر معاملات آئی ی یا کرکٹ بورڈ زے ہاتھ میں ندرہتے۔ بالكل جيسے فث بال ميں بيشہ وركيكر بين -اى طرح اور کھیلوں کی لیکن میں جو برنس کے لحاظ سے کھیل کی مرکزی باڈی کے اثر ہے آزاد ہیں وہ صرف قوا نبین اور اصولوں کی

58

ال المحالة المنامة سركر شت

صد تک ان کی پابند ہیں۔ مرکز کت طویل دورانے کا تھیل ہے اور اس میں بورڈ زکو کھلاڑیوں کی مسلسل ضرورت رہتی ہے۔ جب کہ دوسرے نیم کھیاوں میں صرف عالمی تور نامنس میں کھلاڑیوں کی ضرورت براتی ہے اور میر کھیل بھی مخضر دورامے کے ہوتے ہیں۔ کرکٹ بورڈ زاس کے حمل مہیں ہو سے سے کے کھلاڑی ان کے ہاتھ سے نکل جا تیں۔ کیری پیکرے موج پر بور ذری سخت رومل سامنے آھیا تھاا ور پھر اس میریز پرآسٹریلین بورڈ قابض ہو گیا۔ای طرح آئی سی ایل کونا کام بنانے کے کیے اعزین کر کٹ بورڈ نے آئی لی امِل شروع کی اور کر کٹ پراپنا تسلط قائم رکھا۔ بیسب آئی می س كے مل تعاون سے ہوا۔اس تعادن كے برلے آئى ى

س نے اپنانی نوئنی ورلڈ کپ کرنے کامنصوبہ تیار کیا۔

لى تُوسَى فارميك من صرف دومما لك يعني ياكتان اورجنوبي افريتا سنسل ڈ دمين ك ٹورنامنٹ كرارے تضاور الہیں اس کا انتظای تجربہ تھا۔ تمرخراب سیکیورٹی کی صورت حال اوراتنے بڑے ایونٹ کے کیے مناسب انفر ااسٹر کیجر نہ ہونے کے یاعث پاکستان کے بارے میں غور ہی جیس کیا گیا اور ببلا ورلدُ تَى تُومَّتُي كب جنوبي افريقا كو الواردُ كر ديا مرا۔اس تورنا منٹ میں تمیٹ کھیلنے دا کے ملکوں کے علاوہ دوایسوی ایث نمیول کوجھی ان کی دن ڈے کارکردگی کی بنیاد یر شامل کیا حمیا اور فیصله کیا حمیا که اسطے ورلڈئی ٹوئٹنی ہے يہلے ايسوى ايث ممالك كے درميان كوالى فائتك تى تونكى ثورتا منث كرايا جائية كا-فائنل ميں پاكستان اور أعثريا كا آمنا سامنا ہوا اور بدسمتی ہے آخری بال پر پاکستان صرف

مِ بِي جُ رزے ماركيايوں بہلائی توسکی انٹريائے نام كيا۔ دوسال یا کتان نے الکلینڈیس کھیلے جانے والے تی نُوسَتْ ورلدُ كب من فيورث سرى لنكا كوفائل من با آسانى آئے وکوں سے تکست دے دی۔ بیسب سے میک طرف فائنل تھا جواب تک تی ٹوئٹٹی میں کھیلا ممیا ہے۔ یا کستان نے لكا تارد دسرا فائتل كھيلا تھا۔اس ٹور تامنٹ كے ليے چھاليوى ایث مما لک کے درمیان کوالی فائنگ راؤ نڈ کرایا جمیا اوراس كى فاسلسف دو نيول كو ورلد كسي كليك كا موقع تو ملا بى ، ساتھ ہی فاتح کو ڈھائی لاکھ ڈالرز کی خطیر انعای رقم مجھی ملى - يديه بهلاموقع تفاجب ايسوى ايث مما لك كے درميان ہونے والے کسی ٹورنامنٹ میں آئی ی ی نے اتی بڑی انعای رقم وی ہو۔اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس فارمیت میں کتنی تیزی ہے بیما آیا اور ورلڈ کپ جیننے والی

الوالب المين والروالين العامات ديية بها ري ستے۔انعای رقوم اور معاوینے جس لحا ذارے بر مورے تیل۔ كروژ دُ الرزوالي حديمي جلد آني وكها كي د ئرني ج

وراللہ تی توملٹی کے بارے میں الم اوا تھا کہ سے ہردو سال بعد ہوگا سوائے اس سال کے جنب ایک رول ، ورللہ كب اس سال مين مور بامو-اس صورت مين في توسَّق ورليَّد كي ايك سال يهل كرايا جاتا -اس ليه الله ورلد كي في ٹونکٹی جو 2011 میں ہونا تھا۔ ایک روزہ ورلڈ کپ کیا وجہ ے 2010 میں ویسٹ انڈیز میں منعقد ہوا۔ اس وراز کب میں دوروا بی حریف آسٹریلیا اورا نگلینڈ آسنے سامنے آ ہے۔ الكليند بنے سات وكوں سے كامياني حاصل كى - 2012 كا ورلڈتی ٹوئٹٹی سری انکا میں ہوا اور ویسٹ انڈیز نے سری لنکا کواس کے ہوم کراؤنڈ پر فکست دیے کربیاعز ازاہے نام کر لیا تھا۔ یہ پہلاموقع بھی تھا کہ تی ٹوئٹی ورلڈ کی سی ایشیا کی ملک میں ہوا تھا۔اس ہے اگلا ورلڈ کپ ٹی ٹوئٹٹی بھی ایشیائی ملک کوملا اوراس بار ملک تھا بنگلہ دلیش جہاں سری لنکانے ووسری بار فائل میں آنے والی انٹریا کی نیم کوآ و سٹ کلاس كرتے ہوئے فائل كي طرفه انداز ميں جدوكوں سے جیت لیا۔ آئی سی نے مسلسل تیسرائی ٹوئٹٹی ورلڈ سب ایشیا كوابواردُ كميااوراب اگلا درلدُكپ ئى تُونلنى اى سال اندُيا میں ہے اور جب قارعین میر *ترکر پر چھر ہے ہو*ں مے تو ورللہ سنب جاری ہوگانہ

تی تونکش نے آکر کر کے کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ ایک زمانے میں کرکٹ کو معمر افراد کا تھیل کہا جاتا تھا۔ ٹیسٹ كركث كى حد تك بير بات درمت بهى ہے \_ جب ثيم بيل زیادہ تر بڑی عمر کے کھلاڑی ہوتے ہے۔ پھر ایک روزہ ﷺ آیا تو اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے معمر کھلا ژبوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ نو جوانوں جیسی چستی ، رفتار اور توت کا مظاہرہ کر عیس۔ات کی دہائی میں ٹیوں کی اوسط عمر ہتیں سال ہوتی تھی جونو ہے کی دہائی میں کم ہوکرا تھا تیس برس اور نی صدی میں مزید کر کر پہیں برس رہ کی۔اس کا مطلب ہے تہیں ہے کہ نو جوان خون زیادہ تیزی ہے کر کٹ میں آیا بلکہ اس كا مطلب ہے كہ كھلاڑى اب جلد ہى ريٹائرمنك كنے کے تھے اور ان کی جگہ نے نوجوان کھلاڑی آر ہے تھے۔اس وجهد ميول كى اوسط عركر كى ... ممراس ہے کارکر دگی میں بھی فرق آیا۔ جب ایک

اپريل2016ء

الرق من معے ایک المرف انہیں اپنے ملک کے لیے کھیانا پڑتا ہے اور آئی می نیز بورڈ ز کے ذاتی قوا نین کے تحت سے
الازی ہے۔ (صرف آئی پی ایل اس سے مستیٰ ہے کہ جو
اکھلاڑی آئی پی ایل کھیلتا ہے وہ اپنے ملک کی طرف سے بھی
اس دوران میں کر کمٹ نہیں کھیل سکتا جب کہ آئی پی ایل
جاری ہو) کہ کھلاڑی پہلے اپنے ملک اور بورڈ کے ڈومیسٹک
سیزن کے لیے کھیلے گااس کے بعدا سے اجازت ملے گی تو وہ
پیشہ در لیگ کر کمٹ کھیلے گا۔ لیکن سے امتیاز زیادہ دن چلنے والا
ہیشہ در لیگ کر کمٹ کھیلے گا۔ لیکن سے امتیاز زیادہ دن چلنے والا

چند کھلا ڈیول کو دونوں کو جھوڑ کر کر گٹ کھیلنے والے اکثر کھلاڑیوں کو دونوں جگہوں پر کھیلنا پڑتا ہے تعنی اپنے ملک کے لیے بھی ۔ خاص طور سے ویسٹ انڈیز اورایشیائی ملکوں کے کھلاڑی (بھارت کو جھوڑ کر) جن کواب بھی اس کھاٹ سے معاوضہ نہیں ملک ہے کہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد فکر معاش ہے آزاد ہوجا ہیں۔ پھر کیریئر بھی غیریشیٰی ہوتا ہے۔ ایک باراچھا کھلاڑی بھی ٹیم سے باہر ہو جائے تو اس کی واپسی مشکل ہوتی ہے۔ یعنی بروزگاری کا جائے تو اس کی واپسی مشکل ہوتی ہے۔ یعنی بروزگاری کا خطرہ ہمہ وقت مر پر لئے اربتا ہے۔ یہ بات ہور ہی ہان کھلاڑیوں کی جو با قاعدگ سے اپنی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں۔ کھلاڑیوں کی جو با قاعدگ سے اپنی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان کھلاڑیوں کی جو با قاعدگ سے اپنی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں اور کھلاڑیوں کی نہیں جو ایک وو بچول کے لیے آتے ہیں اور پھر فائب ہو جاتے ہیں۔ مستقل کھیلنے والوں کے لیے یہ ور ہری کر کٹ مشکل اور عذا ہونا کہ وقی جارہی ہے۔

تر بے کار کھلاڑی ریاا ہو ہوں کے ایک کی بھا ۔ اس کارکردگی کا مظاہرہ نیس کر پاتے اوراس سے نیم کا معیاراورر ینگنگ بھی کرتی ہے۔ حالیہ برسوں ہیں ہمیں تواتر ہے۔ اس کی ایک مثال انڈین ٹیم کی بیرون ملک کارکردگی ہے جب اے ننڈ دلکر، ڈریوڈ، کنگولی اورائشمن جیسے اچھے بلنے پاز میسر ہے تو بیردنِ ملک اس کی کارکردگی نسبتاً بہتر ہوتی تھی مگر ان کی ریٹائر منٹ کے بعد تقریباً ہرسیر یز جوانڈ بیانے ایشیاسے باہر کھیلیں اس کے لیم ڈراڈ نا خواب ٹابت ہوئی تھی مگر ان کی ریٹائر منٹ کے بعد ڈراڈ نا خواب ٹابت ہوئی میں ۔ نئے آنے والے بلے بازانڈ یا جہاں انہیں ذرا تیز باؤنی وکٹ مل جائے تو ان کی چنک جہاں انہیں ذرا تیز باؤنی وکٹ مل جائے تو ان کی چنک وکٹ وکٹ میں جائے تو ان کی چنک وکٹ میں جائے تو ان کی چنک وکٹ میں جائے تو ان کی چنک

البت مب تحرى ك آن ك بعد انديا اب عالى کرکٹ پرانتا حادی ہوگیا ہے کہ وہ ہیرونِ ملک اپنی مرضی کی دكتس بوانے لگا ہے۔ حاليہ دورہ جنوبي افريقا اس كا ايك ثبوت ہے جب وہاں انٹریا کی سہولت کی خاطر بیننگ دکٹ تیار کی تمکیں اور ایڈین ٹیم اس کے باوجود سیریز اور تمام اقسام کے کر کمٹ میں شکست کھا کرآیا۔ شاید ہی اے کوئی پیج جیتنے کا موقع ملا ہو۔ این کے برعی جنولی افریقا کے دورہ بھارت میں الی اسپن وکٹیں تیار کی تمئیں جن پرخودا تڈین کمیم نے بھی بھی نبیں کھیلا تھا۔ ڈین الیکر جیسا یارٹ ٹائم بالر یہاں وکٹیں لے کمیا۔ ای طرح جب انڈیانے آسریلیا کا دوره کیا تو و ہاں بھی ست دکشیں تھیں۔ تمر نتیجہ و ہی رہا انٹریا سارے میں ہار کیا۔انگلینڈ میں اے ریکارڈ تکست کا سامنا كرنايرا جب وه ايك بهي يحيج جيتے بغيروالس آيا۔ بيرسب اس دفت مور ما تفاجب آئی لی ایل کا جادومر ترژه کر بول ر با تفا اورساری دنیا کے کرکٹ بورڈ انڈیا سے کھیلنے کے لیے مرے جارہے تھے اور اس کی خوشنو دی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تنے ۔ تکرانڈین ٹیم اتنی مہولتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاسکی۔ ون ڈے کرکٹ کی بہتات نے کھلاڑیوں کو بے سکون تو کیا تکروہ اے انجوائے ہمی کرتے ہتھے کیونکہ ٹمیسٹ کر کمٹ کی طرح دن ڈے بھی بورڈ ز ادر آئی ی می کی سطح پر تھیلی جاتی تھی۔اس کی الگ ہے کوئی لیک نہیں تھی۔ داحد لیگ کیری چکر تھی جسے بروفت ختم کر دیا تھا۔اس کے بعد ایک روزه میجون میں کوئی لگ سامنے میں آئی ممر ٹی ٹوئنٹی تو شایدا ہجاوی پیشہ در لیک کے لیے کی سمی ہے۔اس میں مجا ربوں کو مے کی خاطر کھیلتا ہے۔ اس سے کھلاڑی دو

اپريل2016ء

كركترز كى تعداديس اضافه موريا ب يمرى انكاليس بشال تلكا رتے اور لائستھ مالنگا، انكش كركٹر كيون بيٹرك ، آسٹریلین شین دانس، نیوزی لینڈ کا برینڈن میک کولم، انڈیا كا ايم الس وهونى اور ياكتان كاشابد آفريدى جيسے اسار كركم زكركث كاى براحة بوجه كى وجه سے تميث كركث چور کریدو داوورزی کرکٹ تک محدود ہوئے۔اگر جداس کی بہت ی وجو ہات بیان کی جاتی ہیں مگر اکثر ملکوں میں رائع معاوضوں کا نظام اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اکثر ملكوں ميں نميث كر كت اور تى ٹوئلنى ميں ايك ميج كي ننيس ميں خاص فرق مہیں ہوتا ہے لیکن جہاں تک دورا سے کالعلق ہے تو اس میں زمین آسان کا فرق ہے ۔ میٹ سی یک یا بھ دن اور تقریباً تیں ہے بیس کھنے جاری رہتا ہے۔جب کہ نی بُونَتُنُ زِمادہ سے زیادہ تین سے سواتین مھنے میں نمٹ جاتا ے۔ ہمیث میج میں لیے باز عام طور سے سیٹ ہونے میں اتنی گیندیں تھیل لیتے ہیں جتنی کہ ٹی ٹونکٹی کی ایک بوری انك ميں چينى جاتى ہيں۔ دوسرى طرف أيك بالركوتى تونكثي سے میں کل جار اوورز کرانے ہوتے ہیں۔دوسری طرف مید کرکٹ میں استے اور رز بالرصرف وارم اب ہونے

سے درست ہے کہ اعصابی دباؤ اکثر ٹی ٹوئٹی میجوں بھی اتنازیا دہ ہوتا ہے جس کا کھلاڑی بورے ایک شیٹ میں بھی سامنانہیں کرتے بھر جسمانی محنت کم ہوتی ہے اور اس کا میں نی کھنٹا جو معاوضہ ایک کھلاڑی عاصل کرتا ہے۔ ٹی ٹوئٹی میں بی کھلاڑی فاصل کرتا ہے۔ ٹی ٹوئٹی میں بی کھلاڑی فی گھنٹا اس سے دس گنازیا دہ معاوضہ حاصل مرتا ہے۔ کرکٹ ماہرین کے نزدیک معاوضوں میں بی فرق اکثر فیموں کے شمیٹ اسکواڈ سے نا مور کھلاڑیوں کے افراج کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹر یلیا اور الگلینڈ کے کرکٹ بورڈ اپنے ایجھے کھلاڑیوں کو شمیٹ کرکٹ میں رکھنے کے لیے انہیں نہ صرف بہت زیادہ معاوضہ بلکہ اب بورڈ کی آمد نی انہیں نہ صرف بہت زیادہ معاوضہ بلکہ اب بورڈ کی آمد نی بورڈ زجو مالی لحاظ سے اسٹے مضبوط نہیں ہیں وہ اتنا زیادہ معاوضہ نہیں دے سے آمد نی ش سے حصہ دینے کا سوال

مين لكا ويتاب ـ

الی چیدا بیل دورا ہے کی کرکٹ سے کھلاڑیوں کے تیز انخلا کی ایک اور وجہ زیادہ کرکٹ کی وجہ سے کھلاڑیوں کی برحتی مرکٹ کی وجہ سے کھلاڑیوں کی برحتی مرکٹ ہو جھ برداشت کرسکتا ہے

ادراال کے بعد دور را ال کے بعد دور ہوجاتے ہیں کھلاڑی
ان فٹ ہوجاتے ہیں۔ ایسے میں وہ مجبور ہوجاتے ہیں کہ اپنی کرکٹ محدود کر لیں ادر اس کے لیے دہ عام طور سے شمیٹ کرکٹ کی قربانی ہی دیے ہیں۔ کیون پیٹر کن ادر شین واٹسن جیسے کرکٹرز ای وجہ سے نمیٹ کرکٹ کو خیر باد کہنے پر مجبور ہوئے۔ لائستھ ملزگا ادر محمد عرفان جیسے بالرز ای بنا پر طوا، دورا ہے کی کرکٹ چھوڑی جیسے مصباح جہوں نے محد دو دورانے کی کرکٹ چھوڑی جیسے مصباح الحق، بوئس خان ادر الیسٹر کک تو وہ اپنے بورڈ ز کے ہاتھوں مجبور ہوئے جنہوں نے انہیں محدود دورانے کی کرکٹ جھوڑی جیسے مصباح الحق ، بوئس خان ادر الیسٹر کک تو وہ اپنے بورڈ ز کے ہاتھوں مجبور ہوئے جنہوں نے انہیں محدود دورانے کی کرکٹ سے ہماد یا اورانہوں نے ریٹائرمنٹ میں ہی عرف سے ہماد یا اورانہوں نے ریٹائرمنٹ میں ہی عرف سے ہماد یا اورانہوں نے ریٹائرمنٹ میں ہی عرف سے ہماد یا اورانہوں نے ریٹائرمنٹ میں ہی عرف سے ہماد یا اورانہوں نے ریٹائرمنٹ میں ہی عرف سے ہماد یا اورانہوں نے ریٹائرمنٹ میں ہی عرف سے ہماد یا اورانہوں نے ریٹائرمنٹ میں ہی عرف سے ہماد یا اورانہوں نے ریٹائرمنٹ میں ہی عرف سے ہماد یا اورانہوں نے ریٹائرمنٹ میں ہی عرف سے ہماد یا اورانہوں نے ریٹائرمنٹ میں ہی عرف سے ہماد یا اورانہوں نے ریٹائرمنٹ میں ہی عرف سے ہماد یا اورانہوں نے ریٹائرمنٹ میں ہی عرف سے ہماد یا اورانہوں نے در بیٹائرمنٹ میں ہی عرف سے ہماد یا اورانہوں نے در بیٹائرمنٹ میں ہی عرف سے ہماد یا اورانہوں نے در بیٹائرمنٹ میں ہی عرف سے ہمانہ کی کر کٹ ہیں ہمانہ کی کھوڑ سے ہمانہ کی کو کٹ کے کہ کو کٹ کے کہ کو کٹ کے کہ کو کٹ کو کٹ کو کٹ کے کہ کی کٹ کو کٹ کے کہ کو کٹ کے کہ کو کٹ کے کہ کو کٹ کے کہ کٹ کو کٹ کو کٹ کے کٹ کو کٹ کے کہ کو کٹ کے کٹ کو کٹ کو کٹ کو کٹ کو کٹ کے کٹ کو کٹ کو کٹ کو کٹ کے کٹ کو کٹ کو کٹ کو کٹ کے کہ کو کٹ کو کٹ

ایک اور وجہ کھلاڑیوں کا مزاج بھی ہوتا ہے۔ وہ خودکو محد وہ دورانے کی کرکٹ میں زیادہ مطمئن اور فن محسوس کرنے ہیں۔ ای لیے انہوں نے نمیٹ کرکٹ چھوڑ دی۔ یہاں کھلاڑیوں کا مزاج ہی نہیں رہی۔ اس کی سب سے بڑی مثال شاہد آفریدی ہے جس نے اپنے ہیں سالہ طویل کیر پیر میں کی چھیس ٹیمٹ کے کھیے مگر ایک روزہ اور ٹی ٹوئٹی اس نے مریک چھیس ٹیمٹ کھیلے مگر ایک روزہ اور ٹی ٹوئٹی اس نے مزاج کے مطابق ہیں اور وہ اس طرز کی کرکٹ میں خودکو خوش محسوس کرتا ہے۔ یہی حال کرس کیل اور شعیب ملک کا خوش محسوس کرتا ہے۔ یہی حال کرس کیل اور شعیب ملک کا جو ایک روزہ اور ٹی ٹوئٹی کے لیے زیادہ موز وں تصور کے جاتے ہیں۔ ایڈرس اور انور علی اس فار میٹ میس ویل ، این مورکن ، کوئن مررہ کورے اینڈرس اور انور علی اس فار میٹ کے لیے موز وں تصور کے جاتے ہیں اور میدا پی ٹیم کی طرف میں۔ میٹ میٹ کی طرف کے لیے موز وں تصور کے جاتے ہیں اور میدا پی ٹیم کی طرف کے میں۔

اس کے باوجود سے خقیقت ہے کہ صف اوّل کی ہیمیں اینے اسٹار کرکٹرزکو کم سے کم ٹی ٹوئٹی کے فارمیٹ سے باہر و کینا پیند کرتی ہیں۔ وہ انہیں اپنے ٹی ٹوئٹی اسکواڈ ہیں شامل ہی نہیں کرتی ہیں۔ جیسے جنوبی افریقا کے فاسٹ بالرز، ڈیل اسٹین اور مورکل ہیں۔ ہاشم آ ملہ بھی ٹی ٹوئٹی کا حصہ نہیں ہے۔ آسٹر ملیا کے اسٹیون اسمتھ اور چل اسٹارک ٹی ٹوئٹی میں ہیں شامل نہیں ہوتے۔ انگلینڈ کی تو تقریباً پوری ٹمیٹ ہی ٹوئٹی اسکواڈ اس کے ون ڈے اور ٹی ٹوئٹی اسکواڈ سے بہت مختلف اسکواڈ اس کے ون ڈے اور ڈی پالیسی ہے جوا ہے کر کٹرز اسکواڈ اس کی بنیادی وجہ بورڈ زکی پالیسی ہے جوا ہے کر کٹرز کوئٹی اسکواڈ سے باہر کے دان ڈے عادر ٹی ٹوئٹی اسکواڈ سے بہت مختلف کوئٹاف کا محمد کے لیے مختلف کیتان مقرر کوئٹاف کیتان مقرر کوئٹاف کیتان مقرر کی بالیس کے فیاف کیتان مقرر کی ہورڈ ز نے مختلف کیتان مقرر

اپريل2016ء

61

ماسنامهسرگزشت

کے ہوئے ہیں تا کہ کی ایک افغازی کران ہوا ہے سال والے اس کے ان ٹوٹی لیک بیل کی کھلاڑی کی جسمانی فٹ بوجھ نہ آئے اور ان کی ذاتی بار کر دگی بہتر ہو۔ بوجھ نہ آئے اور ان کی ذاتی بار کر دگی بہتر ہو۔

ان سب اقد امات کے باوجود نالی کرکٹ کی صورت حال ہرگزرتے دن اس حوالے سے اختیار کا شکار افظر آئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ مختلف مکوں میں ہونے دائی مختلف نی ٹوئٹی لیگ ہیں۔ اعذیا کی آئی ٹی ایل ، آسٹریلیا کی مختلف نی ٹوئٹی لیگ ہیں۔ اعذیا کی آئی ٹی ایل ، آسٹریلیا کی میک باش ، ویسٹ اعذیز کی کر سین لیگ ، بنگہ دیش کی بی پی ایل اور اب پاکستان کی میر لیگ ۔ ان سب لیکوں میں عالی کرکٹ کے ستارے جمکھاتے ہیں اور ابن کی چکا جو عہ ہے کرکٹ ایک کھلاڑی ان تمام لیکوں کی طرف سے کھلے تو اس کے بعد ایک کھلاڑی ان تمام لیکوں کی طرف سے کھلے تو اس کے بعد ایک کھلاڑی ان تمام کی حوال اور اپنے ملک کی طرف سے کرکٹ کی جو تیں ہے اور ایک کھلاڑی اس کے اور سی کے دور ایڈیشن کھیلے ۔ جب کہ ساری ونیا کے کھلاڑی اس کے دورایڈیشن ہوتے ہیں۔ عام طور سے ایک سال میں اس کے دورایڈیشن ہوتے ہیں۔ عام طور سے ایک سال میں اس کے دورایڈیشن ہوتے ہیں۔ عام طور سے ایک سال میں اس کے دورایڈیشن ہوتے ہیں۔ ورایڈیشن ہوتے ہیں اور لیگ کا دورانہ کی طرح ایک مینے سے گھیل

اس کی تیاری اے مسلسل کرہ ہوتی ہے کا کھیان ہوتا ہے لیک ہے تیاری اے مسلسل کرہ ہوتی ہے۔ ذاتی نٹ نیس کے مواد ؛ کر کٹ پریٹش بھی لازی ہوتی ہے۔ کرکٹر زکی ہائی کلاس ٹر فینگ کرائی جاتی ہے جس میں انہیں بہت جان مارنی ہوتی ہے کیونگہ ٹی ٹوئن میں نٹ میں کا معیار شیسٹ اور ایک روز ؛ کر کٹ کے معیار ہے کہیں زیادہ سخت ہوگیا ہے تب بی کھلاڑی ٹر ٹٹ کی آئی میں میں انہیں سخت ترین فارمیٹ سے عبد ؛ برا ، دسکتا ہے۔ اس کی ایک میں میں میں میں ہوتے متال اسکواش ہے ۔ جس کے ایک می میں میں ہے چائیس منٹ میں کھلاڑی کے جم سے استے تراد سے فارج ہوتے میں کہیں زیادہ میں کھلاڑی کے جس سے ایک ایک میں میں کہیں زیادہ مین میں کا ایک می کھاڑی ہو ہے۔ اس معیار کو حامل کرنے میں کہیں زیادہ مینت ما نشا ہے۔ اس معیار کو حامل کرنے میں کہیں زیادہ مینت ما نشا ہے۔ اس معیار کو حامل کرنے میں کہیں زیادہ مینت ما نشا ہے۔ اس معیار کو حامل کرنے ہوئے ہیں کہیں زیادہ مینت ما نشا ہے۔ اس معیار کو حامل کرنے ہوئے ہیں کہیں زیادہ مینت ما نشا ہے۔ اس معیار کو حامل کرنے ہوئے ہیں کہیں زیادہ مینت ما نشا ہے۔ اس معیار کو حامل کرنے ہوئے ہیں کہیں زیادہ مینت ما نشا ہے۔ اس معیار کو حامل کرنے ہوئے ہیں کہیں زیادہ مینت ما نشا ہے۔ اس معیار کو حامل کرنے ہوئے کھلاڑیوں کو تخت ترین ٹر فینگ پروگرام ہے گزرنا

امرین کے مطابق ٹی بوئٹی نے آکرکرکٹرز کی فٹ ایس کے تصورات کو بدل کررکون یا ہے۔ اب کرکٹ کے کا اور اس کو استخطیت جیسا جسمانی معیار خلب کیا جاتا ہے۔ اپنے کیا والی ایتحلیت جیسا جسمانی معیار خاصل کرنا ہے۔ تیسیا کمانے کے لیے کھا اور اس کو یہ معیار حاصل کرنا ہے۔ دور کی صورت میں وہ مقالے سے باہر و سکتے

نیں کا تی امتحان ہوتا ہے۔ اکثر کھلاڑی جواپ ملک ہیں
کامیابی ہے کر کٹ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ لیک کے معیار
پر بورا انر نے میں ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ آن ٹوئٹی کے
ناقدین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کھلاڑیوں
کی جسمانی حالت میں واضح بہتری و یکھنے ہیں آئی
ہے۔ الگلینڈ کامعروف کر کٹ مصراور لیجنڈ کھلاڑی کہتا ہے۔
''وہ (کھلاڑی) جانے ہیں کہ ٹی ٹوئٹی لیگ میں بے
خساب بیسا ہے لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے انہیں سخت
محنت کی ضرورت ہے اور وہ خود کو بدل رہے ہیں۔ یہ لیگ

ٹی ٹوئٹی نے کرکٹ کو سیح معنوں میں پیشہ در کر دیا ہے۔اس میں ہے حساب بیسا ہے لیکن سے بیسا لیک والے دیتے ہیں۔اس کے بعدوہ اپنی مرضی جلاتے ہیں۔ کھلاڑی لیک اور بورڈ زے درمیان ایس جاتے ہیں۔ مجبوراً انہیں کوئی ایک راسته اختیار کرنا پڑتا ہے اور بیراسته عام طور سے لیک کا ہوتا ہے۔ بورڈ زے یاس کھلاڑی کومحدود کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ وہ سینٹرل کنٹریکٹ کے نام پر کھلاڑیوں کواپنا یابند بنا لیت بیں مرآخری حرب کلاڑیوں کے باس موتا ہے۔اگر و بحسوس کرتے ہیں کہاہے ملک کی نسبت لیگ كركث تھيلنے میں زیادہ نوائد ہیں تو وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے میں ۔ابیا ہو ہمی رہا ہے اور عالمی کرکٹ کے میدان اچھے كركمززے خالى موتے جارے بيں۔كرس كيل اوراس جیسے بہت سے کھلا ڑیوں کی واحد دل جسمی اب لیگ کر کٹ ر : کئی ہے کیونکہ یہاں ان کو کم وقت اور محنت ہیں زیادہ معادضہ ل رہاہے۔ لیگ کر کٹ اس ملک میں تو مقبول ہو سکتی ہے جہاں تمیلی جارہی ہولیکن اس ہے ہٹ کراس میں ول چھی بہت کم ہوتی ہے۔ یہ بہرجال کر کٹ کے عالمی مقابلوں کا تمبادل بنیں بن سکی ہے۔ آئی لی ایل جواخرا جات ادرآ مدنی کے لحاظ ہے آئی ک کی کے ٹورنامنٹس ہے آ مے جا چکاہے۔ بین الاقوای سطح پراس کی وہ اہمیت نہیں ہے۔

نی ٹوئٹی کے ناقدین شروع سے کہتے آئے ہیں کہ یہ فارمیٹ بالاخر نمیٹ اور ایک روز ہ کرکٹ کی تباہی کا باعث ارمیٹ بالاخر نمیٹ اور ایک روز ہ کرکٹ کی تباہی کا باعث بن جائے گا۔ مگروہ اسے مقبولیت کے حوالے سے لے رہے سے ۔ اپنی تیز رفاری اور مختمر دورانیے کی وجہ سے ٹی ٹوکٹی نمیٹ اور ایک روز ہ کرکٹ سے کہیں زیادہ مقبول ہے۔ مگر نمیٹ اور ایک روز ہ کرکٹ سے کہیں زیادہ مقبول ہے۔ مگر

ابريل2016ء

ال النارك ہے آپ سب ہى دائف ہول ہے۔ اس كے سوتھنے كى حس كا اس ہے اندازہ كر ليس كدلا مناہى سمندر ميں اگر كہيں ہى خون كے چند قطر ہے ہى شامل ہوجا كيں توبيہ ميلول دور ہے اس كى بوسو كھ كر دوڑى ہوئى چلى آئى ہے۔ كيا آپ كومعلوم ہے كہ آپ كے تدفع ہے ہوتے ہيں اور شام كے دقت جھوئے ہو جاتے ہيں۔ جى مال شام كے دقت جھوئے ہو جاتے ہيں۔ جى مال آپ كا قدشام كے دقت ايك النج كم ہوجا تا ہے۔ بر نسبت منے كے۔

المرائح المرا

الی تجاویز سامنے آرہ ہیں کہ ایک عالمی سطح کی پر دنیشل
کرکٹ لیگ کرائی جائے جو کی بھی ملک کے اثر ہے آزاد
ہو۔اس میں نیموں کے مالکان کمی سم کی یابندی ہے آزاد ہو
کرائی مرضی ہے کھلاڑی متخب کریں۔آئی لی اہل میں ایک
شیم ایک دفت میں چار ہے زیادہ غیر ملکی کھلاڑی نہیں کھلاسکتی
ہے۔ تینی ہر نیم میں چار یا جج ایسے کھلاڑی ہوتے ہیں جن کی
عالمی کرکٹ میں کوئی بیجان نہیں ہوتی ہے۔

اگر کوئی پردنیشنل لیگ وجود میں آ جاتی ہے تو وہ مارے کے سارے کھلاڑی عالمی کرکٹ سے چنا پیند کرے گاری اسٹار ہوگا۔اس کرے گی۔ کویا ہر شیم کا ایک ایک کھلاڑی اسٹار ہوگا۔اس سے ان مقابلوں کے معیار کا انداز و لگایا جا سک ہے۔ عالمی اسپورٹس کروپ آئی کی اور جب تھری کے بورڈز ہے کہیں زیاوہ وولت رکھتے ہیں۔ان کے پاس کھیل کوآر گنائز کرنے کیا وہ دولت رکھتے ہیں۔ان کے پاس کھیل کوآر گنائز کرنے می فارمولا ون اور کے وسائل اور ماہر بین موجود ہیں۔ کیونکہ وہ اس سے پہلے میں فنٹ بال میں بال ، باسکٹ بال ، نینس ، فارمولا ون اور گولف سمیت متعدد کھیلوں پر اس طرح قابض ہو کیے گیں۔ دو دہائیوں میں کرکٹ بھی بلین ڈالرز اسپورٹس کی

اس نے جس طرح سے جویل وورائے کی کرکے کو متا گرا کیا اور کرکے ہوتا گرا کا است آرہا ہے۔
آئی می اور کرکے بور ڈ ز فاس طور سے ٹمیٹ کرکٹ کے بارے مسئلے کی طرح سانے آرہا ہے بارے مسئلے یور ڈ ز فاس طور سے ٹمیٹ کرکٹ کے بات نے طریقے تائی کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈے اینڈ نائٹ ٹمیٹ جی کے اینڈ نائٹ ٹمیٹ جی کھیلا کا کٹ ٹمیٹ جی کھیلا کے درمیان تاریخ کا پہلا ڈے اینڈ نائٹ ٹمیٹ جی کھیلا میں ڈے اینڈ نائٹ کی کھیلا میں ڈے اینڈ نائٹ کی کھیلا میں ڈے اینڈ نائٹ کی کھیلا ویا اور جنوبی افریقا ون رات کے مسائل ہوتے ہیں۔
مرف آسٹر بلیا اور جنوبی افریقا ون رات کے ٹمیٹ ہی کے مسائل ہوتے ہیں۔
مرف آسٹر بلیا اور جنوبی افریقا ون رات کے ٹمیٹ ہی کے مسائل ہوتے ہیں۔

اب میتجویز سامنے آربی ہے کہ آئی س سی شیٹ كر كرز كے ليے خاص فنڈ قائم كرے اور اجھے كركٹر زكواس ے بھاری معاوضہ وے کرانہیں تعبیث کر کٹ جاری رکھنے ر مجبور کیا جائے ۔ مگر ماہرین کے خیال میں اس مسم کوکوئی فنڈ کھلاڑیوں کوایک ہتھیار مہیا کر دے گا کہ وہ ہمیشہ آئی ہی س اورائے بور ڈز کو بلیک میل کرتے رہیں۔ان کا مطالبہ بمیشہ بڑھتارے گا اور ایک حدا ئے گی جب میدننڈ بھی کھلاڑیوں کو ٹعیث کرکٹ ہے انخلا ہے روکنے میں ناکام ہوجائے گا۔ بدتو واصح ہے کہ ٹی ٹوئٹی لیکز کی وجہ سے معاملہ بہت تیزی ہے بورڈ زاور اسپورٹس اتھارٹیز کے بس سے باہر ہوتا جار ہا ہے۔ایک بار کھلاڑی وولت کا مزہ چکھ چکے ہیں۔اس مین ہے تحاشہ دولت ہے مگروہ لوگ جواسے آرگنا ٹرز کررہے ہیں اس ہے ہیں زیادہ کمارے ہیں۔انڈین کرکٹ بورڈ آئی بی امل کی وجہ ہے دنیا کا وولت مند ترین کر کٹ بورڈ بن ملیا ہے۔ یہ کھلاڑیوں کوملین ڈالرز وے رہا ہے کیکن خوو ہلین ڈ الرز کمار ہا ہے۔ آئی سی سے تیام مہولتیں اور صانتیں کینے کے باوجودا سے ایک ڈالرکی ادا لیکی تبیں کررہا۔

اپريل2015ء

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ مکن ہے کہ اس وقت بھی کوئی گر دپ منصوبہ بندی میں مصروف ہو کہ کس طرح کر کرنے کی ایک عالمی پروفیشل لیگ کوآ رگنا ئز کرے اور اس ہے دولت کمائے۔

مثال کے طور پر اگر کوئی بڑا گروپ بلین ڈالرزگی میرا گروپ بلین ڈالرزگی میروع کرتا ہے۔ آسٹریلیا یا جنوبی افریقا کے تمام سہولیات ہے آراستہ اسٹیڈ بیز کرائے پر حاصل کرتا ہے۔ خوبر نس سے تعلق رکھنے والی سلی برشیز کوا بیمیسیڈ ربنا تا ہے۔ کلاڑیوں کو ملٹی ملین ڈالرز میں معاوضہ پیش کرتا ہے کہ وہ صرف ای کے لیے ملیس۔ بین الاقوای شہرت یا فتہ کر کٹرز پر مشتمل ایک ورجن تیمیں تھکیل ویتا ہے اور طویل عرصے تک مون روک سکتا ہے؟ ساری و نیا ہے وولت مند ترین طبقہ کون روک سکتا ہے؟ ساری و نیا سے وولت مند ترین طبقہ لکوری سے بھر پور خوب صورت ماحول میں کر کہن سے لکوری سے بھر پور خوب صورت ماحول میں کر کہن سے لیف اندوز ہونے آئے گا۔ جن کے لیے اعلیٰ ترین سہولیات لیف اندوز ہونے آئے گا۔ جن کے لیے اعلیٰ ترین سہولیات لیف اندوز ہونے آئے گا۔ جن کے لیے اعلیٰ ترین سہولیات لیف بھلے تی ان مما لک میں موجود ہیں۔ لیگ کے میچز کے تکھنے ایڈورٹا کڑنگ رائٹس اور میڈیارائٹس کے حقوق ہا تھوں ہا تھے تی فروخت ہوجا کئیں گے۔

میوں کی کورج ان ڈی سے بردھ کر تعری ڈی میں موکی اور ساری دنیا میں شائقین اسینے اسارے تقری ڈی تی وی کے سامنے یوں میج دیکھیں ہے جیسے کھیل ان کے سامنے ہور ہا ہو۔ووسرے کھیاول میں سے سب ہور ہا ہے جو بڑے برنس کرو بوں کے ہاتھ میں جا چکے ہیں۔ کرکٹ اہمی اس ے بچی ہوئی ہے لیکن آخر یہ کب تک محفوظ رہے گی۔ بالاخر وہ وقت آنے والا ہے جب مک تقری بھی قصہ باریند بن جائیں کے بچوکھیل انہوں نے شروع کیا ہے وہ خود ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لے دے کے آئی می ک اور بور ڈ ز کے یاس وہی شیسٹ اور ایک روز ہ کرکٹ رہ جائے گی مراے کھیلنے کے لیے اسٹار کرکٹرز زیادہ عرصے ان کے یاس نہیں رہیں مے۔ وومیٹک کرکٹ سے نکل کر آنے والے کھلاڑی ذرا شہرت ملتے ہی وہ سیدھے کسی پرولیشنل لیک کارخ کریں کے اور چندسال میں اتنی دولت اورشہرت کالین مے کہ پھرانہیں کی طرز کی کرکٹ کھیلنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ اپنی کمائی کے بل بوتے پر باتی زندگی عیش وآرام ے گزاریں مے۔ یہی نہیں بلکہ فٹ بال اور وورے کیاوات کی طرح اس کا بھی امکان ہے کہ اچھا

الکوا وای ایمی ورومیدگال کراکٹ میں اسپنے جو ہر دکھانے کا اعال کراکٹ میں اسپنے جو ہر دکھانے کا اعال کے کہا ہے اڑے گا۔ وہ اسے کی ۔ وہ اسے بہترین کوچز اور بہترین وہ اسے کسی فیل نیس انسٹر کٹر اسے کسی فیل نیس انسٹر کٹر اسے کسی ہیرے کی طرح تر اش خراش کرمیدان میں اتاراجائے گا۔

کہتے ہیں کہ بہت اجھے اور معزز خاندان بھی کسی ایک مکڑی اولا و کی وجہ ہے اپنی ساری عزت اور نجابت کھود ہے ہیں۔ کیاتی ٹوئکٹی کر کٹ کے تھیل کی وہ سب سے جڑی ہوئی اولاد ٹابت مورئی ہے جو بالاخر بورے کھیل کی تباہی کا باعث بن جائے گی۔اس فارمیٹ کو عالمی کرکٹ کا حصہ ہے ہوئے دیں سال ہونے کوآئے ہیں۔ویسے تو اس نے كركث كوبهت بجهويا ہے۔خاص طور سے بيسے اور مقبوليت میں اضافہ کیا ہے۔لیکن ایک بات قابلِ غور ہے۔ تی ٹونٹٹی نے آج تک ایک بھی اسٹار کرکٹر پیدائمیں کیا۔جولوگ تی ٹونکٹی کی کیکوں میں پرفارم کر رہے ہیں۔ وہ سب تمبیث كركث اورانيك روزه كركث من تكل كرآئة من اليعني في ٹوئٹی نے کسی کوا شار نہیں بتایالیکن میرعالمی کر کٹ کے بہت ے اسارز کھا چی ہے۔ کی بلیک ہول کی طرح جو چھوٹا بلکہ ایک نقطے ہے بھی کمیا گزرا ہوتا ہے مرایی بے بناہ کشش کی وجہ سے بڑے بڑے ستاروں کو کھا جاتا ہے اور اپنے وجود کا حصہ بنالیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ٹی ٹوئٹٹی اپنی بے پناہ کشش کی وجہ سے ووسرنے فارمیٹس سے آنے والے اشارز کھا

اہمی دہ وقت ہیں آیا ہے اور اہمی اے روکا جاسکا

ہے۔ ہلے قدم کے طور پر کرکٹ کو بہ طور کھیل اس کی ساکھ

کے ساتھ بحال کیا جائے۔ نام نہا و بگ تھری رضا کارانہ آئی

می کے اختیارات واپس کریں اور ساری دنیا میں کرکٹ

می الک کوان کی کوشش کی جائے۔ کرکٹ کھیلنے والے چھوٹے
ممالک کوان کی کارکر دگی کے حساب سے آئی می می آمدنی
میں زیادہ حصہ دیا جائے۔ ٹی ٹوئٹی کو عالمی کپ تک محدود کر
میں زیادہ حصہ دیا جائے۔ ٹی ٹوئٹی کو عالمی کپ تک محدود کر

دیا جائے اور دو ملکوں کی باہمی سیریز میں اسے شامل نہ
کیا جائے۔ ونیا میں بھانت بھانت کی گیلوں کے بچائے
منام کرکٹ کھیلنے والے ایک مشتر کہ لیگ کا اجتمام کریں اور
منام کرکٹ کھیلنے دالے ایک مشتر کہ لیگ کا اجتمام کریں اور
منام کرکٹ کھیلنے دالے ایک مشتر کہ لیگ کا اجتمام کریں اور
منام کی میں تمام ممالک کو مساوی حصہ اور آمدنی میں شیئر دیا
جائے۔ صرف بھی ایک صورت سے جوکر کٹ کے کھیل کوغیر
منعلقہ ہاتھوں میں جائے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔

المالي الماليكامة سركزشت

# www.Paksocietu.com

### نديم اقبال

شاعر نے غلط نہیں کہا ہے کہ چاند میری زمیں پہول میرا وطن۔ بلکہ سے یہ ہے کہ میرا رطن چاند سے بہی زیادہ خوب صورت ہے۔ اس کی وادی، اس کے دریا، شہر رکوہسار سب کے سب بے نظیر و بے مثال ہیں۔ جنہوں نے اس خوب صورتی کو رزق بصارت نہیں بنایا ان کے لیے یہ تعریر ایك تعنے سے کم نہیں، اپنے وطن کے کوہ و دمن سے آپ بیار کرتے ہیں تر انہیں لفظی تحریر کے آئینے میں دیکھیں، لطن انہائیں۔

### اليك وطن يربست كالتحذ وطن دوستول كي ليم

سمجھ نیں آرہا کہ میں اس کو اپنی آب بی کہوں سفر
تامہ یا کوئی افسانہ؟ زندگی تو خود بھی ایک سفر ہے جہاں آپ ہر
روز سفر کرتے آگے ہوجتے رہتے ہیں۔ میری بید داستان لگ
کیک ایک سال پر محیط ہے تو میں اس کوسفر تامہ بی کہوں گا۔
آپ بھی سمجھ لیس سیآ پ بر مخصر ہے۔
آپ بھی سمجھ لیس سیآ پ بر مخصر ہے۔
یو واقعہ ایک سال سے بھی زایہ کرھے ہے۔
ادر یہ عرصہ 1999ء کے ہار ج سے نئر دع ہوت ہے ادر الکے
سال کے جولائی پر تمام ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی



ابريل2016ء

کے، کوون، ماہ یا کھ سال ایسے کی ہوئے ایل جو اس برایا جر پور اثر ڈالتے ہیں۔ ان کی زندگی بدل کررہ جاتی ہے۔ جب یہ لیے کرر جاتے ہیں تو آپ ذرا سار کتے ہیں اور ایک اسے کو چھے مڑکی ماضی ہیں جما تکتے ہیں تو ایسے محسوں ہوتا ہے کر بہت کھ اس کی زندگی ہیں تبدیل ہو گیا مگر یہ سب ہوا کیے تھا؟ کی سانے کے لیے میں تھوڑ ابہت آپ لوگوں سے اپ تجربات باغما چاہتا ہوں۔

میں اس عرصے میں ہنزہ کے آگے ایک مقام ہے''شمشال'' وہاں جانے کا پروگرام بنارہا تھا اور ساتھ ہی کینیڈا میں کمل طور پرآنے کے لیے تیاری بھی کررہا تھا۔

ان تمام دنوں میں ہرائیک دن ایک نیا تجربہ لا رہا تھا کچھ سکھ اور باقی دکھ۔ میں نے اپنی زندگی میں جنتی تبدیلیاں اس ایک سال میں دیکھیں، جو تجر بات اس عرصے میں حاصل ہوئے وہ بہت کم لوگوں کونصیب میں ملتے ہیں۔ایک جدوجہد تھی،ایک سفر تھا ادرمنزل کوئی نہیں تھی۔ بس جھوٹے جھوٹے ایداف تھے، جن کوحاصل کرنے کی کوشش تھی۔

جمعے سفر کرنے کا شوق ہمیشہ سے بہت زیادہ رہا ہے۔ ہر بل بدلتے مناظر ہی میری روح کو سکین دے سکے ہیں۔ میں ہر دم ایک حرکت میں رہا ہوں ادر کسی مقام کا سفر کرنا میرے اندرایک الحجل مجاد بتا تھا۔ سفر کسی بھی طرح کا ہو، آگے بر ضائے رکھتا ہے۔ اس لیے زندگی میں، میں بھی کسی کا ندرہا۔ جب میں کینیڈ ا آر ہا تھا تو میں اسے دوستوں سے سوال

کرتاددتم بتادا میں کیوں باہر جار ہا ہوں۔ 'اور ہر آیک کا آیک ہی جواب ہوتا تھا کہ ، ظاہر ہے چیوں کے لیے! مگر ایسائیس قا۔ جھے دنیا دیکھنے کا شوق تھا۔ جھے کی ایسے یاسپورٹ کی ضردرت تھی جس پر ہر ملک اینے دروازے کھلے رکھتا ہے اور باہررہ کر میں استے جسے بچاسکا تھا، جن سے میں اپنامیشوق پورا کرسکوں۔

بحصے در بدر بھنگنے کا جنون رہا ہے۔ بیس اپنے اس سفر نا سے کوشروع کرنے سے پہلے کئی سال قبل کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، جس بیس بیہ بتا سکوں کہ جمعے نت نے لوگ، شہر اور نقافتیں دیکھنے کا کتنا شوق تھا ادر سفر کسی تم کا ہو، وہ جمعے کیسے اپنی طرف جمینے رکھتا تھا۔

بیان دنوں کا ذکر ہے جب ہر چیز خوب مورت ہوتی مقی زندگی میں ایک تفہراؤ تھا۔ زندگی کی غری مستی میں بہتی مقی ۔ کوئی تلاظم نہ تھا ادر نہ کوئی سرکش موجیس تھیں۔ نہ زیادہ خواہشیں تھیں ادر نہ ضرور تیں۔ پھر بھی ہم رات دن کسی جوش

اور جا بوان کی آلاش ال المارے کی سے ذرا دورا کی قبرستان ادر پر ہے قریب تھے۔ ہمارے کھر سے ذرا دورا کی قبرستان کی حاموقی پڑھائی کے لیے موز ول کی۔
میں ہرر دزشتے کے احدا تی کتابیں لیے، اس قبرستان کی جنازہ کا یک چور ہے کی ایک جگر نڈی پر عالم کی ایک جگر نڈی پر کا ہی چار ہے ایک قبرستان کی جنازہ اپنی چا در بچھا کر بیٹے جا تا ادر سخت بورت کے مفتمون پڑھا کرتا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ایک فاصلے پر بیٹے اسکول کے خشک مفتمون بڑھا کرتا دوست فاموشی کا رائے ہوتا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے ایک فاصلے پر بیٹے اسکول کے خشک مفتمون بڑھا کرتا کہ بھی ہوتا تھا۔ ہم ایک بھی بوتا تھا۔ ہم ایک بھی بھی ہوتا تھا بھی بھی بھی بھی ہوتا تھا بھی بھی بھی ہوتا تھا بھی بھی بھی بھی مون بڑھا کی بھی بھی سائنگل ہے گئی ایک بھی سائنگل رہے گئی ایک دون ہو بھی کی سائنگل رہے گئی سائنگل رہے گئی دون ہمارے شہر ڈیرہ اسائیل خان میں سائنگل رہے گیا

ایک دن تازہ ادر شندی ہوا چل رہی تھی ، بادل چھائے ہوئے ہے اور بیں انگریزی کا کوئی مضمون یا دکرنے کی کوشش کررہا تھا۔ فضل جوشہر کے مسلم بازار میں ایک تیخے پرشام کو کیاب نگایا کرتا تھا، وہ بھی کچھ دور بیٹھا، میری طرح کی کی مشکل میں بیضا ہوا تھا۔ استے میں میرا جیموٹا بھائی آیا اور بولا کہ والدصاحب دکان پر بلا رہے ہیں۔ والدصاحب کی شہر کے بازار میں کھیلوں کے سامان کی دکان تھی۔ دہ کھیلوں کا سامان مقامی اسکولوں کوسیلائی بھی کرتے ہے۔ دکان پر کیا تو مامان مقامی اسکولوں کوسیلائی بھی کرتے ہے۔ دکان پر کیا تو والدصاحب نے کہا سیالوٹ سے کھیلوں کا سامان ٹرین سے فال دریا خان کے بورے دریا خان ریاچہ کی ہوں گے۔ تم یہ ددمورو پے لواور فان ریاچہ کا مامان کے بورے دریا خان ریاچہ کا موں گے۔ تم یہ ددمورو پے لواور آئی ہی دریاچہ کا میں مامان کے اور کے دریا خان ریاچہ کا دریا خان ریاچہ کا دریا خان ریاچہ کا دور سے اور کے تم یہ ددمورو پے لواور آئی ہی دریاچہ کی اس مامان کے اور کے دریا خان ریاچہ کا دریا خان جا کا درسامان کے آئی ہوں گے۔ تم یہ ددمورو پے لواور آئی ہی دریاچہ کا دریا خان جا کا دور سامان کے آئی دریا خان جا کا دریا خان جا کی دریا خان جا کا دریا خان کی خان کی کی کی دریا خان جا کا دریا خان جا کی دریا خان جا کا دریا خان کی کی کی کی کی کی کی کی کی کوشن کی کی کوشن کی کی کی کوشن ک

ان دنول دوسو بہت زیادہ ہوتے ہے۔ آج کل کے پہلی ہزارجتنی وہ رقم تھی۔ اس رقم سے ریلوے کی بلی بھی ویلی تھی، دریا خان سے ڈیرہ اساعیل خان تک کا گرایہ بھی تھا اور ظاہر ہے میرا اپنا خرج بھی شامل تھا۔ میں نے فضل سے کہا کہ دریا خان چلتے ہیں، شام سے بہلے واپس گھر آ جا کیں ہے۔ وہ بخوش تیار ہو گیا کیونکہ کسی ازکار کی کوئی وجہ اس کے پاس بھی منہ تھی۔

اس کوساتھ لیا ادر دریا خان کے لیے چل پڑا۔ اس وقت میں بہت خوش تھا اس لیے کہ اسکیے سفر کرنے کا موقع بہلی بارل رہا تھا۔

وریا خان ڈیرہ سے صرف 14 میل کے فاصلے پر تھا مگر

66

ابريل2016ء

بتناما أسركزشت

تع میں دریا سندھ کا سیول کینے چوڑ ہے پات کی جہا تھا۔ کھیے کا اس علاقوں میں انجی مردیوں میں دریا خان کی آمدو رفت کے لیے اس فون ان علاقوں میں انجی رکھتیوں کے بل بنادیے جاتھے۔ بل یار کرنے ہی کیے کا کہ کندیاں کیے جاتیں تو بتایا کیا

علاقه شروع موجاتا تقا\_

راست ہی ہے ہیں ما تھا۔ ایک بل کے پاراترتے تو ایک اور بل کا سامنا ہوتا ہر بل پر مسافر ہیں ہے اتر جانے اور بس کے بیٹھے پیٹے یا ہمی آئے آئے۔ چودہ میل کا سفر ڈیڑھ کسے نے میں کمل ہوتا۔ جو ہیں اس روٹ پر چلتیں، وہ ایک انو کھا نمونہ ہوتیں۔ وہ کئی ہوں، ٹریکٹر دن اور دیکٹوں کے مختلف نمونہ ہوتیں۔ وہ کئی ہوں، ٹریکٹر دن اور دیکٹوں کے مختلف پارٹس ملا کر ایک بس کی شکل میں لائی گئی تھیں۔ ہر ایک ہفتے بعد، پوری بس کو پھر سے کھول کر کسا جاتا۔ اس کے ٹکٹ کے حصول کے لیے بھی بہت پاپڑ سلنے پڑتے۔ ان میں سیٹیں کم اور کئڑی کی جو کی نما چیزیں زیادہ ہوتیں۔ چلے دفت وہ اتنے ہوئے کی جو کے نما چیزیں زیادہ ہوتیں۔ چلے دفت وہ اتنے ہیں ندرہ گیا ہو۔ کپڑے مٹی سے بھر ہوتی ہوتے ۔ یہ بسی بس میں ندرہ گیا ہو۔ کپڑے مٹی سے بھر سے ہوتے۔ یہ بسی بورے ڈیرہ میں ایم رمضان کی بسوں کے نام سے مشہور تھیں دہ جگہ ایم اور اب بھی جہاں سے یہ بسیس روانہ ہوتی تھیں دہ جگہ ایم اور اب بھی جہاں سے یہ بسیس روانہ ہوتی تھیں دہ جگہ ایم اور اب بھی جہاں سے یہ بسیس روانہ ہوتی تھیں دہ جگہ ایم اور اب بھی جہاں سے یہ بسیس روانہ ہوتی تھیں دہ جگہ ایم رمضان کی بسوں کے نام سے مشہور ہے۔

میں اور نصل اس خوشکوارسٹر کے بعد دریا خان پہنچاتو مٹی سے ڈوب ایک ددسرے کو پہچانے کی کوشش کررہے شے۔ بہارکی آمد کے دن تھے اور جاڑے ختم ہورہے تھے۔ہم نے ہلکی سویٹریں مہمن رکھی تھیں اور گلوں میں مفلر تھے۔ انہی مفلروں ہے ہم نے ایک دوسرے پر سے مٹی جھاڑی اور ریلوے اشیشن کی طرف جل پڑے۔

وریا خان کے ریلونے آئیش کی ممارت دیم ہی ہے
اس جیسی لائن پر سے دومرے آئیشنوں کی ہے۔ اینوں سے
بی او بی کی ممارت، جو آیک حال نما کرے ہیں لے جاتی
ہے۔ آیک سائیڈ پر دو تین تھی کھڑکیوں پرلوہے کی سلاجیں کی
تھیں اور ان سلاخوں کے جیجے کی ادبی کری پرمعتک بابو بیشا
کی رجشر کے درق بلٹنا رہتا تھا ہم ہی کے سامنے با ادب
کھڑے ہو گئے اور فریادی انداز سے معلوم کیا کہ یونین
اسپورٹس کے نام ہے کوئی سامان یہاں پہنچا ہے۔ اس نے
رجشر دیکھے، ہمیں دیکھا اور کھے کاغذا لئے پیرلفی میں سر ہلا ویا۔
اسپورٹس کے نام نے کوئی سامان یہاں پہنچا ہے۔ اس نے
رجشر دیکھے، ہمیں دیکھا اور کھے کاغذا لئے پیرلفی میں سر ہلا ویا۔
اسپورٹس کے نام نے کوئی سامان تو اب تک آ جانا چا ہے تھا۔ اس
ہم پریشان ہوئے کہ سامان تو اب تک آ جانا چا ہے تھا۔ اس
ہم پریشان ہوئے کہ سامان تو اب تک آ جانا چا ہے تھا۔ اس
معلوم کر لین نے رائے ما تکی کندیاں میں پڑا ہو۔ آ ہے کندیاں جا کہ
معلوم کر لین۔ کندیاں میں پڑا ہو۔ آ ہے کندیاں جا کہ
معلوم کر لین۔ کندیاں اس دوں ٹرین پر دو تبن کھنے لگنے
معلوم کر لین۔ کندیاں اور موں ٹرین پر دو تبن کھنے لگنے

فون ان علاقوں میں انجی نایاب ہے۔ ہم نے بوچھا
کہ کندیاں کیسے جا میں تو بتایا گیا کہ پھے در میں ایک ٹرین
کندیاں کے لیے پلیٹ فارم برآئے گی۔ہم دونوں نے ایک
دومرے کی جانب و یکھا اور پھے موچا پھر سوچ سمجھ کر ایک
خاموش فیصلہ کیا کہ کندیاں چلتے ہیں۔ہمارے پاس پسے بہت
خاموش فیصلہ کیا کہ کندیاں چلتے ہیں۔ہمارے پاس پسے بہت
کھڑ کی سے تکٹیں لیں اورٹرین کا انتظار کرنے گئے۔ میں
اندرہی اندرخوش سے انجیل رہا تھا کہٹرین کا سفر کررہا ہوں۔
خوشی میں پھے موشک بھی اور ریوٹریاں لیس ٹرین آئی تو ہم انٹر۔
کے ڈے میں سوار ہو گئے۔سواریاں کم تھیں، با آسانی سیٹوں
کے ڈے میں سوار ہو گئے۔سواریاں کم تھیں، با آسانی سیٹوں
کے ڈے میں سوار ہو گئے۔سواریاں کم تھیں، با آسانی سیٹوں

ٹرین ردانہ ہوئی اور ہاہر کے مناظر میرے وماغ کی
اسکرین پر چلنے نگے۔ جھوٹے جھوٹے اسٹیشن آتے ،ٹرین رکتی
اور کم ہی لوگ اتر تے مگر زیادہ سوار ہوتے ہتے۔ سفید قمیصوں ،
وحوتیوں اور ای رنگ کی پکڑیوں میں ویہاتی لوگ ا پنجی کسی
گھری سمیت سلام کرتے سوار ہوتے اور خاموشی سے کسی
نشست پر بیٹھ جاتے۔ میں ان سب کو ویکھا ، ان کے چہرے
پڑھتا اور پھر جیسے ٹرین روانہ ہوتی تو میری نگاہیں کھڑی سے
ہاہر چیجے کی جانب دوڑتے نظار دل پر جم جاتی اور میں کھوسا

بہ 70ء کی وہائی کے آخر سالوں کی ہاتیں ہیں۔ اسٹیشن ایک نقافتی مرکز ہوتا تھا۔ اپنے شہر کے مزاح کے مطابقت سے اشیافر دخت ہوئی تھیں شلیلے لگے ہوتے۔ زیادہ چیزوں کی مجر مارٹیس ہوئی تھیں شلیلے لگے ہوتے۔ زیادہ چیزوں کی مجر مارٹیس ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ طلب چائے کی ہوئی اور یا پھر کھانے کا کوئی جھوٹا ہوٹل ہوتا تھا۔ اس کے علادہ تھیلوں والے ہوتے ، جن کی خاموش زبانیس ٹریس رکتے ہی پیل پڑتیں۔ پورااشیشن حرکت میں آجا تا۔ ایک ہلیل مجتی اور جیسے ٹریس روانہ ہوتی تو اس ہلیل کے آفٹر شاکس اشیشن پر پھے وہر مربین رہے وہ ایک جھے وہر کے اور شاکس اشیشن پر پھے وہر کوئی رہے وہ کرئی کی اور جیسے میان آگے ہرا ہوتی تو اس ہلیل کے آفٹر شاکس اشیشن پر پھے وہر کی دیا چوکڑی کی اور جیسے کیانی آگے ہرا ہوائی۔

ہم کندیاں پہنچ تو دن شام کی سیابی میں بدل چکا تھا۔ ٹرین سے اترے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے گودام سے نسلک دفتر میں جا پہنچ۔ دہاں بیٹھے لوگوں سے دہی سوال کیا جوہم دریا خان کے اشیشن پر کر چکے تھے اور ہمیں دہی جواب ملا جووہاں ملاتھا۔ فرق صرف بیتھا کہ انہوں نے ہماری تسلی کی خاطر ہمیں گودام بھی دکھلا دیا۔ گودام میں پہنین کی بوریاں مختلف

ابريل2016ء

سامانوں ہے بھری تھیں ادرایات ملک رود بلیب کی روسی میں ہم بوریوں برکالی سیابی سے لکھے بلٹی کے تبر بڑھتے گئے۔ہم نے ان کو پھر بورا ماجرا ساما کہ سمامان سیالکوٹ سے روانہ ہوا ہے اور اتنے دنوں میں اے دریا خان بھی جانا جاہیے انہوں نے میرے بیان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ سامان کہیں سر کودھا میں ندا تارلیا حمیا ہو۔

ہم ددنوں نے کچرایک ودسرے کی جانب ویکھا اور پھر پہلے کی طرح کا ایک خاموش فیصلہ کیا کہ سرگودھا <u>حکتے</u> ہیں۔ سر کو دھا کی گاڑی کا یو چھا تو کہا گیا کہ ابھی کچھ دیر میں آے گی۔ کمن کھرے جا کرمر کودھا کی حسب سابق دو منکشیں لیں ادراسمیشن کے ایک ہوئل کی مدھم ردشنی میں بیٹھ کر

ایا ہیں۔ رات ممل چھا چکی تھی اور ہم ایک بے بیٹنی کے سفر پر نظے تھے بیچھے کھر دالے ہارے کیے کتنے پریشان ہول کے، وسيس بجمه برواه ندمي ميري مان تو مجمه اس طرح دريا خان مجیجے کے بھی خلاف تھی۔ وہ بریشان تھیں کہ ایک چھوٹے لڑ کے کوا کیلے چودہ میل دور، دریا کے مار پنجاب کے کسی تصب میں ہمیجا جار ہاتھا۔میرے دالدصاحب ان کوسمجھاتے ہتھے کہ تمن جار کھنٹول میں واپس آجائے گا۔اس حساب سے بجھے شام سے ملے اسے کھر برہونا جا ہے تھا ادر بہاں رات اتر آئی تعمی اور میں کھرے ختاف سست میں سفر کرتا تھا۔

جیے جیے ریل کے آنے کا وقت قریب آتا گیا، کندیاں كا وريان برا المنيش آباد مونے لكا۔ بجم چبل بہل شردع ہوئی۔اس کاڑی نے کندیاں سے براستدمر کودھالا ہور جانا تھا۔ ہم نے سر کودھائے مکٹ لیے تتے۔ پچھ دہریش ٹرین ایک وحوم دھر کے کے ساتھ استیشن میں داخل ہونی۔ ایک قیامت ى بريا مونى \_ ہم سوار موسئے \_ بھرلوگ اتر \_ \_ كوئى شورشرابا سااٹھاادرا ہے بیجھے وہی خاموتی چھوڑ کر وہ سر کودھا کی طرف

ہم اپنی سیٹول پر جیٹھے ایک سرورکے عالم میں سفر کرتے تنے۔ سر کود حا آیا تو رات آدھی بیت چی تھی۔ سر کود حا کا استیشن کندیاں ہے برا تھا۔ یہاں چہل پہل بھی زیادہ تھی۔ہم دوسرے مسافروں کے ساتھ کاڑی سے ابرے۔ باقی تھیلوں كى جانب براء مح اورجم بهليكى طرح ، بلنى باته من تعام استيشن يرايي سامان كے بوري وعوند رہے سے يہاں کے گوزام میں کندیاں کی نسبت ردشی اور سامان وونوں زیادہ تتح \_ بوراعمله بهلياتو مار \_ صوال برجيران موااور پحرسب كى

التکون میں مدردی اور آئی کیونکہ ام بھی تو ابراہیم ادھم کے خواب کی طرح ہاتھیوں کول کی جیست پر ڈھونڈ رہے ہے۔ ہم سب نے مل کر کو دام کو کھنگال ڈالا محر ہمارا سامان کہیں نہ تھا۔ میں نے اپناوہی پرانا سوال دہرایا کہ سامان کہاں ہوسکتا ہے۔ ملسى نيك بخت كى آ دار آئى كهشا كدائجى سيالكوك كالمنيكن ر براہو۔ میں نے شائد یمی بوجھاتھا کے سیالکوٹ کہاں ہے؟ كتنادور ہے بيہيں بوجھا تھاادر ميضرور بوجھا كدوماں كيے جايا جا سكتا ہے۔ كوئى صاحب بولے كہ جس كاڑى پر آب آئے یں، وہ لا ہور جارہی ہے۔آپ لا ہور اتر کر کسی بس میں یا دوسرى ٹرین سے سیالکوٹ کے جاتیں۔

ر سننا تھا کہ ہم نے مکٹ کھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس بارجميں ايك دوسرے كى جانب ويكھنے كا موقع بندملا اور بند يجھ سوینے کا کیونکہ اس دفت ہاری گاڑی لا ہور جانے کے لیے یر تول رہی تھی۔سافر دھر ادھر اس میں سوار ہور ہے ہتے اور ٹرین کاانجن ایلی مخصوص آ واز وں میں غرار ہا تھا۔ ہم ٹکٹ کھر کی کھڑ کی تک مہنچے ہی ہوں سے کہڑین نے ہمیں جڑانے کے لیے ایک لمبی وسل ماری اور چھک چھک کرتی رینگنے کلی اور پھر د میسته بی و میسته ایک خاموتی ، ویرانی اور تنهائی این بیجی چیوژ كركهين اندمير بيس معددم ہوتی جلی تی ادرساتھ ہی اس كی سیٹیوں، پڑوی کی رکڑ ادر ابھن کی غرغراہٹ بھی کہیں کلیل ہو مٹی میں نفنل کی طرف و کھتا تھا اور وہ میری جانب ایک بے بی ہے تکما تھا۔

ہم استیش پر تنہارہ مکئے تھے۔ رات کے بارہ یا ایک نج رہے ہتھے۔ جمٹ کھر پر دوبارہ ہنچے تو بابوصاحب وہی کہی ٹائکوں وال لكرى كى كرى يربيش اي كاغذات ممل كرر ب تربيم نے اپنا ماجرابیان کیا ادرانہوں نے پہلے مکٹ واپس لے کر دو اور نکٹ اس ٹرین کے تھا دیے، جس نے مجھ در بعد لا ہور کے ليے اي اسيشن برآ ما تھا۔ اس دوران ہم ايك تھے بريم دراز لیٹے آگی ٹرین کا نظار کررے تھے۔ کھتھ کا وٹ اتر کی تھی۔ ہم نیم غنودگی میں ستھے کہ دوسری ٹرین شور میاتی آ وهمكى - ماريه باس كوئى سامان ندفقا اور مم حجب يرب اس على سوار ہو مجے۔ أب مين على وهرنے كو جگه نہ تھى اور ہم دونوں بے کسوں کی طرح کھڑ ہے ہتھ۔ ہم دونوں شدید ته کاوٹ اور نیندے نڈھال ہے آگر کسی کو ہماری حالت و کھے کر کوئی ترس آ بھی جاتا تو بھی وہ ہماری مدد کرنے کے قابل نہ تھا۔ ہرایک ابنی سیٹوں پر چیکا بیٹھا او کھے رہا تھا اورخوش قسمت لوگ سلیر پر نیند کے مزے کے رہے تھے۔معلوم نہیں کتنے ابريل2016ء

68

مايتنا بتدبيركرشت

اسین کزرے ہوں سے کہ میں پیلی میر ہوئیل اور ایم گئے اور ایم اور ایم کے ایک کرنے میں اللہ جوٹرین پرالٹے پڑے ہیں۔ایک اور ایم کے اسین کررے ہوں کے دور ایم کودھا ہیں ہم سے دھڑام سے ان پر کر پڑے۔
دھڑام سے ان پر کر پڑے۔
جیوٹ کی اور تک او نکھتے رہے بھرائی سیٹوں پر سو گئے۔
جیوٹ کی کی وہ حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ کی اموات ہو جی

پھے دریا تک اوسمے رہے چرا کی میوں پر سوسے۔ ٹرین کی سیٹ پر سونے کا ایک و کھ بھی ہوتا ہے ادر سکھ بھی۔ پہیوں کی پڑوی کے ساتھ رگڑنے کی گڑ گڑاہث رات بھر کانوں میں بجتی رہی۔ جب دن کی روشنی، چھک چھک کرتی ٹرین کی کھڑ کیوں ہے اندر آکر آہتہ آہتہ پھیلنا شروع ہوئی

رین کا هر یون-تومیری آنکه کھلی۔

ہم دیمانی سے طلبے میں تھے اور غریب الوطن میافر منے۔ ہارے سامنے والی سیٹول پر ایک خاندان اسے میمتی لباسوب اوراميراندر كوركعاؤك ساتهد بزارى سع بنيفاتها اور بھی کھارہم پرنظر کرم ڈال دیتا۔اس خاندان ہیں سب سے خوب صورت بات وہ ایک ولکش لڑ کی تھی جو کھڑ کی سے فیک لگائے، بیزاری کے عالم میں ہم سے لاتعلق بیتی تھی۔ فضل اس کوکن انگھیوں ہے دیکھیا تھا اور میں بھی اس پر ہے اپن نظریں ہٹانے کی کوشش کرتا تھا۔اس میں کوئی کشش تھی جو مجھےاے ویکھنے برمجبور کررہی تھی۔شائداس میں کوئی کشش نہ ہو مگر ہمارے لیے اس لیے تھی کہوہ ایک ہماری عمروں کو پہنچتی ایک لڑی تھی اور ہم بہلی بار کسی غیرلڑی کے بالکل روبرو بیٹھے يتے اور سير مارے ليے انو كھا تجرب تھا۔كوئى كىك ول مىل اتفتى تھی اور ایک سرشاری بورے بدن میں دوڑ جاتی تھی۔ جھٹی ا دول میں ایک مقابلہ شروع ہو تمیا۔ وہ میرے کان میں بربراتا كرائى نے اسے ديكھا ہے اور ميں بصد تھا كہيں اس کی ملکیں میری جانب آتھی ہیں۔ ہماراسفراسی خام خیالی ہیں خوشكوار موتا جلاكميا

ہماری ٹرین کہیں کھیتوں میں بھا گی چردہی تھی اور ہم لا ہور کے انظار میں بیشے سے کہ ہیں جلدی نہ آجائے۔ائے میں ٹرین نے اپنی پریکیں تھینچیں اور پسے رکڑتے ہوئے دور تک چلے گئے۔ آیک ہلچل پورے پورے ڈیبے میں پھیلی اور لوگ کھڑکیوں سے باہر جھا تکنے گئے۔سب میں جسس تھا کہ اس ویرانے میں ٹرین کیوں رک کئی ہے۔ٹرین رکنے کے بعد کو مسافر نے اتر مجے مگر ہم اپنی تستیں چھوڑ نا نہیں جا ہے شے، اس لیے سیٹوں سے چکے بیٹھے رہے اور مامنے بیٹھی اس حور پری کو و تھے ترہے جس کا چرور وشنی میں تمتمار ہاتھا۔ حور پری کو و تھے ترہے جس کا چرور وشنی میں تمتمار ہاتھا۔

ور پری دو یصے رہے ۔ س کا پہرہ روی بیل عمار ہا تھا۔ کچھ ہی دیر بیل ایک شور سا اٹھنا شروع ہوا اور ایک اندو ہنا ک خبر پورے ڈیے بیل بھیل گئی کہ آئے کسی ٹرین کا خوفتا کے جادی ہوگیا ہے۔ نیچے اتر کرد یکھا تو دور کہیں کسی ٹرین

آہ و رکاہ پھیل ہے۔ معلوم ہوا کہ جوٹرین سر کودھا ہیں ہم سے
حیوٹ کئی ہوں وہ حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ کئی اموات ہو چکی
تصیں اور زخیوں کو باہر نکال کر کہیں منتقل کیا جا رہا تھا۔ ہم
وونوں دم بخو دہتے۔ یہ حادثہ ہمارے جھے ہیں آنے والا تھا مگر
چند منٹوں کے فرق سے اس نے ہمیں کھوویا تھا۔ ہم بھی ای

ہمگذر میں ٹرین سے بیچا تر ہے۔ ہم دونوں پہلے تو کچھ بیخی حادثے سے نیج جانے وائی کیفیت میں ایک دوسر کو دیکھتے رہے اور پھر پچھ دیر ایک ساتھ ہولے تھے کہ س طرح ہم پرایک مجمز ہاتر اہے۔ہم اپن سیٹوں پر ووہارہ آ جیٹھے اور پھر ہم کر دونواح کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہا آواز بلند اپنے ساتھ چیش آنے والے واقعے کو ایک روحانی کرشمہ قرار دیتے رہے۔اس کر دونواح سے ہمیں کوئی زیادہ توجہ نہلی ... تو ہم خاموش ہو گئے۔

سباس حاوث پر بات کررہے تھے۔ یس نے ایک اس حادث کے لیے بھی نہ سوچا کہ اگر ہیں اس ٹرین کا مسافر ہوتا اور اس حادث کا شکار ہوجا تا تو میرے ماں باب کو بھی بھی اس کی خبر نہ ملتی کہ ان کا بیٹا کہاں اور کس حادث کے کا شکار ہو گیا کہاں اور کس حادث کے کا شکار ہو گیا ہوا گیا کہ ان کے بین بھی نہیں تھا کہ ان کا پندرہ سالہ بیٹا، وریا پارایک ...۔ چھوٹے سے بھی خیال نہ آیا کہ میری ماں کتنی پر بیٹان ہوگی اور میرے والدسے کتنا جھگڑی میری ماں کتنی پر بیٹان ہوگی اور میرے والدسے کتنا جھگڑی میری ماں کتنی پر بیٹان ہوگی اور میرے والدسے کتنا جھگڑی میری ماں کتنی پر بیٹان ہوگی اور میرے والدسے کتنا جھگڑی میں میں ہوگی ہوں کی کہاں میرے کم من جیٹے کو اس کیے جھیجے ویا۔ اوھر ہیں اور میں خطے۔

ایک دو سیخے ہماری ٹرین رکی رہی اور پھر جب روانہ ہوئی تولا ہور بہت جلد آئیا۔ہمیں کچھ معلوم نہ تھا کہ حادثہ کس مقام پر ہوا ہے اور لا ہور کتنا دور ہے؟ ہمیں بیرسب معلوم کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ ہم نے لا ہور پہنے کر سیالکوٹ جانا تھا۔کس وقت پہنچتے ہیں اور کیسے؟ بیرہمارا مسکلہ نہ

ہم لا ہورٹرین اسٹیفن براترے تھے اور وو پہر ابھی شروع ہورہی محق بیا کیک بہت بڑا اسٹیشن تھا، جس کے کئی پلیٹ فارم تھے۔لوگوں کا ایک جم غفیر تھا۔ ہر آ دی دوسرے سے نکرا رہا تھا۔ ہم ای میلے بین کھو گئے اور کچھ دیر بے مقصد اسٹیشن پر محمومتے رہے۔

محمومتے رہے۔ میں نہ تو اس اسٹیشن کی تاریخ جانتا تھا اور نہ جغرافیہ نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ اس کی بنیاد ﴿185ء میں رکھی گئی تھی، جب

69

ماستامه سركزشت

اپريل2016ء

جاں اے زیادہ تا گئے چلے ہوں۔ ایک میلا سالگا تھا۔ ہم بھی فٹ یاتھوں پر چڑھ جاتے۔ بھی سڑک کے نیج آ جاتے تو بھر کسی تا نئے یا کسی ریڑھے والی کر جھڑک من کر دوبارہ فٹ پاتھ پرچڑھ جاتے۔

سس نے انارکلی کاراستہ دکھایا تو ہم انارکلی کی لہر میں اتر مے۔ بری بری دکا نیس کھیں۔ اجوم تھا جس میں ہم دھکے کھارے متھے۔ ٹھیلے تتے اور ہرکوئی اپنی دکان سجائے اپناسودا و الماء عمال مورا من من المرات المنظمين دوسرول كو باور كرانا تها كہ ہم بھی کسی ہے كم نہيں اس ليے ايك تھيلے ہے مول بھاؤ طے کر کے دوعد و مہرے کا لے شیشوں والی عینکیں خریدیں اور آ تھوں پر چڑھالیں۔اب دو کم س لڑے کا لے شیشوں کی عینکیس لگائے انارکلی میں بے خوف کھوم رہے تھے۔ دکانول کے بورڈ راھتے بھی د کانوں میں جھا تکتے مگراندر تھنے کی کوشش نەكرتے \_ آمے ديكھا كەچندآ دى ايك لڑكے كى ٹھكا كى كررب ہیں۔معلوم ہواکہ اس نے کسی الرکی کو چھیڑا ہے۔ جاری دانست مس سي الركي كود ميسنے كو جي شرنا كہتے ہيں۔ ميس في فضل ے کہا کہ اللہ کاشکرادا کریں کیں جبتم ٹرین میں اڑی کو چھیٹر رے متے تو مہیں مار ہیں بڑی مفل نے کہا کہ ہال ماراللہ نے عزت بیالی اور پھر لڑنے لگنا کہ چھیٹر تو تم بھی رہے ہے۔ اس کے بعد ہم بڑی احتیاط سے چلتے رہے۔ اگر کوئی سامنے ے لڑی آئی نظرا جاتی تو ہم نظریں جھکا کر دوسری جانب منہ میمیرے کھڑے ہوجاتے کہ کہیں چھیڑنے پر ہماری ٹھکائی نہ

کتابون، رسالون کا شوق میرایروان جره در با تھا۔ اتار

علی اورلو باری کیٹ کے اس پاس کھ لوگ سرک پر کتابیں اور

دسا لے لگائے تھرے سے سے میں نے اتن ڈھیر ساری کتابیں
ویکھیں تو میری دال عب پڑی میں نے خریداری شروع کی تو

ڈھیرلگ گیا۔ اس کے لیے مجھے ایک بیک خرید تا پڑا۔ پکھ دیر
میں بیک کا وزن بڑھتا گیا اور جیب بلکی ہوتی چلی گئی۔ میں
نے واپسی کے کرائے کے علاوہ کھے پیسے علیحدہ رکھ لیے اور
جتنے بیسے نتا گئے ان سے کتابیں اور بہوں کے لیے بالوں کے
کتاب ور پھھ دوسری چزیں خرید لیں۔ بہوں کے تحفے میں
نے اور فضل نے بائ کی چزیں خرید لیں۔ بہوں کے تحفے میں
نے اور فضل نے بائ کدھے سے لئکا کے میں بھی بہیں تھیں۔
اب وہ تھیلا کندھے سے لئکا کے میں بھی جل وہا
تقا۔ ایک تا نگہ پکڑا اور کسی طرح مینار پاکستان کی طرف
آ نگلے۔ مینار پاکستان و کھی کہم خوشی اور جرت سے پاگل ہو
تاری سے سے سے بی گل ہو

جنگ آزادی ختم موئی تھی ای کیے اس کوایک بلوے اعمیش کے علاوہ کسی ایک قلعے کی شکل بھی دی می تھی۔ جب انگلش ائدًيا إدر افغانستان كى 1878 م ميس جنك موكى تو أيك ون میں چھتر ریل گاڑیاں توجی، اسلحہ اور بارود لے کریمال سے افغانستان کے محاذ پرجاتیں۔ بہجوآج بہالی کھوے سے کھوا جل رہاہے، میلے یہاں باہرسب دریان تھا، پی زمین کے ج بيهارت اشاني كئ سي - بابرسر بريمري باند هے تلي سي مسافر كا انظار كررے تھے۔ دكورين ميك پہنے دلي مابو اكرتے ہوئے نکلتے اور اشارے سے ان کواپنا سامان اٹھانے کا حکم دے اور خور کس ٹائے میں ٹا تک پرٹا تک رکھ کر بیٹے جاتے۔ ہم کچھ دہر اسٹیشن کی رونق میں کھوئے رہے ادر پھر سر جوڑ کر کھڑ ہے ہوئے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ وہیں استیشن پر ليجيركها بي لبانتهاية تمين توجانا سالكوث تفاكه والدصاحب كا سامان ڈھونڈسکیں محراا ہور کے اسٹیشن نے ہمیں جکڑ لیا تھا۔ہم ودنوں نے ایک دوسرے سے محتصر مشورہ کیا۔ اتی رقم بی نہ تھی كه بم سيالكوث جاكر سامان اسية ساته الح جات اور دوسرى لا ہورگی ایک تشش می جوہمیں اور اے چھوڑ کر جانے نہوین تھی۔ہم نے ایک خاموش سافیصلہ پھر کرلیا جیسے ہم مہلے کرتے جلے آرہے تھے کہ ہم سارا دن لا ہور گومتے ہیں اور رات کو نیو

کی جاندگاڑی سے ڈیرہ جائیں گے۔ ہم اسٹیشن سے باہر نظیرتہ ویکنوں، تاکوں، ٹھیلوں اور لوگوں کے ہجوم کودیکھا تو رک سے گئے۔ہم میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ہم دھیمے دریا کے باس، ایک مرشور سمندر میں بہتے آنطے ہتے۔ہم اس دنیا کے عادی نہ ہتے مگر مید نیاد کیھنے کا ایک چرکا ہمیں یہاں لے آیا تھا۔

خان بس سے مجمع دریا خان چیچیں کے اور پھر دہی ایم رمضان

ہم بچھ دیرایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہے کہ اب کہاں جائیں۔ ہم نے اپنی کورس کی کتابوں میں مینار پاکستان، شاہی قلعہ اور انارکلی بازار کے بارے میں پڑھ رکھا تھا۔ جمارے لیے بہی لا ہور تھا۔ کسی سے پوچھا تو اس نے ہمیں بھائی گیٹ جانے والے تائے پر بیٹھا دیا۔

ہم تا یکے پر بیٹے بردی عمارتیں ، کھلی سردی اور اس پر تیزی ہے دواں دواں چلتی ٹریفک دیکھیرے تھے۔ بھائی سے پہلے کسی نے کہا کہ انارکلی والے اتر جا کیں، تو بیس نے کہ سونے بغیر جست رکائی اور سراک پر کھڑا ہوگیا۔ فضل بھی بردیوا تا ہوا اتر آیا ہم آیک نئی تکور دنیا دیکھیرے تھے۔ ہمارے دہم دیگان بیس بھی نہ تھا کہ کوئی شہرا تنا بار دنتی اور بردا ہوسکتا ہے

70



ابريل2016ء

ہیں، وہ اسلی حالت میں آم کیے والے سے ہیں۔

یار بڑے شہروں کے بہی تو مزے ہیں کہ ہمر چیز بہال نظر آئی

یار بڑے شہروں کے بین تو مزے ہیں کہ ہمر چیز بہال نظر آئی
حیو کر محسوں کیا اور اسے ہمر زاویے سے ویجھے رہے چھراس
سے دور ہزم کھائں پر ہیٹھے اسے دیکھتے اور بھی باوشا می مجد کے میناروں کو دیکھتے رہے یہ سب چیزیں ہم نے صرف کمابوں
میناروں کو دیکھتے رہے یہ سب چیزیں ہم نے صرف کمابوں
اور کیلنڈروں میں دیکھی تھیں اپنے سامنے یا کرہم اپنے آپ کو حالی تو ساتھ گرزرتے ایک محفل حالی تو ساتھ گرزرتے ایک محفل حالی تو ساتھ گرزرتے ایک محفل سے مولیاں خریدیں، جودہ کالانمک لگا کرین کرہا تھا۔

مولیاں کھا کر ہم کچھ دیر کے لیے نیند میں چلے گئے۔
کتابوں بھرابیک میر سے سر سلے تھا اور ہم جب نیند سے الشے تو
مائے لیے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بیک اٹھائے ہم شاہی
قلعہ اور بادشاہی مسجد و کھنے آئے۔ بھاری بیک ہم دولوں
ہاری باری ہمی سریر اور بھی کا عرص پر اٹھاتے قلعے کے
سامنے پہنچے۔ پہیں جھے لا ہور سے محبت ہوگئی۔ بیشر جھے بھا
میا۔اس کی فضا میں پچھے جادوسا تھا تو جسم میں اتر تا چلا گیا۔
ماندار تاریخی عمارتیں ہم تھے کے کھا لوں کے شیلے۔ کہیں وہی
مشروب بیچنا ہے اور کوئی چھلے اور کھانے والوں کا جھمکٹ ایک
مشروب بیچنا ہے اور کوئی چھلے اور کھانے والوں کا جھمکٹ ایک
رعب ودید بہھی تھا اور ماحول میں نری بھی تھی۔

ہمارے پاس قلعہ و یکھنے کی نکٹ کے پینے نہیں تھے،اس
لیے باہرے اسے و یکھا۔ با دشائی مبحد بیس داخلہ مفت تھا اور
اس لیے اس کے حن اور برآ مدول بیس کھو متے رہے ۔ مجد کے
مینار پر بیک کے بوجھ سمیت پڑھے اور لا ہور کو و یکھتے اور
تعریفوں کو بیل با ندھتے ہتے۔ شام ہوئی تو ہم کسی طرح باوا کی
باغ بہنچ ۔ وہاں وریا خان کے لیے نیو خان کی بسیں چلتی
میس ۔ آج کل تو بڑی آ رام دہ بسیں ہیں۔ان دنوں ان کے
مخت ہتے وہ بسیں چلتیں تو اس کی کھڑ کیاں تک بجتی تھیں۔
ورل آسان پر چھا چکے تھے اور خنک ہوا چل رہی تھی۔ رات
کے کھانے کے اسے پہلے ہم نے آ دھ درجن کیلے خرید کراپنا ڈنر کیا۔
کا مات بس میں ہے آ رام گزری۔ باہر بارش ہورئی کی۔ سردی
بس کے اندر ہمیں ہے آ رام کرتی اور سردی ہے ہم اپنی سیٹوں
بس کے اندر ہمیں ہے آ رام کرتی اور سردی ہے ہم اپنی سیٹول

دریا خان تک سارا راستہ بارش ہوتی رہی۔ ہم سردی میں خان تک سارا راستہ بارش ہوتی رہی۔ ہم سردی میں خشر کررہ گئے تھے۔ دریا خان پنچ تو صبح کی اذا نیس ہورہی تھیں۔ دریا خان کا آؤ ا دریان پڑا تھا۔ ہمیں ڈریرہ کے لیے ایم

ر منان کی و کی بر نظر اگی ۔ بارش کی دجہ ہے جاروں جانب کی جہد تھا۔
می بڑے کہ کہ کہ کہ اتھا۔ ہمارے مدن سرد ہورہ ہے۔
سامنے کچھ کی کمرے شے اور ایک تندور تھا جواب بچھ چکا تھا۔
تندور جی اپنے تندور کے پہلو میں پڑاسور ہاتھا۔ہم دونو ل اس کے باس کئے اور اس نے ہمارا حال دیکھا تو اپنی جگہ چھوڑ کر ہمیں و ہے دی۔ تندور سے بچھے کوئلوں کی مہک اٹھ رہی تھی اس نے ہمارہ کے کوئلوں کی مہک اٹھ رہی تھی اس نے ہمارہ کے کہ کوئلوں کی مہک اٹھ رہی تھی اس نے ہمارہ کے کہ کوئلوں کی مہک اٹھ رہی تی اس نے آگئے۔
تندور میں جھوٹلیں اور پچھ کوئلوں کی مہک اٹھ رہی تھی اس نے ہم کورات کی پچی روٹیاں کرم کر بی بڑے دیں ہو ہم ان پر بل پڑے۔ بہم کورات کی پچی روٹیاں کرم کر کہ ہے۔ بہم کورات کی پچی روٹیاں کرم کر کہ سے ہمارہ کی بی روٹیاں کرم کر کہ کہ دیں ہو ہم ان پر بل پڑے۔ بہم کورات کی پچی روٹیاں کرم کر کے دیں ہو ہم ان پر بل پڑے۔ بہم کورات کی پچی دوٹیاں کرم کر کے دیں ہو ہم ان پر بل پڑے۔ بہم کورات کی پچی دیں ہو ہم ان پر بل پڑے۔ بہم کورات کی پی دیر ہیں ہم دہیں ذہین

پر پھی بور یوں پرسوتے ہتھے۔ آرام کرنے کے بعد اٹھے تو سورج نکل چکا تھا اور آسان پر کہیں اِکا دکا بادل ... تیرر ہے تھے اب ہم دونوں والدین کے غصے اور عماب سے خوفز دہ ہور ہے تھے۔ ہماری کیا درگت ہے گی ، یہسوچ ہمیں شرمندہ اور خوف زو کررہ ہی تھی۔

لا ہور نامہ حتم ہو چکا تھاادراب آ کے کی فکر لاحق ہوگئی گئی۔ پہلے جوہم دونوں ہر بات پر تبعیرہ کررہے تھے اب خاموش تھے۔ او ااب ویران نہیں تھا۔ کھے جہل پہل نظر آ رہی تھی۔

ہم اپنے بیک کو تھیٹے ایم دمفیان ٹرانسیورٹ کے وقتر پنچے جو
ایک ٹوٹی بچوٹی میز،ایک ہمکو لے لیتی کری،میز پررکھے بوسیدہ
رجسٹر اورایک ٹوٹی بینسل پرمشمل تھا اور وہ کسی عمرے کو تھے کے
برآ مدے میں جایا گیا تھا۔ بھو لے لیتی کری پر بھو لے لیتا اس
ٹرانسیورٹ کمپنی کا مینیجر بیٹھا تھا۔ آس پاس بچھ مسافر اسے
گھیرے کھڑے متھے۔ میں نے جب بہ یو بچھا کہ اگلاٹائم کب
نکلے گا تو سب میری جانب متوجہ ہوگئے۔

دہاں کہائی ہے گہ کہ کرات کی بارش نے دریا خان سے
ڈیرہ تک چودہ میل کچے کے علاقے کو دلدل بنا دیا تھا۔ ایم
رمضان کی گاڑیاں تو کسی موٹر وے پر بھی دھکے سے جاتی ہوں
گی اور یہاں تو کیچڑ کاسمندر تھا۔ بیراستہ ایک دودن کے لیے
بند ہو چکا تھا، جب تک اس پرسورج پوری آب دتاب سے
جکے ادراس کا کیچڑ پھر ہے مٹی میں بدلے، یہاں کوئی موٹر چلئے
والی نہیں تھی۔

میں نے اپ آپ سے فریاد کی کہاب ڈیرہ ہم کیے پہنچیں سے تو ایک نے کہا کہ یہاں سے میانوالی تک بچی مرک ہے۔ پہلے وہاں جا میں اور وہاں سے براستہ چشمہاور بلوٹ شریف ڈیرہ جایا جا سکتا ہے۔ ہارے باس تو ایم رمضان کی بس کے کرایے کے پیے بھی بشکل رہ مجے تھے۔

اپريل2016ء

الماستان المسركانيت

''اب کیا کریں؟''میں نے بیٹوال فیٹل سے کیا تو فیٹل کونگا کھڑا رہا مکر کہیں اور سے یہ جواب آیا۔'' تو پھڑ بیدل چلے ''یک

کہنے والے نے شاید نداق میں یہ بات کہی ہو مگر وہ فقرے میرے کانوں میں پڑھکے تھے۔ ہم دونوں نے آپس میں پڑھکے تھے۔ ہم دونوں نے آپس میں پڑھکے تھے۔ ہم دونوں نے آپس میں پر میکے دیادرغور دغوض کیا چودہ میل کے راستے کو تا پا،اپنے مجری مجرکم بیک کوتو لا ،اپنی خالی جیب کوشؤ لا اور بیسب جانبچنے کے اس ولدل کو اور بیسب جانبچنے کے اس ولدل کو بیدل ہی عبور کیا جائے۔

ہمیں نے تو مسی نے روکا اور نہ ٹو کا، نہ کسی نے کوئی نفیجت کی۔ہم بغیر بانی اور کھانے کے صرف اپنی ہمت اور عزم پر روان ہو گئے۔

ہم چلے تو سبح چیک رہی تھی۔ایک بندہ بیک اٹھا تا اور . کچے دیر خلنے کے بعد دوسراوہ بوجھ لے لیہا۔ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ہمیں ایک دوسرے کا احساس تھا۔ہم ایک دومرے کو تکلیف میں میں و مکیے سکتے ہے۔ ہارے درمیان ووی کا ایک انوٹ انگ رشتہ تھا مگر سے کتابی با تمیں کچھ ہی وہر میں ہوا ہولئیں۔ ابھی چیچے مؤکر دیکھنے ہے بس آؤ انظر آرہا تھا اور ہم اپنا بوجھ ایک دوسرے پر پیننے تھے۔ بندرہ بیس قدم چلتے اور پھر ہانیتے ہوئے بیٹے جاتے۔وہ بیک پوری قوم کے كناموں كے بوجد كى طرح مارے ناتواں كندھول برتھا۔وہ بیک بھی سراور بھی کا ندھے اور بھی زمین پر پڑا ملتا۔ ہم بے بیان ریکستان کے ایسے مسافر سے جواہے آپ کو کھیٹتے ہوئے چل رہے تھے۔ پیاس لتی تو کسی کھٹرے میں بارش کا بانی اکٹھا مواملاً تو بی لیتے۔ زبانیں ماری باہرتکل آئی تھیں اور آتھوں کی پتلیاں کے آھے اندھراچھار ہاتھا۔ ٹائلیں سی سوتھی شنی کی طرح زمین پرقدم رکھتے ہی لرزنے لکتی تھیں۔ ایک لمباسغر بمس وربيش تقل

ہم اسی کی سرک کے روٹ پر جلتے ہتے، جہال سے
ایم رمفیان کے اثر ن کھو لے گررتے ہتے۔ ایک جگہ ہم نے
کچھ سوچ کر فیصلہ کیا کہ شارٹ کٹ لگاتے ہیں۔ بساتو وہیں
سے چلتی ہے جہاں کی سرک ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہم ریت
کے ٹاپووس پرشارٹ کٹ مارکر اس داستے کوآ کے ہی سے پکڑ
لیس کے ۔اور پھر ہم ریت پرسفر کرنے گئے، جہاں ہما داہر قدم
ریت میں ایک ایک فٹ دھنس جاتا تھا۔ کیاراستہ یا اس کا کوئی
نشان ہمیں دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہم بے نشان بھٹکتے ہتے۔ کوئی

کے اگا۔ نے او المل از ایکر ہی کور کیا تو ہم تو وہیں کھڑے ہے ہے ہم نے ملے رایا ہے کر جب غور کیا تو ہم تو وہیں کھڑے ہے ہم ایک ورد اور اذبہت سے رہت پر کر سمنے ۔ ہماری آ کھوں ہم آیک ورد اور اذبہت سے رہت پر کر سمنے ۔ ہماری آ کھوں میں آنسو بھر آئے ہے۔ ہماری آ کھوں میں آنسو بھر آئے ہمارے کی جانب ہیں و سمنے ہم آیک ودسرے کی جانب ہیں و سمنے سے تا کہ ہمارے آنسو دوسرانہ دیکھ لے۔ وور دور تک ویرائی تیررہی تھی، جو ہمارے ولوں سے نکل کر فضا میں بلند ہورہی

ایک و کھ تھا کہ کوئی ور دھیا جس میں ہم گھر تھے تھے اور ان کی ٹیسیں بدن سے نکل رہی تھیں ایک کر اوسی اور الم تھا۔ وہ بیک ایک ناسور بن محیا تھا۔ میں اسے پھینک بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میر اعشق اس میں تھا۔

لاکھوں کمنے کر رمکے اور ہم جلتے رہے ہر چند قدم بعد بعد بعد میں ملتے کر رمکے اور ہم جلتے رہے ہر چند قدم بعد بیا بے سدھ ہو کر زم ریت پر خاموش لیٹ جاتے۔آسان تللے پر واز کرتے پر ندول کو میں حسرت سے دیکھ رہا تھا کہ کس آزادی اور نے فکری نے فضامیں تیررہے ہیں۔

محوک ہے برا حال تھا۔ ہم نے چندرونی کے بھڑ ہے در یا خان کے ترور پر کھائے تھے۔ رات بھی کچھ کیلے کھا کرانیا بیسی بھرا تھا۔ ہیں سوچھ کیلے کھا کرانیا بیس بھرا تھا۔ ہیں سوچھ اتھا کہ ہیں یہاں کیوں ہوں اور ہیں نے اپنے مگری دوست نصل کو کیوں اس عذاب ہیں جھوٹکا ہے۔ خاف دیسوں ہیں کھو منے کا شوق بہت ہی اچھا سمی مگر اتنا بھی نہیں کہ آپ کی ہے آب و کہاں ریکستان ہیں ہے س

شام ارتے کے اٹارنظر آرہے تھے۔ سورج وحیما پر تا جارہا تھا۔ دور دور تک کوئی بندہ بشرنہ تھا کہ اسٹے میں بہت دور میں نے فضا میں بلند ہوتا دھوال و یکھا۔ ہمارے مرجمائے چہرے خوتی سے کھل اٹھے۔ ہم اپنے وزنی قدموں کو تھسٹے اس دھوئیں کی جانب بڑھنے گئی۔

وہ کوئی خانہ بدوش سے۔ چندجھونپرٹ سے۔ شام کی
اترتی سیابی میں ایک عورت تو یے پرروٹیاں بنارہی تھی۔ پڑھ
یچ جھونپرٹوں کے اردگرو صرف میصیں پہنے کھیل رہے سے۔
ایک دومرد بان بن رہے تھے۔ ہمارے کپڑوں اور بالوں
میں خاک اڑ رہی تھی، آنکھیں ویران تھیں اور حالت زار
فقیروں سے بھی بدتر۔

اس روٹیاں بناتی مائی نے ہمیں دیکھا تو ایک ماں کی متنا میں نے اس کی آنکھوں میں اترتی دیکھی ۔ بیج ہمیں ویکھے کر اپنی چوکڑیاں بھرنا بھول ممئے ۔ وہ مرواپنا کام چھوڑ کر بھا مے

72

اپريل2016ء

امارے پاس چلے آئے۔ اس میں پگرا دیے۔ اس نے وہ کھرے کورے امارے باتوں میں پگرا دیے۔ اس نے وہ آب حیات ہاتوں میں پگرا دیے۔ اس کی مہک آب حیات ہاتو ہماری آب میں کھتی چلی کئیں۔ کندم کی مہک جہار جانب بھیلی ہی ۔ کرم کرم روٹیاں توے پر سے اتر رہی سے اتر رہی سے اس مورت نے ایک ایک کرم روٹی ہمارے کھیلے باتھوں پرد کھوری۔

میں تمیں سال بعد بیہ واقعہ لکھ رہا ہوں اور میرا چہرہ آنسوؤں سے ترہے ۔ میں اللہ کوجا ضرجان کر قسمیہ میہ کہتا ہوں كه جودًا أغنها س روني مين تفاءوه مجھے بعد ميں بھی نفيب نہيں ہوا۔ جوراحت اورانکمیٹان اس روٹی میں تقاوہ بھی لوٹ کرنہیں آیا۔ میں نے بڑے سے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھایا۔اپنے تحمر میں انواع واقسام کے کھانے کھائے ، بروی بروی دعوتوں میں کمیا عمراس رونی کا ذا نقه اب مجمی میرے دل و د ماغ پر ہے۔ میں وہ ماحول نہیں بجول سکتا جب بھوک سے تار حال میں اس روتی کے لقمے لیتا تھا اور چو لیے کا دحوال نظیے آسان کی دسعتوں میں اٹھتا ادر تعلیل ہوجا تا تھا۔شام اتر رہی تھی اور شال سے سر وہوا کے بو سے میرے بدن کو تھنڈا کررہے تھے۔ ان خانہ بدوشوں نے بتایا کہ تشتیوں کا بل زیادہ دور مہیں ہےاورآ ب لوگ شام کا اندھیرا ت<u>صلنے سے پہلے بل پر پہ</u>چ جا نمیں کے بل کے بارڈ رو کاشر تھا۔اب ہم زیادہ ہمت لے كريك رب تق شام الربي كالى اورجم بل كراس كرك ال سائیل رکشے کی جانب بڑھے جس نے ہمیں و مکھ لیا تھا۔ ہارے یاؤں موج کیے ہتے۔ بدن کیکیار ہاتھا۔ میں گھر میں داغل ہوا تو ہیری مال کی آئیسیس رور و کرسو جی ہوئی تھیں۔ گھر اس موت جیسی خاموش حی۔ والد صاحب غصے سے مجھے مارنے کے لیے اسٹھے ترمیری حالت و کیے کرویں کھڑے کے كمرے رہ مكے۔ مال نے اپن حادرے بھے لپیٹ كراہے سينے سے لگا ليا۔ ميں بخار ميں كئي دن تيآ رہا تھا۔ رات كو مرے والدصاحب میری مال سے میر کہدرے تھے کہ تمبارے بينے كے ياؤں ميں چكر ہے اور بيلوفر فكے كا اور يى موااوراى یا وں کے چکرنے مجھے ملکوں ملکوں محمایا ہے۔ نے ہے جہاں و کھلائے ہیں اور امھی تک بیمن بیاسا ہے۔ ( تفنل کچھسال پہلےائے ای شختے پر کہاب لگائے بیٹھا تھا۔اجا تک ایک سخنے اس کے طاق سے نکلی اور اسپتال بہنچتے سے پہلے ہی اس کی روح يرداز كركئي جيسے اس شام جمونيروى كے باہر چو ليے كا وحوال آسان می تعلیل مور ما تھا۔ میں اب جب بھی یا کستان جاتا

والدین کی قبرون کے پہلو میں ہے۔اس کی مرمت اور خیال رکھنا میں اپنا فرض بھتا ہوں ۔ سرکھنا میں اپنا فرض بھتا ہوں ۔

سنانے جارہا ہوں شمشال سے ٹورنٹو تک پھیلی سنر کہانی مگر بچین کا بید ذکر اس لیے نظ میں آھیا کہ کس طرح جہاں گر دی میراشوق اور ولولیدرہاہے۔

اس کے بعد زندگی ماہ وسال عموی رفتار سے گزرتے رہے اور بورب، امر رکایا کینیڈا جانے کا شوق بھی ساتھ ساتھ پروان چڑھتار ہا۔ اپنی تعلیم مکمل کی۔ کراچی میں کئی سال رہا، بھر حیدرآباد میں جاب کی۔ بھر کسی اور یو نیورٹی سے ایم فل کی ڈگری لی اور یو نیورٹی میں کی جرار ہو گیا۔

میرے چیا کا لڑکا طارق چندسال پہلے امریکا چلاکیاتھا۔ دہ جب بہاں آیا تو میں اس سے امریکا کی معلومات لینے لگا کہ کیما بلک ہے؟ لوگ کیے ہیں اور کیے رہے ہیں؟ موسم کیسے میں اور زندگی کیے گزرتی ہے؟ میضروری تبیس کہ کوئی امریکا یا يورب من ريابواوروه دنيا كوايسے ويكھے جيسے من ديكھا ہول مير توميري ويوانكي اور خبط تها كدكسي طرح من امريكا وي جاؤل ادر پھروہ ونیا ویکھوں جونت ہے رنگ لیے میراً انتظار کررہی ہے۔ایک باریس نے امریکا اور کینیڈا کے سیاحتی ویزے کے لیے درخواست دی جوالیک لیے میں تحکرا دی گئی۔جس دن میرا ویزامستر د موا، ده دن مجھ پر بہت بھاری گزرا تھا۔ ایک عام تا ٹربدرہا ہے کہ کسی کا دیزا ایک بارمستر دہو گیا، وہ بھی اس المكب كى سرحد يارنبيس كرسكتات ميں اي عم ميں كي ميل بيل كر امریکی الیمیسی ہے بیدل کھرآیا تھا۔ عم سے دل کرفتہ تھا۔ کئ تستحثے پیدل چل کر گھر پہنچا تو احساس تک نہ ہوا کہ کس وہنی حالبت میں کتنا دور چلنا آر ماہوں۔ میں نے ایک ذہن منایا ہوا تھا کہ مس طرح سیاحتی ویزے پرامریکا میں داغل ہوکرایے كإغذات بوالول كالمكرويز إنه سكنه يرسخت مايوس تفارونيا تيميكي مجیکی اورآ زروہ نظرآ رہی تھی مگرمیرے مالک کی وات میرے کیے کچھاور سوچ رہی تھی ۔غیر قانونی طور پر جانے کے بجائے میرے کیے قانونی اور باعزت راستہ تیار کر رہی تھی مگر جھے۔ انجمي كجحے انتظار كرنا تھا اور ان ونوں ميں ايخ طور پرامريكا اور الورب سے وسلمروار موج کا تھا۔

اس کے شادی کی اور اسکے سال اللہ نے جھے ایک پیاری ی بی قدیل دے وی ۔ قدیل کی بیدائش ہے پہلے، سردیوں کی ایک رات تھی۔ میں سویا ہوا تھا۔ میں نے کی کی آواز سی جیسے بھے سے کوئی مخاطب ہو۔ کوئی جھے سے کہدر ہا تھا۔ کہ تر ہا تھا۔ کہ تر ہوا کی ایک رات کی کا طب ہو۔ کوئی جھے سے کہدر ہا تھا۔ کہ تر ہوا کر گھنا۔ میں ہڑ بروا کر کہ تہ ہاری بیٹی ہوگی اور اس کا نام قندیل رکھنا۔ میں ہڑ بروا کر

اپريل2016ء

ماستامدسركزشت

اوں تو اس کی قبر بر مجلول چڑھاتا ہوں۔اس کی قبر میرے

اٹھ بیٹیا۔ جیسے اٹھا تو سامنے والی مجد سے آئی کی او ال بلند ہور ہی تھی۔ مبرے اس مگر ح آتھے پر میری پیوی آٹھ بیٹی ۔ میری حالت دیکی کرکہا'' کیابات ہے کیا ہواہے؟''

پڑھ در میں سکتے میں بیٹھار ہا پھر میں نے اسے بورا واقعہ بتایا۔ میراجسم پینے پینے تھا۔ جھے یقین ہو چلا تھا کہ میرے ہاں پہلا بچہ بئی ہی ہوگی اور جھے اس کا نام قند میل رکھنا ہے۔ پڑھ صے بعد میں اسپتال کے باہرا نظار کرر ہاتھا اور کس نے قند میل کو لا کر میرے ہاتھوں میں دے ویا۔ اس وقت میرے اندرخوش کا جو جوار بھا ٹا اٹھا تھا وہ بیان سے باہر ہے مگر بیٹی کی محبت جھے زیادہ دیر با ندھ نہ کی۔ بین چار مہنے بعد میں بیٹی کی محبت جھے زیادہ دیر با ندھ نہ کی۔ بین چار مہنے بعد میں اور درخواست وے دی۔ اسلام آباد جا پہنچا اور درخواست وے دی۔

ورخواست وے کر میں بھول گیا اور اپنی معاشی زندگی

اللہ دوڑ وھوپ کرنے لگا، ای ووران میں نے اپ ایک ووست کے ساتھ مل کر فار میسی بنائی اور اپنے آپ کوایک چکر
میں ڈال لیا ون میں ایک آ دھ لیکٹر یو نیورٹی میں ہوتا اور ایک جگر واپس آکر، تمن ہے فار میسی چلا جا تا اور دات دی ہے گھر واپس آکر، تمن ہے فار میسی چلا جا تا اور دات دی ہے گھر پہنچا، اپنے لیے ٹائم ختم ہو گیا تھا گر میں اس معمول سے جلد اکر آگیا۔ اب میری زندگی کی دلکشی اور کشش دو چیزوں جلد اکر آگیا۔ اب میری زندگی کی دلکشی اور کشش دو چیزوں میں رہ گئی آپ س اور دومراشال کاسفر۔
میں رہ گئی تھی روانی میں گزرتی رہی۔ معلومات کے استے اسے کی سے معلومات کے استے اس کی سے معلومات کے استے اسے کی سے معلومات کے استے اس کی سے معلومات کے استے اسے کی سے معلومات کے استے کا سے معلومات کے استے کی سے معلومات کے استے کا سے معلومات کے استے کی سے معلومات کی سے معلومات کے استے کی سے معلومات کے استے کی سے م

ذرائع الجمی ایجاد شہوئے ہے۔ الجمی انٹرنیٹ پاکستان میں نہیں آیا تھا۔ کمپیوٹر آٹا شروع ہوا تھا مگر وہاں نہیں تھا۔ زندگ ایک دھیے بن سے تفہر تفہر کر آگے بڑھ رای تھی کہ اچا تک مستنفر حسین تارڈ صاحب کا سفر نامہ '' تا نگا پر بت' پڑھا اور محصان بہاڑوں سے عشق ہوتا جا گیا۔ عشق ہوتا اور بات ہے خواب کو تعبیر دینا اور ہے لیکن عشق سچا ہوتو .....! جی ہاں میرا عشق سچا تھا۔ ایک سال بعد تعبیر لی جس کا احوال آپ نے بھی عشق سچا تھا۔ ایک سال بعد تعبیر لی جس کا احوال آپ نے بھی پڑھا مگر تا نگا پر بت سے ہوگر آیا تو میں شدید بھار پڑگیا۔ دو مشمن ماہ میں میراوزن بہت کم ہوگیا اور ہڈیاں نمایاں ہوگئیں چرے کاربگ از کیا مگر پہاڑوں سے میراعشق ندا ترا۔

عشق نے ایک بی راہ ڈھونڈی اور میں نے یو نیورشی میں ایک مہم جوئی کا کلب بنالیا اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ہمراہ ایک دوٹر یک بھی کیے۔اس ووران میں مستنصر حسین تارڑ ہے ملا۔ہم نے پروگرام بنایا کہ اسکلے سال شمشال جلتے ہیں۔ یہی بنایا گیا کہ شمشال ہنرہ سے آ کے خبراب کے راستے پر دوون کی بیدل مسافت پڑایک دورا فرادہ وادی ہے۔

ماسكرشت

رکی ہے لیے تیاری کر مہینا تھا، جب میں اپ شمشال کر یک کے لیے تیاری کر مہینا تھا، جب میں اپ شمشال خط موصول ہوا جس میں مجھے امیگریش کے لیے انٹرویو پر بلایا گیا تھا۔ میرے ذہن میں ہمیشہ بید مہاتھا کہ انٹرویو تو ایک رسم کیا تھا۔ میرے ذہن میں ہمیشہ بید مہاتھا کہ انٹرویو تو ایک رسم ہے ورنہ وہ تو آپ کوکینیڈ اسمجھنے سے پہلے ملنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے ذہن میں اپ اگلے سفروں کا بیا خاکہ بنایا کہ کرمیوں میں شمشال اور پھر جیسے ہی امیگریشن کے کاغذات ملیس سے۔ ایک بی دنیا و کیسنے کے لیے ٹورنٹو اڑ جاؤں گا۔

سب سے پہلے میں نے اپ آپ کو فار میں سے دور کیا تاکہ وفت کی بچت ہو سکے۔ میر سے انداز و اطوار سے میرا ووست بیہ جان چکا تھا کہ اب میں ہاتھ سے نکل چکا ہوں۔ ڈھائی سال کا معمول ٹوٹ چکاہے۔ میں اب کوئی ہلکی ک اوای پہلو میں لیے، خوش ہے آنے والے ان ونوں کا انتظار کررہا ہوں کہ میں نے شمشال جانا ہے اور پھریا کستان کو خمر آباد کہرکینیڈ ایطے جانا ہے۔

ادائی میتی کہ اپنا ملک ،شہر بہتی ، محلّہ ، دوست ، رشتہ وار اور نیملی کو جھوڑ کر کینیڈ ا جار ہا ہوں۔ ان کو کب بلاتا ہوں ، یہ انجی معلوم نہ تھا۔ سوجا تھا کہ کینیڈ ا جا کرکوئی جاب ڈھونڈ وں گا۔ اور جب پچھ بسے بنانے لگوں گا تو بھر بچوں کو اسپانسر کروں گا۔ ای دوران ایک دن شاہ جی کا فون آسمیا۔ انہوں نے پہلا سوال بی کیا تھا۔ 'سناہے تم کینیڈ ا جارہے ہو۔''

"اراوه ہے۔"

''وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے کینیڈا سے ایکھے بہاڑ جن کی چوٹیاں برف سے ڈھٹی ہوتی ہیں کینیڈا سے ایکھے جنگل جہال کے پیڑ جب ہلتے ہیں توالیا لگتا ہے جیسے کوئی کیت گار ہا ہو ۔۔۔۔۔ اور تو اور کینیڈا سے ایکھے تو ہمار بے شہر ہیں مجروہاں جانے کی کیا ضرورت ہے۔''

"جانا ضروري ہے۔"

''اچھاسمجھا ۔۔۔۔ وہاں کے مناظر کو کیمرے میں بند کرنا ہے۔ بیتو نری ہے وقونی ہے۔ کراچی یالا ہور چلے جاؤ وہاں نوٹو والے میکزین بہت مل جائیں گے۔ان میں وہاں کے مناظر د کچھلوخوش ہوجاؤ۔''

''میں وہال نوکری کی تلاش میں جارہا ہوں۔'' ''کیا ضرورت ہے اپنے ڈیرا میں بھی بہت نوکری ہے۔کالج میں کر ہی رہے ہو، ہماری دکان کے سامنے شام میں جائے کا ہوئل کھول لو۔''

اس بات پر میں جیران رہ کیا کہ میں روؤں یا ہنسوں۔

74

اپريل2016ء

يكل من كا غذات تم كول جاليس ملك كيونكه تم في جعوث قبتهدا كأؤل ياسر بينول يمر بكؤه بول شره كااولا '' : ہاں کے کالج سے ہلاواہے۔'' '' وہاں تو سب انگریز ہیں ان کو کیسے پڑھاؤ کے؟ مبیں بولا۔ ایسے سیج آ وی کومین روک جبیں سکتا۔

'' انہوں نے ہمیں دوموسال تک مکر وفریب جموث بے سالی کا سب پڑھایا۔اب میں انہیں حق کی تعلیم ووں گا، ایمان کا درس دوں گا۔''ا تناہنے ہی انہوں نے نعرہ لگایا۔'' مارا

دے۔ اس دن کے بعد ہردو تین روز کے بعد شاہ جی کا فون آجاتا كوتواب كمانے كب تك الكريزوں كے ملك جارے ہو۔اوریس کہتا۔ وبس مجھون کی بات ہے۔

بس ایک انتظار ساانتظار تھا۔ وقت گزرتا جلا حار ہاتھا ادرا سمیسی سے کال مبیں آرہی تھی۔ ای درمیان میرے گھر دوسرى رحمت بھى آھى۔جس كانام اريبدر كھا۔

اس کی پیدائش کے تیسر ہے روز مجھے کینیڈ االیمیسی جانا یزا میرے اسکریش کا انٹرویو تھا۔ ایک محورا میزک ووسری جانب بيها بحصة بوجهم اتفاكتم كينيذا كيول جانا جاست مو؟ میں نے اس ہے کہا کہ میں نے آب دنیاد میسنی ہے۔ میرے جواب پروہ جیران رہ گیااور اس نے دومنٹ ٹیل مجھے بھگڑا دیا جب مجھے باہر چھوڑنے آیا تو کہہ رہا تھا کہ ایک ہفتے میں

میرے شمشال جانے کے دن بھی قریب آرہے سے اور بھے میڈیکل کے کاغذات کا بھی انظار تھا۔ میڈیکل ساری قبلی کا کروانا تھا۔میرا اراوہ پیرتھا کہ جیسے ہی میڈیکل کے کاغذات ملتے ہیں تو میں قیملی کو پشاور لے جا کر ان کے ڈاکٹر سے میڈیکل کروا کرسیدھا بنڈی آجاؤں گا۔ پھروہاں ے فلائٹ لے کر گلت کی جاؤں گا۔ تارڈ صاحب اور بالی شيم بھي انہي دنوں ميں گلگت پہننے جائے گی ليكن سيكا غذات كہيں رائے ہی میں کھو گئے۔ میں ایمیسی فون کرتا تو وہ کہتے کہ ہم نے وو ہفتے ملے میل کرویے ہیں اور ادھر انظار ترب کھیرے ہوئے می مگر ڈاک ہے کاغذات ندآ ٹاتھے اور ندآئے۔

ِ مُلکّت کی فلائٹ ہے دو دن پہلنے میں اسلام آبادجا بہنجا۔ ایمیسی والوں سے ملائو انہوں نے کہا کہتم ٹریک بر جاؤ ۔ واپسی پر کمر نون کر کے معلوم کر لیٹا اگر کاغذات مذہبیں تو ہم نئے بنادیں کے جوتم واپسی پر ہم سے لے لیتا۔

ال جانب سے میں بے فکر ہو کیا تھا۔ مجھے اب بیافین ہوچلا تھا کہ میں بہت جلد کینیڈا کے سفر پرروانہ ہوجا وَل گا۔ میہ



اپريل2016ء



یقین ایسے بی تیا کہ جیسے مرحب اقد میں اسٹریش کا دیرہ ا آگیا ہو۔ اب میں پہر تبلی سوچیا اولی جی سوارہ قواس دفنی حالت میں کرتا کہ یہاں ہے میرادانا پانی اٹھ کر آہیں اور مشل ہوگیا ہے۔ اس ہے پہلے میں بے کیفینی اور یقین کے بی میں رہا تھا کہ میں ہاہر جاؤں کا یا نہیں مکراب میں یقین کے آس پاس تھا شادیان کھومتا اور سوچیا تھا۔

مسعودتموز اعرصه ببليالي ذكري عاصل كرچكا تعاميرا وہ سابقہ اسٹوڈ نٹ تھا۔ وہ یونیورٹی میں میری مہم جوئی کے کروپ کامبر بھی تھا۔ اسلام آباد کے بیش ملاقے E-7 میں اہے باب کے دو کنال کے خوب صورت کھر میں رہتا تھا۔ان دنوں ایے مستقبل کے بارے میں غور دخوش کرر ہاتھا۔ میں ای کے پاس مفہراتھاوہ ی جھے ہرجکہ لیے جاتا تھا۔ بھی گلکت کی عمن کے لیے لی آئی اے کے دفتر اور بھی کینیڈا ہائی کمیشن۔ لی آئی اے کے ایس صاحب نے گلکت کے لیے سرا کمٹ کنفرم کردیا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔میری خوشی کو د چند کرنے کے کیے مسعود نے اپنی کاڑی کوشکر بردیاں کی جانب موڑ دیا وہ جھے کنول بھیل دکھلانے جار ہاتھا۔ جون کی میں سے بسینا یائی کی طرح بہدر ہا تھا۔ ہم نے گاڑی سڑک کنارے روکی اور كنول بھيل کے ليے بيدل بيل كرورختوں كے جيند ميں داخل ہوئے چرجیل تک منجے۔اس کا مانی سوکھ چکا تھا اور وہ ایک أسيمي كرفت ميس كمرى نظر آرى تني - كرميوں كي تيتي دو پهر میں وہاں وہرا کی کا راح تھا۔ جیسے ہم جھیل پر ہیں ، کسی کی فاتحہ ير صنے آئے موں \_ مي درامل ملك تيمور نے سے يملے وطن عزیز کے وہ تمام مقامات و کھنا جا ہتا تھاجن کی یاد میرے ساتھ رویس میں ہیشدہتی۔

مشر پڑیاں ہے اسلام آباد کا نظارہ ہمیشہ دکش دکھلائی دیا ہے۔ شکر پڑیاں پر اپنے وقت کے حکمرانوں کے ہاتھوں کے پودے، اکثر ورخت بن یکھے تھے۔ میں نام پڑھتا گیا جن میں سے کی ایک اس وقت تک تل ہو چکے تھے اور باتی بعد میں وہ ئے شاہ فیصل سے لے کر قذائی تک ایک کمی جرست بنی میں ۔ وہ سب ایک ایک کر کے مارے گئے۔

المناور المساحة المناور المنا

سے اسلام آبادی جیموں کا شہر ساتھا۔ نوسر کا پہلا ہفتہ کا است اسلام آبادی کردیے کی سب سے جیمونا تھا۔ ہم پہلے پتاور کے شعر بہاڑ دیمے کا شوق اتنا تھا کہ بھے بس کی سیٹ پر کھڑا کر دیا جاتا کہ بھی اس کی سیٹ پر کھڑا کر دیا جاتا کہ بھی اسلام آباد می اسٹ پر کھڑا کر دیا جاتا کہ بھی آسانی سے پہاڑ دیکے سکوں۔ پھراسلام آباد می اور کی میں ہم نے اداکار اسلام آباد کی علاقہ بناتھا۔ باتی سارا جنگل تھا۔ میلوڈی میں ہم نے اداکار رئیلے کی فلم ایما ندار دیکھی تھی۔ ہم کھو سے راجا بازار جاتے سے ۔ زیادہ رش بیس ہوتا تھا۔ بازار سے ڈرائی فروث لیا تھا۔ ساتھ نشاط سنیما تھا جہاں ہم نے مشہور فلم بناری تھگ دیکھی ساتھ نشاط سنیما تھا جہاں ہم نے مشہور فلم بناری تھگ دیکھی سے جوا یک انتہائی خوب ساتھ نشام تھا۔ وہاں سے اسلام آبادایک جنگل کی صورت مقام تھا۔ وہاں سے اسلام آبادایک جنگل کی صورت مقام تھا۔ وہاں سے اسلام آبادایک جنگل کی صورت حقی تھے جوا یک انتہائی خوب نظر آتا تھا۔ قائدا خطم یو نیورٹ بین رہی تھی۔ ان دنوں ہم خیرت سے ہر چیز دیکھیا تھا اور آج بھی شوق سے دیکھیا حیرت سے ہر چیز دیکھیا تھا اور آج بھی شوق سے دیکھیا حیرت سے ہر چیز دیکھیا تھا اور آج بھی شوق سے دیکھیا

منصوبے بتارہا تھا۔ وہ ہرنو جوان کی طرح ملک سے باہر جانا منصوبے بتارہا تھا۔ وہ ہرنو جوان کی طرح ملک سے باہر جانا چا بتا تھا۔ ہم الی ہی ہا تیں کرتے فیصل مسجد کے عقب میں ہے مبارد کھتے رہے۔ ساتھ ہی مرگلہ کے بہاڑوں کا جاذب نظر حسن و کھتے۔ المحلے ون میری گلکت کی فلائٹ تھی۔ تارڈ مساحب ایک ووون پہلے گلکت بی گلگت کی فلائٹ تھی۔ تارڈ مساحب ایک ووون پہلے گلگت بی تھے۔ جمعے کل وہاں بی تھے۔ میرے لیے وہ کانفرنس میں نامورلوگ شریک ہورہ ہے تھے۔ میرے لیے وہ کانفرنس دنیا کی بورترین اوراکہ اورے پررعب ڈالتے ہیں۔ میرے خیال ہاتیں سناکرایک دوسرے پررعب ڈالتے ہیں۔ میرے خیال

منع چھ بے فلائٹ تھی اور میں جار ہے اٹھ جیٹا مسعود
ائی موئی عینک اتارے بغیر سور ہاتھا۔ وہ نیند میں ٹرائے نہیں
لینا تھا بلکہ با قائدہ غراتا تھا۔ اے اٹھانے کی کوشش کی، وہ
بشکل اٹھا اور تاشیخے کا بوجھا۔ میں نے کہا کہ تارڈ صاحب
نے اپ سفر ناموں میں لکھا ہے کہ ٹی آئی اے والے جہاز
میں تاشنا دیتے ہیں، تم بیز تمت مت کرو۔ اسلام آباد کی میں
دھلی ہوئی اور رنگین تھی۔ بڑے انسروں کا علاقہ تھا اور بہت
دیل ہوئی اور رنگین تھی۔ بڑے انسروں کا علاقہ تھا اور بہت
اور میں خاموش تھا۔ میں کسر کرتے ہیں۔ شھنڈی ہوا چل رہی کی
اور میں خاموش تھا۔ میں کسی نا معلوم مزل کی جانب سفر کرنے
والا تھا۔

76

اپريل2016ء

میرے ذہر بین کی چیزیں ایک ہاتھ جال ہی گئیں۔

بھے واہی پر اپنا اور پوری نیمنی کا میڈیکل ٹمیٹ کروانا تھا۔

شند تھی کہ میڈیکل کے ایک وو ماہ بعد اسکریش کے تمام

کاغذات کی جا ہیں ہے اور جب میری اسکریش ہوجائے گ

بر آکے میں نے کیا کرنا ہے۔ یہی سوچنا تھا کیونکہ ایک بسا

ہوڈ کر ایک انجانی و نیامیں قدم رکھنا تھا۔ بھے انجی تو مسائل کا

چوڈ کر ایک انجانی و نیامی قدم رکھنا تھا۔ بھے انجی تو مسائل کا

میدانی وریا کی لہروں کی طرح پرسکون انداز سے چل رہی ہے، کی

میدانی وریا کی لہروں کی طرح پرسکون۔ ان لہروں میں اپنی

میدانی وریا کی لہروں کی طرح پرسکون۔ ان لہروں میں اپنی

میدانی وریا کی لہروں کی طرح پرسکون۔ ان لہروں میں اپنی

میدانی وریا کی لہروں کی طرح پرسکون۔ ان لہروں میں اپنی

میدانی وریا کی لہروں کی طرح پرسکون۔ ان لہروں میں اپنی

میدانی وریا کی لہروں کی طرح پرسکون۔ ان تھا۔ گرایک پیارا

بِفَرْمِ وَكُرِ وَنِيااوراس كِ نظار بِ وَ يَعِينِ مِنْ اللهِ عَلَى آبِ

الشّه بِهِ بِهِ كَهَا كَمَا تَعَاكُمُ مِنْ الْكُرْآ وَ هِ بِي آبَا فَي آبِ

الشّه بِهِ بِنالِين كِ كَهَا بِنَا خَرِيْ الْكَالُ كُرَآ وَ هِ بِي آبِهِ اللهِ اللهُ اللهُ

میراسنرتو اب شمشال کا تھا تمریس دومنزلوں کا راہی بن چکا تھا۔شمشال کے ساتھ رہلین کینیڈا ..... جہاں ایک پُر لطف اورخوشحال زندگی میراانتظار کررہی تھی۔

مسعود فے جمعے اسلام آباد ایئر پورٹ ڈراپ کیا۔ واپسی کابو چماادر میں نے کہا کہ نون کر کے بتادوں گا کہ بب واپسی ہے۔ وہ واپس چلا ممیا اور میرا رخ قراقرم کے یہاڑوں کی جانب مڑ کمیا۔

میں بورڈ عک کارڈ لے کرلاؤر کی بیس آیا تو مفتی صاحب اور کشور ناہید بھی شایدای کانفرنس میں گلگت جارہی تھیں، جس میں تارڈ صاحب کو بھی جانا تھا۔ جھے معلوم نہ تھا کہ وہ گلگت بہتے سے جی بیا ابھی لا ہور میں ہی ہیں۔

ایک بس سب مسافروں کو طیارے کے پاس چھوڑ آئی۔ مجھے سب سے چھے دائیں ہاتھ، کھڑکی کے ساتھ والی نشست کی۔ میرے ساتھ للگت کے جمعلی مساحب بیٹھے تھے۔ ایسے اس طیارے میں تارڈ مساحب اور رحمت نبی واقل

ہو کے ان کے ساتھ کوئی معید ہودھری صاحب ہے، جنہیں ہمارے ساتھ شمشال جاتا تھا۔ وہ سرنجال سررنج قسم کے انتہائی شریف انسان دکھتے ہے اور میرے حساب سے وہ ٹی وی اسکرین پر بھی قراقرم کی دہشت کو دیکھنے کی سکت ندر کھتے ہے۔ میری سجھ میں نہ آرہا تھا کہ تارڈ صاحب کی نظر انتخاب ان پر کھیے تھم ہمی نہ آرہا تھا کہ تارڈ صاحب کی نظر انتخاب ان پر کھیے تھم ہمی ۔ مارا ایک اور ساتھی بھا شیخ بھی ملتان سے ملاقات ہو بھی ہمی ملتان سے ملاقات ہو بھی ہمارا ایک اور ساتھی بھا شیخ بھی ملتان سے ملاقات ہو بھی دیا تھا۔ بھا کئی بار تارڈ صاحب کے ساتھ محتلف ٹریکس پر جا چکا تھا۔

تارڈ صاحب نے جھے دیکھا تو ٹھٹ گئے۔ تارڈ ساحب اردولکھنے اور پنجانی ہوئے ہوئے اجھے لگتے ہیں۔ بلکہ میں کہدووں کہوہ ہمیشہ پنجانی ہولئے اور اردولکھنے پائے گئے ہیں۔ بلکہ ہیں۔ تارڈ صاحب کو پوراپا کستان ان کے سفر تاموں اورٹی وی کے کے حوالے سے پیچانا ہے۔ کی ہمسفر کی نظر سے آئیس شاکد کوئی نیس جانا ۔وہ خیال رکھنے والے ایک ہم دوانسان ہیں۔ حب ہمارا شمشال کا پروگرام بن رہا تھا تو ان دنوں میں آکٹر بلہ ورجا تا اوران کی اسٹدی ہیں بیٹے کر با تیں ہوتا۔ ٹرکیس کے بارے میں قور کیا جاتا۔ کتابوں سے بھری ، چھوٹی ہی اسٹدی میں بیٹے کر باتیں ہوتا۔ ٹرکیس کے بارے میں عور کیا جاتا۔ کتابوں سے بھری ، چھوٹی می اسٹدی کی اسٹدی کی بارے ہیں جاتا تو کے ایک کونے میں میں کر اپنی کی لاز وال تحریر میں جب بھی جاتا تو کو ایس کے بیٹھ کی گئی لاز وال تحریر میں جب بھی جاتا تو ان سے پھوٹی تا تا تھا۔

ایک دن ہم شمشال ٹریک پر بات کر رہے ہے کہ انہوں نے مرخ آنکھول سے جھے کھورتے ہوئے کہا تھا۔
"ندیم! میرے ساتھ سنر کرنا آسان نہیں ہے۔ میں سخت ڈکٹیٹرٹسم کا انسان ہوں۔"

میں معلقت میں اور احر ام میں خاموش رہا۔ بھے
اعدازہ تھا کہ میں خود پر کسی ڈکٹیٹر کا وجود برداشت نہیں کرتا گر
تارڈ صاحب کے ساتھ سنر کرتا تھا۔ میری اپنی خواہش تھی اور
میں نے سوچا کہ ایڈ جسٹ کرلیں مے منز میں ہم سنروں کی
انسانی کمزوریاں آپ کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ پورے
سنر میں تارڈ صاحب کو جھ سے شکایت رہی تھی، ورنہ جھے ان
سنر میں تارڈ صاحب کو جھ سے شکایت رہی تھی، ورنہ جھے ان
میں رکھتے ہیں۔ ایک ذہرواری کا احساس ان میں ہوتا ہے۔
پورٹرز کے ساتھ تو وہ بہت نرم ول ہوتے ہیں۔ ان کی
ضرورتوں کا اوراک رکھتے ہتے۔ واپسی پر بہت ساسامان ان
میں بانٹ دیتے ہیں۔ جھے تو ویے ہی کینیڈ ا آتا تھا، اس لیے میرا
سارا سامان سوائے فیے کے، میرے پورٹروں کے پاس بھی

77

اپريل**2016**ء

یب تاک برفانی شرمیر ہے۔ ماسے آیا۔ تا حد نگاہ برفوں کا راج اور ممری خاموشی اور تنبائی تھی۔ برقانی وادیوں سے برقائی ہی

جیسے ہی جھے جہاز میں بیٹے دیکھاتو وہ میری سیٹ کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ معیدصاحب فورابولے۔ 'لاہورے تار را حب كوآب ك فكرسى كدنديم كلكت كي ينج كا؟"

مماتحاب

رہے تھے کہ جباز کے اڑنے کا انلان ہوگیا۔ ہم سب اپنی سيتول سے جيك كربير مكے۔

میری آتھول سے دور بین لکی تھی اور میں اسے طيارے كا ساميد مار كلدكى ببازيوں يريز تا ديكيور باتحا يجيلى بار میرے ہمراہ شاہ جی ہتے اور اس بار میں کی ادر کے ہمراہ تھا۔ تارڈ صاحب ، بقائے ، چور شری سعیداور میں ۔ بید ہاری تیم تھی۔ چربھی شاہ جی بردی شدیت سے مادآ رہے ہتے۔

بحصے چود شری صاحب کی صحت اور ہمت پرشک تھا کہ رہ ان ہولنا کیوں کو کیسے سمبیں سے؟ میں تو دو سال <u>سملے</u> سے وشواریال و کمیم چکا تھا، تارز صاحب اور بقاتو ویسے ہی اس دشت کے پرانے ساح تھے۔

جاراطنار ، بشام کے اور تھا۔ سورج کی ابتدائی کرنیں بلند چوٹیوں کوسنبری کررہی تھیں۔ دریا ہے سندھ ایک خاموش بهاؤيس بهدم انقار شامراه ريتم كاسليش فية ماليه س ليناجا تا تھا۔ان پہاڑوں کا اپنا ایک جاوہ ہوتا ہے جوآب کو ایک بیجان میں جتلا کر دیتا ہے۔ چھے دیر پہلے میں ایک عام ساانسان تھااور اب من أيك خانه بدوش بن جِهَا تَحَايِمِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ واظل موچكا تحاجس في إب يمر عساين الفاب تا تحار سم میں ایک سرسرا ہٹ چیلتی چلی جارہی تھی۔

ہم داسو کے اوپر سے گزرے تو برقائی جوٹیال نظر آتا شروع ہومیں۔ پہاڑ پہلے سر سبز تھے، بحرجیمل ہوئے اور اب برفا کی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے جیسے ہی برفیس دیکھیں تو ساتھ بیٹے محمطی صاحب،جواد تھے رہے ہتے، ان کا کندھا الليا\_''سينا تكاير بت ہے؟''

انہوں نے اپن ایک آکھ کولی، کھڑی سے باہر جمانکا ادرا شات ش مربالا یا اور دوبار واد تکھنے کے میں تو خوشی ہے كل الحاربيكي موسكما تفاكديس نا نكاير بت كاوير ي مرزر کراس کا نظارہ نیکروں۔طیارہ آکے پڑھتار ہااور برفیں وسیع سے وسیع ہوتی چلی کئیں۔ پہاڑ بلند سے بلندر ہوتے چلے

ایک دم سمن سے خل کے ستونوں سے ہزار منازیادہ

بم أيك دوسرے كو جباز ميں د كچير كرمسرت كا اظهار كر

كاميالى كے بدلے ایك تھے كے طور پر سام --اتے میں طیارے کے کہنان کی آواز اسپیکر سے نکلی۔ ''معززخوا تین دحسرات! ہم دنیا کی گیارہویں اور پاکستان ک ووسری بلندترین جوئی نا نگایر بت کے اوپر سے گزرر ہے ہیں جس کی بلندی آئھ ہزار چھ سوفٹ سے زائد ہے۔

د بوارین ہزاروں نٹ تک اٹھا دی گئیس ۔ اوپر چوٹیال سرخ

ادرسنبری مور بی تعیں۔ وہاں سے ایک ٹھنڈ جھ تک چینی محسوس

مور ہی تھی۔ایک قبر کی خاموثی اور شنڈ کا احساس تھا جو دہلا رہا

تفا .. وه ایک شاندار منظرتها، جو می بهلی بار دیکی رماتها .. برف

بهت مینیچهی اور می این سیث برین بینها تھا۔ایسامحسوس مور ہا

تھا کہ دنیا ابھی دجود میں آئی ہے یا میں اس دنیا میں ابھی ابھی

ا تارا ميا مول - أيك نيا تكور جهال هے جو بھے كسى نامعلوم

میں سے محدر ماتھا کہ کبتان کہدر ہاہے۔"معززخوا تین و حضرات! ہم آہیں اور جارے تھے کیکن کمی شدہ جنت میں آفکے ہیں،آپ کورچند ہمنے ہیں قدرت نے دیا ہے۔آپ بس اس کود عصة رئيس كونكدياس كم موسف والى ہے۔" ميں نے کچھ ایسا ہی سنا اور پھر ایک سخر تھا جواتر تا جلا کمیا اور برف

ای تا تکار بت کوروسال پہلے میں نے شاہ جی واشفاق ادرشابد کے ہمراہ دیکھا تھا۔ایک بےمثال حسن تھا جو جادو ک طرح سرية ه كربولا مكرار البيس تنايين ماليه اورقراقرم كا امیر ہو چلاتھا۔ چند ماہ بعد میں اپنی زندگی کے ایک اہم موڑ سے گزرنے والا تھا۔اس ملک کو خیر آباد کہدکر کسی اور دلیس جا بستا تھا۔ جانے سے پہلے میں ایک ملای ان دیوتا وں کو دیتا عابتا تھا۔ بھے کینیڈا جانے کے لیے بہت کام کرنے تھے اور میں نے یہی موجا تھا کہ اپنے ویار غیر کے سفر کے بارے میں شمشال کے بعد موجوں گا۔ ای طرح میرے ذہن کے کسی موشے میں، اس پورے سنر میں کینیڈا کا سغر ادر تیاری چپلی

مجے دیریم سرسز دادیاں نظر آنے لگیں جو خشک اور بنجر سلیٹی پہاڑوں سے کری تھیں۔ کندم کے خوشے تھے، باغات ہے اور کئی رنگوں کی بہارتھی،جس کی طرف میں بڑھتا جارہا تھا۔سیٹ بیلٹ کس لی تنمیں۔ تاشیخ کا ندایئر لائن والول نے يو عيما اورند جھے يا در ہا۔ طيارہ ايك بہاڑ كے دامن سے ذراسا بيتا الكات كي تنك وادى من اترتا جلاميا . من اب بهت المه

78

اپريل2016ء

يتي تيموز كرايك يخ سنركي الاش من آلكا ففا میں این رک سیک سمیت این بورث کے باہر کھڑا إدهرا دعرد مكيت سوج رباتها كدكس بونل كارخ كرول يجيمل بارمیں اورشاہ جی شیر بازے لا ہور ہونل میں مٹہر سے تھے۔ تمیر بإزا پناسب كاروبارسميث كراسلام آباد جا بينها تفا كركسي طرح الكليند چلاجائ اورساتھ ميں تمبركے برمث جور ہاتھا۔

ات ميں ميرے كنده يركوني باتھ آ برا۔ ويكھا تو تارر صاحب ستھے۔ کہنے لگے۔ " کانفرنس والوں کی جانب ےرویل ہول میں تیام ہے اگر جا ہوتودین آجاؤ۔

میں نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ مجھے کانفرنسوں، سمینارز سے شدید بوریت ہوئی ہے اور وہ بھی جب آپ کلکت میں ہوں اور آپ کے دن رات ایک لگے بند نھے ایجنڈے کے تحتِ گزریں۔ بدایک قید ہے۔ میں تو ا بنی ذات کی قید میں بھی مشکل سے رہتا ہوں۔

تارڑ صاحب نے سامان اٹھایا اور ایک جانب چل یڑے اور میں تیکسی لے کرلا ہور ہوئل کی طرف چلا آیا مگراب يهال لا مور مول كالمبيس، بلكه نيوگارون مول كا سائن بورو لگا تھا۔میری آنکھوں کے سامنے دوسال پہلے کے مناظر چلنے کے۔ شاہ تی اور میں، یہیں فیری میڈو جانے سے پہلے تفہرے ہے۔ یہ ہمارا ایک کھر سابن گیا تھا۔ کہیں بھی جاتے تو جہیں واپس آتے۔ وہی کمرے اور ساتھ والی کیمپنگ سائیڈ میں اس ورخت تلے وہی کرسیان رکھی تھیں جہاں میں اور شاہ جى خوبانياں كھاتے تھے اور اب اس ہوئل كوثير باز كا كزن سجاد جلار ہاتھا۔

سجاد پر تیاک انداز میں ملا۔ بچھے وہی تمرا ملاجس کی کھڑ کی کیم بنگ میں تھلتی بھی۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا ای دوران سجاد كمرے ميں آھيا۔ جائے كابو چھاتو ميں نے كہا ك ناشتا کیمینگ میں لکوا دو۔ انجمی طبیع کے وس بیجے ہتھے۔ موسم خوش کوار تھا۔ گلگت کے ماحول سے پہاڑ نکال دیے جا تیں تو باقی ملکت بھی مہیں بیتا۔ یہ بہاڑا۔ سے جاروں طرف سے کھیرے ہوئے ہیں۔ رتصورین دیکھنے سے نبیس بلکدان کے ورمیان رہے سے دکھتے اور محسوس ہوئے ہیں۔ میں تاشنا كرر بانقاادر برف يوش بها ژوں ہے ہوابلار دك نوك نيج اتر

ے کی بار میں بطاہر تنہا تھا تکرمیرے اندر کوئی لہر ہے چلی خار پی تھی۔شمشال میں بہتی کوئی عرب میرے وجود میں مجسى مردان تعبى كنينيدا ميس كرتي نيا كرا فالز كا دهواب دهار وجود

جھے بھی جھکو نے چلا جارہا تھا۔ میرا دھیان شمشال کے ساتھ کینیڈا کی حسین واد بول کی جانب بھی تھا۔ جھے مشکل سے پیش تھی کہ بیں ایک ساتھ دونوں مسافتوں کا مسافرتھا۔ ہیں بٹ كرره كيا تھا۔ يورپ اور نارتھ امريكا كا خواب ميرابہت پرانا تها، جویل کراب جوان ہو گیا تھا۔شمشال کا جنوں مجھے دوسال یہلے چڑھا تھا اور میربھوت اتارے بغیر میں کینیڈ انہیں جاسکتا تفامیں ایک طرح ہے ریھوت اتار نے شمشال جانا جا ہتا تھا اور ای کیے میں آج تنہا، ان اداس ہوتے بہاڑوں کے ورمیان کھرا،خوبالی کے درخت تلے بیشا،این ماشتے پر ہاتھ صاف کررہا تھا۔ جار دیواری کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک زم و ملائم گھاس چھی تھی جس کے کناروں کے ساتھ جنگلی کلاب مہکتے رہتے ہتے۔ خوبانی کے ایک نہیں مکی درخت ہے۔ان کی مہنیاں اسے بھلوں کے بوجھ سے جھکی جلی جارہی تھیں۔

استے میں ایک تراثی ہوئی دارهی کیے ایک بندہ کیمپنگ میں آیا اور میرے ساتھ والی کری پر بیٹھ گیا۔ نام مجھے یادہیں آرہا مرمیرے ستفسائر براس نے بتایا کدوہ 1948ء کی جنگ آزادی لاچکا ہے۔ آج کل کائیڈ کا کام کرتا ہے۔ عمر بنائی تو میں جرت سے اس کا چرہ دیکھ کرشرمندہ ہوگیا۔اتی سال ہونے میں چند برس رہ مجئے تھے۔ صحت مندجسم اور کمان کی طرح تنا سینه ہلکی بھوری داڑھی اور آتھھوں میں چیک\_ بجھے آس پاس اور دور کے علاقے بتانے لگا جہاں وہ مجھے بطور گائیڈ لے جانے کے لیے تیارتھا۔ دہ مجھے کچھے سنا رہا تھا اور نگاہیں اس کی اس پاس کے بلند بہاڑوں کی چوٹیوں برتھیں مگر بجھے ان چوٹیوں سے نہیں یارنسی اور دنیا کی طرف جاتا تھا۔ میں نے جب اسے پیرہتایا کہ میں شمشال جار ہا ہوں تو وہ کچھ کھے میری آتھوں میں دیکھنا رہا اور سے بول کر اٹھ کھڑا ہوا۔''شمشال .....مهمیں شمشال والے بی لے جائیں مے۔'' ڈیرہ اساعیل خان کا میرا ایک دوست نزیر گلگت میں ووائیوں کی ملٹی پیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ وہ ڈیرہ ہے اٹھ کر این بیوی اور دو بچول سمیت کلگت میں آب اتفا۔ پچھور میں وہ ملنے آسمیا۔اتنے میں فیری میڈو کا ساتھی اشفاق بھی آسمیا۔ نذرینا تک برنا تک رکھایک ہی انداز میں ایک کھنٹا بیٹھار ہا۔ برے مہذب اور دھے کہے میں مکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔" آپ کینیڈا کی تیاری کریں۔ بدکیا ایک بڑے سفر ہے يملي،ات بريه بولناك رئيك يرجل يريد ين"ا اعفاق میری جانب دیکھ کرمسکرایا۔ میں اے مسکراتے دیکھ کرایے

اپريل2016ء

مابينامه سركزشت

ONLINE LIBRARY

**FOR PAKISTIAN** 

حو سلے کو داو دیتار ہا۔ ورااسل بھے خود کی معلق نہ تھا کہ میں ہے سب کچھا پی مرتنی سے کر رہا ہوں یا کوئی جھسے کروار ہاہے۔ پہلز مجھے بعد میں معلوم ہو کہ بیر میراارادہ تھا اور اس میں میرے خالق کی منشائھی ، جو جمھ سے میرسب کچھکر دار ہی تھی۔

نذ برک سوزوک کار میں باہر نظے اور گلکت کے بازاروں میں بلامقصد کھو منے لکے۔وہ اپنی مہمان نوازی وکھلا رہا تھا۔ محومت ہوئے چنار باغ کی جانب آنظے۔ یہاں خاموثی تھی۔شہتوت اور چنار کے بلند دیالا ورخت جوایک ترتیب میں خاموش کھڑے ہے۔ آزادی کے شہیدوں کی یا دہیں ایک مینار تفا اور اس کی چونی پر مارخور کا مجسمہ تفا۔معلوم نبیس کتنے لوگ جانے ہوں گے کہ یا کستان کا توی جانور مارخورہاور بد مارخورصرف ماليداور قراقرم كى دور دراز واولول ميس مايا جاتا ہے۔ جھے زندہ مارخورد میصنے کااشتیاق تھا۔ کس نے بتایا کہ لا ہور کے چڑیا گھر میں مارخورموجود ہے۔ پھراپنی مہلی فرصت میں لا ہور کیا اور وہاں جا کر چڑیا گھر میں مارخور کے سامنے کی تھنٹے بیٹھا رہا۔ ایک بارمیں کینیڈا کےصوبے البرٹا میں داقعہ بیف (Banff) کیشنل کمیا۔ میں بیف سے حیسیر (Jesper) جارم تفار دونوں جانب راک بہاڑوں ک بلند برفلي چوٹیاں تھیں اور سامنے میلوں تھیلے جنگل ہتھ، نیلی جھیلیں تھیں اور میری کا ڑی حیسیر کی جانب دوڑی چکی جارہی تھی۔ آگے دیکھا تو گئی بسیس کاریں ایک لائن میں رکی ہوئی تھیں۔ میں بھی رک ممیا۔ بہت سے لوگ اپنے کیمرے پکڑے آہنتی ہے ایک جانب جارہے متھے اور پکھے وہاں سے مرکوشیاں کرتے واپس آ رہے تھے۔ میں بھی این کارے ابرا اور جا کر دیکھا تو بلند پہاڑوں سے تین مارخور اتر کرمزک کنارے کسی جشمے سے یائی بی رہے ہتھ۔ بھوری رنگت اور بیچیے کی جانب مڑے لیے سینگ، میں انہیں جیرانگی ہے دیکھتا ر ہا۔اینے قدرتی ماحول میں وہ کتنے شاندار دکھتے تھے ان کی موجود کی میں بلند برفوں سے ڈھکے بہاڑوں کاحسن بڑھ کیا

چنار کے درخوں ہے جھے اک انس ماتھا کیونکہ ان پر خزال نہیں آتی۔ اس کے ہے نہیں جمڑتے۔ یہی چنار جھے ہیں۔ اس کے پتے نہیں جمڑتے۔ یہی چنار جھے ہیں۔ اس میں جن ہاب میں ہے نہیں جانب تھینچتے چلے آرہے ہیں۔ اس وجہ ہے اب میں نے اپنے کھر کے چھلے یارڈ میں چنار کے درخت لگار کھے ہیں۔ مردیوں میں جب برف باری ہوتی ہے تو ان کی شاخیں برفوں کوتھام کررکھتی ہیں اور ایک دلکش مزل تحلیق یا تا ہے۔ برفوں کوتھام کررکھتی ہیں اور ایک دلکش مزل تحلیق یا تا ہے۔ رائے چھلے سنر نامہ تا نگا پر بت کا عقاب میں ایک علقی کی تھے۔ (ایک چھلے سنر نامہ تا نگا پر بت کا عقاب میں ایک علقی کی تھے۔

کرتا بنا اول کا۔ اس بیل جب آم ہنزہ جاتے ہوئے سلک روڈ کی تعمیر کے دوران ہلاک ہونے والوں کی قبروں پر کھڑے تھے تو میں نے لکھ ڈالا تھا کہ چنار کے درخت اپنے ہے کرا رہے تھے۔ دراصل وہاں چنار کے درختوں کے ساتھ پیپل کے درخت بھی تھے۔ ہے ان کے کرے ہوئے تھے)۔

میں چنار کے ورختوں سلے، چنار باغ میں نذیر اور
اشفاق کے ہمراہ جیٹا تھا۔ وہ جھے کینیڈا کی باتیں کررہے
ہے اور میں ان سے قراقر م کا احوال پوچھتا تھا۔ بعوک کی تو
دریائے گلگت کے کنارے بیٹھ کرخنک ہوتی ہوا میں گرم
سموے کھاتے اور چائے چتے ۔ اب بحس کے ساتھ ادای
مجی تھی۔ ادای اپناوطن چیوڑنے کی تھی، اپنے بچوں کوچھوڑ کر
مہیں وورٹھکا نابنانے کی تھی۔ میں اس سے پہلے پاکستان سے
مہیں وورٹھکا نابنانے کی تھی۔ میں اس سے پہلے پاکستان سے
مہیں وورٹھکا نابنانے کی تھی۔ میں اس سے پہلے پاکستان سے
مہیں وورٹھکا نابنانے کی تھی۔ میں اس سے پہلے پاکستان سے
مہیں وورٹھکا نابنانے کی تھی۔ میں اس سے پہلے پاکستان سے
مہیں وورٹھکا نابنانے کی تھی۔ میں اس سے بھلے پاکستان سے
میسٹر ناسے پڑھتے ہے، وہ دیکھنے میں کیما ہوگا۔ لوگ کیسے
ہوں گے ادر کس طرح رہے ہوں گے۔ استے خوش حال لوگ
اپنے رویوں میں کیے ہوں گے؟ جھے اس خوب صورتی اور اس
نی ونیا کود کھنے کا شوق تھا، جس کے بارے میں سفرنا موں میں
پڑھا تھا یا تھویروں میں دیکھا تھا۔

نذر نے ہمیں ہوگل میں ڈراپ کیا اور والی آنے کا
کہ کراپ کی دفتری کام سے چلا گیا۔ ہوگل میں شاہر ہمارا
انتظار کرر ہاتھا۔ شاہر بھی میر سے فیری میڈوٹر یک کا ساتھی تھا۔
بڑی کرم جوثی سے کے ملا تھا۔''مر! بہت خوثی ہوئی جوآپ
ددبارہ آگئے اب تو آپ میر سے ساتھ مجروث چلیں کے
دبارہ آگئے اب تو آپ میر سے ساتھ مجروث چلیں کے

میں نے جب بہ کہا کہ تارڑ صاحب بھی ساتھ ہیں تو بھند ہو گیا کہ پھر تو سب چلیں گے۔

ہم ہوٹل کے ڈائنگ ہال میں بیٹے اپنے پچھلے ٹریک کے قصے ایک دوسرے کوسنارہے متھے اور ساتھ ہی پاکستان اور زمبابوے کے درمیان ہونے والا کرکٹ جی جھی دیکھ رہے تھ

میں، نذیر، شاہد اور اشفاق۔ تارڈ صاحب کے پاس
روبل ہوگل میں ان کے کرے میں بیٹے تنے۔ وہی سعید
چودھری صاحب بھی کچھ مایوسیوں میں نچرے بیٹے تنے۔
سعید چودھری صاحب جو ہمارے ساتھ شمشال جارہ تنے
اور میں اس بات پر جیران تھا کہ وہ گلت تک کیے آپنے۔ ایک
نازک مزاج شخصیت کے ما لک چودھری صاحب، ایک صاف
نازک مزاج شخصیت کے ما لک چودھری صاحب، ایک صاف
ستقرے لباس اور افسرانداز میں بیٹے معلوم نہیں تس چے کو

80

ابريل2016ء

انجوائے کررہے تھے آبونگہ وہ اپن بنیک کے بیٹے مسلسل مسکرا رہے تھے۔وہ شایدز راعت کے تکے بیس ڈپٹی سکریٹری تھے۔ بہتے وہ شمشال وغیرہ جانے والی شخصیت نہیں کلتے تھے۔شاہر مسلسل بکردٹ جانے کی دعوت دے رہا تھا اگر شمشال نہ جانا ہوتا تو جتنے خلوص سے وہ اصرار کر رہا تھا ،اسے منع کرنا مناسب نہ ہوتا مگریہ مکن نہالگتا تھا۔

آخرتارڈ صاحب کے ساتھ دوبالوں پر شنق ہوکر ہم
وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے ایک یہ کہ میں ایک دوون میں
ہنزہ جاؤں گا ادر تارڈ صاحب بھیے ہی اپنی کانفرنس کا آخری
سیشن مکمل کرنے ہنزہ آئیں گے تو اس کے اختیام پروہیں
سیشن مکمل کرنے ہنزہ آئیں گے۔سارے انظامات تارڈ
صاحب کے ذیتے تھے ادر اس بار میں ان سے فارغ تھا۔
دوسرافیعلہ یہ ہوا کہ بگروٹ جانے کی ہمت اگر شمشال کے بعد
دوسرافیعلہ یہ ہوا کہ بگروٹ جانے کی ہمت اگر شمشال کے بعد
رای تو گلکت بین کر شاہد کے گاؤں چلیں سے جو ہراموش کے
رہی او سیس گھراہوا ہے۔

پہاروں س هر اہوا ہے۔

ہر کارنے سلے کے اور ہم چاروں نذر کی گاڑی میں بیٹے کر

ہماعت خانہ بازار کی جانب آئے۔ پہیں شاہداوراشفاق ار

ہماعت خانہ بازار کی جانب آئے۔ پہیں شاہداوراشفاق ار

گئے۔ ہیں اور نذر برجلیال کی جانب چلے جہال نذر کا گر تھا۔

جلیال وراصل نیا گلکت ہے۔ یہ کینٹ کاعلاقہ ہے۔ انہائی سر

مبزاورصاف سخرا۔ خوبصورت سرکیس، باعات اوراروگروبلند

وبالا پہاڑ۔ وریا نے گلگت کے ساتھ ساتھ چلتے ہم اس کے گھر

پنچ تو میں نذر کی تسمت پردشک کرنے لگا۔ گر کے محن میں

سیب کے ورخت اور سامنے قراقرم کے برنوں سے ڈھے

سیب کے ورخت اور سامنے قراقرم کے برنوں سے ڈھے

انسانی شکل دکھر رہے ہوں۔ نذر کی بیوی آٹھوں میں وطن

سے دوری اور اپن تنہائی کا درو چھوار ہی ہوی آٹھوں میں وطن

سے دوری اور اپن تنہائی کا درو چھار ہی ہوی آٹھوں میں وطن

سے دوری اور اپن تنہائی کا درو چھار ہی کی ہوی آٹھوں میں وطن

نزیر کی جانب و کیے کر کہنے لگی۔ ''خوواتو میج کام کے لیے نکل جاتے ہیں اور میں دو بچوں کے ساتھ تنہا ال رو کھے سو کھے، تنجر پہاڑوں کو ویکھتی رہتی ہوں۔ نہ بمسائے ہمیں جانع ہیں اور نداس شہر میں کوئی پہچا تا ہے۔''

میں نے تسلی ویے کے لیے کہا۔ 'جمائی! آپ کھ عرصے بعد یہاں سے چلی جا کیں گی ادر پھر پوری زندگی میں پہاڑ آپ کو یاد آ کیں گے۔' میں ان کوسلی دیتار ہا اور نذیر پڑے سکون سے بیٹھا بچوں سے کھیلارہا۔

موسم بهت اجیما تفار شندی مواچل ری تقی- ہم کرم

چاہے کے ساتھ بگوڑے اور بینگوں کھارہے ہے۔ نہے ہی یہاں بہت اچھا لگ رہاتھا۔ بھائی اور نذیر کے نظوس نے جھے باندھ لیا تھا۔ شام اتر رہی تھی۔ بہاڑ اپنی رنگت بدل رہے ہتے۔ چوٹیوں کی برف زیادہ جیکئے لکی اور کہیں سے جاند آکر آسان پر گھبر گیا۔

☆.....☆

تارڈ صاحب کے کرے میں بھٹ لگا تھا۔ نذیر یکھوری بہلے بھے روبل ہوئل اتار کر واپس جلا کیا تھا۔ کمرے میں رحت نی تفاادر ساتھ میں اگرام بیک۔ چودھری سعید صاحب ایک کونے میں ویسے ہی بیٹھے تھے جیسے چند سمنٹے پہلے میں انہیں جیور حمیا تھا۔شاہ زمان بانسری پر کوئی وھن چھیٹرتا کونے میں ددسرافنکار ڈھولک کی تاب برروهم اٹھا تا۔ مس نے میچ المیس قالین پرجکہ یائی۔ کمرے میں سکریٹ کا وحوال بھرا تھا۔ کوئی كمريك وروازه كفنكه اكرمشروب كالفاف تتماكر جلامميا-رحمت نبی نے اسے جوم کرائی آعموں سے لگایا اس کے ابتد سی کونے میں چھیا دیا اور پھر دوبارہ وْحولک کی تال پر ناہیے لگا۔ معی سی ساتھی نے لطفے سائے اور کی ایک کا قبقہا تھا۔ نظرلوگ این ب فدری برخفاستے اور روٹھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کھڑی سے جائد جھاک رہا تھا اور رحمت نبی برجال پڑر ہے تھے۔اشفاق مجھے کینے آپہنچا۔رات کافی ڈھل چکی تھی اور جب ہم کلکت کے بازاروں سے گزرر ہے تھے تو ہو کا عالم تھااور بازاروں میں آوارہ کتے محوم رہے ہے۔

مگارڈن ہوگل پنچے تو شاہد کو اُپنا منتظر پایا اس ہے کہا کہ کل صبح ہنزہ چلنا ہے تو پہلے اس نے پیم*ار* دد کیا اور پھرخوو ہی رامنی ہوگیا۔

رات کافی بیت چی تھی اور ایک ایک جاریائی میں نے اور شاہد نے سنجال کی اور اشفاق کہیں سے میٹرس لے آیا اور فرش پر بچھا کرلیٹ کیا۔

یورے دن کی تھکا و کے تھی کہ میں گھوڑ ہے نیچ کرسویا۔ مقبع اٹھا تو شاہد جاگ رہا تھا۔اشفاق مست نیند میں تھا۔ تیار ہوکرنا ثمتا کیا۔وہ دونوں سے کہ کر چلے گئے کہ دس بج تک دہ اپنے سامان سمیت حاضر ہوجا ئیں تھے۔

میں اپلی کیمینگ سائٹ میں خوبانی کے درخت تلے اپنی پہند بیرہ مجلہ پر بیٹھا تھا۔ ہلی ہلکی بارش شروع ہوگئ مرجھے وہاں بیٹھنے ہے روک نہیں رہی تھی۔ میں موسم اور ماحول میں کھویا ہوا تھا۔ وس کیا گیارہ نج کے مگروہ دونوں واپس نہ پہنچ۔ است میں نذیرا ہے کسی مقالی دوست کے ہمراہ آپہنیا۔

اپريل2016ء

81

الماسكوشت المسكوشت

أب كات في جائيل اوركس مولل عن آب كا قيام مولو آب کو بہت ہے لوگ ال جائیں سے جوآب کوسی نہ کسی ٹر کیک ير لے جانے كے ليے باآسانى تيارليس مے۔

فداحسین اٹھے تو ایک اور صاحب میرے سامنے آ بیشے۔ میں نے سلام دعا کے بعد پہلے اپنا شمشال کا پروگرام ان کے سامنے رکھا۔اس نے سریے ٹوئی اتاری اور اپنی شند تھجانے لگا۔اس کی شڈیر برفول کاعلس پڑر ما تھا۔ پچھ نہ بن یر اتو کارکل کی جنگ پریات کرنے لگا۔ان دنوں کارکل کامحاذ مرم تفااور جنگ جاری محق \_این ایل آئی کے جوان ملکت میں نظرا رہے تھے۔ کچھشہیدوں کی لاشیں بھی آ چکی تھیں۔ مجھے اس ٹریک پر جتنے بھی مقامی ملے وہ سب میر جوش کیے۔ ہر کوئی ين كبتا تفاكه اب جنك جير من هي توسمي انجام تك يهنجي

جب اشفاق اور شاہر ہنچے تو تین نے چکے تھے۔ اس ووران میں کئ مقای لوگوں کے انٹرویواس خوبانی کے ورخت تلے کر چکا تھا۔ دونوں کہنے لگے کہ آج دیر ہوچکی ہے،کل ہنزہ چلیں ہے۔ جھے اسے ساتھون کی بات بھی مانتا تھی مگر میں اندرے کھول رہا تھا۔ یہ کیا کہ بین تیار ہوکر بیٹھا ہوں اور اتنی دیرے ان کی راہ تک رہا ہوں اور بیصاحیان ایک تو اتن ویر ے آئے اور چر ہنر ہ جانے کا پر وگرام بھی کینسل کر دیا۔ میں نے اپنا صبط برقرار رکھا۔اشفاق زیرلب مسکرا رہا تھا اور میں اس کوو مکھ کراپنا غصہ لی رہا تھا۔ شاہر کہیں اینے کام ہے چلا

مِن أور اشفاق كيمبينك سائث مِن بيشم بالمِن كررب تھے۔اشفاق كہنے لگا كه آج ہنزہ جانے كا پروكرام اس کیے حتم کیا ہے کہ آج مجھے آپ کوسلطان آبا واپنے ماموں کے کھر لے جاتا ہے اور آپ کی دعوت میرے کھر برہے۔

میں اس نے خلوص پر مسکرا دیا۔ شاہداوراشفاق دونوں انتہائی ملنساراورخلوص کے پیگر ہیں۔وہاینے کام چھوڑ کر مجھے ا تنا وقت دے رہے تھے۔ میں نے کہا کہ تمہارے کھر ہم والیسی پرچلیں محےتو وہ کہنے لگا کہان کے ماموں صاحب کو لہیں باہرجانا ہے اور آج وہ میرے انتظار میں ہیں۔

میام ہونی اور ہم سلطان آباد کی طرف چل پڑے۔ ملکت سے کھ فاصلے پرہم نے پرانا بل کراس کیا اور پھرایک سرنگ سے گزرے۔ قراقری چٹانوں میں کھودی می پیسرنگ كلكت كوسلطان آباد سے ملائی ہے۔ختك چٹانوں میں كمرى سلطان آباو کی سرسبر وادی اینے حسن میں یکناتھی۔ چیری اور شہتوت کے باغول سے گزرتے ہوئے میں اس کے نظارول

ملے تعارف ہوا اور جب نذیر ہے ا شمشال جار ما بمول ، تو و و چونک کر مجھے دیجھے آگا۔ '' آپنبیں جاسکتے'' اس کالہجہ کھالیا تھا کہ جھے ایسا محسوس ہواجیسے دھمکی رے رہاہے۔

نذر بھی بریشانی ہے اے دیکھنا لگا۔ پھر اس نے صورت حال كو بمانيا اوركها- 'ونهيس .....نبيس! دراصل شمشال دریائے بہاؤ کے آھے ایک کلیشیر آگراہے اور دریا کا یان اس کے بیچے جمع ہور ہاہاور کری سے کلیفیئر بکھل کیا تو بہت بردی تابي آجائے گا۔"

مجھے اپنا پروگرام مجرتا ہوامحسوں ہو ا۔ پھر کہنے لكائه 1960ء ميں إيها ہى ايك واقعه ہوا تھا اور شمشال دريا ميں برى طغياني آگئي تھي۔"

شال میں جب آپ نسی ٹریک پر ہوں تو ایسی باتیں آپ کو سننے کو بہت ملتی ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی جموث ہوتا ے-ایک خرآ ک کی طرح بورے ملکت استان میں پھیل جاتی ہے۔ تھوڑی وریس پریشان رہا مگر چرمد بات تھلی کہ بیکیشیر شمشال کا وال سے کافی وورور یا کے چی میں آخرا ہے اور ہمیں شمشال کا وَل تک ہی جاتا تھا۔اس کیے ہمارے کیے کوئی بروا

باول ملکے ملکے برس رہے متھے۔ شندی ہوا چل رہی تھی۔ باول ذراہے ہے تو سامنے بلندیہاڑوں کی چوٹیوں پر تازه برف كالمكاسفيد سفوف بجيما نظرآيا جو يجهدير بهلي بيس تقار

نذر كيالو فداحسين مير الماته آبيفا ال كيمراه أيك لأكالجلى تفا- فذا حسين كاردِّن مولِّل مين كك تقا إور منالیں میں را کا یوتی کے نیچا یل کیفین بھی جلاتا تھا۔ وہ کل منايس جار ہا تھا۔ شاہداور اشفاق الجمی تبیس آئے تھے اور نذیر کے بعد میں فداحسین ہے باتیں کرنے لگا۔مضبوط جہامت والا فداحسین مجھے منابس لے جانا جاہتا تھا۔ اس نے مجھے ورن پیک بین کیمپ کی تصاویر بھی وکھا تیں۔ وہ بہت خوب صورت جكمتى ـ وه كيني لكا كه كليشير برجار تحفظ كالبير كمب كا سفر ہے اور میر اگد جاعلاتے کاسب سے مکڑا گدھا ہے۔آپ کو لے جانے میں کوئی مشکل نہ ہوگی۔ ہم یہاں این گاڑی کے ماوُل ما برانڈ پراتر اتے ہیں اور میلوگ اینے جانور کی مضبوطی پر تخركرت بي - من نے اسے بروكرام كا بتايا تو وہ كھ در بعد المفركر جايا كمايه

سنرن من آب كواس طرح كے بہت سے كائيد ملتے میں۔ وہ مروبوں کے لیے بچھ میسے کما کرجمع کرنا جاہتے ہیں

82

المالكانية الركزشت

### (Source) منبع

وہ جیل یا چنہ جس سے دریا نکلے دریا کا منبع کہلاتا ہے۔ دریا عمواً پہاڑوں سے آتے ہیں جویا تو کسی جیل تا کسی جیل ہے نکلتے ہیں یا چھوٹے جیسے فکلتے ہیں یا چھوٹے جیسے ٹی برنی ہوئی برن کی جو کی جیسے کے آستہ آستہ پیلیلئے سے بنتے ہیں یا پہاڑوں پر یائی اس ندی نالوں میں آجا تا ہے اگر میدانی حصوں میں بارش ہوتی رہے اور آئے گا اگر میدانی حصوں میں بارش ہوتی رہے اور منبعوں پر نہ ہوتو دریاؤں میں طغیانی نہیں آئے گی جو منبعوں پر نہ ہوتو دریاؤں میں طغیانی نہیں آئے گی جو دریار نانی علاقوں سے نکلتے ہیں ان میں سارا سال یا نی اُن تار ہتا ہے۔

ار بابر فانی علاقوں سے نکلتے ہیں ان میں سارا سال یا نی آتار ہتا ہے۔

مرسلہ: اسام تو حید ۔ افعین (یوا ہے ای)

عادت سے مجبور ہر کام جلدی میں کرنے کا عادی تھا۔ ہم بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ میں اس کے بعد والی کوسٹر بھی پیٹرسکتا تھا مگر مجھےرا کا پوشی کوکر بم آباد ہے ڈھلتی شعاعوں میں دیکھنا تھا اور میں سورج کے ڈوسٹے سے پہلے وہاں پہنچنا جا ہتا تھا۔

اب كوشر كے <u>نكلنے كا ثائم ہو كيا اور ڈرائيورا بى سي</u>ث پرآ بیٹا۔اشفاق اس ہے بات کررہا تھا اور وہ غصے ہے سر ہلارہا تھا۔فضاخوش کوار سی اوراس نسبت نے ڈرائیور کا موڈ ذرااجھا ہوا مگراب وقت سریٹ بھا گئے لگا اور شاہد کا دوردور تک ہانہ تفا۔ ڈرائیوراورسواریال جمنیلاء ش کا شکار ہوئی جارہی تھیں۔۔ بحص شدید غصراً رہاتھا کہ پہلے بھی میلوگ استے لیٹ ہوئے اور اب عین دفت پر میانا ئب ہوگیا ہے۔ میں بچھتار ہاتھا کہ مجھے السيلي بي چلنا حاسيے تعا۔ ڈرائيوراب اشفاق سے زور دار کہے میں بات کرر ہاتھا۔ جھے ان کی باتیں سمجھ تونہیں آرہی تھیں مر اندها توتهيس تفاادرصاف لگ رباتها كهاشفاق إس كامتيس كر رہا ہے مگروہ گاڑی اسارٹ کرنے پر بعند ہے۔ تھیل اشفاق کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور وہ ناکام میرے ساتھ کوسٹر میں آ بیٹا۔ ڈرائیور نے طیش میں آکر کوسٹر اسارٹ کرنے کے ليے حالي تھمائي اور بچھ در يغرغركي آواز آئي اور پھر انجن خاموش ہو گیا۔ سب مسافر خاموش ہو مجئے۔ ڈرائیور نے مجر جالی معظمائی اوراب کی پاربھی وہی متیجہ لکلا۔ پھراس نے بیمل می ایک بار د ہرایا مکر انجن اسارٹ نہ ہوا۔ دونوں کوریاں بھی ہے ے لطف اندوز ہور ہاتھا۔ درخوں پر سفید کاول کھے ہوئے انتھ۔ شام از چی تھی اور جاندنی چہار جانب بنیلی تی۔ پھر سلطان آباد کا گاؤں آیا اور ہم گلیوں میں ہے گزرتے ایک لکڑی کے پہائک کے سامنے جار کے ۔ بلندورختوں کی شہنیوں کر یہ بینے جاند چک رہاتھا اور ہے ہوا ہے سرسرار ہے تھے۔ پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اس پر سایا قلن تھیں نے اشفاق کو میں خوش فسمت بجھ رہاتھا کہ کیے دلکش مقام پراس کا گھرہے۔

ہم ایک کرے بیں بیٹے تھے۔ اشفاق کے مامول برائے دلوں ہے باتھ جری کا کشید کیا ہوا شروب تھا اور کھڑی ہے چا ندنی بلا ماتھ چری کا کشید کیا ہوا شروب تھا اور کھڑی ہے چا ندنی بلا روک وٹوک کرے بین آرہی تھی۔ زبین پرقالین بچھے تھا اور کھڑی ہے۔ لیکے تھے۔ صوفوں پر بیٹے کے تکلفات ہے ہم پر ہیز کررہے تھے۔ میں تکیول سے فیک لگائے شال کی وادیوں کے قصے میں رہاتھا۔ اشفاق کے ماموں کہرہے تھے کہ میرے والد نے شمشال یا میر کراس کر کے اگریزوں کے دور بیس ایک جرمن جاسوں کو گرفتار کیا تھا۔ پھر کہتے گئے وہ تو بہت ایک جرمن جاسوں کو گرفتار کیا تھا۔ پھر کہتے گئے وہ تو بہت ایک جرمن جاسوں کو گرفتار کیا تھا۔ پھر کہتے گئے وہ تو بہت ایک جرمن جاسوں کو گرفتار کیا تھا۔ پھر کہا تا رہا۔ روست سے اسکی بات انسان کی باتوں پرصرف مر بلاتا رہا۔ روست سے انسان کی باتوں پرصرف میں اور ہم دھیے کہوں میں بات پرغور نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ رات بیتی رہی اور ہم دھیے کہوں میں باتش کرنا رہا۔ ایک محرز دہ ماحول تھا اس لیے میں کی بات برغور نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ رات بیتی رہی اور ہم دھیے کہوں میں باتش کرتا رہا۔ ایک محرز دہ ماحول تھا اس میں دیا جی بیس کی بات باتھی کرنا جا ہتا تھا۔ رات بیتی رہی اور ہم دھیے کہوں میں باتشی کرتا رہا۔ ایک محرز دہ ماحول تھا اس کے میں کرنا جا ہتا تھا۔ رات بیتی رہی اور ہم دھیے کہوں میں باتشی کرتا رہا۔ ایک میں جا تا تھا۔ رات بیتی رہی اور ہم دھیے کہوں میں باتشی کرتا رہا جا تھا۔ رات بیتی رہی اور ہم دھیے کہوں میں باتشی کرتا ہی جا تھا۔

دوسرے دن میں دیر تک سوتارہا۔اشفاق دوسرے بیڈر پرسورہا تھا۔وقت رکا لگتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو وقت کے دھارے میں ڈال دیا تھا۔ ناشتا اور دو پہر کا کھا نا ایک ساتھ کھایا۔ پہنے دیر بعد شاہر بھی اپنے سامان سمیت آپہنچا۔ میں مشاش بشاش تھا، کیونکہ آج جمھے اپنے من پسند علاقے ہنزہ جانا تھا جہاں ہے جمھے شمشال کی ودوکوکوچ کرنا تھا۔

ہم ویکن اسٹینڈ پر پنچے تو ساڑھے بنن ہے والی کوسٹر
تیارتھی۔ ملٹیں لیں اور اندر جا بیٹھے۔ استے میں دو بورپین
عورتیں بھی کوسٹر میں آ جیٹھیں تو شاہد اور اشفاق نے آتھوں
آنکھول میں کھاشا لیے لیے اور شینا زبان میں ان کی گفتگو بلند
ہوئی اور میں جان کیا کہ بید دونوں انہیں اپنی ملکیت بنا بیٹھے
آیں۔ شاہر نے پچھ تے بعد سوچا کہ گئے ہاتھ کچھ ڈاکٹروں کو
آبل میڈیس کمبنی کے لیے بارکیٹنگ بھی کر لے گا اور میڈیس
اٹل میڈیس کمبنی کے لیے بارکیٹنگ بھی کر لے گا اور میڈیسن
کیسل لینے ابھی آیا کہتا نیچے اتر ااور چھلا وے کی طرح ایک

کوسٹر جانے میں دس منٹ رہ گئے ہتے اور شاہر اپنی

83

تماشاد کیدری تھیں کہ اجن کی حکمت را میوز خوار ہائے۔ می تھیل تماشا جاری رہا۔سب مسافر کیے اور کئے۔ جار رج عے تھے۔اس گاڑی کی جگرایک اور گاڑی آئی اور استے میں شاہر جمی میڈیس کا ڈبہ اٹھائے مستی میں آتا دکھائی دیا۔اب اس يرغصه زكالنا فضول تما بلكهِ اب يتو وه بهار ا مُداق ارُّ ار ما تها كه و یکهامیرے بغیر کوسٹر کیے جاسکتی تھی۔

ہم دومری گاڑی میں جا بیٹھ۔ میرے ساتھ پہلے اشفاق ميما تما تمراب كوئي مقاى براجمان موكميا\_اشفاق اور میں نے اس کو کہا کہ پہلےتم بیٹھے بیٹھے پتھاتواب بھی اپی جگہ پر جاؤ۔اس نے کہاکہ وہ دوسری گاڑی سی اور یہاں تو میں ای سیٹ پر بیٹھوں گا۔شاہدنے جھکڑا کرنا جایا مکر میں نے شاہد کے آميے ہاتھ جوڑ کیے جھے اپنا موڈ ٹھیک رکھنا تھا کیونکہ میں راکا پوشی کوکسی دبنی میجان میں نہیں و میکمنا حابہتا تھا۔

کوسٹرروانہ ہوئی۔جٹیال سے نگلی تو فرائے بھرنے لگی۔ منظر کھل کرعیاں ہوتے مکئے اور چنار کے درختوں نے پیچھے کی جانب دوڑ ناشروع کر دیا۔ بلندا درشا عداریماڑوں کی چوشوں ے باول کیٹے جاتے تھے اور پرفوں کاسٹوف ان جھ ہزار میشر ے بلند بہاڑوں پر ہارے ویکھتے ہی ویکھتے پڑنے لگا۔اس بارمیرے یاس ایک طاقتور دور بین محمی می اور بیس ان چوٹیوں كواسي قريب سے قريب و يكفار ہا۔

اساعیل آباد ہے گزرے تو دریائے ہنزہ اسینے وسیع و عریض بھیلاؤ میں تالیوں کی صورت ، چھوٹے برے بھروں کی اوٹ میں بہدر ہا تھا۔ سوک کے ساتھ ساتھ اور دریا کے پار وبى مطيم وشان بياز اى طرح كمر مصحبتهين بين اورشاه جی دوسال ملے دیکھتے بہان سے کزرے تھے۔

يحدد مربعد ہم دبوزاد بقریل چٹانوں میں تھرے ایک روڈ سائیڈ ہول پرجائے پینے رکے۔ چٹانوں کے پیچھے برف پوش چوٹیاں میں جیاں سے سے ہوا تیں سنساتی ہوئی اتر كر بميں يخ كرر بى تھيں۔ كچھ بلندى پر چنانوں كے ان كوئى چشمہ اہل رہا تھا۔ ہم نے اس جشمے کے جیٹھے اور شنڈ یے شار پانیوں سے اپنے چرے اور طلق وونوں تر کے۔ایک تازی کی لَبِرِيور \_ جسم مين دورُ تَي محسوس موبِّي \_ كياخوش ذا كفته ياني تقاء جی جا ہتا تھا کہ بہیں کے ہو کررہ جا تیں۔ یہاں مجھے محسوں ہوا کہ یانی کا بھی کوئی ذا نقہ ہوتا ہے۔ جائے پیتے پیتے ہم نے بہت در کروی اور تمام مسافر، کوروں کے علاوہ ہمیں کوسٹر کی كمركول سے كھورر سے تھے۔

نول اور سكندر آباد سے كزرے تو كندم كے سمرى

غویشے ہوا کے رور سے ارالا سے تھے۔ خوبانیاں ابھی مکنے کے قریب تھیں۔ چیلی بارجب ہم آئے تھاتو خوبانیوں کاموسم ختم مور ما تحا اور اس بارشروع ای تبیس موا تحار درخت معلول ہے بھرے شے اور شہنیاں ان کے بوجھ سے جھی جارہی تھیں۔

شاہد میرے ساتھ بیٹھا یو نیورٹی کی باتیں سناتا رہااور میں اور اشفاق زیرلب مسکراتے رہے۔ شاہد کے بقول کلاس ک لڑکیاں اس پر مرمٹی تھیں مکراہے می خبر بھی اور آج وو سال بعداس پریه بهید کھلا تھا۔اس دنت وہ کوشر میں افسوس ے بیٹا اے ہاتھ ال رہا تھا۔ اشفاق اس کو چھارہا تھا۔"اس کواہنے حسن کا اندازہ بھی بنہ تھا۔ لڑ کیاں اس سے بہانے بہانے سے بھی نوٹس کے لیے، بھی کوئی اور کام کروانے آتي اوربيا تنادُ فرتها كهوه البيس مجهة ي ندسكا-

شاہد ہاتھ ملتا ہوا بولا۔ ' ہاں! میں تو میں کہدر ہا ہون کہ میں برا و فرقعابس اب کیا ہوسکتا ہے۔ ' پھر دہ خلا وں میں سکنے لكا\_اشفاق كى أتكمون بين شرارت تحى مابدا يى سادكى بين اس کے ہاتھ آچکا تھا ہم اس فیصنے زبان میں کھے کہا جے س کر شابد كا چره بن محيا مكر كوسر ميس بيشے تمام مقاى افراد بنس را ہے۔ میں نے بوج ایا ایساکیا سایا جے س کرسب ہس رہے

اشفاق شاید ساناتبین جابتا تھا مر میرے اصرار پر بولا ـ "أيك لطيف سنايا تقاء"

میں نے بوجھا۔'' کون سا؟'' وہ رک رک کر ہتائے لگا۔" ایک سردار جی ... اپنی محبوبہ کے تھر آیا، کھریالکل خالی تفام محبوب کے گھروالے مہیں مجے ہوئے تھے بمحبوبہ نے فر تابج ے مشانی نکالی۔ ایک پلیٹ میں تعوری می رکھ کراے وی چر بول-" آج کھرخالی ہے کوئی بھی نہیں ہے۔جودل میں آئے كروكوني روكنے تو كنے والاتميس ہے۔

ا تناسنتے ہی سروار چھلا تک مار کرا تھا اور فرتے ہے باقی مٹھائی نکال کرکھاتے ہوئے بولا۔" پیلوجومیرے دل میں ہے كرر بابول\_شابر بحى سردارے كم بيس " لطيفه موقع كاتفامزه وسيحكيا

الني كمحول ميں كومٹر نے ايك موڑ كاٹا اور آسان ہے زبین پررا کا یوشی کاسورج کی زروکرنوں میں تکھلتا سونا بہتا نظر آیا۔ کہیں کہیں بادل اس سے جئے تعاور باقی جگہوں سےوہ سنبری ہوتی چلی جارہی معی ۔ آئکسیں اس جک سے خیرہ ہورہی تھیں اور نظر اس سے حسن کی تاب لانے سے قابل نہ تھی۔ کیا بلندیاں تھیں جو ول میں خوف بجرر ہی تھیں۔ میں

اپريل2016ء



بازار میل کائی کا وردا کا پوشی اس دیو بین نبیس آتی تنی ۔ ماحول ساکت تھا، گھڑیاں جیسے رک کئی ہوں ، دفت کا رواں پہیاتم کیا ہو۔ جیسے میں خلا میں جااتر اہوں جہاں میری کوئی ترکت میری اپنی نبیس تنی ۔ میں کسی توت کے تا آئع ندتھا جو بچھے اپنی کردنت میں رکھتی ہو۔ میں آزاداور بے لگام سوچتارہا۔

ہم بازار میں آلکے، جہال دکا نیں کھلی ہوئی تھیں۔ ہنرہ میوزیم کیلری میں جا تھے۔ ایک ان تراشا بھاری پھر پڑا تھا۔
یوچھنے پر بتایا کمیا کہ بارہ لا کھ کا ہے۔ وکا ندار قیت بتا کر مسکرایا ہیں نے اس ہے پوچھا کہ خالی پھر کی آئی زیادہ قیت کیوں ہے؟ قیت کا تعین تو تراشنے کے بعد ہوگا اور قیمت اس نبست سے مطے ہوتی ہے، جس مہارت سے بیتراشا جائے میں

د کاندار کہنے لگا کہ اگر ٹھیک طریقے سے تر اشام کیا تو یہ کروڑوں میں جائے گا اور پھراس نے وہ بھاری پھرمیر سے ہاتھ سے لے کر دوبارہ شوکیس میں رکھ دیا۔

دہاں بیش قیت پھروں کے ہار تھے جو لاکھوں کے مول کے تھے۔ قیمت اور نفیس قالین تھے، بدھا کا سالم مرایک مول کے تھے۔ قیمت اور نفیس قالین تھے، بدھا کا سالم مرایک منمل کے کپڑے پررکھا تھا اور ساتھ ہی بدھ کا بغیر مرکا مجسمہ کیڈ اتھا۔ ایسا لگنا تھا کہ بدھا ایٹا مروھیاں سے رکھا خودا کیک کونے میں جا کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میرے مرکی کیا تمت گئی ہے۔

مریم آباد میں کوئی ور کشاپ نہیں اور نہ کوئی قسائی کی وکان ہے۔قصاب دور دور تک دکان نہیں کھول سکے ہیں۔
یہاں لوگ اپنی آب و ہوا اور ماحول کا خیال رکھتے ہیں۔
صفائی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کیے ہنرہ پاکستان میں ایک جنت ہے۔

ہم بازار میں بے مقصد گھوستے گھوستے ایک جھوٹے سے ہوئل میں آ بیٹھے۔ بڑے پڑے سے اور آ کے ای سائز کی لمی میزیں تھیں۔ ہم نے بھاپ اڑا تا چکن کارن سوپ بیا۔ میں نے چا وراوڑ ہو گئی ۔ ہمارے ساتھ نے چا وراوڑ ہو گئی اور سر پراونی ٹوئی تھی ۔ ہمارے ساتھ کراجی ہے آئے ایک صاحب بیٹھے سوپ ٹی رہے ستھ کر افری وی بھیں۔ آج پاکستان کا بجٹ چی ہور ہا تھا اور وہ بھی میری طرح سرکاری جاب کرتے ہے۔ کہنے لگے۔ 'اللہ کرے تھے۔ کہنے لگے۔ 'اللہ کرے تھے۔ کہنے لگے۔ 'اللہ کرے تھے۔ کہنے لگے۔ 'اللہ سے کے اور وہ با تھا ان ہوجائے ، گزارہ مشکل سے

میں دنیا کروی سے فرار جاہتا تھا اور یہان وہی باتیں تھیں جومیری روزمرہ زندگی کا حصہ تھیں ۔سیاحتی مقامات پر خاموش ہو کمیا۔ بیسوئی بیل عرف کہیں گھو گیا۔ الیک خواب شل ڈو جتا جلا کمیا۔ کوسٹر پہال ندر کی اور خواب دوسرے موڑ کے بعد ٹوٹ کر کہیں جھر کمیا اور را کا پوشی کا سحر آبیک موڑ نیکھیے رہ کمیا۔ ہنزہ پہنچے تو آہتہ آہتہ تاریکی مجھا رہی گی۔شام کی سیاہ میا در جہار جانب کھیل کئی اور آبیک سٹاٹا بھی اتر آبیا۔ آبیک

سیاہ بیادر چہار جانب کیل کی اور ایک ساٹا بھی اتر آیا۔ ایک سکون اور المانیت تھی۔ جنزہ کا بہی لطف ہے کہ آپ کسی شے اور اجبی ماحول میں آنگلتے ہیں جس سے پہلے آپ بھی واقف میں ہوائل مامونی کو تو ٹر رہی تھی۔ پچھ لوگ سکون کے لیے ماحول کی خامونی کو تو ٹر رہی تھی۔ پچھ لوگ سکون کے لیے مولیاں لیتے ہیں اور میں اس ماحول میں میرسکون ہوا کی اے کی اور میں اس ماحول میں میرسکون ہوا کی اے کہا ہوا کی اے کہا تاری ہاتھا۔

جس ہوئل ہیں ہم پہلی بار طہرے میں اس اس اس اس اس اس است ہوئل ہیں ہم پہلی بار طہر سے سے اس باراس کے میں ہمیں مرے سے سے سے سے سے میں اور شاہ جی نے بیٹے کر متاروں کی دیکھی تیں ۔ بیٹے دوسال پہلے کے گزرے ہوات کی اور شاہ بی نے سے اور شاہ بی اور سے اس اور شاہ بی اور سے اس اور شاہ بی اور سے اور میر سے ہونٹوں پر مسکرا ہمت آئی۔ شاہ بی نے سے اور کی نے ستاروں کو دیکھ کر کہا تھا۔ " سنتے ہیں زمانہ قدیم میں لوگ ستاروں سے داستہ معلوم کرتے تھے۔"

''جیہاں۔''میں نے جواب دیا تھا۔ ''بہلے بیستارے بولتے تھے کیا؟'' ''بہیں تو۔''

''پھرراستہ کیسے بتاتے ہتے؟'' ''بتانے کا مقصد ہیہ ہے کہ لوگ ستاروں کی سمت کا اندازہ کرکے راستہ طے کرتے ہتھے۔''

"اچھا اچھا۔" وہ اس طرح سر ہلا کر بولے تھے جسے مب سمجھ مجے ہوں لیکن کچھ ہی دیر بعد بولے تھے۔" جم ستارے تو آسان پر ہونے ہیں۔ سمت کیسے معلوم ہوسکتی ہے۔"

"میراول چاہا تھا سر پید اوں مگر مطمئن کرنے کے لیے بتانا پڑا کہ وہ سامنے والاستاروں کا جمرمث ای طرف رات کے آخری پہر تک رہتا ہے اس لیے سمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔"

ہے۔ "مارادے۔" انہوں نے مطبئن ہونے کاعملی مظاہرہ اس زورے کیا تھا کہ بیرا بھا گیا ہوا اوپر آسمیا تھا کہ مساحب آپ نے آواز دی ہے۔

جائے ہم نے مرے میں متکوائی۔ مرے کی کھڑی

اپريل2016ء

کوئی ٹی دی، اخبار اور انٹر بیٹ ایس ہوتا ہے۔ ہے۔ ہیرہ کی بیٹی کر پاکستان کے بجٹ پر بحث کرنا نری بدؤ دی تھی۔ میں ابھی 2016 میں وطن سے ہزاروں میل دور بیٹھا یہ و جتا ہول کہ اگر اب میں ہنزہ یا اسکر دو کے کسی قہوہ خانے میں بیٹھا ہول اور سامنے ٹی وی پر کوئی سیاسی ٹاک شوچلتا ہوتو کیسا آلودہ ماحول بن جائے گا؟ ایسے کہ آپ کے کرم سوپ میں کوئی ریت وال دے اور پھر کہا جائے کہ آپ کو بیٹا بھی ہے۔ میں ریت وال دے اور پھر کہا جائے کہ اس کو بیٹا بھی ہے۔ میں اشغاق نے اپنا سوپ کا پیالہ آ دھا جیموڑ دیا اور باہر آ لکلا۔ شاہداور باشناق نے اپنا بھی ہوپ ختم کیا اور میں بلتت فورٹ کوایک باندی پرا نکاد کھی دراتھا جواب روشنیوں میں جگرگار ہاتھا۔

شام اب تاریکی میں بدئی جارہی تھی۔ میں نے کھے
تازہ چیری خریدی اور پھر ہم اپنے ہوئل کی بالکونی پر بیشے
چیری سے لطف اندوز ہوئے۔ بالکونی سے را کا پوشی اندھیر سے
میں ڈونی تھی اور بس ایک شائبہ تھا کہ یہال را کا پوشی ہے۔
مشنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسان تاروں سے بھرا تھا۔ ایک
سکون اور طما نیت پورے بدن میں محسوس ہورہی تھی۔ ہنزہ کی
السی شامیں میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا ادر اب حیرت نہ تھی بلکہ
السی شامیں میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا ادر اب حیرت نہ تھی بلکہ

اتے میں ہوا کا ایک جمونکا آیا اور اچا تک ایک جائی
ہے پہانی خوشبوساتھ تیرتی ہوئی آئی۔ میں نے اشفاق سے یو چھا
تو اس نے بتا تا کہ یہ خاص سم کی بیری کا درخت ہے جب
پھول کھلتے ہیں۔ تو ایس ہی خوشبو پیلتی ہے۔ وہ پھول تو ڈکر لایا
تو دنیلا کی خوشبو سے پوری نفنا مہک اٹھی۔ یہ دنیلا کے پھول
تتے اور میری بٹی فقد بل و نیلا آئس کریم الاتا تو بہی مہک اٹھی
جب بھی میں اس کے لیے یہ آئس کریم لاتا تو بہی مہک اٹھی
تھی۔اس خوشبو نے جھے اپنی بٹی کی یا دولا دی اور پھے لیے میں
اس کے خیالوں میں کھو گیا۔اس کا معموم چرہ و ذہیں کے کینوس
بر ابحر آیا اور میرے ہونوں پرشفقت بحری مسکر اہے کھیل
اس کے خیالوں میں موٹوں پرشفقت بحری مسکر اہے کھیل

پوری رات سریس باکا سا در در با جو جھے ہے جین کرتا رہا۔ شاید بلندی کا اثر تھا یا کوئی تھکا دے تھی۔ صبح اٹھا تو ہی کیفیت برقر ارتھی۔ سورج کی پہلی کرنیں پہاڑوں، کھیتوں اور مکانوں پر پڑرہی تھیں۔ اس بار میری کیفیت مختلف تھی۔ پہلی مکانوں پر پڑرہی تھیں۔ اس بار میری کیفیت مختلف تھی۔ پہلی بار میر فاعشق سوار تھا اور اس بار میں علیحدہ سی بار میں تھا۔ میں شمشال جانے پر پڑجوش تھا اور اس بار مسرف کوئی تھا۔ میں شمشال جانے پر پڑجوش تھا اور اس بار کی فرمد داریاں بھی نہیں تھیں اور شاہ جی کے لڑکھڑانے کا کوئی اندیش تھی داریاں بھی نہیں تھیں اور شاہ جی کے لڑکھڑانے کا کوئی اندیش تھی اور نہ کی گائیڈ

کامسارقا ہیں سب اندینوں اور و تندوار یوں ہے آزاد تھا۔
ابنی مرضی سے نظاروں معاون آسانی سے کھوسکتا تھا۔ ایک خوبی مرضی احساس ول میں کھر کیے بیٹھا تھا۔ میری ازلی خوشی یوری ہورہی تھی۔ ہنز ہ ہے آھے کو جال اور پھر شمشال تھا۔
یوری ہورہی تھی۔ ہنز ہ ہے آھے کو جال اور پھر شمشال تھا۔
صبح اٹھا تو اپنی دو ہری سوچوں کے ساتھ اٹھا۔ پھر کینیڈا

کوذہن ہے نکالا ۔ کیمرااوردور بین کی اورجہت پرآ گیا۔ شاہد اوراشفاق ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہے۔
راکابوشی آ دھی بادلوں کے پردے میں چھی تھی۔ جہال جہاں ہے ہے۔ اس کے بردے میں پھی تھی۔ جہال جہاں ہے دہ صورت کی کرنوں میں جگی کا دہی ہی ہی ہی ہی الروں کی جائے الر بی تھی۔ درن پیلے بھی بادلوں کی جا ور میں لین تھی۔ چھے التر پیلے کی ڈھلوانوں ہے بھی بادلوں کی جا ور میں لین تھی۔ اس کے ساتھ باند خشک چٹانوں کی چوٹیوں پر تازہ برنوں کا سفوف پڑا تھا۔ باند خشک چٹانوں کی چوٹیوں پر تازہ برنوں کا سفوف پڑا تھا۔ اور ابھی بھی برف کررہی تھی۔ مست ہواا نہی برفوں کی شفندک لیے دادی میں گھوتی پھرتی تھی۔ جہاں میں گھڑا تھا میرے اور ایک بیٹیل اور ایک بیش کی جہاں میں گھڑا تھا میرے اور راکا بیش کے نیج ہوئل کی حیوت کے ساتھ ساتھ بیٹیل اور

سفیدے کے بلند پیڑائ ہوائے زور سے جھوم رہے تھے۔
سورج کی کرنیں جب ان پتوں ہر پڑتیں تو ہوا کے زور سے
بلتے ہے جھل مل جھل مل کرنے لگتے جس سے آنکھیں خیرہ
ہورہی تھیں۔ ان درختوں پر بے تحاشا چڑیوں کی سائز کے
رنگین پرندے شاخوں پر بھد کتے شور بچارے تھے۔اس وقت
ہنزہ کی آب وہوائیں بیدا حدشور بلند ہور ہاتھا۔

والبن كر ميس آياتو ده دونو ل المحريج بتھے كر مے من بين بيڈ بتھ ادر بير خاصا آرام ده كمرا تھا۔ مسل خانے ميں پاني ايسا ٹھنڈا تھا كہ جيسے برف گھولی گئ ہو۔ اس پانی سے مسل كرنا ايك مزائقی محرفسل كے بعد بورا بدن ايك دم جست ہو ميا۔ آئميں روثن ہوگئيں۔

ناشنا وہی روای ساتھا۔ پراٹھوں کے ساتھ اغروں کے آمید اغروں کے آمید اور گرم جائے۔ ہم ڈائنگ روم میں بیٹے ناشنا کررہ جسے۔ اشفاق کے لبول پر پھرشرارت تھی۔ وہ شاہر سے جائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھر ہاتھا۔ ''کیا کلائل کی ساری لڑکیا لئم پرفدائھیں یا ایک آ دھ؟''

شاہد نوالہ نگلتے ہوئے بولا۔"ٹرائی تو سب نے کی مگر ۔۔۔۔'' پھراس نے دوبارہ ایک آ ہمری۔"بس مجھے ہم ہے۔ مگر ۔۔۔۔۔'' پھراس نے دوبارہ ایک آ ہ بھری۔"بس مجھے ہم ہے۔ نہیں آئی تھی کہ دہ کیا کہنا جا ہتی ہیں۔''

میری جانب دیکھتے ہوئے اشفاق بولا ندیم صاحب! میں آپ ہے یک کہتا تھا کہ شاہد بہت ہی معموم مخص

86

میں اشفاق کی شرارت بھی رہا تھا۔ لڑکا ہو یا گڑک سنتے سے اپنا نام فیمل بتایا اور چیک کر بتارے سے کہ بیں اس خوش نبی میں آسانی سے پڑ جاتے ہیں کہ وہی فیصر تنواہ بڑھ گئی ہے۔ یہ کہ کر بھے سے ہاتھ ملایا بھر بتایا کہ اپنا ہے رہانے میں ہر دل عزیز ہیں۔ بس کوئی انہیں اس غادا تو بیڑپ فری میں ہو گیا، کیونکہ جتنی تنواہ بڑھی ہے، اتناہی میرا کرنا ہو۔ شامد نے اپنی یہ کمزوری اشفاق کے شرب پرخرج ہوا ہے ادر پھیر ہاتھ ملایا۔

میرے دونوں ساتھی دور کھڑے مسکراتے رہے کیونکہ وہ دونوں جانتے ہتے کہ بیں اس دفت بخت کرب میں ہوں۔ یہبیں کہ بہجے اپنی تخواہ کے بڑھنے کی خوشی نہیں ہوئی تھی بلکہ میں ہرسوچ ہے آزادر ہنا چاہتا تھا پھر میں نے اس ہے آیک طرح کازبردی ہاتھ ملایا پھرا جازت ما تکی اور کھسک گیا۔

اشفاق شروع میں کہہ رہاتھا کہ وہ ہمارے ساتھ شمشال جائے گاپہ جھے ہی شردع سے یقین ساتھا کہ وہ نہیں جا سکے گا۔ گلگت اور بلقتان کے رہنے دالے سیر کے لیے کسی خطرناک ٹریک پہنیں جاتے۔ بیمیراخیال ہے۔ انہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہان کی زندگی خودا کی ٹریک پرچلتی ہے۔ میر ہے ساتھ وہ فیری میڈو چلے سے جھاس لیے کہ میں ان کے بغیرنی جاسکا تھا تکر یہاں انہیں معلوم تھا کہ تار ڈجیسا کو ہ نور میرے ساتھ ہے اور جھے ان کی ضرورت بھی نہیں اس کو ہ نور میرے ساتھ ہے اور جھے ان کی ضرورت بھی نہیں اس کے دیگر ہیں اس کے دیگر انا جا ہما تھا۔

ہم قلع نے نکار ہوجا کہ کوئی جھوٹا سائر یک کر لیتے
ہیں۔اشفاق نے کہا کہ دوئیکر جلتے ہیں۔ نام تو میں نے پہلے
سے من رکھا تھا۔ ہنزہ کی ایک حسین وادی، جہال سے چھے ہزار میٹر
میٹر بلند لیڈی فنگر کی بیک نظر آتی ہے اور ساتھ چھے ہزار میٹر
سے بلند ہنزہ بیک کو دکشش برفانی اور ول دہلا دینے والے
نظار سے ہیں۔ التر کلیٹیئر کی جھلک آپ کو دہاں سے دکھتی
ہے۔اینگلنیسٹ کے نام سے ایک ہوئل جھی وہال سے دکھتی
سے اینگلنیسٹ کے نام سے ایک ہوئل جھی وہال سے مگر ہنزہ
سے مہتلے ہوٹلوں میں اس کا شار ہوتا ہے۔

ہم قلعی چھی سائیڈ پرآنظے۔ایبالگا کہ ہم کریم آباد

ایسی ہزہ سے کہیں دورآ گئے ہوں۔ بیایک خاموش اور کہرائی
میں ڈونی دادی تھی۔ارد کر دبرفانی چوٹیوں کا رائے تھا۔ بادل

ہزہ میں پنجے تک اتر آئے تھا در ہائی ہائی بوندا با ندی ہوتی

اور پھرتھم جاتی تھی۔ میرارات والا سرکا درد بڑھ گیا تھا جو مجھے
تھوڑا سا ہے آرام کرتا تھا۔ میں بھی ذک زیک کرتے رہتے
کی جانب و کھتا، جو پہلے نیچ کرتا ہوا جلا جاتا تھا اور پھر کہیں

اد پرآسانوں میں اٹھتا اور کم ہوجاتا تھا۔ بھی اپنے آپ کوشاہد

اد پرآسانوں میں اٹھتا اور اپنی صلاحیت جانچتا تھا۔ وہ بھی

ہمے اپنی مخلوک نگا ہوں سے پر کھتا تھا۔

ایک مقای بور حادمال سے گزرااور جمیں سوالیہ نظرون

وونوں اس خوش نبی میں آسائی سے پڑ جائے ہیں کہ وہی سار سے زیانے ہیں ہردل عزیز ہیں۔ بس کوئی انہیں اس غلا النہی میں ڈالنے والا ہو۔ شاہد نے اپنی میہ کمزوری اشفاق کے ہاتھ میں و سے دی تھی اوراب وہ اس کا استعمال بردی خوبی سے کرر ہاتھا۔ یہ بیس کہ شاہد کوئی بیوتوف انسان تھا۔ بلکہ وہ نہا بت بی بجھ دارا درسو جھ ہو جھ رکھنے والا انسان تھا مگر ہرانسان کی کوئی جبلی کمزوریاں ہوتی ہیں جس میں وہ خوبصورتی سے پھنتا چلا جبلی کمزوریاں ہوتی ہیں جس میں وہ خوبصورتی سے پھنتا چلا جاتا ہے۔

سبحی ادر بلت فورٹ کی جانب ہے ڈھول بہتے کی آوازیں آنا شروع ہو میں۔اک شورسا تیرتا ہوا ہماری جانب آرہا تھا۔ہم بھی قلعے کو جانے کے لیے ہوئل سے باہر آئے۔ بادلوں کی ادث سے جھانگا نیلا آسان اور دھیرے ہوئی ہوا نے ہنزہ کا مزاح ہی بدل ڈالا تھا۔ایسا نیلا آسان آ ہم مزال ہوں باکستان کے علاقوں میں دمکھ سکتے ہیں۔شہروں باکستان کے شال کے علاقوں میں دمکھ سکتے ہیں۔شہروں میں تو آلودگی وقت آسان پرائلی رائتی ہے۔ باکستان کے مشہروں اور اب تو تھوٹے شہروں کے رہنے اس لیے ہوئے شہروں کے رہنے اس لیے ہوئے شہروں کے رہنے دالے آسان کی جانب کم ہی و کیستے ہیں۔

قلعے کے باہر بنیج تو ہنزہ کاروایی رقص جاری تھا۔ ہنزہ
کے مرد حضرات اپنے روایی لباس میں ڈھول کی تھاپ پر
ہمرک رہے ہے۔ ایک جشن بر پاتھا۔ زندگی تھی اور دہ بھی بجر
پور کئی کیمرے گئے تھے جو بیسب فلم بند کررہے ہے۔ معلوم
ہوا کہ پچھ گوروں کے لیے یہ میلہ جایا گیا۔ دہ فلم بنارے ہے۔
والی جاکرٹی دی چینل کو مہنئے داموں تھ دیے۔ پچھ تھیقت
ادر پچھ یا تیں اپی طرف ہے ڈال دیے۔ یہورزم کی انڈسٹری
تو ہمیشہ فکشن پر چلتی ہے۔ منظر یا جگہ ایک ہوتی ہے اور یہ آپ
پر شخصر ہے کہ اس میں کیا رنگ ڈالیں۔ میں کوشش کررہا ہوں
کہ جود کھا اور محسوس کیا۔ وہی تکھوں۔ رنگ آ میزی سے دور
رہوں ورنہ پچھ رنگ نہ ہوں تو نہ لکھنے کا مزہ آتا ہے ادر نہ
رہوں ورنہ پچھ رنگ نہ ہوں تو نہ لکھنے کا مزہ آتا ہے ادر نہ

قلعہ پہلی بارشاہ جی کے ساتھ میں دیکھ چکا تھا۔ اس بار اس کی بلند ہوں سے ہنزہ کی وادی کا نظارہ کررہا تھا۔ بادلوں نے چوفیوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ سورج بادلوں میں پوشدہ تھا کر اپنا بادیتا تھا۔ خنک ہوا چل رہی تھی اور قلعے کی بلندی پر تو سے در لیخ تھی۔ نیچے وادی کے درخت ہوا ہے جموم رہے تھے۔ سیس کل والے صاحب سے ملاقات ہوگئی جو ایک چھوٹے سیس کل والے صاحب سے ملاقات ہوگئی جو ایک چھوٹے سے اول میں ہمارے ساتھ بیٹھے سوپ سے تھے ادر مکنی بجٹ

اپريل2016ء

8.7

مناسنا مدار كرشت

ے ویکھنے لگا۔ میں نے اس سے فوجھا۔ ایران سندو فی کراکو جاتا ہے؟" میں نے اس پُرخطررات کود ایکھتے ہوئے پوچھا

وه بجمعے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ "بیجاتا توہے مرآب جيب سے جھي وہاں ايک ووسر برائے سے جاسکتے ہيں۔ بحروه اشفاق کی جانب مزکر بولا۔" بیراسته عمودی،خطرناک ادر تک ہے اور میسیں جاسکے گا۔ ' وہ میری جانب اشارہ کر كاشفاق كوطلع كررماتها-

میں شرمندہ سا ہور ہا تھا۔ میں اپنی طور پر شمشال جار ہا تھا اور بیہ بچھے وو کی کر کے لیے بھی نا اہل قرار دے رہا تھا۔ آج لکھتے ہوئے میں میسوچ رہا ہول کہ آج تک اس ملک میں کوئی بناال تحف بھی نااہل نہ ہوا اور میں تو ہنزہ پہنچ کرآ دھا تو اینے آپ کوال ثابت کر چکا تھا۔ میں تو فیری میڈو کے علاوہ جھی گئ اورٹریک کرچکا تھااورا ہے تیس ٹریکر تھا۔مقا ی ریڈیو پر پچھ انٹرویو بھی کر چکا تھا۔ میں نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے، کندھے اچکائے بھنویں چڑھا نیں اور ای عمودی ٹریک پر چل برا۔ مجھے جاتے و کھے کروہ وونوں بھی کھے سوچے ہوئے مرے تھے تھے ملے لگے۔

ہم آہتہ آہتہ ینجے اترے۔ اکثر دریا کے اوپر ہے ایک لکڑی کے بل کوعبور کیا۔ایک مقای عورت پیٹے پرلکڑیوں کا بوجھ اٹھائے جلی آر ہی تھی اور اس کے اوپر ہنزہ پیک کی برف جھی تھیں۔ بادل جھک جھک کر نیجے اتر تے اور واوی میں مچيل ر<u>ہے تھ</u>۔

ا جا تک ہارا سامنا ایک عمودی جڑھائی سے ہوا۔ ایک میرهی تحمی جو کہیں آ سانوں میں تکی تھی۔ میں آ ہستہ آ ہستہ اس پر نے تلے قدم رکھتا ، ایک خوف کی حالت میں اوپر کی جانب جلا جار ہا تھا۔ برف ہوش بہاڑ میرے او پرسامیفلن تھے۔ برفالی مواؤں کے باوجود میں کسنے کسنے مور ما تھا۔ اس کسنے میں خوف، ٹانکوں کی لرزش اور کم ہمتی سب شامل تھیں۔ رکوں میں خون تیزی ہے دوڑر ما تھا تمرول کوا تناوفت میسر نہ تھا کہ اسے آمے بدن کی جانب مستلے اورای لیے وہ زورزورے احتجاج كرريا تغا۔ وجه مساف ظا مرتقى كه ہم ووفث كى ميكٹرنڈى برچل رے تھے جس کی ایک جانب مہاڑ تھا اور وائیں جانب مولناك كماني ممي \_ ذراسا ياؤل كيسلا اورآب مواؤل مي تیرتے ہوئے سینکڑوں میٹر نیچے اس سرواور ممری وادی میں كہيں يوے ہوں مے حس كى تهدد ملفے كے ليے اشفاق نے محصے دور بین ماسک تی گئی۔

ا الم الشفاق كو جموز كر كالبيز الي كهدر به من كداكروه اس رائے کا تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہے تو ہمیں اس مل صراط ے نہ کزار تا۔ کریم آباد ہمارے نیجے تھا اور ہم خلامیں کہیں بلند ہوتے جارہے تھے۔مب سے حسین منظر بلتت فورث کا تھا۔ یہاں سے اس کی بیک سائیڈنظر آئی تھی۔ آیک قلعہ ایک بلند ترین اور پھر ملی چٹان پراٹکا کھڑا تھا۔ایسامحسوس ہوتا تھا کہ كوئى ہوا كا جمونكا اے لے اڑے كاياس كو ينج كمرى كھائى میں جائے گا۔ بیہ منظرانک حیرت کا مقام تھا اور میں باریار يتيم مركر بدنظاره ويكتار با-

محكر، موس آبا واورالت كاؤل بهت ينج بوت كي -ان کے مکانات اب کھلونوں کی مانندنظر آرہے تھے۔ بیرمنظر آب کسی ہوائی جہاز سے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ایک تنگ مجسلتی ہوئی میکڈنڈی سے اسے دیکھناواتی دل کردے کا کام تھا۔

سونے برسما کا میرہوا کہ بوندا بائدی شروع ہوئی اور راسته يا وَل كم ينج سر عسك لكاريس في ان وونول مارخورول ہے کہا کہ آج اس ہے نے لکلانو شمشال میرے لیے مال روڈ ہے زیادہ نہیں۔ بیاس ملی تو پتا چلا کہ مارے پاس یافی بھی مہیں ہے۔ میں خون خوار تھا ہول سے اشفاق کود مکھر ہاتھا اور وہ شہرادہ صرف زیر لب مسکرانے پر اکتفا کرتارہا تھا۔ شاہد بولا۔" اگرآ ب مروث طلتے تو میں یائی اور کھانے کاسب انتظام كرتا اوربيه .... كائيدُ تو آج بهيس يهيس ان كعائيول مں کہیں ہمیشہ کے لیے دن کر کے چھوڑے گا۔"

اشفاق کہاں خاموں رہنے والا تھا۔ 'میرا وعدہ ہے کہ تهاري لاش وهو تركر بكردث مين بي تهين وس كرون كا-" میں نے کہا۔ ''بھر جھے تو کینیڈا جانا ہے میرے اس خواب کی کرچیال تومت کرو۔"

ہم اس متم کی مفتلوے اپنے آپ کوریلیس کررہے تف-اب برفانی چوٹیال ممل طور پر مارے آمنے سامنے آ كرى ہوئيں۔ باول ان سے كينے حطے جارے سے۔ عِرِیُوں سے نیجے تک سے برفوں میں ڈھی تھیں۔ لیڈی فنكر ، كولدن كيك اور جنزه يك اسيخ بور ب جوبن إور دالش سن کے ساتھ مدمقابل تھیں، جہاں سے برقبلی ہوائیں اٹھ رای میں۔ہم تین مفضے ہے چل رہے تھے۔ہمارے یاس پائی ک ایک بوند ناتمی اب تو ایسا لکنے لگا تھا جیسے یہی مارا آخری سغرہے۔اب نہ میں کینیڈا جایا وُں گااور نہ شمشال۔ سفر کہانی الجمی جاری ہے

لبقينه واقعات المكلح ماه ملاحظ كرين

اپريل2016ء

88

فالبنتا فيعسركزشت

# www.Paksociety.com



### صائمه اقبال

شمسی کلینڈر کے جوتھے مہینے سے جڑی ان اہم شخصیات کا مختصر مختصر تذکرہ جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دے کر اپنی اہمیت کا احساس دلایا، جنہیں ہم بھول نہیں سکتے۔ ان کا ذکر برابر کرتے رہنا چاہیے تاکه معلومات حاصل کرنے کے شائقین اپنی پیاس بجھا سکیں۔

## الكالي تري - - اوه بالياجاري

استاد برائے غلام علی

دہ اپ فن میں یک تھے۔ان کی قابلیت نے پچھلوں
کی یاد ذہن سے محوکردی اور بعد میں آنے والوں کے سروں کو
احر آما جھکا دیا۔ ان کی آواز نے دلوں کو روشیٰ سے بھر دیا۔
جہاں ان کے تدم پڑے، وہاں فن کی کوبلیں پھوٹیں۔ اپ
دور میں اُسمی کا سکی موسیقی کا شہنشاہ کہا جا تا تھا۔ یہ تذکرہ ہ
جناب بڑے غلام علی کا۔ وہ 1 اپریل 1902 موسیقار
ہوئے۔ان کا تعلق مخر بی ہخاب کے ایک معروف موسیقار
گرائے سے تھا جو پٹیالا تصور گھر انا کہلا تا ہے۔اُن کے والد
علی بخش خان بہت اجھے گلوکار ہے۔ کہ تو ماحول کا اثر، پھر
غداداد ملاحیت، اُنہوں نے تربیت کے مراحل تیزی سے
خداداد ملاحیت، اُنہوں نے تربیت کے مراحل تیزی سے
خداداد ملاحیت، اُنہوں نے تربیت کے مراحل تیزی سے
خداداد ملاحیت، اُنہوں نے تربیت کے مراحل تیزی سے
خداداد ملاحیت، اُنہوں نے تربیت کے مراحل تیزی سے
خداداد ملاحیت، اُنہوں کا قریک تھی۔ اس زمانے میں
مارٹی اور گا کیکی سیمنی شردع کردی تھی۔ اس زمانے میں
مارٹی اور گا کیکی سیمنی شردع کردی تھی۔ اس زمانے میں
گلوکار تھے۔

کے برس بعد کا لے خان کا انتقال ہو گیا تو وہ اسے دالد کے فان کا انتقال ہو گیا تو وہ اسے دالد کے فتر سے نام کا تقال ہو گیا تو وہ ہو گی چند دمنوں پر منز آ کے بردھ رہا تھا مرفقتی کا احساس دمنوں پر منز آ کے بردھ رہا تھا مرفقتی کا احساس

ہوتا۔ائدرہی اندرکوئی کی تفکی ۔ دراصل انہیں ایک ئے ساز
کی تلاش تھی،جس کا باج اُن کی آوازہے ہم آئینک ہوجائے۔
انہوں نے ایک ساز سرمنڈل تفکیل دیا۔ 21 سال کی عمر میں
وہ بنارس منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے ہیرابائی نامی ایک
فذکارہ کے ساتھ سارتی بجانا شروع کی۔ان کافن عوام کے

-とし\_ 「ニレ

ساری در بعد معاش می ، مرحقیقات وه ایک گلوکار۔
اس زمانے میں وہ اپنے بچاادر والدی دھیں گایا کرتے۔ وہ پیالا کھرانے سے تعلق رکھنے والے استاد اختر حسین خان اور استاد عاشق علی خان کے شاکر دہمی رہے۔ پھر دہ موقع آیا، جب ان کی آ واز سامعین کی ایک بڑی تعداد تک پنجی کلکتہ کی جب ان کی آ واز سامعین کی ایک بڑی تعداد تک پنجی کلکتہ کی ایک تقریب میں لوگوں نے انہیں سنا تو محور ہو مجے جلدان کا چرچا ہونے لگا۔ لوگوں کو خبر ہوگئی کہ دہ کوئی عام گلوکا رہیں۔
آ داز کے تنوع، سرم پر گرفت، مضال، لیجے کی کیک، ہرتال کو آ داز کے تنوع، سرم پر گرفت، مضال، لیجے کی کیک، ہرتال کو آ سانی سے بھانے کی بے بناہ صلاحیت نے ان کی شہرت کو مہمد کیا۔

مہمیزکیا۔ ان کی انفرادیت مختلف ثقافتوں کا علم اور مختلف محمرانوں کی موسیقی سے داتغیت تھی۔ خان صاحب نے موسیقی کی چار دارٹتوں کی آمیزش سے ایک نیا انداز ترتیب

اپريل2016ء

كومنيرراً بإدوكن يُسان كانقال بوايه

دیا۔ ان جار دارشوں میں ان کے اپنے پھٹالا تسور کر انے ک انداز، وعرويد كابهرام خاني عضر، مع بوركي كردش اور كواليار ى آراتى شاشى س

ان کے نام کا ڈ زکان کے رہا تھا کہ تیم کؤ مرحلہ آعمیا۔ان کخ محررت تصور تھا۔ قیام یا کستان کے بعددہ او حرا سمے مر برال انہوں نے خود کو منکمئن مہیں پایا۔ کلاسیکی موسیقی کے لیے اوسر حالات ات مازگار میں تھے۔ وہ قرر دال بھی میں تھے جوان

> ك عظمت كوخراج بيش كرتيه وه بحارت حلے محئے۔ دہ تشیم کے خلاف ہے۔ اکثر کہا کرتے تھے . ''اگر ہر گھرے ایک یے کو کلائیل میلیق سكيمانى حاتى تؤميه ملك بمحى نسيم ند بو<del>نا</del>\_'' 1957 میں جمبئ کے وزیر اعلیٰ کی



مندوستانی شبریت حاصل ہوئی۔ انہیں مالا باربل برایک بنگاہ فراہم کیا گیا۔

ایک عرصے وہ کلاسکی موسیق تک محدود رہے۔ فکمی یروڈ بوسروں اور موسیقاروں کے بے صدا تعرار کے باوجوراس سمت نبیں مجئے۔ پیمر لا زوال فلم ''مغل اعظم'' کے ذائر کیئر خان آصف نے یہ بیڑاانٹایا۔و جنونی آوی تھے۔ دھن کے کے۔خان صاحب کے بیجے لگ محے۔انبوں نے النے کا لا کے کوشش کی ، مرجو خص و و معنی اعظم ، جیسی مشکل فلم برانے کے ارا دوبا ندھ چکا ہو،اے ٹالنامشکل۔ کہتے ہیں، جان چیمرانے کے لیے خان صاحب نے بھاری معاوف طلب کیا کہ ڈِ اٹر کیٹرخود ہی مایوس ہوکرلوٹ جا تھیں۔ <del>تو لع کے برنکس خا</del>ن آصف نے فورا ہای مجر لی۔ انہوں نے فلم کے لیے دو گیت ' بنے ، جوراگ سونی اور راگ رنگیشر ی پربنی ہے۔ اس منگم کے موسیقار نوشا و ہتھے۔واضح رہے کہاس زیانے میں لیّا اور محمد ر فيع كوزياده بي زياده يا عج سورويه الماكرية ستحه :زي خلام خلی نے ایک گیت کے وجائی ہزاررو یے لیے تھے۔

استاد بڑے نلام تلی کی خدمات کے اعمر اف میں أتحين سنكيبت نا تك اكثرى الواردُ ادر 1962 من يذم تجوش ے نوازا کیا۔ آخری برسوں میں بیار بوں نے انہیں گھر ارا۔ ا عالم المرابع الله مجمك مفلوج كرديا تما ـ 23 ايريل 1968

أس عبديك نمام بزے كاكاروں نے البيس شاندار الفاظ من خراج محسن بيش كيا- برصفير مين ان كي ياد من تتني ين تغريبات منعقد بوئس - ايك عرب تك آل انڈيا ريڈيو ے ان کے گیت نشر ہوتے رہے۔ آج مجمی کلا کی موسیقی کے رسیا اُن بی کے مداح میں۔ان بی کی آواز شائقین کے داد لال کو مسردرکرتی ہے۔

### أقبال بانو

سیمے ندبروں سے مقمت منسوب ہوجاتی ہے۔ ووعوام ے داوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ جانب ناقدین کتا اصرار کریں کہ جناب ان جیسے تو ادر مجنی کی ہیں ، فلا ل ان سے پختہ توا، فلاں ان ہے بہتر، مرکبا سیجے، شہرت کی دیوی ان کے سراتهده محبت ان کے دامن میں ،عزنت داحتر ام ان کا نسیب۔ اس میں کوئی شرک نبیس کہ اقبال بانوبا کمال کا تیکہ میں۔ ستمرئ تَمرِئ آءاز، زبان پرخوب مرفت، ادایگی کیال، پیمران كيفيس شخصيت ... ان ش دوتمام خوبيال تحسين، جوكسي فن كاركو شبرت عیا کرستی تعین مران کے ماتحدایک ایسانسخد آگیا جس

نے شرمت کی چوٹی سے ائتُوا كريجُتْمت كَى بُنندَى بِر ببنجا ديا۔ اور ساتھا ڪام ليش- بدكهاني اقبال بانو کی ہے، جنھول نے لینٹر سية كزام كواس تمرك س مجا ایکرنیش صاحب نے این ویشمیں اُن کے ہم کردیں۔قعدمشبورے، ایک تقریب میں سی نے

لینن صاحب سے درخواست کی ، ووا تبال بانو کی نظم'' دشت تنباني شرا "توسنادي - فينن صاحب بنے اور كبا: بال، اب وہ ا قبال بانوبی کانتم ہے۔

ا تبال إن 1935 من دبلي ك ايك متوسط كحراف من بیدا مرس مع سی کا شوق بچین سے تھا۔ میان کی سیلی کے والد سے ، جنسول نے ان کے اہا کو قائل کیا کہ و دانی بین کو موسیق شیھنے کی اجازت دیں۔ میان کی زندگی کا ٹرنگ بوائٹ ببت موا۔ دو دبی محراتے کے استاد جاند خان کی شاکرد ر تین - إِنَّ مَد : مُندُ ابند حوا! .. انهول نے کلا سی ادر نیم کا سی

الما المحالينامه سركزشت

کار اوا کے خواد اگریا۔ ٹالدین ان کے اور بیکم اختر کے الاسكى كامرارور موركي الماري الماري كالماري كالمارور موركي الماري كا بنو برنك ارديا \_آل اندير ريز بوكي دين المبيئن سے يميلے وائن كواس متناز كلوكاره كالان درميس انتنال موايه ان کی آواز سزائی دی بنس بین بزے امریانات تنے .

> ان کی متان کے ایک زین دار کرانے میں شادی مولى - قرياكتان أكراء كرن عدور الركر موكر الرابع کے ذریعے ان کی آواز مکب کے کونے کونے میں عَلَى - 1957 شرالا بورا رش أوس مرا بون و الواتقريب یں سائشان ساکا کو پر قاریس ان کا اعل میران ہے۔ اس وفت لئم اغرسزي ك حالات خاص الات ستف و بقل ال جانب نمنی \_ نظم کم نام، قاتل، انقام، مرفر دیش ادر ، کن میں ان کی آ داز سنائی دی۔ ان کی کو دشوں میں ' تولا کھ میلے رئ م كورى تقم كتم ك أورا الفت كى نئ منزل كو بيلاً البيال وال حميت بھی شامل ہتنے ،جھيس سنے دالوں کی دھز تمن آج بھی تيز

> ول مین تو مجکه برنال ، تخرر جی ن غزل اور نیم کا میل موسیقی کی جانب محالے محمری اور دادرے کے ساتھ انسوں نے غزل کو اینے مختصوص نیم کتا میں انداز میں گایا ادر خوب دار بۇرى \_ جب كام نىنى كواين آداز مى د حالاتو يكندم ان كى حيثيت اسائليري موكن برسب دوه وشت تنبالي من المحالي تحیس ، تو ایک سال بنده جات نیش کے جادوئی الفاظ اور ان کی طلسمانی آ واز سامعین کومسحدر کریدیتی -آج بسی پی تی وی ک

وور ایکارڈ تک نشر ہوتی ہے توانسان کم ہوجاتا ہے۔ انہوں نے نینش کی مشہور زیانہ تم'' ہم ویکتیں گئے'' بھی کائی ہر فی بسندوں نے اسے اپنا ترانہ بنالیا۔ ضیاء دور شن پیه جدو جبد کی ملامت بھی ۔اس کی لا ئیور اُیکار آبگ جارونی اثر رفتی ہے، جہاں مانٹرین تعرب آج تے ہیں، الیاں بجاتے ہیں۔ جب و واس منبرعے پر پہنچتی ہیں۔ 'جب تأج احجالے جائیں همے' تو برنی لبریں دوڑنے لئتی ہیں۔ کہا جاتا ہے، جب 1985 میں انہوں نے سیقم علی تو پیاس ہزار کا مجنع موجود تھا۔اس وقت فینن صاحب کی شاعری پر پابندی تھی مگر ا قبال بانوکی آواز کے ساتھ پیغام قین پورے ملک میں سیل مرا \_انہوں نے متعدد بروگراموں میں سیقم کا گی۔ مہی غزل ان كا فريْد مارك بن تني \_ بمحفل مين اس كي فر مائش بوتي \_ نین کے ماا دو انہوں نے تا صری طمی کو بھی بڑی خونی ہے گایا۔ و: فارق کلام بھی فری عمر فی ہے گاتی تحییں جس کی مجہ ہے ایران میں انہیں بہت بسند کیا جا تا۔ افغانستان میں بھی د: خاصی مقول محیل انیس برائید آف برفارسس سمیت کی

ا زراز میں مماثلت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 21 اپریل 2009

اگر کوئی آپ سے بوتھے، عبد حاضر کا سب سے برا پاکستانی نکم اسار کون ہے؟ تو آپ کو زیارہ سوچ بجار کی ضرورت مبیں۔ بے شک آج علی ظفر اور فواد خاب کا مندوستان میں ذنکانج رہاہے، تکریا کستان فلم انڈسٹری پرجو تحص راج کرتا -いけってけいけっ

اس با سلاحیت نلم اسار نے انڈسٹری کو کتنی ہی یا وگار پھیں دیں۔ وہ یا کستان کے مقبول قرین ہی مبی*ں ، مہنگے ترین* فذكار تمي بيں۔ انہيں متحدد الوارڈ زے بوازا جميا۔ ان كى

> تابلیت کا ایک زمانہ معترف ہے۔ البتہ ان کے مزاج ہے کچھ لوگ شاکی بھی ہیں۔ان کے نظریات ہے بھی ایک حلقة منتفق مبين-

و: دوغشرول سے باکتنانی اندسٹری میں یں۔ 000 سے زاید فلميں كيں۔ ان س

ے بیش رقامیں قابل ذکر میں۔البتداس کا سبب شان نہیں، بلہ و : تاریک دورتھا جو 90 کی دہائی کے آخر میں گنڈا ساھیجر ک اندَسٹری میں واپسی ہوئی۔اردوانڈسٹری بیٹھ گئی۔ کچھ خام فلمیں انہوں نے اسے کیرم کے ادائل میں بھی کیں۔البتدان کی موجود و حیثیت ایک بلند مینار کی سی ہو دور سے متاز وکھائی دیتاہے۔

شان نے 27 ایریل 1971 کو لاہور میں آئکھ کے دلی۔ وہ اینے زمانے کی مشہور اداکارہ نیلو اور معردف بدایکارریاض شاہرے سٹے ہیں۔ان کے بھیا قیض شاہد کا تعلق بھی بروڈکشن کی دنیا ہے تھا۔ ایچی س کا کج میں وہ زمرِ تعلیم رہے۔ کم عمری میں ادا کاری کا تجربہ کیا۔الف نون میں نظراتے، ایک ایوارڈ بھی اسے نام لیا، مگر اس زمانے میں ادا کاری ان کی ترجیح نہیں دی۔وہ امریکا جلے گئے۔ نیویارک کے Newtown High School شرر زر تعلیم

اپريل2016ء

١٠٠٠ ٢٥ مابتناملسرگزشت

مد علا بت ركعتا ہے۔ شائقترن خوائش مند بیں كدوه بدايت کاری کی جانب اولیں ۔ایک مطالبہ سے کی وہ کشادہ ول کے ساتھ ان یا کتانی ادا کار دل کوقبول کریں جو بیرونی فلموں میں کام کررہے ہیں۔

## نازبيرسن

ساؤتھ ایشیایس البیس "Queen of Pop" کا درجہ حاصل ہے۔ان کے المز کی 60 ملین سے زاید کا پال فروخت ہوئیں۔جب انہوں نے انگریزی میں Dreamer Deewane گيت گايا، تو برکش جارك



تک چینجے والی میل با كتاني عكر بن كنين-فقط دس برس کی عمر میں گائیگی کا سفر شروع کرنے والی بیرفنکارہ جب بیں برس کی ہوئی ، تو وہ یاک د ہند کی متبول ترین تخصیت بن چکی تھی۔80 کی دہائی میں نازىيەس برصغىرى كائىكى

کے انتی پر انجرین اور ایک عرصے تک انڈسٹری پر چھائی رہیں۔انہوں نے گائیکی کا چرہ بی بدل دیا۔

ال منفرد كلوكاره نے 3 ايريل 1965 كوكرا جي ميں آ کھے کھولی۔ان کے بھائی زوہیب حسن اور بہن زاراحس نے مجھی کلوکاری کے میدان میں خود کومنوایا۔ ناز میہنے لندن سے برنس ایڈ شٹریشن کی ڈگری لی۔ 70 کی دہائی میں انہوں نے لطور جائلڈ آ رئسٹ بی تی وی کے مختلف پر وکراموں میں پر فارم کیا۔ ان کی آواز نے کئی یار مجھوں کومتوجہ کیا۔ ملم انڈسٹری انبیں ریار نے لگی۔

عمر فقط 15 برس تھی، جب لندن کی ایک تقریب بن ان ک ملاقات بالی دوڈ ادا کاراور ہدایت کار فیروز خان ہے ہوئی۔ دہ مجى ان كى صلاحيتول سے بہت متاثر ہوئے۔انہوں نے نازیہ کو اپن فلم کے لیے محمیت گانے کی پینکش کردی۔ 1980 میں انہوں نے الم" قربانی" کے لیے گیت" آپ حبیها کوئی میری زندگی میں آئے توبات بن جائے "گایا۔ای تحميت نے دھوم محادي۔ اسكلے برس انہيں اس تحميت سے ليے فلم فیئر الواروز سے نوازا عما۔ اس کی مولیقی ہندوستانی نواد

شان کو ایسے دالد کی ممینی ریاض شاہد فلمز سنجالنی بڑی۔ میہ ذے داری فلموں کی سمت لے آئی۔ ان کی مہل فلم ' بلندی' 1990 میں ریلیز ہوئی۔ریمان کے مدمقابل تھیں۔آنے والے برسوں میں میں جوڑی انڈسٹری پرراج کرنے والی تھی۔ اب وه متعدد تلموں میں دکھائی دیے۔ان کا شار چوٹی کے اداکاروں میں ہونے لگا۔ امریکا سے اعلی تعلیم حاصل كرنے والے اس فنكار نے مدايت كاري كے ميدان ميں جمي قدم ركها، "مكز ايندُ روزس" جيسي منفردتكم بنائي، جو 1999 میں ریلیز ہوئی۔بداس زمانے کی مہملی ترین فلم تھی۔ ' مجھے جا ند عاہے'' بھی ان کی الحجی کا دش کھی۔ 2001 میں ریلیز ہونے والی موی خان' بطور ہدایت کاران کی تنیسری فلم تھی، جو خاصی کامیاب ہوئی۔ میالیک فارمولاقلم تھی۔اسے دیکھر میں لگا كەمعيارى قلميس بنانے كے خواہش مندشان اندسرى كى جود بری کے سامنے ہتھیارڈ ال کیے ہیں۔

رے۔اس زیانے یں دہ ویل می فوارد کیا کر ایک تاہے۔

مات برس بعد لوفي أو حالات اليه موسط كم 19 ماله

سیدنورکی محوریاں 'ریلیز ہونے کے بعد پنجانی ملموں کا دوروایس آبا۔ ار د وفلموں کا معشا بیشہ چیکا تھا۔اس زیانے میس انہوں نے بے تعاشہ پنجائی فلمیں کیں۔ کی تو انتہائی بے معنی تحس - کہا جاتا تھا، دوفلم کا اسکر بٹ نہیں دیکھتے، فظ اپنے ونت کے پیسے جارج کرنے ہیں۔

اس باصلاحیت ادا کارکو ہند دستان ہے بھی آ فرز ہو میں محرانہوں نے قبول نہیں کیا۔ان کے نصلے کے حق میں منبوط دلائل دیے جاتے ہیں مرکجھافراداس کوانا پری سے تعبیر کرتے ہیں۔ چند برس بل جب ایک الوارڈ شو میں انہوں نے مندوستان میں کام کرنے والے یا کشائی فن کاروں کو بکا دُمال كباتو خاصى لے دے ہوئى - اور بھى كئى اسكينڈلزان سے تھى ہوئے۔انہوں نے ٹی وی پرمیز بانی کا بھی تجربہ کیا مگروہ نا کام

شعیب منعور کی فلم" خدا کے لیے" نے مرتی ہوئی یا کستانی انٹرسری کے لیے آمید کے کچھ دیے روش کیے۔شان اس متاثر كن فلم كاحسبته\_ 2013 ميس بلال لاشارى كى فلم "وار"ر بليز مولى، جواس وقت پاكستان كى تارن كى كامياب ترین فلم تھی۔اس میں شان این صلاحیتوں کے عروج پر نظر آئے۔ان کی نکم'' میغار'' ہے خاصی امیدیں ہیں، جوائڈسٹری ک مہتی ترین قام ہے۔ اول لگتا ہے کہ میمنفردادا کارلوگوں کو جیران کرنے کی

اپريل2016ء

www.Paksociety.com

OCICLL.COM برطانوی موسیقار Biddu نے تر تیب دی تھی۔ آنے والے برسوں میں بھی نازیہ کو اس باصلاحیت موسیقار کی سر پرسی حاصل رہی۔

1981 میں ان کا اہم '' ڈسکود یوانے'' ریلیز ہوا، جس کی پاکستان اور بھارت میں جیران کن پزیرائی ہوئی۔ اس سے جس ایشیا میں کسی بوپ اہم کو یوں ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا ممیا تھا۔ مبئی میں فقط ایک دن میں اس کی ایک لا کھ کا پیال فروخت ہوئیں۔ ان کی خوبصورتی کے باعث انہیں اٹڈین فلموں میں ادا کاری کی بھی آ فرز ہوئیں ، مگروہ فقط گائیکی تک محدودر ہیں۔ ادا کاری کی بھی آ فرز ہوئیں ، مگروہ فقط گائیکی تک محدودر ہیں۔

اب پوپ میورت کا دنیا بک نازیداورز و ہمیب کا جریا ہور ہا تھا۔ ان کی دوسری البم'' بوم بوم' 1982 میں ریلیز ہوئی، جس نے ایک بار پھر کا میا بی کے ریکارڈ تو ژ ڈالے۔اس کے گیت فلموں میں بھی استعال کیے میے نازید حسن اب ایک ''آئی کون' تھیں۔انہوں نے میوزک کا چرہ بدل دیا۔تیسری البم' یک ترنگ' 1984 میں ریلیز کی گئی۔

ماضی میں بوپ آرٹسیٹ کے گیتوں کی ریکارڈ نگ اسٹوڈیویس ہوتی ہے (جیسے عالمکیراور محمطی شہلی کے گیت لی تی وی اسٹوڈیو میں ریکارڈ کیے جاتے ہتھے) مکراس البم کی همیتوں کو پہلی بار با قاعدہ ویڈیوز کی شکل دی مٹی۔اس البم کا ميت " آئكسي المانے والے سربث موا، جو آج بھی ساعتوں میں رس کھولتاہے۔معبولیت کے بعدوہ لی تی وی کے سن پردگراموں میں نظرآ نمیں۔1988 میں نشر ہونے والے بردگرام" سنگ سنگ" کی متبولیت کی ایک بری وجه وه بی تحتبريں \_ پچھے يہي معاملہ پروگرام''ميوزک 89'' کا بھی تھا۔ مچروه انڈین قلم اغرسٹری کی طرف جلی تنکیں۔ کئی حکیتوں میں ان کی آواز سنائی دی۔ 1987میں چونھی البم '' ہاٹ لائن''ریلیز کی گئے۔92ء میں اُن کی آخری البم'' کیمرا كيمرا" آئى، جس من منشات كمسكك كوموضوع بنايا كما تقار 25 برسول پر تھیلے فنکاران سفرنے انہیں برصغیر کا مقبول ترین فنکار بنا دیا۔متعدد ملکی اور بین الاقوا ی اعز ازات سے نوازا كيا بياكسة في كومة مفايين اعلى ترين سول اعز از پرائيذ آف ر فارسس ویا۔ انہوں نے یونیسیف کے ساتھ بھی بجول کے

حقوق کے لیے کام کیا۔ دھرے دھیرے وہ کیمرے سے دور ہونے لگیں۔انہوں نے گائیکی سے ریٹائر مینٹ لے لی۔اس کا ایک سیب ان کی شادی بھی بنی۔1995 میں انہیں متعارف کردانے والے موسیقار Biddu نے انہیں "میڈان

انڈیا'' مگانے کی چیکش کی ممکر ناز ہیر کی حب الولمنی کو بیر گوارا نہیں نفانہ

بیطنیم فنکارہ کینمر کے مرض میں جتلا ہو کر 13 اگست 2000 کو اینے خالق حقق سے جاملی۔ اس سانیج کے بعد ان کے بھائی زوہیب حسن نے گلوکاری سے کنارہ کشی اختیار کر ماتھی

ونیائے موسیقی پر نازیہ حسن کے اثر ات آج بھی واضح ہیں۔ بوپ کے میدان میں طبع آز مائی کرنے والوں کے لیے انہیں نظرا نداز کرنا ناممکن ہے۔ اب بھی انڈین فلموں میں ان کے گیتوں کوری میک کرکے برتا جارہا ہے۔ بچ تو یہ ہے کہ نازیہ حسن کا کوئی نعم البدل نہیں۔

### غمرشريف

کووندااور جوئی لیور بھیے فنکار اُن کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو ایبا بے سبب نہیں۔ ان سمیت پاک و ہند کے بہت سے اواکاروں نے مزاح بیدا کرنے کے لیے اس پاکتانی آرشٹ کوکائی کیا۔ ان کے پورے پورے اسکر بٹ این فلموں ہیں شامل کر لیے۔ وہی چیکے، جو وہ آتی پرسنایا کرتے ، پروع رصے بعد انڈیا ڈراموں ادر فلموں ہیں سنائی و جرب کرنے کی کوشش کی ، ان میں ایک بڑا تام اسٹ کمار کا بھی ہے۔ اور بھی بہت ہیں۔ جب پروی ہوئے ، تو پروی اسٹیڈاپ کامیڈی کا جہان عام ہوا، مزاحیہ شوشر دع ہوئے ، تو پروی ان کی بہت ہیں۔ جب پروی ہوئے ، تو پروی بی اسٹیڈاپ کامیڈی کا جہان عام ہوا، مزاحیہ شوشر دع ہوئے ، تو پروی بی اسٹیڈاپ کامیڈی کا نوجوان پاکستانی فنکار ادھر پھا گئے۔ وجہ صرف ان کی بیمی کہ نوجوان پاکستانی فنکار ادھر پھا گئے۔ وجہ صرف ان کی بیمی کہ ان کا استادا جواب تھا۔

یون و معین اخر نے بھی کمرش تھیٹر ہیں خوب نام کمایا،

ایافت سولجر اور شہر اور ضا جیسے سینئر فنکار بھی تھے، گرعمر شریف
کی مثال ملنامشکل ہے۔ ان کے فن کی قوت نے جیسے آگ لگا
دی۔ ان کی شہرت یا کستان سے نکل کر بھارت بھی اور پھر
پوری دنیا میں بھیل گئے۔ ہروہ ملک جہال ارو بیجھنے والے موجود
تھے، وہال ان کی اواکاری نے تبہتبوں کا بازار لگا دیا۔ ایک انتج
فراما '' بحرافشطوں پر'' کراچی سے شروع ہوا اور امریکا تک
پہنچا۔ لوگ دیوانے ہو گئے۔ مگر عمر شریف کی شہرت کی وجہ فقط
پہنچا۔ لوگ دیوانے ہو گئے۔ مگر عمر شریف کی شہرت کی وجہ فقط
میں ۔ یہ ڈراما نہیں، ایک طویل سفر ہے، محنت سے رکھیں شب وروز
ہیں۔ یہ ڈراما نہیں، ایک طویل سفر ہے، محنت سے رکھیں شب وروز
میں۔ یہ ڈراما تو انہوں نے 89 میں کیا۔ اس کے بعد تو ہر
طرف عرشریف کا ڈ لکا بجا کرتا۔ دی کی آر اور کیسٹ کا تحات ہے
ڈراما اگر سرحد میں عبور کر گیا، تو وجہ عمر شریف ہی شعے۔

93

المال المسركزشت

CIU:COM: مها كهاي شن ميان سان ب اوتنتيد كاقشانه بنايا كيا - بعد في و و

a Charles in Sont Said (Sight ille . Sike , pt , 1. " = - 15 5 11 - 12 じゅぎ ニュニッド シュンド・シチャンション الموق من المستر المراء المراء المراء المرارا المعراد المسلم وہے۔ ایر کراں کے اور بھر کیا رابھا ۔ میروسترن میں ایک مردے بوار والی وزی اسے سے برای میزی قراردیا

عرفريف 11 برير 55 16 كري نت آباده كرايي 

ے تا۔ کیڑ ؟ رزے افتياركيا- يرير كاتناز 142.213.74 سال و عر شرا کیا۔ مبیق سے شف تر، بِيُعِ اللهِ بِينْ يَ ساتھ کام کیا۔ بی بی تو على يرقارم كي ترت ہے۔ بن منت زُر المح مرال بحق سير- بمر

سید فرجان حیدرا در معین خرے سرتھ کام شردع کیا۔ سائیڈ ریل میں ایسے جو ہر وکھائے کے جینوین مرکزی کر داران کے جنے میں آ گئے، کیمر جو ہوں بوتہ رہ کا کا حصہ ہے۔ آج اکیس كاميذى كيوش كيرج تب

التیج کے علمہ النمبیوں نے ٹی یو بھی خاصا کام کیا۔ ميز إنَّ ان كا خاص شنبه نفيريَّه تُ مِ يُرْام عمر شريف شو مختلف ارتات مس مختف حيشه سينشر بهوا انبول في ملمول كا مجمی تیجر بہ کیا۔ فی انسیس ڈائر کیٹ میں۔ ہمی سفر 1986 سے 1999 كند جارق راب" خاند بربرا أن أأخرى للم تعن - ال کی ہمیں بہت شیق سے دیسی جا تیں، مربغور ہدایت کار انبیس و ؛ کا میان نبیس فی وجس کی قرشن کی جاری تھی۔انہوں نے نکا حی موں میں ہمی از جدی حرحصہ لرا۔

التائل مقبولیت کا یک سیب ان کے زراموں کا ساس و سابی پریلونجمی ریا۔ و دیمکی مسال پر برزن مجاب وارتنتیو کرتے۔ ایکیس شن رشیت ستانی ہے لیے کر ساست دانوں کی مغاد میت سینے۔ انسوال نے ہر میضوٹ کومزاح کا حصہ برنایا۔ اس پر الله المالية ا

ز بر ممّا سبه آئے ۔ ان کی لیاں جمی ہوئی۔

ملان کراین، دلیمه نیار ہے، یہ ہے نیا تماشا، یہ ہے نیا ز انه، بياز ما دُن ال او كيا اليس سرهيد انوسرهيد افلائث 420 ، الف وانت، تعظم رود على رون الم على الوشيك ما مول بزان مت کرد اورنی ای پورا ابا ان کے متعبول ترین شوز میں ے ذوالہ بندنام ایل - سانہرست بردی الویل ہے ۔ براتطوں ہر کے ایر بیں اور بھی بارٹ آئے۔ انہوں نے کامیڈ میز ک بوری ایک سل پیدا کی۔ آئ کے کتنے ہی معروف فنکاران کا

بہاں البیں سرائے والے بہت ، وہی معوری بہت تنقید جسی ہوتی ہے۔ کہ ہے کوشکوہ کہ جوطرت انہوں نے ڈالی، وی احد میں پھکڑ بن آتے برلائی۔اس میدان سے ایجے آوک د در ہو گئے ۔ایک وفت ایسا آیا ، جب آتیج پر ہے ہود و ڈالس اوے لگا۔اس وات عمر شریف نے ، جوات سے دور ہو کئے ہتے، اس کی تبدید کی کوشش کی ۔ کوششیں شبت تھیں مگر زیانہ بدل ربا تحااورات كادورحتم مور باتها\_

مران کی خاصی عمر ہوگئی ہے، بیار بوں کا بھی ساتھ ہے تمرآج جمی دلی ہی ہے۔ احتلی ہے، وہی پرانا انداز۔ اسٹی پر ہوں ،توشکونے جیموڑتے رہتے ہیں۔

### احدرشدي

وہ ایک فسوں کر ہتے۔ ان کے گانے وجرا کن تیز کر دیتے۔ پیر تحرکے لکتے۔ان کے الفا فاساعتوں میں رس ضلتے اور ذہنول بر نبت ہوجاتے۔ ان کے گائے ہوئے مقبول طربیه، المیه فلمی حمیت اور غزلیس ان کی اعلیٰ فنی علاحیتوں کا ٹیوت۔ روک اینڈ رول کے تو وہ بادشاد کھہرے۔

احمد رشدی یا کستانی قلمی گائیکی کے سپراسار تھے۔ایک ورسائل گلوکار۔ بورے برصغیر میں ان کے نام کاڈ نکا ہجا کرتا۔ پاکستان میں جدید موسیقی میں ان کا مقام مکتا ہے۔ کئی مشہور گلوکار رُشدی کواینااستاد مانتے ہیں۔انہوں نے تقریباً 583 فلمول کے لیے 5000 کانے گائے۔ بدایک ریکارڈ ہے۔ ار دو، تجراتی، بنگالی، بھوجیوری سمیت مختلف زبانوں میں اپنے فن كا مظاهره كيا- دراصل انبيس كى زبانوں يركرونت كى - و: بولتے او تعین ای بیس ہوتا کہ ان کی اصل زبان کیا ہے۔ان کی انفرادیت میرسی کہ جس ادا کار کے لیے گاتے ،اس کا انداز

الحراشري اجتمع برا الكوكار تني التي بي برا انسان ہی ہتے۔ وہ سید ھے ساد ہے،ملن سار آ دی ہتھے۔ ہر

حالات زندى كفكائے سے اندازہ اوتا ہے كہ احمد رشدی 24 ایریل 1934 کو پیدا ہوئے۔ان کا تعلق ایک قدامت ببندسيد كمرانے سے تھا۔ أن كے والدسيد منظور احمد حیدرآباد دکن میں عربی اور فاری کے استاد تھے۔ کم سن میں وہ والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ بجین میں خاصے و بین سے مرتعلیم سے زیادہ رجحان موسیقی کی جانب تھا۔اس فن کی با قاعدہ کسی استاد ہے تربیت حاصل نہیں کی سمجھ کیجے، موسیقی اورگائیکی اُن کی رگ رگ میں رہی ہی تھی۔

اس زمانے کا چلن تھا کہ آغاز ریڈیو سے کیا جاتا جو و ہاں خود کومنوالیتا، اس کے لیے راہیں تھلتی جگی جاتیں۔ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ 1951 مندوستانی فلم ' عبرت' کے ا یک گیت میں ان کی آواز سنائی وی۔ پھرا یک وقفیآ گیا۔اب یا کستان حلے آئے۔خوب محنت کی ۔صلاحیت بھی تھی۔قسمت کا ستارہ جیکا۔ 1954 میں اُن کی آواز میں ریکارہ ہونے

> والے گیت ''بندر روڈ ہے کیاڑی انے الیس شہرت کی بلندیوں پر بہنچا

اپنالیتے۔

دیا۔ پھر سے مرا کے ہیں ویکھا۔ ان کے فن نے آ تکھیں خیرہ کردیں۔ان کی آواز کی قوت کے سامنے ہردیوارڈ سے کی۔ هندوستاني فكمي موسيقارسر ینتے تھے کہ ہم نے ایسے

ھوہر تایاب کی قدر نہیں کی \_ کشور کمار جیسے متاز گلوکار بھی ان کا وم بحریتے تھے۔ انہوں نے اسے آئیڈیل کے گانے گا کرانہیں خرارج تحسين بھی بیش کیا۔

جب احدرشدی انڈسٹری میں آئے ، فلموں میں غزل گائیکی کی طرز غالب تھی ۔انہوں نے اُسے نئےر جمانات ہے متعارف کروایا۔ وحید مراو کے ساتھ رشدی کی جوڑی بہت كامياب ربى \_لگ بجگ تمام گيت سپر ہث ہوئے - وحيد مراو یرفلمائے ہوئے گیتوں میں یوں لگتا، جیسے وحید مراوخود کارہے میں۔انہیں ہے شارابوارڈ زیلے کی توزندگی میں حصےآئے، مجھانتقال کے بعد ملے۔ یرویزمشرف دور میں انہیں''ستارہ التياز " ينواز اكما إنهول في بطوراوا كار چند فلمول ميل جمي

ایک سے ہمس کر ملتے۔مشہور ہے، انہوں نے کئی نے موسیقاروں کے لیے بلا معاوضہ پرفارم کیا۔ ایک ناقد کے بقول تمي ساله كيرير ميس رشدي كى مترنم اور مرتا ثر آواز كا جادو سر چڑھ کر بولا۔ گیت جاہے چیل ہوتا یا فرسوز، او نچے سرول میں ہوتا یا دیسے سرول میں، سننے والول سے شرف قبولیت حاصل کر کے رہتا۔ انہوں نے نامور کلوکاروں کے مقابل وفت کے معروف موسیقاروں کی دھنوں کو پوری فنی مہارت ے گایا۔ ملمی موسیق کے زرخیز دور میں رُشدی کو بسند بیرہ ترین

گلوكاركا ورجه حاصل بريا-" شاید ہی کوئی محص ندکورہ رائے سے اختلاف کرے وہ بہت جلدی ہلے گئے۔ 11 ایریل 1983 کووہ کراچی میں 48 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ انہیں كراچى بى ميں دنن كيا كيا\_

ان کے انتقال کو کتنے ہی عشر ہے گزرے مجھے ہمرآج مجھی ان کا اثریاتی ہے۔ کلوکاروں کی بوری سل ہے، جوان کا دم بجرتی ہے۔آج بھی اگرتی وی پران کا کوئی گیت سنائی دیے، تو دل و و ماغ اس زر خیز زمانے میں بھی جاتے ہیں ، جب بھی گلوکارہ مالا کے ساتھ ان کی آوازملتی ،تو سامعین پرسحر طاری ہوجاتا۔ اس جوڑی نے قلموں میں 100 سے زائد گانے گئے۔ یہ جی ایک ریکارڈ ہے۔

### الصحيد

فطری مناظر کا تذکرہ ان کی تحریروں میں تغیمے کی سی كيفيت بيداكرويتا تقايروه يربول كي ونياموني بايات كابيان ہوتا تو ذہن میں پھول کھل اٹھتے ، ان پر تتلیاں رفص کرتیں ، جا ند کا ذکر یوں کرتے کہ بڑھنے والا جا ندنی میں نہاجائے۔ عائے کی خوشیو پر بات کرتے ، تو پڑھنے والے کو جائے کی طلب ہونے لگتی۔ میتھا کمال ان کی نثر کا۔ وہ اشیاء کا بردی بار على بني سے جائزہ ليت اور انہيں اى مہارت سے بيش

کردیے۔ ناقدین کے نزدیک اے حمیدائے عہد کے ترجمان، عشق نامال افسانہ نگار حذباتی اوررومانی، فطرت سے عشق کرنے والے افسانہ نگار ہیں۔ایک خاص فضا اور ماحول کے انہوں نے کئی افسانے لکھے جنہیں برصغیر کے قار نبین نے بہت پیند کیا۔ عبدالحمد 25 اگست 1928 کو امرتسر، برطانوی

اپريل2016ء

95

المالينا ماسرگزشت

مندوستان میں پردا ہونے کی میرا اور استان میں پردا ہونے کی ایام یا کتان کے بعد برائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے ایف اے یاس کیا۔ لکھنے کا شوق بچین سے تھا جور یڈیو یا کتان کی ست لایا ادر ده استنت اسکریث ایریش مقرر موسے باصلاحیت تو تنے کھی بی عرصہ بعد دائس آف امریکا سے دابستہ ہو گئے۔

محانت این جکه، اصل میں تو ادیب شے۔ اس جانب آنے کے بعد تیزی سے شہرت کے زیے عبور کیے۔ 1948 مِن يهلا افسانه "منزل منزل" أوب لطيف مين شائع بهوا، تو

اردو کے تمام ادبیوں کو

ان کی خبر مل می \_ نا قدین نے کہا، وہ حیموثے اور معمولی واقعے سے کہائی بنانے كافن خوب جانتے یں۔ بعد میں آنے والے افسانوں نے اس پر تقیدیق کی مہر ثبت کر دی۔ جزئیات اور کردار نگاری برخوب عبور تھا ..

ان کے گردار خوش گفتار، خوش لباس ہوتے ، ان میں توانا کی مجری ہوتی۔ اپنی ترروں میں انہوں نے ایک عجیب نوع ک رو مانی فضائعمیر کی اور پھر عمر مجرای فضاکے دھندلکوں میں رہنا

آنے والی تخلیفات نے رومانوی افسانہ نکاری میں ان کی شناخت کو متحکم کیا۔افسانوں کا پہلا ہی مجموعہ بے حدم عبول ہوا۔فلشن نگاری کے ساتھ دہ اخبارات کے لیے کالم بھی لکھتے رے ۔ریڈربواور تیلی ویژن کے لیے تو اتر سے لکھا۔ان شعبوں نے بھی ان کی شہرت کوہمیز کیا۔

تعریف کرنے والے بہت ، تو تنقید کرنے والے بھی يكهم ندم ان كى رومانويت سے كه برسے اويب تالال نظرات سے ان کے بال ماضی بری کی اہر می، جورتی پیندول کوتا کوارکز رتی ۔ وہ گزرے ہوئے زیانہ کا نوحہ بیان كياكرتے-اس مس كوجاتے- خالفين كے مطابق بيا تا تلجيا مبين بقاء ده شعوري طور بران موضوعات برلكھتے ستے، انبين علم تھا کہ قار تین ای مخطوط ہوتے ہیں۔قاری البیس پڑھ کر کریز اور فرازی راہ برچل بڑے۔ حال سے جیب کر ماضی میں بناہ لے لیہا ملی زندگی کی بچائی کو بھلا دیتا ہے اور رومانویت میں

المانيس معاشرتي حقائق سالم تحان کے ہاں ساجی شعور تھا، مگر رومانیت عالب رہتی ۔ اغداز بیان ا تناسخ انكيز اور دل تثين كه عام ي جكه اورانسان بهي جادو كي اور مادرائی معلوم ہوتے۔ پڑھنے والا سرشار ہوجاتا۔ ان کی تخلیقات منزل منزل ، ڈریے، ار دوشعر کی داستان ، ار دونثر کی داستان، مرزا غالب لا موريس، ويلهوشهر لا مور، يادول ك گلاب، گلستان ادب کی سنہری یادیں، لا ہور کی یادیں، امرتسر کی یادیں کے زیرعنوان شائع ہو میں ۔ بیش ترکت بیسٹ سیلر ٹابت ہو کمیں۔ آخرالذ کر کوان کی خودنوشت کہا جاسکتاہے۔

انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت لکھا۔عبرناگ ماریا سریزی بہت بزیرائی ہوئی۔اس نے ایک عرصے تک پڑھنے والوں کو اپنا کر ویدہ بنائے رکھا۔اس میں بھی بڑی کردنت اور طلسم تھا۔ آج بھی انہیں بڑھا جائے تو آ دی کھوجا تاہے۔ یہی طلسم ان ڈراموں من نظرا تا ہے۔

2011 میں ان پر بیار بول نے حملہ کیا۔ انہیں سائس کی تکلیف کی شکایت براسیتال مین داخل کروایا میا۔علاج ے ساتھ تکلیف براھتی گئے۔ آخری ونوں میں گفتگونہیں کر سکتے تھے۔ مسلسل کی روزمصنوعی تنفس کی مشین پررہے۔ 29 اپریل 2011 كوحالت مجرِّحتى\_اى روزان كاانتقال ہوا\_ا\_ےجيد تو ملے محے مرقارتین اب تک ان کے حصار سے میں نکل سكے \_ بول لگتا ہے، ان كااثر كى برس باتى رہے گا۔

ہمہ جہت فنکار کھے کہتے ہیں؟ وہ جس کےفن کی کئی جہتوں ہوں۔ مرجس کے فن کی ہرجہت لاجواب ہو، اسے معین اختر کہتے ہیں۔

یا کستان ٹیلی ویژن کی تاریخ میں ان جبیبا کوئی اور فنکار تهیں کر را۔ ادا کاری، میزبانی، نقالی... ہرایک میں ای مثال آب- گائیکی بھی خوب کی ۔ تجربات بھی کیے۔ کی رسک لیے ادر البير، ائي مهارت سے كامياب بنايا معين اخر كا تذكره ایک مخص کائیس ، ایک عبد کا تذکرہ ہے ، جس کے لیے پوراد فتر دركارے \_العظیم فنكار كے ليے ايك تحريرنا كانى ب-

عین اخر 24 دمبر 1950 کوکرایی میں پیدا ہوئے۔ ذہن قطین طالب علم تنے محنت کر کے اپنی راہ بنالی۔ 6 ستبر 1966 كويوم دفاع كى تقريب من نوجوان معين اخر میلی بار بی تی وی کی اسکرین برنظر آئے۔ بیانج ہے کہ وہ دنیائے من کے آسان کا درختاں ستارہ سے ، مگریہ بات بہت

المالية المحاسر كارشت

کم لوگوں کومعلوم ہے کہاوائل میں انتیل خاصی جدو جہا۔ سروی۔

آنے والے دنوں میں وہ ٹی وی پروگراموں کے ساتھ اللج شويس نظراتے۔ انہيں معردف ادا كارول كالقل كرنے میں کمال حاصل تھا، مگر وہ Mimicry تک محدود تبیس رہنا چاہتے ہے۔ انہیں ابتدا میں بیہ بات سمجھ میں آسمی کم نقالی

مزاحیہ ادا کاری کا پہلا مرحلہ ہے،محراح مہیں۔ وہ ادا کار لہری سے متاثر يتنيء خود كوبطورا داكار منوانا حاسبة شيحادروه اس ميس کامیاب بھی رہے، مر جن شہ نے اہیں ک میزبانی تھی۔ ایک

انفرایت حشی ... وه ان زمانه اليها تقاء جب تمام

اہم تقریبات اور ایوار وزگی میز بانی معین اختر ہی کیا کرتے۔ ان کے ساتے ہوئے چکے ہندوستان میں کا بی ہوتے رہے۔ انور مقصود، بشر کی انصاری اور معین اختر ملے ،تو تی وی پر تنین نابغہروز گارشخصیات کی ایس تکون وجود میں آئی،جس نے آنے والے برسوں میں انڈسٹری کو کئی لازوال پروگرام ویے۔ جب ان تینوں کا اکٹے ہوتا ، تو مزاح اور طنز این عروج

انہیں کئی زبانوں پر مردنت تھی۔ اردو کے علاوہ انکریزی،سندهی، پنجانی،میمنی، پشتو، کجرانی اور بنگالی میں فن کا مظاہرہ کرکے انہوں نے اپنے چاہنے والوں کے حلقے کووسیے کیا۔وہ بچوں اور برزوں میں مکسال مقبول تھے۔ڈراموں میں انہوں نے کتنے ہی تجربات کیے،جن میں "روزی" سب منفرد ہے۔ اس کردار کو انہوں نے امر کر دیا۔ ویکرمقبول ڈراموں میں مرزا اور حمیدہ، آخری کھنٹی، ہیلو ہیلو، انتظار فرمايئے،مكان تمبر 47، مان پليك، ليملى 93،عيدٹرين، بندر روڈے کیاڑی، سج مجے، بے لی، نوکر کے آگے جاکر، رفتہ رفتہ لاؤتو ميرااعمال نامه، عج عج يارث 2، يجه يجه عج عج، راتك

نمبرنمایاں۔ کراچی اپنج پرایک عرصے وہ جھائے رہے۔ کتنے ہی کامیاب ڈراے کیے، عمر شریف کی آند کے بعد کو بڑے بڑے فار کی پر دہ چلے محے، مکر معین اختر کی انفرادیت قائم

راي في وي شويين فغني فغني، شويشا، شوڻائم، اسٽو ديو دُ هائي، اسٹوڈیو پوئے تین ، لیل سرنوسر معین اخر شوبہت بسند کیے مے \_ آخر کے برسوں میں وہ لوز ٹاک میں نظر آئے ، جس میں انور مقصود سوالات كياكرتے۔ان پروكراموں نے مقبوليت کے ریکارڈ قائم کیے۔جس زمانے میں یہ پردگرام نشر ہوا کرتا تها، ميذيانسبتا آزاد موكياتها، پرائيويث جينلوآ مح تھے۔اس باعث اس پروگرام نے سامی مزاح کوایے عروج پر پہنچادیا۔ انہوں نے ملمیں بھی کیں۔ تم سانہیں ویکھا، مسٹر کے ٹو اورمسِٹر تابعدار میں نظرا ہے ، مگراس شعبے کی جانب ان کی توجہ نسبتا کم رہی۔گانے کا شوق بھین سے تھا۔ آواز بھی انھی تھی۔ رومانوی گانے بھی گائے اور مزاحیہ گیت بھی۔البتہ آؤیو کیسٹ کی د نیامیں ان کے مزاحیہ آئٹم زیادہ متبول ہتھے۔ان کی کیسٹ کی برس ما تک ہوتی۔ ہاتھوں ہاتھ کی جالی۔

بھارت بھی مے۔ وہاں ان کے کام کو بہت بیند کیا کیا۔محروف ہندوستانی ادا کاررضا مراد نے معین اختر کے متعلق کہاتھا:''معین اختر اسلیج کی دنیا میں ایسے ہی ہیں، جیسے عمران خان اورمنیل گواسکر کرکٹ کی دنیا میں اور دلیپ کمارفکم ک دنیا میں ۔ ' کام کی آفر بھی ہوئی مگر حالات کشیدہ ہونے کے باعث میمکن بیس ہوا۔اس امریر جمارتی مزاحیہ فنکاروں نے ضرور سکھ کا سالیں لیا ہوگا، کیونکہ نہ تو وہان یا کستانی فنكارون بي بيد ساختلى تھى، ندى فى البديميد جمله كمينے كى قابلیت ۔ایسے میں اگر معین اختر جیساادا کارآ جاتا توان کا بھٹا

بى بىنەھاتا\_

وه عرب مما لک میں بھی بہت مقبول ہتھ۔ انہیں کننے ہی اعزازات ہے نوازا کیا۔ حکومتِ یا کہتان کی طرف ے تمغهٔ حسن کارکروگی اور ستارہ انتیاز ان کے جھے میں آئے۔ یوں لگنا تھا کہ بیطلیم فنکار ایک عرصے تک منتکراہٹیں بھیرتار ہے گا،مگر پھر 22 اپریل 2011 کا دن آیا۔ دل کا دورہ پڑنے ہے معین اختر کراچی میں انتقال كرم محية \_ يون ياكستاني تبلي ويزن عبس ايك ايها خلا پيدا ہوا، جس کے تر ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ایک بات جو مب سے اہم ہے وہ نیر ہے کہ وہ خدمت انسانیت میں بہت آ کے تھے بہت سارے بیوں کی اسکول فیس، کتابوں کاپیوں کے اخراجات بورے کرتے،غریب بیاروں کی بھر پورامداوخود بھی کرتے اور دوستوں کو بھی ترغیب ویتے اور میرسب علی الاعلان بھی تہیں کرتے۔ خاموش سے اپنا تعارف کرائے بغیرامداد کرتے۔

ماستان سرگزشت

کیاں مشرقی بنوات میں جدا ہوئے۔ موالیار میں لیے غلام فریدصابری ع برجے۔ان کے والدے اس زمانے میں تارک الدنیا ہو ز كا فيصله كرليا تقا\_ 1946 من يبلي يرفارسنس وي\_ بهمر حله

مظاہرہ کرتے تھے، تو نے دالوں پر کو یا تحرطاری ہوجا تا۔ان کے کلام کی بدولت بڑی تعداد میں غیرسلم اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ کہا جاتا ہے، درجنوں افراد ان کا کلام کن کر دائرہ اسلام میں داخل موے۔ انہوں نے تاجدار حرم، بجروو جول، مرلا مكال سے طلب ہوئى جيسى لازوال تواليال دیں۔ دہ برصغیر کے متبول ترین قوال تھے جنہوں نے کروڑوں

ا فراد کوکرویده بنایا ۔ انہیں متعدد ملكي ادر غيرمكي اعزازات ے نوازا گیا۔ جب وه بيرون ملك پرفارم کیا کرتے تُوان بر وینار آور ڈالرز کی بارش ہوتی تھی۔

اس كباني كا آغاز مشرقی بنجاب کے علاقے کلمانہ سے ہوا،

جهال عنايت حسين كامسكن تقا\_موسيقى عنايت حسين كاادرُ هنا بچھونا تھی۔ بہت ای عمدہ کونے تھے، شار اساتذہ میں ہوتا۔ لوگ دور دور سے انہیں سنے آتے۔

عنایت صابری کا خاندان مغلوں کے دور سے موسیکی کفن سے دابستہ تھا۔اس کی آرزو تھی کہان کی اولا دمجھی فن موسیقی میں نام بیدا کرے۔ بچوں کی تربیت بھی کی ان میں یڑے کن تھے، مگر پھر حالات نے عجب رخ اختیار کیا۔ ملک تعتیم ہوا۔ جمرت کی۔ ایک نے شہر کومسکن بنانا پڑا۔ یہاں ایک نیا سفر شروع کیا۔ ادھر عنایت حسین کے بیجے محنت مزدوری کیا کرتے ہے، مرموسیتی ہے عشق ان کی رکوں میں ووراتا تھا، باب سے بیشوق درئے میں ملا تھا۔ تربیت مجمی خوب ہوئی تھی۔ پہلی لائبو برفار منس توم دونوں ہمائی شہر کلیانہ ای میں دے سے سے سے موقع تھا ہیرمبارک شاہ کے عرس کا، جس میں بری تعداد میں عقیدت مندشر یک تھے۔عنایت صابری کی آرزوتب بوری ہوئی، جب چند برس بعداس کے بیوں غلام فریدصابری اور متبول صابری نے قوالی کے میدان من تام يداكيا\_

ا بھائیوں میں بڑے غلام فرید صابری 1930 میں

قوالی میں ان کا کوئی عالی تہیں۔ جب ایج من کا



ایی آواز کا حادو جنایا۔ ای زیانے میں انہوں نے دد بھر دوجھو کی میری یا محمہ " جیسی توالی گائی جس نے لوگوں پر رفت طاری کرویا۔ان کی متعدد د واليول كوفلمول من تجفي استعال كميا حميا، جن مبن "محبت كرنے والوں" اور" أفراب رسالت" بہت متبول موسل \_ اردو کے علاوہ پیخانی مسرائیکی اور سندھی زبان میں بھی توالیاں

كامياني سے في مواريك يمل وه السيك كاياكرتے سے، يمر

ان کے اہونے بھائی غلام فرید صابری ان کے ساتھ اسلی

سنجالنے لکے۔اس کے بعد ورت حال میسر بدل می - بہلا الم

1958 میں ملیز ہوا،جس کی توالی میراکوئی نہیں ہے تیرے

سوا" نے متبولیت کی تمام حدیب تو رویں۔ 70 اور 80 کی

د ہائی ان کے عروج کا دور تھا، کوئی ان کا ہم پلے ہیں تھا۔انہوں

نے سب کو بیجیے جیمور دیا۔ یے شار اہم ریلیز ہوئیں۔ان کی

كيشيں ريكار دسيل ہوا كرتى مقس \_انہوں نے بورى دنيا ميں

یا کچ ار بل 1994 کوکراچی میں غلام فرید صابری کو ول کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ان کے انتقال کے بعد ایک عرصے تک ان کے بھائی مقبول صابری پرفارم کرتے رہے عمراب دور بدل رہا تھا۔ پہلے جیسے شائفتین مہیں رہے۔ البته به داستان الجمي تمام مهين موتى۔ جب تک رسول كريم الكال اور بزرگان دين كے جائے والے ہيں، صابري برداران كا تام باقى رے كا كمان كى آواز، ان كا جذب ان كا کلام دلول کو بول ہی کر ماتار ہے گا۔

به تذکره مجمی فردری بصحه صابری برا درمان کا عروج دو فنكارول كىمشتر كە كاوش كانتيجە تھا\_متبول صابرى تجى اس كا انُوٹ انگ تھے۔ اخبارات میں دونوں بھائیوں کے اختلافات کی خریں مجمی آتی رہیں، عام طور سے اس کا سبب مالی معاملات ہوتے۔ توالی کے ساتھ مقبول صابری نے غزل کا سکی کا تجربہ بھی کیا مگر بعد میں غلام فریدصابری کے کہنے پر أنعول نے بیسلسلمرک کردیا۔ غلام فریدصابری کے انتقال كے بعدان كے سي اىجد صابرى سامنے آئے، انہوں نے اسينے بچاہے الگ این راہ بنائی۔ البتہ اختلاف کی خبریں ہیں آئیں۔انقال کے بعد مغبول صابری کو بڑے بھائی کے پہلو میں دمن کما حما۔

اپريل2016ء

ضرورت کے تحت خائز قرار و دیا۔ غلام محد بلڈ پریشر، لقوے اور فانج کے مریض سے ۔ آخر دنوں میں وہ بولنے ہے مجیمی قاصر ہتھے۔ان کی غوں غال فقط ان کی سیکر یٹری سمجھ سکتی

وہ یا کتان کی تاریج کے دہ سربراہ تیں جن کے دوریس بیور و کریسی کی سازشوں کا آغاز ہوا۔انہوں نے وزیر اعظم کو برطرف کر کے مشرتی یا کستان کے عوام کو متنفر کر دیا۔ نظریہ ضرورت کا تناہ کن فیصلہ بھی اُن ہی کے دور میں آیا، جس نے پا كستان كوتنت نقصان بهنچايا - موقع پرتى اور مصلحت بسندى كا دروازه فکل حمیا\_

یہ یا کتان کے تیسرے کورنر جزل غلام محمر کا تذکرہ ے۔وہ 25 اپریل 1895 کولا ہور کے ایک متمول فاندان میں بیدا ہوئے۔ زمین قطین آ دی تھے علی کر صے کر بجویش ک سندھاصل کی۔سول سردی کی ست آئے۔خوب ترقی کی۔

> مئ اہم سرکاری عبدول ير فائزرب يكهوس ریکوے بورڈ میں بھی ذمتے داریاں نبھا تیں۔ كنثردلرآف جزل سلائي اینڈ پر چیز رہے۔ نواب آف بہاد کپور کے نمائندے کے طور پرکام كيا- نظام حيدرآباد ك مثیر خزانبے رہے۔



بوارے سے بل لیا تت علی خان کے معاون کی ذیتے واری سنجالی۔ بجٹ کی تیاری میں ان کا کردار کلیدی رہا۔ قیام یا کستان کے بعد وہ وزیر خزانہ ہے۔اُنھوں نے ہی اسلامی ممالک کامعاشی بلاک قائم کرنے کی تجویز چیش کی تھی۔

انہیں صحت کے مسائل در پیش رہے۔ کرئی صحت کے باعث البين سبدوش كرف كاليصله كياجا جكا تفا مكرلياتت على خان کی شہادت کی وجہ سے صورت حال بدل می ۔خواجہ ناظم الدين نے وزارت عظمیٰ کی ذيتے داری سنجالی۔ غلام تمر کو محور خرل کا عہدہ دیا میا۔ مبیں سے بدیحتی کا آغاز ہوا۔ خواجہ ناظم الدین نے اسبلی کی جانب سے اعتاد کا ووٹ لیا مکر سام کورز جزل کو برطرف کرنے ہے نہیں روک سکا۔

بعدیس انہوں نے دستورساز اسمبلی کوبرخاست کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کورٹر جنزل کا فیصلہ غیرا تعنی قرار دیا ، تو حکومت نے سیریم کورٹ میں اہل کردی۔ یوں جسٹس منیر کا وہ متازع فیملہ آیا جس میں گورنر جزل کے فیصلے کونظریہ

الوب خان

تھی۔شد بدعلالت کے ماعث اسکندر مرزا کو قائم مقام کورنر

جزل کی ذیتے دارماں دی سئیں۔ انہوں نے 12 ستبر

1956 كولا جوريس وفات يا كي \_

ان کے بارے میں آرا دوحصول میں منسم سے ایک طبقہ ان کی وجاہت، ایمانداری ادر ان کے دور میں ہونے والی ترقی کا تذکرہ کرتا ہے، ووسرے کا کہنا ہے، انہوں نے يا كستاني جهوريت برشب خون مارا-سياست ميس موقع برتي اور مصلحت بسندی کورواج ویا۔ان بی کےرویے نے مطرفی یا کتان میں بے چینی پیدا کی ، ون بونٹ کے تصور کوان ہی کے الدامات نے توسیع دی۔

بیر محد ایوب خان کا تذکرہ ہے، جو یاک نوج کے سربراہ اور ملک کے دوسر مصدرر ہے۔ وہ 14 می 1907 کو ہری بور ہزارہ کے قریب ایک گاؤل میں پیدا ہوئے۔والد کا نام میر دادخان تھا۔ ابتدائی تعلیم کے کیے سرائے صابح کے ایک اسکول میں واخلہ لیا۔ پھرایک قریبی گاؤں کے اسکول کا حصہ بن مجئے، جو کھرے مان کے میل دور تھا۔ 1922 میں علی گڑھ یونیورٹی میں دا خلدلیا ، لیکن تعلیم ممل جیس کر سکے۔اسے زمانے میں رائل اکیڈی آف سینڈ ہسٹر کا حصہ بے۔ انہیں اس وقت ک 14 پنجاب رجنت شیرول میں تعینات کیا گیا۔ جنگ عظیم دوم میں بطور کپتان حصہ لیا۔ ہر ما کے محاذ پر میجر تعینات رہے۔ قیام پاکتان کے کھی صے بعد پر مگیڈر ہو گئے۔

1948 میں انہیں مشرقی باکستان میں فوج کا سربراہ بنایا گیا۔1949 میں مشرتی یا کستان سے والیسی برڈیٹ کما تڈر ان چیف ہو گئے۔ محمعلی بوکرہ کے دور میں وزیر دفاع کے طور يركام كيا-اسكندمرزان 17 كتوبر 1958 كومارشل لا لكايا تو الهيس چيف مارشل لا ايرمنسٹريٹر بنا ديا گيا۔ پيدا يک مهلک فيصله تقا، يا كتاني تاريخ مين بهلاموقع جب كسي نوجي كوبراه راست ساست میں لایا حمیا۔

اسكندرمرز اادرابوب خان مين اختلاف بروھنے لکے۔ سبب طاقت کا توازن تھا۔اس کے نتیج میں اسکندر مرزا کو ابين الكائے موتے آئيسر كے باتھوں رخصت مونا يزار یا کتان کی بعد کی تاریخ میں بھی اس نوع کے واقعات

بنابينا مدسركزشت

99

ابريل2016ء

ہوئے۔ایک بار نساء اکن ا نے اُس ذوالفقار علی بہٹوکو رخصت کیا، جس نے اسے آری چیف بنایا تھا۔ بھر پرویز مشرف کے ہاتھوں میاں محمد نواز شریف کی حکومت ختم برائی

اس زمانے ہیں جہوریت غیر شحکم اور

سیاست دال کمزور تھے۔اس کے ایوب خان کے اس اقدام کے خلاف وہ تحریک جنم ہیں لے گی، جولینی جا ہے تھی۔عوام کا روٹل بھی زیادہ شدید ہیں تھا۔ ہاں، مشرق پاکستان میں اے تاپسندیدگی سے دیکھا گیا۔

جلدی ایوب خان نے ہلال پاکستان اور فیلڈ مارشل کے خطابات حاصل کر لیے۔ 1961 میں صدارتی طرز کا آکمین بنوایا۔ یہ بہلاموقع تھا، جب آکمین کوتر مری شکل دی آکمین بنوایا۔ یہ بہلاموقع تھا، جب آکمین کوتر مری شکل دی آگی۔ ای کی روشن میں 1962 میں عام انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں صدر الیوب خان کے مدِ مقابل مادر ملت فاطمہ جناح تھیں، جوانی بے پناہ مقبولت کے باوجودا تخابات میں مارٹیکس۔ اس عظیم ہستی کو ہرانے کے لیے کیا کیا جتن کے میں مارٹیکس۔ اس عظیم ہستی کو ہرانے کے لیے کیا کیا جتن کے میں مارٹیکس۔ اس عظیم ہستی کو ہرانے کے لیے کیا کیا جتن کے میں مارٹیکس۔ اس عظیم ہستی کو ہرانے کے لیے کیا کیا جتن کے بیاد خان کے میں مارٹیکس مارٹیکس انتخابات کے انتخابات کے میں مارٹیکس مارٹیکس انتخابات کے کا اعلان کر دیا مگر الیوب خان بات خان

کی اور این کا تقال اوا سال کی ایر برایوب اور ایست می ایر ایر ایر برایوب اور ایست می ایر ایر ایر ایر ایر ایر ای عمرایوب نے سیاست میں جو سرایا اور اتام آلم وال منظم وال منظم ایر آئی و میں میں این کے دور میں جنم لینے والے ایکا لاکا نہ نے وار امر ایکا کو تھیم ایا گیا۔

### امبديوني

70 کی دہائی میں جن موسیقاروں نے پاکستانی نام انڈسٹری میں خودکو منوایا، ان میں احبہ بو بی کا تام نمایاں ہے۔ انہوں نے انڈسٹری کا عروق کینی و یکھا اور زوال بھی۔ شکل کے دور میں بھی انہوں نے معیار برقر ارداکھا کہا باسکتا ہے کہ یا کستان کی دوسری نسل کے وہ من لیشد وسیقار سے دریاش اگر تھان ساغراور نسل بولی کے لکھے : و نے بھوت ہے کیت ان کی سریلی دھنوں کے باعث مقبول : و ہے بھوت ہے کیت ان

اصل نام انجد حسین خان تھا۔ وہ 1942 میں امرتسر میں استاد غلام حسین خان کے بال ہیدا ہوئے۔ انبول نے



تنجے۔ ( کیجے کتابوں کے مطابق ان کی پہلی فلم ''اکسینی' 'تھی )
انہوں نے ''آنسواور شعلے'' ،' پرورش' ،''آنش' اور' آگ اور' آگ اور 'آگ اور 'آگ اور 'آگ اور شعلے'' جیسی فلموں کا میوزک تر تیب دیا۔ امید بوبی نذر شباب جیسے ہدایتکار کے من پسندموسیقارر ہے۔'' بھی الوواع نہ کہنا'''' بوبی' اور' نادیہ'' نے انھیں مقبولیت کی بلندیوں پر بہنچادیا۔ باخضوص' بوبی' نے ملک کیرشہرت عطاکی۔

انڈسٹری کے ابتدائی برسوں میں انہوں نے مہدی حسن مرائی برسوں میں انہوں نے مہدی حسن مرائی برسوں میں انہوں انٹر جیسے کلوکاروں کے ساتھ کام کیا اور وہ گیت بروے مقبول ہوئے۔ دھیرے دھیرے دھیرے انڈسٹری سینے لکی مگرانہوں نے معیار پر مجھوتا نہیں دھیرے انڈسٹری سینے لکی مگرانہوں نے معیار پر مجھوتا نہیں کیا۔ بعد میں خسین جاوید میمیرا چنا ، سائر دسیم ، وارث بیک ،

100

المال المالينانية سركزشت

كارتام انعام بيل وب يكنية اور يه تعور احبران كن تقا\_ ارشد تمود ، فریحه پرویز جیسے گلوگاروں نے ان کے سازوں کے ساتھوا بی آ واز کوہم آ ہنگ کیا۔

> کام کیا۔ بیدوہ زبانہ تھا، جب مشکلات کے باوجود جاوید یکٹی باکتان انڈسٹری کو آھے لے جانے کی کوششوں میں جنے شے۔ وہ نیکنالوجی کی اہمیت کے قائل سے۔ یا کتانی فکموں کے لیے مبئی جا کر گیت ریکارڈ کروانے کا آغاز اعجد بولی نے ای کیا۔ جاوید ی کی فلم "میدل آپ کا موا" کے لیے انہوں نے بھارتی گلوکار سونو مم اور کویٹا کرشنا مورتی ہے گانے موائے۔ یہ ایک نیا رجمان تھا۔ زارا ﷺ اور شان کی قلم "ترے بیاریس" کا گانا" انھے ہاتھ کیا گیا"ایک شاہکار تقار زندگی کے آخری ایام میں ان کا زیادہ وقت مبئی میں گزرا۔ ان کی آخری ریلیز ہونے والی قلم'' تھلے آسان کے نیجے'' سى\_ائجد بولى 15 ايريل 2005 كو 62 برس كى عربيس ول

> تاقدین کے مطابق انہوں نے یا کشان کی پس بردہ فلی موسیقی کونے رجانات سے جمکنار کیا۔وہ وسیع القلب فنكاريته، ئے ٹيلنٹ كى حوصلدا فزاكى كرتے تھے۔

3 ایریل 1936 کوامرتسر، برطانوی ہندوستان میں آتکه کھولنے والے شکوررانا کا شاریا کشان کے ان امپائروں میں ہوتا ہے، جن کا بین الاقوای سطح پر جرجا ہوا۔ بے شک اس

> كاسبب بطورامياتران كي مهارت اور قابلیت تھی مر اس کی بری وجہ انظش کپتان ہے ان کاسلین جفكر ابنا\_

1975 انہوں نے ٹمیٹ امیار کے طور پراپے سفر شروع كيا جو 1996 ميس تمام ہوا۔ان کی امیار تک میں

آخری میج یا کستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان لا ہور میں ہوا كراكم وه واجي سے ستھے۔فرسٹ كلاس ميس كوئى بردا

آخری برسوں میں انہوں نے جاوید شیخ کے ساتھ خاصا کے دورے سے وفات یا گئے۔



تھا۔ انہوں نے 18 ثمیث میجز اور 22 ون ڈے مقابلوں میں فیصلے صاور کیے۔ کیربر ووعشر ول برمحیط تھا۔

كركث ان كے حون میں میں۔ ان كے خاندان سے شفقت رانا اور عنامت رانانے یا کستان کی جانب ہے نمیٹ کر کٹ تحميلي \_البنة البيس ميدانون مين شديد مشكلات كاسامنار با\_ 1957 ہے 1973 تک نظارہ سی کھیلے۔ 226 رز بنائے، 12 و کشیں لیں۔اس کار کردگی کے بعد کوئی اور موتا، تو ممنامی کی تاریکی میں تم ہوجا تا محر شکور رانا کی نقد رمیں کچھ



اپريل2016ء

لی۔ دیسٹ انڈین اور پاکستان کے درمیال ان اور کی اور OC کیکے بیری کی بیری ایک نیون کی بیری کی بیان Jeremy والے نمسٹ مقاللے سے شکور راٹا کا کیریر شروع : وا، جو دھیمی Coney سے بیمی جھٹر ابواقعا۔

والے نمیس مقالبے سے میکور رانا کا کیریے شروع : وا، جو دھیمی رفتار ہے آ کے بڑھ رہا تھا کہ 1987 میں فیصل آباد نمیس کے دوران و : واقعہ جوا، جس کی وجہ سے کرکٹ کی تاریخ میں شکور رانا کا نام جزولا یفک بن گیا۔ جھ لوگ اسے کرکٹ کی تاریخ کا تمتار تدرین واقعہ بھی قرار ویتے ہیں۔

می کا دومرادن تھا۔ ایم کی میکٹر بولنگ کررہ ہے۔ اوار گیند سیسیکنے کو تھا کہ شکور راتا نے لیک امپائر کی حیثیت ہے۔ کھیل رکولتے ہوئے اختر انس کیا کہ انگش کیتان مائیک گنتگ نے شوا وال کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فیلڈ تبدیل

-- 5

اب کے دوران ہاتھ ہا کر فیاڈ تبدیل کررہے تھے جو غیر آنونی اپ کے دوران ہاتھ ہا کر فیاڈ تبدیل کررہے تھے جو غیر آنونی ہے۔ " پہلی جملوں کا تباولہ ہوا۔ ماحول کشید ، ہوگیا۔ شکور راتا نے گیننگ کو دھو کے باز تخم ہرایا۔ کمیننگ مشتعل ہوگئے۔ خاسی لے دیے ہوئی ۔ ابعد میں شکور راتا نے کہا تھا کہ جب انہوں نے کمیننگ کو تھیل کے تواعد سمجھانے کی کوشش کی آن

يناتے بين۔'' تنازید کی وجہ ہے اس روز مزید کھیل ممکن ندہ وسکا۔ دہ المحلے روز امیا رکھ کے لیے میدان میں نہیں اتر ہے۔انہوں نے گیننگ ہے معانی مایلنے کا مطالبہ کیا۔ او حرکیننگ کا کہنا تھا کے ووجب بی معانی ماتلیں مے، جسب شکور رانا مجمی سعانی مانکیں ۔ایک ؤیڈلاک پیدا ہو کیا۔انکٹش ٹیم کچھ در میدان میں سوجو ور ہی مگر مجمر والیس جلی گئی۔ تیسر ہے روز تھیل ممکن منہ ہو ے۔ کیا۔ پیٹی بہترین کے مطالق اس روز معافی تا ہے کا جو ڈرانٹ تیار : وا تھا، کیانگ اس پرسائن کرنے کو تیار تھیں ہتھے۔ اب وونوں مما لک کی وزارت خارجہ کوم حالے میں کووٹا پڑا۔میریز کی سنسونی کا خطرہ ٹلا۔اس تشمن میں انگلش بورڈ کا روپیہ بہت مثبت تھا۔ ﷺ کے چوشے روز مائیک ممیننگ نے بادل نخواستہ ا یک تحریری سعافی تامه شکوررا تا کوتهها دیا به الآخریج شروش بوا . اس واقعد كا الك عرف تك جريا ربار إن كى ریٹائرمنٹ کے بعد ایک انگلش میکزین نے انہیں کثیررقم خربت کر کے انگلینڈ بلوایا تا کہ ورما نیک کم یتنگ ہے لیا تکیس ۔ لاروز کے کیت مر دونوں کی ماا قات ہوئی۔ ما تیک کیٹیک نے ان ت باتحد ملات : وب كما الماوه ماث يواكين "اور و بال ب مل من وي وي كُنتك كرنال و 1984 من وي وال

فنكررانا كا 19 إلى الم 2001 كوانقال بوا- عام خيال المسيح كه شكوردا ناور ما تلك كينتك تنازعه كم إعث عي آنى ك تن في نسيت ميجز من نيوزل امپائركي شرط عائدي - بيلي بوم سائيذ اميارز كا ابتمام كرتي تحق -

ما ایریل میں جہان فانی سے رفست مونے والی چند شخصیات کو تذکر : پہلے بھی ان سفحات میں آچکا ہے، تمراُن کی مکی و مین الاتوامی اہمیت کے چیشِ نظر مختسر تعارف دیا جار ہا

### ذوالفقارعلى بحثو

قیام اکستان کے بعد بھٹوجیدا زہین طین سیاست :ان شاید بی کوئی گزرا ہو۔اختاا ف رکھنے والے بھی ہم احترام سے لیتے ہیں۔وو 5 جنوری 1928 کو لازی نہ میں پیدا ہوئے۔ان کے والد مرشا واز جستوا کے جانی افی شخصیت ستھے۔انہوں نے آکسفورڈ نو فیورش سے جانوں کی ڈگری حاسل کی۔ مجھ عرضے مسلم لا کانی کراچی میں ہے حاسے

> رہے۔ 3 5 9 1 میں بڑالت شربات کی۔سیاست تھٹی میں پرائ تھی، اس جانب آ: نظر فی تفا۔ اایب خان کا اعتاد حاسل کیا۔ان کی اعتاد حاسل کیا۔ان کی اختاد فات نے الیب خان سے الگ کردیا۔ رسمبر 1967 میں انہوں

نے پاکستان بیسپز پارٹی کی بنیاد رسمی۔ 1970 کے مام انتخابات میں بیسپز پارٹی نے مغربی پاکستان میں بمایاں بخربی با کستان میں بمایاں بخربی با کستان میں بمایاں بخربی با کستان میں بمایاں بخربی حاصل کی۔ ان انتخابات کے بنتیج میں پاکستان تشیم بوگیا۔وہمبر 1971 میں جزل کی خان نے انتخاب بحضو و مونی دیا۔ وہمبر 1971 میں جزل کی خان نے انتخاب میں معلم مونی دیا۔ وہمبر 1971 کو نے آئیں کے تحت وزیرا منظم میں بات کا سائل انتخابات میں ان پر معاند بیوں کا الزام لگا۔ کا میں خانہ جنگی کی می کیفیت پیدا دیا تھی میں 5 جوال نی 1977 کو جزل خیا ، دینی جی انتخابات میں کا دینی جیدا دیا تھی میں 5 جوال نی 1977 کو جزل خیا ، دینی جی انتخابات کی میں کیفیت پیدا دیا تھی میں 5 جوال نی 1977 کو جزل خیا ،

المرادات

102

الربال 16 2019ء



الحق نے مارش لا نافذ کر دیا ہے الولوائے کی العظال کے آت کے الزام میں کرفتار کیا گیا۔ 18 مارچ 1978 کو لا مور ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت سنادی۔ سپریم کورٹ نے اس فصلے کی تو ثیق کر دی۔ 4 اپریل کو انہیں راولینڈی جیل میں بھاتی دی گئی۔ اس قربانی نے انہیں اپنے جا ہے والوں کی نظروں میں امر کردیا۔

علامهاقبال

اس عظیم تخلیق کارنے است مسلمہ میں نگر درج پھوئی۔
وہ 9 نومبر 1877 کوسیالکوٹ میں شیخ نور محد کے گھر پیدا
ہوئے۔ نامور عالم مولانا سید میر حسن کے شاگر درہے۔اسکاج مشن اسکول سے انٹرمیڈ بٹ کیا۔
شاعری کا با قاعدہ آغاز تب ہی ہوا۔ داغ سے اصلاح لی۔
فلسفے کے مضمون میں ایم اے کیا۔ انجمن حمایتِ اسلام سے
قطلق بیدا ہوا جوآخر تک قائم رہا۔

اورینل کالج میں پڑھایا۔ پھرگورنمنٹ کالج میں انگریزی کے بروفیسر ہوگئے۔1905 میں یورپ کارخ کیا۔
انگریزی کے بروفیسر ہوگئے۔1905 میں یورپ کارخ کیا۔
کیمبرج یونیورٹی ٹرٹی کالج میں واخلہ لے لیا۔ بیرسٹری کے لیے لئکڑ اِن کا رخ کیا۔ میوٹ یونیورٹی سے قلنے میں پی ایج لیے لئکڑ اِن کا رخ کیا۔ میوٹ یونیورٹی سے قلنے میں پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ "ایران میں مابعد الطبیعیات کا

ارتقاء کے عنوان سے مخفی مقالہ لکھا۔ وطن الوث کر دکالت کا بیٹیہ اپنایا۔ تدریس سے بھی جڑے دے۔ دھرے دھیرے مسلم تومیت کا تھیور اقبال کے سامنے واضح ہونے لگا۔ انہوں انگار کو اشعار دیگا کے سامنے انگار کو اشعار دیگا کے سامنے دیگا کے سامنے میں کا دیگا کے سامنے دیگا کے دیگا کے سامنے دیگا کے دیگا

نے اپنے افکار کو اشعار اور نثر کی شکل اور نثر کی شکل دی۔ خیالات بھیلے گئے۔ مسلم لیگ کو پنجاب میں منظم کرنے میں ان کا کروار کلیدی رہا۔ عالمی مسائل پران کے تجزیے اور آراء کی اہمیت بردھنے لگی۔ان کے پیغام کو برصغیر کے مسلمان اہمیت وینے گئے۔ 1923 میں آئیس سرکا خطاب ملا۔

الله آبادیس آل انڈیامسلم لیک کے سالانداجلاس میں انہوں نے ہندوستان کے اندرائیک آزادمسلم ریاست کا خاکہ چین کیا۔ اقبال ہی کی کوششوں کے طفیل قائداعظم خاکہ چین کیا۔ اقبال ہی کی کوششوں کے طفیل قائداعظم

جی ایم سید سندھ پر ان مٹ نقوش جیموڑنے والے جی ایم سید

لا مور مين انتقال كريم

مندوستان الوب اورمملم ليك كى قيادت سنجالى ان كى

شاعری نے نی کسل میں انقلابی روح پھوٹی۔ان کی کتب

کے مختلف زبانوں میں ترجے ہوئے۔ انہیں یا کستان میں

قوی شاعر کا درجہ حاصل ہے۔ وہ 21 ایریل 1938 کو



17 جوری 1904 کو
سن، سلع دادو میں پیدا
ہوئے۔ تعلق سندھ کے
صوفی بزرگ، سید حید
شاہ کاظمی کے خانوادے
سے تھا۔ اصل نام غلام
مرتضی سید۔ 1930
مرتضی سید۔ 1930
مرتضی سیدہ ہاری کمیٹی کی
میں سندھ ہاری کمیٹی کی
سندھ آمبلی میں قرارداد

یا کتان بیش کی اوراہے بھاری اکثریت سے پاس کروایا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعدیس وہ توم پرتی کے علم بردار کے طور پر ابھر سمہ

''سندھ وای محاذ'' کے بانیوں میں بھی شامل سے۔ 1955 میں بیشتان عوای یارٹی (نیپ) میں شمولیت اختیار کرلی، پھر قوم پرسی کا نعرہ بلند کیا۔ انہوں نے برم صوفی ، سندھ یونا بیٹڈ فرنٹ اور ۔۔۔ جیسندھ محازی تشکیل میں اہم کرداراوا کیا۔ سقوط ڈھا کا کے بعد جی ایم سید نے "سندھو دلین'' کا مطالبہ کردیا۔ اس جرم میں ایک طویل عرصے نظر بندر ہے۔

انبین ایک دانشور کی حقیت سے توشناخت کیاجاتا ہے۔ مگر وہ انتخابی سیاست میں بردی کامیابی حاصل نہیں کرسکے۔ان کی پارٹی بھی دھڑوں میں تقسیم ہوگئی۔ تصوف ،شاعری، تاریخ ،اسلامی فلفہ جیسے مضابین بران کی بردی کرفت تھی۔ 60 کے قریب کتابیں تکھیں۔ان کے مذکر ہے۔ کے بغیر جدید سندھ کی تاریخ ادھوری ہے۔ کے مذکر ہے کے بغیر جدید سندھ کی تاریخ ادھوری ہے۔ 190 سال کی عمر میں 25 اپریل 1995 کو کراچی میں انتقال ہوا۔

104

# www.Paksociety.com



## ورا بناآ فناب

### انور فرهاد

اس نے نامساعہ خالات میں زندگی کی ابتداء کی تھی، غربت کی گود میں بل کر جوان ہوا لیکن ماحول کی محبوبیت نے اس کے اندر ایك ایسا ننکار تراش دیا تباجس نے اسے بیكل بنا دیا. روح میں ایسی ہے چینی ببر دی کہ دل ہے چین رہنے لگا۔ دل کے تار گنگنا اٹپنے كى چاه ميں اسے اكسانے لگے. نب اس نے روح كى اذيت كوشى سے آزادی کے لیے ایك نئے دنیا میں بناہ لے لی اور ایسی ایسی حركتون کی جنم دیا جو اسے امر بنانے کے لیے کافی ہیں۔

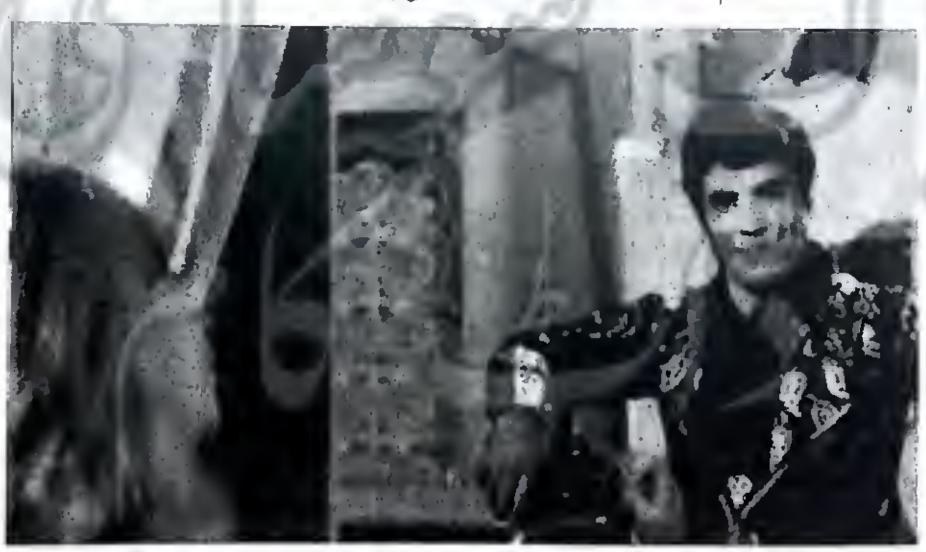

## السالي وياكرووواقفات فنين

میرایک کرب ناک حقیقت ہے کہ بے بناہ ایسے لوگ روتے ہوئے لوگوں کو بھی بننے اور مسکرانے پر مجبور کرتے ہیں جنہیں زندگی بحر ہنسنامسکرانا نصیب نہیں ہوتا۔ایک تبسم، ہیں۔ ایسے ہی عظیم لوگوں میں ایک رنگیلا بھی تھا۔ جسے خدائے رحیم و کریم نے بیخونی عطا کی تھی کہ اسکرین براس ك شكل نظراً ت بى تماشائي كلكهلا كربنس بزت تع اور

ایک میکان، ایک مسکرا ہٹ کے لیے ان کے لب زندگی بجر سے رہے ہیں۔اللہ کے کھے بندے اسے بھی ہیں جو

اپريل2016ء

جب وہ اپنی اوٹ پٹا تک حرکتاں بڑوع کرتا تو دہ کھنے والے ہے۔ ال سے باہر نظی اور باہر والوں نے ان سے فلم بنس بنس کر لوٹ پوٹ ہوجاتے ، ہنتے ہنتے ہیٹ میں ٹل پڑ کے بارے بلی پوچھا۔ کسی فلم ہے؟ جاتے تھے۔

بوری فلم ہنی مخصول اور محول بازی ہیں ختم ہوگئی۔'' مبیں \_ پوری فلم ہنی مخصول اور محول بازی ہیں ختم ہوگئی۔' یدر جمان تمام تماشا ئیوں کا تھا۔ فلم میں صرف ہنسی ہی ہنسی تھی \_ رونے کا کوئی منظر نہیں تھا۔ اس لیے بقول آفاتی صاحب ''اب ہمارے رونے کا وقت تھا۔''

نلم شاندار طريق پرفلاپ موكئ-

وقت سداایک جیما میں رہتا۔ حالات بدلتے ہیں تو واقعات میں ہمی تبدیلی آئی ہے۔ ہمارے ملک اور معاشرے میں ہمی تبدیلی آئی۔ لوگوں کی زند کیوں سے معاشرے میں اور آبدنی کم اور اخراجات رائو چکر ہو گئیں۔ گرائی برھی تو معاشی پر بیٹانیاں ہمی بڑھیں۔ آبدنی کم اور اخراجات میں اضافے کی وجہ کے مربلوحالات غیر متواز ن افراجات میں اضافے کی وجہ کے مربلوحالات غیر متواز ن اور پر بیٹان کن ہونے گئے۔ بدوزگاری برجی تو تا مجھاور تا بیٹھ وار کر بیٹان کن ہونے گئے۔ بدوزگاری برجی تو تا مجھاور تا بیٹھ وار کر بیٹان کن ہونے گئے۔ بدونگاری برجی تو تا مجھاور تا بیٹھ وار کر ہوئے ہیں برق تھی کیونکہ بیول نیاض علی فیاض

''دروی خوشہوپیلی ہے۔شہروں سے دیرانے تک''
اب ہر مخف کو اپنے ارد کرد کے حالات پر رونا آتا
تفا۔ان حالات سے کوئی بھی محفوظ نہیں تفا۔سب متاثر ہتے۔
زندگی اب ور داور کر اہ بن کررہ گئی تھی۔اند عبر سے میں روشی
کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے تم دالم کے اس اند عبر ہے
می ہنمی اور مسکر اہث کی روشی کی بھی ضرورت پڑی اور اس
می ہنمی اور مسکر اہث کی روشی کی بھی ضرورت پڑی اور اس
جہاں رمکیلا، متور ظریف، لہری، نرالا اور اس جیسے اداکار
روتے ہوئے لوگوں کے لیوں پر مسکر اہث کے بچول کھلاتے
روتے ہوئے لوگوں کے لیوں پر مسکر اہث کے بچول کھلاتے
سے۔ پہلے لوگ رونے کے لیے فلمیں دیکھتے ہتے۔اب ہنے
اور مسکرانے کے لیے فلموں سے دل بہلانے گئے۔

ر محیلا کا دور مجمی ایسا ہی تھا جب عوام الناس کے غموں
کا علاج ہسنا ادر مسکرانا تھا۔ تماشائی ڈھائی تین سمنے جب
تک سنیما گھر میں ہوتے اس کی اوٹ بٹا تگ حرکتوں سے
کھلکھلا کر ہنتے ، مسکراتے رہے اور تبقیم لگاتے رہے۔ یہ
ہلی میمسکرا ہٹ میر تبقیم ان کے غمز دہ وجود اور زخی روحوں

لوکوں کورانا تا اتنا مشکل کام نہیں جتنا ہسا تا دشوار ہوتا ہے۔ یہ فن اجھے اچھوں کو نہیں آتا۔ رنگیلا ہماری فلموں کا ایک ایسا کا میڈین تھا جس کواس فن جس کمال حاصل تھا کر ناقدین اور مہمرین اسے ہمیشہ اپنی تنقید کا نشا نہ بناتے مراح کو غیر معیاری قرار دیتے اس کی اوا کاری کو او در ایکنگ کہتے اور یہ باور کراتے تھے کہ وہ بچوں کے معیار کا مزاح تھارے مرتنقید کے اس تیرونشر کے باو جو وفلمساز و ہمایت کاراہے اپنی فلموں میں کا سٹ کرتے بھے کہ ای کی وجہ سے لوگوں کا اکثری تھے کہ ای کی وجہ سے لوگوں کا اکثری تھے کہ ای کی وجہ سے لوگوں کا اکثری طبقہ فلم و یکھنے آتا ہے اور فلموں کوکا میاب کراتا ہے۔

ایک وقت تفاجب رلانے والی قلمیں کا میاب ہوتی تقی سے دلکداز مناظر خاص طور پرشامل کیے جاتے ہے کہ انہیں و کھے کرتماشائی جذباتی ہوجا ئیں، آتھیں جاتے ہے کہ انہیں و کھے کرتماشائی جذباتی ہوجا ئیں، آتھیں جاتک جا گیں ۔ خواتین تو باضابطہ رونے گئی تھیں۔ وہ برا قلمیں خواتین ہیں خاص طور پرمقبول ہوتی تھیں۔ وہ برا مرسکون اوراجیاد ورتھا۔ نام طور پرلوگ خوش وخرم زندگی ہس مرسکون اوراجیاد ورتھا۔ نام طور پرلوگ خوش وخرم زندگی ہس کی مرد نے تھے۔ اس دور ہیں ہمی فلموں ہیں ایک کا میڈین ہوا کرتا تھا۔ جس کی انٹری عام طور پر رالانے والے مناظر کے بعد ہوتی تھی کہ رونے والے تماشائی سنجل والے مناظر کے بعد ہوتی تھی کہ رونے والے تماشائی سنجل جا کیں۔ اپنی عام حالت ہیں لوٹ آئیں۔

ای ذیانے کا ذکر ہے کہ معروف الساز وہدایت کار شباب کیرانوی نے ایک الم کے لیے صحافی اور الجرتے ہوئے للم رائٹر علی سفیان آفاتی سے ایک کہائی العوائی۔ یہ مکمل کا میڈی الم کی کہائی تھی۔ علی سفیان آفاتی نے ایک ہستی مسکراتی اور قبقہہ بار کہائی لکھ وی۔ ان کا اور شیاب کیرانوی کا خیال تھا کہ ان کی بیٹم کا میڈی الم کی اور شیاب کا میڈی الم ہونے کی وجہ سے بہت پسندگی جائے گی۔ ان کا میڈی الم ہونے کی وجہ سے بہت پسندگی جائے گی۔ ان کا میٹر بی کامیڈی سرک ' نئی اور دیلیز کروی گئی۔ نلم کے پہلے میں بھی کمل کا میڈی سرک ' نئی اور دیلیز کروی گئی۔ نلم کے پہلے شوکا فلم سیکرز نے بغور جائزہ لیا۔ سنیما ہالز بیس تماشائی ہس شوکا فلم سیکرز نے بغور جائزہ لیا۔ سنیما ہالز بیس تماشائی ہس شوکا فلم سیکرز نے بغور جائزہ لیا۔ سنیما ہالز بیس تماشائی ہس کامیاب ہوگی اور ہمارا یہ تجے۔ یہ اندازہ لگایا گیا کہ فلم کامیاب ہوگی اور ہمارا یہ تجے۔ یہ اندازہ لگایا گیا کہ فلم

اپريل**201**6ء

www.Paksociety.com

کے لیے رتم کا اثر رکھتے تھے جس طرح بیاب کی حالت بیل یا بی حالت بیل یا بی جسم و جان کی تسکین کا سبب بنرآ ہے۔ اس طرح عم و الم کی تمازت میں ہننے مسکرانے کے پیدلحات چھتنار ورختوں کے سابئے کی طرح شھنڈک پہنچاتے تھے۔

الم پنڈٹ چاہے رکھیلا کی کامیڈی کوکوئی بھی نام دیں، عام تماشا ئیوں کواس ہے کوئی سروکا رنہیں تھا اس کی مزاحیہ اداکاری، ناقدین اور مبھرین کی نگاہوں میں گنی بھی غیر معیاری ہو، تماشا ئیوں کا مہت بڑا طبقہ ان باتوں کو نظر انداز کر کے اس کی ای اوا کاری ہے اپنے سو کھے لیوں کی شاخوں پر مسکرا ہٹ کے بھول کھلانے آتے ہے۔ اس کی اور مافوں پر مسکرا ہٹ کے بھول کھلانے آتے ہے۔ اس کی اور ایکنگ ہی اس کی شہرت اور مقبولیت کا سبب بنی اور اندرون ملک ہی جہاں جہاں اس کی اندرون ملک بھی جہاں جہاں اس کی قامین ویکھی اور وکھائی جاتی تھیں اس کے چاہے والوں کی تعداویس اضافہ ہوتا گیا۔

اس کا اندازہ خوداہے بھی نہیں تھا کہ وہ کتنا مقبول ہے۔ وہ تو یکی سجھتا تھا کہ وہ بچوں کا ہی پیندیدہ کامیڈین ہے کرر ہے مرایک دن جب وہ لندن ساؤتھ کے علاقے ہے گزر رہا تھا تی وھن میں مست بچھ گنگتاتے ہوئے بچھ مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے مسکراتے دیا تھا ایس مواکہ بیٹھے ہے کسی نے اسے آواز دی ہے۔

"منڈا.....ادسوہنامنڈا.....!"

اس کی رفتار پہلے ذرا مرسم ہوئی۔" مسی نے مجھے تو ایکارا؟"

اس نے اپ آپ سے سوال کیا۔ پھر پکار نے جانے کے لفظوں برغور کیا۔ پھر خود کو کا طب کر کے بولا۔ 'میں منڈا تو نہیں ہوسکا اور اگر جھے منڈ امان بھی لیا جائے تو سوہنا منڈا کسی طرح بھی نہیں ہوسکا۔ نہیں مجھے کسی نے نہیں پکارا ہے۔'' اور اس کی رفتار پھر پہلے جیسی ہوگئی اور اس نے مرٹر کر و کیھنے کی بھی زحمت نہیں کی کیکن انہی چند قدم ہی آگے برخ حا و کھنے کی بھی زحمت نہیں کی کیکن انہی چند قدم ہی آگے برخ حا ہوگا کہ پھر بیجھے ہے آ واز آئی۔

''منڈا.....ا و سوہنامنڈارک جا۔''

اس نے رکنے سے پہلے اپنے آئے اور دائیں بائیں دیکھا۔ کسی طرف بھی اے کوئی منڈ انظر نہیں آیا۔ اب اس نے مڑکر پیھے دیکھا کہ جوکوئی بھی آ واز دے دہا ہے اس سے یو بھے کہ کس کو پکار رہے ہو؟ تھوڑے فاصلے پراسے ایک سکھ نظر آیا جو اسے پر اشتیاق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے سینے پر ہاتھ رکھ کراشارہ کیا۔

الاتم بجھے تو آواز نہیں دے رہے ہو؟'' بوڑھے سکھ نے بھی کردن ہلا کر جواب دیا۔''ہاں است کی بیند

ہاں تم ہی کوآ داز دے رہا ہوں۔'' اس نے اندازہ لگایا اس سکھے کی عمر کسی طرح بھی سو

اس نے اندازہ لگایا اس سلے کامرسی طرح بی سو سال ہے کم نہیں ہوسکتی۔وہ بھلا بھے کیوں بیکاررہاہے؟اس نے دل ہی دل میں کہا۔ مانا کہاں کے لیے میں منڈا ہی ہوں مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بڑے میاں اس عمر میں بھی:.... بیاندن ہے یہاں تو کوئی میم مجھے آ داز دیتی۔" ذرا سنے .....! تو کوئی بات ہوتی۔"

وہ ابھی الینی ہی سوچوں میں تم تھا کہ بوڑھاسکیماس کے قریب آکر کھڑا ہو گیا۔ بوڑھے کو دیکھ کراس کے متعلق اس کواپنا پہلا خیال رد کرنا پڑا۔اب وہ سوچ رہا تھا بیہ بوڑھا شاید جھے سے کیے گا۔

''داگرد کی سوگند، بین بہت مصیبت کا مارا ہوں۔ میری کچھد دکرد۔''

اہمی اس نے بیرہات سو جی ہی تھی کہ بوڑھے نے اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا۔اس کا ہاتھ جنب اس کی جیب سے ہاہر آیا تو اس میں کھے کرنسی نوٹ ہے۔ بوڑھے سکھ نے وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔

'' بیرکیاہے؟''رنگیلانے گھبرا کر بوچھا۔ '' مانچ سویا ڈنڈ۔''

''مُمُرَمَ مِی بیجھے کیوں دے رہے ہو؟''وہ خیال جواس نے ردکر دیا تھا ایک بار پھڑوہ اس بارے بیں سوچ رہا تھا۔ اس نے نہایت سجیدگی ہے کہا۔''کیا بیس تنہیں ایسا ہی نظر آتا ہوں؟''

' ' رہنیں ۔۔۔۔۔ واگر دیل سو گند ایسی کوئی یات نہیں۔ یہ ۔۔۔۔ میتفنہ ہے۔نذران عقیدت ہے۔''

اتنا کہنے بری بوڑھے سکھے نے بس نہیں کیا آگے بوطا اور نہایت محبت ، شفقت اور پیارے اس کا ماتھا جوم لیا اور کہا۔ ''رنگیلا! تیرا مکھڑا دیکھ لیا، دے تے ان گیدا اے زندگی دامقصد پورا ہوگیا۔'' (رنگیلا! تیراچہرہ دیکھ لیا لگیا ہے زندگی کا مقصد بورا ہوگیا۔'

رنگیلا کواس موقع پر ایسالگا جیسے وہ لندن ساؤتھ کی سڑک پرنہیں کھڑا ہے۔ اپنے بستر پرسوتے ہوئے کوئی خوبمورت خواب دیکھ مرب ہے۔ اس نے اپنی آئٹسیں بٹ پٹا کر بوڑھے کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا میں ای سے پوچھوں میں جاگ رہا ہوں یا خواب و کھیررہا ہوں؟ مگر بیسوال وہ اس سے نہ کر

107

رکا۔ بوڑھاسکھواس نے کبدرہاتھا۔ Ociety Com رکا۔ بوڑھاسکھواس نے کبدرہاتھا۔ موت کا مسلم کی اس کے دل میں جو اسری عمراب ایک سودس مال ہوگئی ہے۔ موت کا مسلم کی بیاں پھوٹی تھیں اس سے کبیں زیادہ فوقی اسے اپنے ہرکارہ کب میرے دردازے پر آگر دستک دیتا ہے کہتے پا دو برد جنتے ہوئے دکھ کر ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کراس کی نبیس۔ اس لیے داکر و سے میری یہی پرارتھنا تھی کہ مرنے پیشانی چوی ادر پیر بے اختیارات سینے تال لکالیا۔

"واگر وہ تہمیں میری عربھی لگا دے۔ تم ای طرح مسکراتے رہواوراوگوں کو ہناتے رہو۔ "اس نے دعادی۔ مسکراتے رہواوراوگوں کو ہناتے رہو۔ "اس نے دعادی۔ "شاید تم نہیں جانے کہ تم اوگوں کو گنی بڑی دولت سے مالا مال کرتے رہتے ہو۔ آئ کے دور میں یہ ہنی اور میخوش کی دولت لئا کرتم جو کام کررہے ہو میہ بہت بڑا ہیں، بہت بڑا

رسیلا ہوٹل آکر بہت در تک خیالوں میں کم رہا۔ اپنے بارے میں سوچا رہا۔ ' میرے بارے میں تو عام طور پر میرے وطن میں بی کہا جاتا ہے کہ میری کامیڈی بس بی اوا کاری کوکوئی ہی بی کہا جاتا ہے میاں نہیں محتا۔ بس اوا کاری کوکوئی ہی تا کہ فلم و یکھنے والے کسن اس سے خطوظ ہوتے ہیں لیکن آج .....اپ وطن ماری سوچ غلط میا بی اس می میری جو یذیرائی کی اپنی بندیدی کے جھے اپنا پہندیدہ فاکا رسم کی کے اس سے قریب بات ٹا بت ہوگی کہ میں بیول جس طرح نجھا در کیے اس سے قریب بات ٹا بت ہوگی کہ میں بیول جس اور نین ایکر کامی پیدہ اور میں ایکر کامیڈی کے کھول جس اور نین ایکر کامی پیدہ اور میں ایکر کامیڈی کے داداوہ ہیں۔ میر سے اور بار اوگ بھی میری کامیڈی کے داداوہ ہیں۔ میر سے برسیار ہیں۔

میلانے بستر پر لیٹے لیٹے کمرے کی جیت کو گھورتے ہوئے اظمینان ہے بھر پورا یک لمی سانس لی۔رب العزت کی بخشی ہوئی اس عزت اور محبت کا ول بی ول میں شکرادا کیا اورا پے آب ہے کہا۔ ' بے شک جو دلوں کو فتح کر لے دہی فائ زیانہ۔''

اس ایک سودس سالہ بوڑھے سکھنے رنگیلا میں سے
اعتاد پیدا کردیا تھا کہ وہ عوای فنکار ہے۔ اس کی اداکاری
سب کو متاثر کرتی ہے۔ بلا تفریق عمر لوگ اس کے پرستار
ہیں۔ اس کے چاہنے والے ہیں۔ شوہز کے نقاد ادر فلمی
پنڈ ت اس کی جائے کو تقید کا جونشانہ بتاتے ہیں اسے تھن
بیوں اور کمسن لڑ کے لڑکیوں کے معیار کا کا میڈین قرار دیے
ہیں اس کی کا میڈی تو محد دو دائر ہے تک قید کرنے کی کوشش

"امیری عمراب ایک سودس سال ہوگئی ہے۔ موت کا ہرکارہ کب میرے دردازے پر آکر دستک دیتا ہے ہاتھ پا انہیں۔ اس لیے واکرو ہے میری یہی پرارتھنا تھی کہ مرنے ہیں۔ اس لیے واکرو ہے میری یہی پرارتھنا تھی کہ مرنے ہے ہیں اپنے ہے حد پیارے اور مجبوب فذکار رکھیلا کا درش موجائے۔ تنہاری جونلم یبال آئی ہے میں اسے خاص الور پر دکھتا ہوں اور پھر بول دیکھتا ہوں اور پھر بول میکنانے لگا۔ وے سب تو سوہنیاں، ہائے رے من موہنیاں،

بوڑھا۔۔۔۔۔ایک سودی برس کا بوڑھا سکھا ہے پیاراور شفقت بحری نظروں سے مُراشتیاق نظروں سے دیکھ رہاتھا۔ اس کے پرستاروں کی کوئی کی ہیں تھی مگراس انو کھے برستار کو اورایس کے پیار کود کھے کرا ہے اپنے رہ کی بات یادا آگئ۔ اورایس کے پیار کود کھے کرا ہے اپنے رہ کی بات یادا آگئ۔ چاہتا ہے اللہ ہی ذاحت ویتا ہے۔''

چند کول بعد دہ اپنے خیالوں سے چونکا۔ اس نے بوڑھے پرستار سے کہا۔ 'آپ کی عبت اور شفقت ہی میرے لیے بہت میں تخذ ہے۔ آپ یہ پانچ سویاد نڈاپ پاس می رکھیں اور جھیں آپ نے تخذ دے دیا اور میں نے لیا۔ آپ کا تخذ بول کرلیا بابا بی! آپ ان پیبول سے مشائی خرید کرایے بچوں کومیری طرف سے کھلا دیں۔''

مربور ها کسی طرح نه مانا۔ بچوں کی طرح کی کمیا۔
"اپ اس بور سے پرستار کا حقیر تخفہ بھے کر قبول کر لو۔ جب
سے میں نے سنا ہے کہ تم لندن آئے ہوئے ہو یہ رقم اپنی جیب میں رکھ کر نکا ہوں کہ تم جب بھی نظر آؤ سے تہ ہیں پیش جیب میں رکھ کر نکا ہوں کہ تم جب بھی نظر آؤ سے تہ ہیں پیش کردوں گا۔" پھر بوڑ سے نے بچوں کی طرح صد کرتے ہوئے کہا۔" اگر تم میراتخہ قبول نہیں کرو سے تو میرادل ٹوٹ طائے گا۔"

ر کیلا کواس کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔اس نے بچوں کوضد کرتے بار ہا دیکھا تھا مگر اس بوڑھے کی ضد اس کے لیے ایک نوٹھی ضد کی لاح رکھنی کے لیے ایک نئی چیزتھی۔اے اس بوڑھی ضد کی لاح رکھنی پڑی۔ بوڑھے نے خودا پنے ہاتھوں سے بیر قم اس کی جیب میں شونس دی اورائی نگاہوں سے دیکھا جیسے کہر ہاہو۔
میں شونس دی اورائی نگاہوں سے دیکھا جیسے کہر ہاہو۔
میں '' دیکھوا ب مجی اگرتم انکار کرد سے تو میں رو دوں میں ''

ر محیلا بننے لگا۔ اس کی مخصوص مسکراہث اس کے چرے رکھیل منے اس بنی کود کھیر بوڑ ھانہال ہو گیا۔سنیما

ماسنامه سركزشت

کرتے ہیں، اس سے اس کی حت پر کوئی آٹر نیل پڑتا۔ اس
سے اس کے فن کی چکاچوند ہیں کوئی کی نہیں آئی۔ اگر ہر
فلمساز اور ہدایت کاراسے اپنی فلم ہیں کاسٹ کرنا ضرور بھتا
ہے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کہ وہ اسے
فلموں کی کامیابی کی منا نت بچھتا ہے اور کسی بھی فلم کی کامیابی
فلموں کی کامیابی کی منا نت بچھتا ہے اور کسی بھی فلم کی کامیابی
فلموں کے خش ایک طبقہ پر مخصر نہیں ہوتی۔ ہر عمر اور ہر
طرح کے لوگوں کی بسند بدگی ہی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔

رکیلا کی سوج غلط نیس کی۔ حقیقا وہ بہت برا فنکار تھا۔ عوای فنکار تھا۔ اس کی اوا کاری تما شائیوں کو متاثر کرتی ہی ۔ اس کی کا میڈی ہر عمر کے لوگوں کو گدگداتی تھی۔ ہنے پر مجبور کرتی تھی۔ آج کے اس افراتفری کے دور میں بننا بنیا تو جیسے خواب ہو گیا ہے۔ آم وا لام کے شکنے میں جکڑے ہنا تا تو جیسے خواب ہو گیا ہے۔ آم وا لام کے شکنے میں جگڑے کے ایک تبسم ، ایک مسکان کی نایاب تحذ ہے کہ شہیں۔ ایسے میں رمکیلا کی ذات، اس کی مزاحیہ اوا کاری ، اس کی اس کی مزاحیہ اوا کاری ، اس کی بناتی سے اس کی بناتی ہول کے بیا اس کی بناتی دھوں کی وحول میں اس کا نام و کھے کر تک خرید نے پر مجبور ہو جاتے ہے۔ اپنے وجود سے لیٹی دکھوں کی وحول مجبور ہو جاتے ہے۔ اپنے وجود سے لیٹی دکھوں کی وحول مجبور ہو جاتے ہے۔ اپنے وجود سے لیٹی دکھوں کی وحول مجبور ہو جاتے ہے۔ اپنے وجود سے لیٹی دکھوں کی وحول مجبور ہو جاتے ہے۔ اپنے وجود سے لیٹی دکھوں کی وحول مجبور ہو جاتے ہے۔ اپنے وجود سے لیٹی دکھوں کی وحول مجبور ہو جاتے ہے۔ اپنے وجود سے آتی ہے۔ دکھوں کی وجہ سے ، تا تا کہ تما شائیوں کی اکثر بیت رکھیلا سے اپنے دکھوں دو کی دوا لینے آتی ہے۔ در تکیلے کی وجہ سے ، تا تا کہ ویکھنے دکھوں کی وجہ سے ، تا تا کہ ویکھنے دکھوں کی وجہ سے ، تا تا کہ تا تا تا ہو کہ کی کے درد کی دوا لینے آتی ہے۔ در تکیلے کی وجہ سے ، تا تا کہ ویکھیے درد کی دوا لینے آتی ہے۔ در تکیلے کی وجہ سے ، تا تا کہ ویکھیے آتی ہے۔

معمیلا کو بیرمقبولیت ، بیرست ، بیرشرت یونهی نبیل ملی مختی طویلی مختی اور جدو جہد کے نتیجے میں ساتھ کے دلوں میں جگہ بنا کر دہ فائح زمانہ بنا تھا۔ عوام کے دلوں میں جگہ بنا کر دہ فائح زمانہ بنا تھا۔

☆.....☆

موج کا پہلسلہ دراز ہوگیا ہے تو پھر پھھادر لکھنے سے
بہتر ہے کہ رنگیلا پر بات مکمل کر کے آھے بڑھا جائے۔ کوکہ
وفا فو قا فلمی الف بیلہ میں رنگیلا کی زندگی پر روشنی ڈالی
جا چی ہے لیکن اس کی زندگی کے بہت سے پہلوسا منے نہیں
آئے ہیں۔ معروف فلمی ہفت روزہ کی ادارت میں رہتے
ہوئے اس لیجنڈ فنکار سے ملاقات رہی تھی اس لیے بے شار
الیی با تیں علم میں آئی رہیں جن کا اظہار ضروری ہے۔
تو جناب! کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا
ہوگا۔ رنگیا کہ بھی نہیں معلوم تھا کے عرف ہے کے ساتھ کیا
ہوگا۔ رنگیا کہ بھی نہیں معلوم تھا کے عرف ہے کے ساتھ

تو جناب! کوئی جی جیس جانتا کہ قل اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ رنگیلا کو بھی نہیں معلوم تھا کہ عمر کے بردھنے کے ساتھ اس کی زندگی جی کیا بدلاؤ آئے گا۔اس کے تو خواب وخیال

الما والمسركزشت

میں بھی ہیں تھا وہ پاکستانی فلموں کا ایک بڑا فنکار ہے گا۔ اس کی عمر صرف چودہ سال تھی جب اس کے پچھے جانے والوں نے اسے بطور ایکشرا ایک فلم میں شامل کردیا تھا۔ اس فلم کا تام'' دشمن' تھا۔اس فلم پراس کا ذاتی تجرہ ہے تھا۔ ''ایک محفظ فلم چلی۔ باتی وفت کرسیاں چلتی رہیں۔'' بعنی قلم موپر فلاپ تھی۔ ایک تھٹے تک تو تماشائیوں نے برداشت کیا اس کے بعد ان کا احتجاج شروع ہو گیا اور سنیما گھر میں تو ڈپھوڑ شروع ہوگئی :

سینلم چاہے جس وجہ ہے بھی فلا ہے ہوئی ، رنگیلا نے

ہی سجھا کہ اس فلم کی ناکای کی وجہ اس کی موجودگی تھی۔ یہ

اس کی عمر کے لحاظ ہے اس کی کم فہمی تھی کیونکہ فلم کی کا میا لی یا

ناکای کے ذرقہ وار بہت سے لوگ ہوئے ہیں۔ جب کہ وہ

بے چارہ تو محض ایک ایکسرا اتھا، فالتو آدی ، مختلف لوگول کی

بھیڑ میں موجود ایک فرد۔ جس کا کوئی کر وار نہیں ہوتا گریہ

بھولا یا دشاہ میں سجھا کہ فلم میری وجہ سے نہیں چل کی۔ عام
طور برلوگ کسی غلطی کا ذمہ دار اسے آب کو تھہرانے کی

جوائے دوسروں پر الزام وجرتے ہیں مراس کسنی کے دور

بین بھی رنگیلائے دوسروں کو ذمہ دار قرار دیے کی بجائے

میں بھی رنگیلائے دوسروں کو ذمہ دار قرار دیے کی بجائے

مودکونی اس ناکای کا سب کر دانا۔

" دنہیں بیاداکاری میرے بس کی بات نہیں۔ "اس نے نہایت شجیدگی سے اپنے آپ کو سمجھایا۔ "خواہ تخواہ تی یار لوگوں نے جھے سے اداکاری کروادی۔ "

یہ بھولا بادشاہ اپنی ابتدائی عمر میں بہت و بلا پتلا تھا۔ گال کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔جسم پر گوشت بوست نہ ہونے کے برابر شے۔کسی نے مشورہ دیا۔

''ارے بھی! اپنی صحت پر توجہ دو۔ جان ہتاؤ۔ یوں ہڈیوں کا ڈھانچاہئے رہے تو کسی دن ہوا کا کوئی تیز جھو نکا اڑ ا شرحمہیں کہیں دور لے جا کر بھینک دے گا۔''

بیرمفت مشورہ اے اچھالگا۔''بات تو اگلے نے غلط نہیں کمی ہے۔''اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کراپنے آپ کو بغور جائزہ لینے لگا۔اگر چہوہ اپنے آپ کواکٹر دیکھا تھا تمریھی اپنے بارے میں نہیں سوچا تھا۔

'' واقعی میں تو بس ہڈیوں کا ڈھانچا ہوں۔ چلٹا کھرتا ڈھانچا۔''

اب وہ اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔غور وفکر کررہا تھا۔ اس نے خوب اچھی طرح ہر زاویے سے آئینے میں

ا پ آ پ و محور محور کروایس ای در ان کے ایک کا اس است آ پ و محتور میں دخمن میں دخمن میں دخمن میں دخمن میں دخمن ما میں اور آئی کے محتصن میں دخمن ما میں ہوگئی کہ اور اور اللہ منا ہے ہی کہ میں میں در میں میں در میں

اب وہ موج رہا تھا۔'' ہیر د بننے کے لیے نھیک ٹھاک کسرتی بدن چا ہیے۔'' اس خیال کے ساتھ ہی اسے اپنی ہاڈی بلڈنگ کا خیال آیا۔اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہوکر کہا۔

''میں اس ہڈیوں کے ڈھانچے کومزید برواشت نہیں کرسکتا۔ میں آئینے میں ایک نعجت مند اور تندرست تن و توش دیکھناجا ہتا ہوں۔''

بندہ بغرجب کی بات کا سے دل سے اراد بکر لے تو اس پرضر ورعمل ہیرا ہوتا ہے۔ رنگیلے نے بھی جوسو جا اور جس بات کا عزم کیا اس پر عمل درآ مد کے لیے اپنی مبلی فرصت میں ایک ایسے ادارہ تک بہنے میں ویر نہیں رکائی جہاں ہاؤی ایک ایسے ادارہ تک بہنے میں ویر نہیں رکائی جہاں ہاؤی بلانگ کی تربیت دی جاتی تھی۔ وہاں جا کر اس نے وا خلہ الحارا اور یا بندی سے ترجی کورس اوا کر نے رکا۔

ایک دن وہ بہاوانوں کے آیک اکھاڑے کے قریب
سے گررر ہاتھا۔ جہال سارے ہی بہلوان اسے ہے کئے
موٹے مشنڈ نے نظر آئے۔ال موقع پر فطری طور پر اس کی
نظرانے سرایے پر بھی اور اس پر کویا شرمندگی کا بہاڑ ٹوٹ
رڈا۔

'' آف ہے اس جم پر۔''اس نے دل ہی ول میں کہا۔ پھرائی شرمندگی پر قابو پاتے ہوئے و واسے آپ ہے کہدر ہاتھا۔

کہدرہاتھا۔ ''ارے یار! فلمی ہیرودُ کی طرح بدن بتانے کے لیے کیوں نہ بلوانی سیمی جائے؟''

وہ جو کہتے ہیں کہ دوا کے ساتھ ساتھ دیا بھی کرنی پہانے۔ تو کھے ایس ہی بات اس وقت رنگیلے کے بیش نظر بھی میں کہ باڈی بلڈیک کے ساتھ ساتھ بہلوانی کانسخ بھی آزما تا چاہیے۔ وہ بجولواور کا ابہلوانوں کا دور تھا۔ اس زیانے میں پہلوانوں کے اپنے اکھاڑے ہوا کرتے ہے۔ جو اپنے پہلوانوں کے اپنے اکھاڑے ہوا کرتے ہے۔ جو اپنے پہلوان کی شاگر دوں) کو تربیت بھی کرتے ہے۔ رنگیلانے بھی ایسے بی ایک بہلوان کی شاگر دی اختیار کرنی۔ اکھاڑے میں خوب جی لگا کر اپنے استاد کی ہدایات پر عمل کر کے میں خوب جی لگا کر اپنے استاد کی ہدایات پر عمل کر کے بہلوانی سیکھتار ہااور پھر تھوڑے ہی دنوں میں اپنی کوشش اور پہلوانی سیکھتار ہااور پھر تھوڑے ہی دنوں میں اپنی کوشش اور کا دی کا وی سیکھتار ہااور پھر تھوڑے ہی دنوں میں اپنی کوشش اور کا دی کا وی سیکھتار ہااور پھر تھوڑے ہی دنوں میں اپنی کوشش اور کا دی کا وی سیکھتار ہااور پھر تھوڑے ہی دنوں میں اپنی کوشش اور کا دی کا وی سیکھتار ہااور پھر تھوڑے ہی دنوں میں اپنی کوشش اور کا دی کا وی سیکھتار ہااور پھر تھوڑے ہی دنوں میں اپنی کوشش اور کا دی کا وی سیکھتار ہااور پھر تھوڑے ہی دنوں میں اپنی کوشش اور کا دی کا وی سیکھتار ہا در پھر تھوڑے ہی دنوں میں اپنی کوشش اور کی کا وی سیکھتار ہا در پھر تھوڑے ہی دنوں میں اپنی کوشش اور کی کا دی سیکھتار ہا دور کی اور کی ایکھوڑے کی دنوں میں اپنی کوشش اور کی کا دی کی دور کی دور کی کا دی کے کھوڑے کی دنوں میں اپنی کوشش کی کھوڑے کی دنوں میں اپنی کوشش کی کھوڑے کی دور کی کوشر کی کھوڑے کے کھوڑے کی دنوں میں اپنی کوشش کی کھوڑے کی

الله الما تعلیم و تربیت کے امتحال کے طور پر ڈ ومیسٹک میجز کا الغقاد كرايا جاتا ہے۔ اى طرح نے بلوان بنے والوں كا ا کھاڑے دالے مقابلہ کردا کر ان کی پہلوائی کے معیار کا تعین کرنے تھے۔ان کے اعتماد میں اضافے کا سبب بنتے ہے اور البیس آ مے بڑھنے اور ترقی کرنے کی راہ وکھاتے تے۔رجیلا کو جب اکھاڑے والوں نے پہلوائی کا ابتدائی منت کیا تا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے اور اس کی تربیت کا اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ اس مرحلے میں نو آموز بہلوانوں کا آپس میں مقابلہ کرایا جاتا تھا۔رنگیلا کوبھی اس امتحان ہے کر رنا پڑا۔ نے پہلوان ساتھیوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ دو جار مقابلوں میں تو اس نے ہر متابل مبلوانوں کوجت کر دیا۔اس کی ایک وجہ شاید ہے جمی سے کہ میہ بہلوان اس کے مقالبے میں کمزور شے۔ جو کچھ جسی ہوائ طرح رنگیلے کا حوصلہ بلند ہو گیا۔وہ بیسوینے لگا کہوہ سے بچ بہلوان بن گیا ہے۔اب وہ ہرمتنا بلہ جیت سکتا ہے۔ ينبين سوحا كه بهى سوامير سے بھى يالا يراسكتا ہے۔اس كى وجه شایداس کی صغیر سی تھی یا کیھائی کے بیٹمان ہونے کی وجہ بھی سی۔ بہرحال وہ اس سوچ اور فکر کی وجہ سے مقابلوں میں تی داری کے ساتھ حصہ لیتا رہا کہ ایک دن اس کا جوڑ ایک تکڑے پہلوان سے پڑھیا۔جس نے جلد ہی رنگیلے کے کس یل نکال دیئے اور بھر اینے سرے اوپر اٹھا کر اے ا کھاڑے سے باہر تھینک ریا۔ جیتنے والے پہلوان نے ا کھاڑے کے اندر ہی اس کی کم پھینٹی نہیں نگائی تھی جب کہ اکھاڑے سے باہر پینکے پر اس کا سر بھیٹ گیا۔ اس نے جوث کی جگہ ہاتھ رکھا تو ہاتھ خون سے رنگین ہو گیا۔خون د کیمراس کی مہلوانی کا بخارا یک دم از گیا۔

''الی کی تیمی اس بہلوائی گی۔'' اس نے اپنے مخصوص بیٹمانی انداز میں سوچا۔''میں لعنت بھیجتا ہوں الی بہلوانی پرجس میں بندہ ٹوٹ بھوٹ کررہ جائے آج اس بہلوانی کے طفیل سر پھوٹا ہے۔کل پیربھی ٹوٹ سکتا ہے، پرسوں ہاتھ تر واکر بولا بھی بن سکتا ہوں۔''

اکھاڑے ہے اپنے ڈیرے پرجاکروہ سوچ رہاتھا۔
''میں نے پہلوانی سکھنے کا ارادہ اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ دوسروں کواس بات کی اجازت دے دوں کہ دہ جھے تو ڈیسروں کواس بات کی اجازت دے دوں کہ دہ جھے تو ڈیسروں کواس بات کی اجازت دیں کی طرح چھوڑ کرلنگر الولا بنا دیں۔ میں نے تو فلمی ہیرووں کی طرح کمرتی بدن بنانے کے لیے پہلوانی سکھنا چاہی تھی کہ میں بھی پہلوانوں کی طرح صحت مند بن جادی۔ بہلوان استاد بھی پہلوانوں کی طرح صحت مند بن جادی۔ بہلوان استاد نے بچھے کس راستے پراگادیا؟ بس آج سے پہلوانی ختم۔''

110

www.Paks بنا ہوا دیکے کررنگیلے کے آس کی تربیت دی تی ۔ انہیں ہنتا ہوا دیکے کررنگیلے مراس نے بی بی بیلوالی سے توبہ کر لی۔ اس کے بعددہ اکھاڑے کے قریب ہے بھی بھی نہیں گزرا۔

"مرا مقمدتو جان بنانا ہے جس کے لیے باڈی بلڈنگ بی کانی ہے۔ 'اس سوچ کے تحت اس نے تن سازی کی تربیت ترک نہیں کی ۔ پہلوالی کے شوق میں اس طرف توجہ کم کردی تھی۔ پہلوائی سے توبہ کے بعد اب پورا وقت

د یا نتراری کے ساتھ باڈی بلڈنگ پر دینے لگا۔ ائلی دنوں ک بات ہے اا ہور کے سیمیل سنیما میں

با ذي بلذيك كا ايك مقابله بهوا\_رتكيلا بهلا اس موقع بركيون يجيه ربتا۔ اب ده يہلے كى طرح مذيوں كا دُھانچانيں تھا۔ بِدُ يوں بِر گوشت کی يجهِ مزير جبيں جم کئي تھيں۔ تن سازي برکی من محنت مشقت کے نتیج میں کہے کا میابی ضرور ہوئی تھی۔ اس نے اسے اس جسم پرخوب احیمی طرح تیل کی مالش کی اور اس پہنے کر مختلف زاویوں سے این باڈی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ متابلہ دیکھنے والے ناظرین نے اس کے ہر ا یکشن پر زبردست تالیاں ہجا کر اسے داد دینا شروع کر دی۔ پہلے تو وہ بہت خوش ہوا کہ لوگ اس کی بیذیرائی کر رہے ہیں، اس کو داد دے رہے ہیں پھراس کی کھوپڑی نے سے سمت میں کام کرنا شروع کردیا۔اے آہتد آہتد یہ بات سمجھ میں آنے لکی کہ اسے جس طرح وا ددی جارہی ہے اس میں اور دوسرے باڈی بلڈرز کو دی جانے والی داد میں کھے فرق ہے۔اس احساس کے بعد اس نے ہال میں موجود داو وینے والوں کوغور ہے دیکھا تو اے اس حقیقت کا انداز ہ ہو کیا کہ میا ہے داد تہیں بے داد دے رہے ہیں اس کامسخرا ڑا رہے ہیں۔اس کی تعریف مہیں کررہے ہیں اس پرآ داتہ یں كس رہے ہيں -اس كى ہونك كرر ہے ہيں -اسے ايك دم غصه آملیا۔اس کے بعد وہ اسلیج پر مزید ہیں رکا۔اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ناظرین نے اس کے ساتھ سے سلوک كوں كيا؟ اس كى تعريف كرنے كى بجائے اس كا نداق كيون ازايا؟ اس پراس طرح بنس كيون رہے ہے؟ البذاان باتوں کے جواب کے لیے وہ اینے استاد اقبال بٹ کے

پاس پہنچ ممیااوران ہے یو چھا۔ ''بٹ صاحب! لوگ میری تعریف کرنے کی بجائے میرا نداق کیوں اڑا رہے تھے؟ بھے یر ہس کیوں رہے

بٹ صاحب اس کی بات س کرہس پڑے۔ ا قبال ب این دور کے معروف باڈی بلڈر تھے۔ بہتوں کو انہوں

نے بوے اداس کہے میں ان سے شکایت کی۔'بث صاحب! آب بھی جھے پرہنس رہے ہیں؟"

''ارے بارا ہننے کی بات ہی ہے۔' بث صاحب بنتے ہوئے بولے۔ ''لوگ تیرا ٹیڑھا میڑھاجسم دیکھ کرہنس رہے تھے۔ ' مجروہ ایک دم شجیدہ ہو گئے اور شجیدہ کہتے میں بولے۔" فدانے تھے باڈی بلڈیک کے لیے ہیں بلکہ او کوں كوبنسانے كے ليے بنايا ہے۔ ميں تو تھے يہى مشوره دوں كا کیو تن سازی جیوژ کرفلموں میں کام کر ناشروع کر دے۔' ر تھیلانے انہیں غورے ریکھا اور دل ہی دل میں کہا۔ ''استاد بھے نہ اق تونہیں کررہے ہیں؟'' کیکن انہیں ہے حد میرلیں دیکھ کراہیے آپ سے کہا۔ "جہیں انہوں نے نداق میں نہیں کہا ہے۔ نیک نیتی ہے کہا ہے۔ میری بہتری کے لیے کہا ہے۔ بھے اچھا مشورہ دنیا ہے۔ ان کے اس مشوره پر محص بخیدگی سے توجہ دبی جا ہے۔

اُس کے استادا قبال بٹ نے فلموں میں کام کرنے کا متوره دے كراس كى أيك براني خواہش كو ہوا دى تھى اس کے ول میں بانچل کیا دی تھی۔ اسے ادا کار بنے کا شوق تو بچین اورلڑ کین ہی ہے بیدا ہو گیا تھا۔ وہ جیموئی عمر ہی ہے فلميں ديھنے لگا تھا۔فلميں ديکھ ويکھ کراس کا دل بھی مجل چاتا۔ "میں بھی ادا کاری کروں گا۔ ادا کار بنوں گا۔ میری قلمیں بھی سنیما گھروں میں دکھائی جا کیں گی۔ جھے بھی و کھیے كرلوگ خوش مون كي - "مكر الكے لحه وہ اواس مو جاتا \_ جس طرح مورنا جے ناچے اسے پیردن کود بھا ہے تواہے۔ ایک دھیکا لگتا ہے کہ میرے ہیر کتنے بھدے اور برصورت ہیں۔ ای طرح جب اس کی نظر آئیے پر پڑتی اور ایے چبرے کود بکھتا اینے رخسار دن کی انجبری ہوگی ہڈیوں کو دیکھتا تو حكويا اس كے شوق پر اوس پر جاتی \_ فلمي ميرووس كے چرے تو بھرے بھرے ،خوب صورت اور جیکیلے ہوتے ہیں جب کہ میرا چرہ ....میرے چرے پرتو الجری ہوئی ہاہر کونکلی ہوئی بڈیاں ہیں -ان بڈیوں کی موجود کی میں میں ملکمی ہیرو کیسے بن سکتا ہوں؟ اور پھروہ ان بدنما ہڈیوں کوغائب کرنے کے نت نے طریقے سوچتا۔ کم سی کے دور میں اس کی بچکانہ سوچوں میں ایک سوچ میہ بھی تھی کہ اگر میں ان مڈیوں پر اینش رکه کرسویا کروں تو بیا اعری ہوئی بڈیاں غائب ہو جائیں گی اور وہ اکثر بینخہ آزما تا ، اینے چرے پر بھاری ا بنٹین رکھ کرسوتا۔ اس طرح اس کی پید بٹریاں عائب تو نہیں

اپريل2016ء

111

ا کے ایک کا ایک ایک ایک است کا مطلب تو یہ ہے کہ میں است کے لیے است نامی ہیرو سنے کے لیے است کے لیے تو ..... جھے سب سے سلے لا ہور جانا ہوگا \_ یہاں بیا ور میں تو ره کرفهمی میرونبیس زیرونی بنار مول گا۔"

بہان دنوں کی بات ہے جب بٹیا در میں فلسازی نہیں ہوتی تھی۔ اِ کا دُکا جو پہنتے فلمیں بنی تھیں وہ کرا جی یا لا ہور کے نگار خانوں میں بتی تھیں۔اس دور میں زیادہ تر ار دویا پنجا بی قلمیں انہی دوللمی مرکز وں میں بنا کرتی تھیں۔ ببرحال اس عاشق نامراد کا قصه سنے۔

ا ہے اظہار عشق ادر اس کے بنتیج میں محبوبہ کی والدہ ماجدہ کے سلوک کے بعدوہ کی دنوں تک عجیب کیفیات میں متلار ہا۔عشق بری بری بلا ہے۔ بندے کوسی کام کائبیں رکھتا۔ دیوانہ بنادیتاہے اوراس دیوانگی کی حالت میں کیا پچھ مہیں کرواتا۔اس غریب کو بھی پیٹا در میں چین سے بیٹے ہیں دیا اور ایک دن وه ..... چیکے سے تعرب لکلا اور لا ہور جانے والیٹرین برسوار ہو گیا مگراس کے باس ریل کا ٹکٹ نہیں تھا۔ مکٹ یوں جیس تھا کہ اس کے پاس سیے میں سے۔ سے ہوتے بھی کیے؟ وہ کوئی کام دھندہ تو کرتانہیں تھا۔ کھرے جب بھی مجمار جیب خرج کے طور پر چھے میسے ملتے تھے تو ان ے قلم دیکے لیہا تھایا تھٹی میشی کولیاں خرید کر کھالیہا تھا۔ریل کے جس ڈیے میں وہ سوار ہوا تھا اس میں ایک بزرگ خانون بھی سفر کررہی تھیں۔ تی تی جسے ہی تکٹ چیک کرنے کے لیے ڈیے میں آیا اس نے فور آئی نماز کی نبیت با ندھ لی۔ نی تی نے اے دیکھا تو وہ نماز پڑھتے ہوئے بڑاا چھالگا۔اس لياس في است جيمير البين الركابر المعصوم ، مجولا مجولا بلك کسی حد تک بدحونظر آتا تھا۔ ٹی ٹی کے خواب و خیال میں بھی مہیں تھا کہ وہ اس ہے بیجنے کے لیے دکھا و نے کی نما زیڑھ رہا ہے۔ اسے جل دے رہا ہے۔ ذرا توقف کے بعد وہ جلا محمیا۔ تب اس نے سلام بھیر کراطمینان کا سانس لیا اور دل ای دل میں سوینے لگا۔

" بالهيس جھے نماز كاخيال كيے آمكيا۔ نماز نے تو جھے بيالياجس كا مطلب يه مواكه نماز والتي بيانے والى چيز ے۔معیبتوں سے ....منا ہوں سے عذابوں ہے۔ باقى سنر بخير دخو بي گزر ممياني ئي دُي جيمن بيس آيايا تو ده بحول کمیا تھا یا پھر کوئی اور یات تھی تمز جب وہ لا ہوراسیشن پراتراتواس کی ملاقات ای ٹی ٹی ہے ہوگئے۔ ٹی تی نے شفقت جرے لیج میں اس ہے کہا۔ ' سیے تمہار الکث؟''

ہوتیں۔اس کا چبرہ زنمی ہوجا تا تھا۔اے ایسی خاصی تعلیف ہوتی تھی کسی بڑے کی نظر پڑ جاتی تواہے اس و بوانے بن پر ڈانٹ بھی پر تی۔ پٹائی بھی ہوتی۔ جب اس نسخ کا کوئی غاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تو اس نے جھنجلا کر اسے ترک كرديا\_ بيبهت پرانى بات ہے \_اس دور كاتصه ہے جب دہ یٹا در میں رہتا تھا اور ایک جھوٹا سالڑ کا تھا۔ ہر چھوٹے لڑ کے کو بڑے بڑے کام کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ ریکیلے کو بھی ادا كارينے كاشوق الى دنول پيدا ہوا تھا۔

وتت گزرتار ہا۔ وتت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خیالات میں ہمی تبدیلی آتی گئی۔ جب وہ ذیرا بڑا ہوا اتنا بڑا ہواکدار کیوں کو د کھے کرول کی دھر کنیں تیز ہونے لکیں اول ہے ایک لڑی ہے سار ہو گیا اور اس نے اسے اس عشق کا اظہار مجمى كردياس نے كسى ہے سناتھاعشق اور مشك جھيا ہے تہيں جیتے۔ اس نے سوچا پھر اس محبت کو پوشیدہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ لہنوا وہ اس لڑی کے ماں باپ کے پاس ممیا اور نہایت سجید کی ہے کہا۔'' خبر دار! اپنی بنیل کی شاوی کس سے

'' كيون!'' لزكي كے والدين نے مجاڑ كھانے والے انداز میں پوچھا۔

" كول كديس اس سے بياركرتا ہوں " اس نے ای شجیدگی ہے جواب دیا۔'' میں ایک دن اس کی ڈولی لے کرآ دُن گا اورتمهاری بین کودنهن بتا کراس دُ و لی میں بٹھا کر لے جا دُن گا۔''

اڑک کی مال ایک دم غصے میں باکل ہوگئ۔ تیز لیج میں ہاتھ ہلا ہلا کر گالیاں ویے کے اعداز میں بولی۔ ''تونے بھی آئیے میں اپن شکل ریکھی ہے؟ ارے تیری کوئی شکل نہ صورت نہ ہی تیری کوئی حیثیت اس برمیری بین سے شادی کرنے ، بیاہ رجانے کےخواب دیکھ رہاہے۔ پیلے کھے بن کر تودکھا۔ پھرآ نامیرے یاس میری لڑک کارشتہ ہا تکتے۔'' ''ارے! بیرتو و بی بولی بول رہی ہے۔''اس نے ول

بی دل میں کہا۔''جونلموں میں ہیروئن کی ماں ہیرو سے بولتی

اس کے بعداس نے مجمی قلمی ہیرو کی طرح اکڑ کراور سينے ير ہاتھ ماركرائى كى مال كاچينے قبول كرتے ہوئے جواب دیا۔" تھیک ہاب میں تمہارے یاس کھ بن کر ہی آؤل گا درتمهاری بنی کوایی دلبن بنا کر لے جاؤں گا۔" الله المراق كا الله كويد كلي انداز كا جواب دے كرتو أحميا

المالية المسركزشة

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

# بحرمنحمد جنوبى

(Antarctic Ocean)

سینام سمندر کے اس جھے کو یا جاتا ہے ، جو خطم قطب جنوبي كواس علق ميس ليے بوئے ہے کیکن بیه دراصل او قیانوس ، بحرا لکامل اور بحرِ ہند کے وہ جھے ہیں جواس خطے سے قریب تر ہیں۔ اس کے اندر بحیرہ راس، ویڈل اور بلنگ ہاس شامل ہیں یا وجود سے کہ اس کی ترارت بھی چالیس و کری فارن ہائیٹ سے زیادہ ہیں ہوئی اس میں مجھلیاں بڑی کٹرت سے یائی جاتی ہیں اور وہیل تھی بہت ہوتی ہیں۔جاڑوں میں اس کا پانی منجمد رہتا ہے۔ گرمیوں میں بھی برف کی چٹانیں ساحلوں سے لکی رہتی ہیں۔ اس میں چند جزیرے ہیں کیکن زیاوہ مشہور وہ ہیں جوجنونی امریکا ہے متعل ہیں۔ اقتصادی کحاظ سے یہ سمندراتنااہم میں ہے۔

مرمله:معيدا حركوجر \_كوشه آپ اجازت دیں تو کھے دنوں تک یہاں قیام کرلوں؟''

وہ بڑے بھلے دن ہتھے۔آج کل کی طریح بُرآ شوب دورہیں تھا۔ شریبند دندناتے ہیں پھرتے ہتے کل وغارت مرئ نبین ہوتی تھی ، گولیاں نبیں چلا کرتی تھیں ، وھا کے نہیں ہوتے تھے،خودکش حملے تہیں ہوتے تھے۔اس کیے آج کی طرح عشاء کی نماز کے بعد معجدوں کے دروازے بندہیں كے جاتے ہے۔ كى سے كوئى خطرہ ميس تقار اس ليے مسافروں کومسجدوں بیں شیلٹر و ہے بیں کوئی ا نکارنہیں کرتا تھا۔لہٰزامسجد کے امام صاحب نے اجبی نو جوان کومسجد میں تھہرنے کی اجازت بخوشی دے دی۔ اس نے دل کی مہرائیوں سے اللہ کاشکرا دا کیا جس نے اپنے کھر میں جکہ وی۔ بے سروسامانی کے عالم میں اسے سہارا دیا۔ وہ معجد میں قیام کے دوران اللہ کی شکر کر اری کے طور پر یا نجوں وفت کی نمازیں بوی یا بندی اور سمیم قلب کے ساتھ پر متا اورمجد کے امام صاحب کے اجسان کے بدلے میں خلوص ول سے ان کی خدمت کرتا۔ بھی بھی وہ اس سے کہتے بھی۔'' بیٹا! میری عادتیں مت خراب کرو، جھے اینا کام خود

" آب بیٹا بھی کہتے ہیں اور اپنی خدمت ہے بھی

اپريل2016ء

113

اس نے بری محمومیت ہے برزائے خاتوں کی الرف اشارہ کیا جواس سے کئی قدم بیٹھے میں اور آستہ آستہ جال رہی تھیں۔" وہ بی! میرا تکٹ تو میری مال بی کے یاس

ئی ئی جیسے ہی خاتون کی طرف بڑھا اس نے فورآ اپنی ر فرآر نیز کردی اور بلک جھیکتے ہی لا ہور استیش سے باہر نکل ملیا۔ باہرآ کر بھی وہ کچھ دیر تک ای رفتار ہے چلتا رہا تکر ا ب و ہ بیسوی سوچ کر پریشان ہور ہاتھا کہ پتانہیں میرے جھوٹ بو گئے ہے اس نیک دل بزرگ خابون پر کیا بیتی ہو گ۔ جب خاتون نے انکار کیا ہوگا توتی ٹی کیا سمجھا ہوگا۔ ماں جی کی عزت تو خاک میں مل گئی ہو گی۔ انسان اپنی مصیبت ٹالنے کے لیے دوسرے کومصیبت میں بہتلا کرویتا ہے تھر میتو بہت بری بات ہے، انے اب اپی علظی کا اپنے جرم كا بري شدت سے احساس ہور ہاتھا۔اس نے ول بى ول میں گڑ گڑا کر اللہ ہے اپنی علطی کی اینے گناہ کی معانی ما تکی، توبہ کی اور کانوں کو ہاتھ لگا کر اینے گالوں پر تھیٹر مارے۔ وہ بیروا قعہ بھولانہیں۔ جب بھی اسے پیٹاور ہے لا ہور آ مرکی باد آئی اپنی اس بات پرشر مسار ہوتا کی بارا ہے انٹرو بوز میں بھی اِس واتعے کا ذکر گیا،اللہ ہے اپنی اس بری حرکت پرمعانی مانگی۔

وه لا مور بینی تو گیا تھا لیکن بہت دیر تک سر کول پر مھومنے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ اب وہ جائے تو جائے کہاں؟ کس کے پاس جائے؟ کہال اپنا ڈیرہ ڈانے؟ وہ تو پہلی باراس شہر میں آیا تھا یہاں اس کا رشتے ٹاتے کا کوئی عزیز تھا نہ کوئی جان بھیان کا بندہ۔وہ تو بس منہ الله كرلا ہور آمكيا تھا بہاں آكراہے جن حالات كا سامنا كرنايز \_ كاية اس في لا مورا في سي بهليسوط بي مبيس تھا۔ پھر وہ اس پریشانی کے عالم میں بھی مسکرا دیا۔عشق د بوائلی ہی تو ہے اور د بواند سوچنا کہاں ہے۔ اللہ مالک ہے۔ تاخداجس کا نہ ہواس کا خدا ہوتا ہے۔ بیروچے ہوئے وہ مرکلرروڈ ے گزرر ہاتھا کہ سامنے اے ایک منجد نظر آئی ادراس نے اینے آپ سے کہا۔ ''کون کہتا ہے، میرایہال اس اجنبی شہر میں کوئی جائے والانہیں۔ بےمیرے اللہ کا تھر ہے جے میں بیجانا ہول اور جو جھے جاتا ہے۔

اس کے بعد وہ بلا جھک مسجد میں واعل ہو کیا۔ وضو اليا - فماز برحى اورامام صاحب سے ل كركها - "مين ايك الرياد ومسكين لاكابول اور اس شهر مي اجبي بول اكر

الم كولي كام كيول نيل كريدوا ciety.com "اسكي

ا مام معجد اس کی بات پر ہنس ویے۔ وہ سجیدہ بات بھی اس طرح کرتا تھا کہ اسکے کو ہٹی آجاتی تھی۔ امام صاحب کی خدمت کے ساتھ ساتھ وہ اکثر اذان کے ونت اذان بھی دے ویا کرتا تھا۔ ازان دینے کی عادت اسے بھین سے تھی کیونکہ اس کے والد بھی مجدکے امام تھے۔ان يي مسجد مين جمي وه اكثر اذ ان ديا كرتا تقابه اس كي أواز احيمي تھی۔اس نے کسی بڑے کی زبانی سنا تھا۔اوان کا مطلب ہے اللہ کے بندوں کواس کی عبادت کے ملیے اس کے گھر بلانا۔اللہ ایسے بلانے والے (موذن) کواین رحمتوں سے نواز تاہے۔ازان دینے دالے کے لیے بڑااج ہے۔اے ایک بار پھراذان دینے کا موقع ملاتھا۔اس لیے اس تُواب سے بھی اپنی جھولی بحرنے لگا۔ ای طرح ہرنماز کے بعد جب نمازی علے جاتے تو مسجد کی صفائی ستفرائی کردیتا۔ امام صاحب اس ک ان باتوں سے بہت خوش ہوتے تھے۔ انہوں نے تو این طرف ہے اسے بھی کسی کام کے لیے نہیں کہا۔ وہ خود اپن جانب سے اپن موجودگی کو فعال ٹابت كرنے كے ليے سرسب مجھ كرتا تھا۔ محد ميں عام طور ير مختلف کھروں ہے کھانا آتا ہے۔اس محبر میں بھی اللہ کے نیک بندے امام صاحب کے لیے کھانا مجواتے تھے۔امام صاحب الله کے کھر نے اس مہمان کوہمی اینے کھانے میں شريك كرتے\_" أَدُيتر! كمانا كمالو\_"

'' آ بِ کھالیں ، میں یا ہر جا کر کھالوں گا۔'' " تم باہر جا کر کیوں کھاؤ گے؟ جو یکھاللہنے بھیجا ہے ىيەتىم دونول كاحصەبيك'

المعمرى وجها السياكون ١٠٠٠٠٠ وہ رمی طور پر تکلف کرتا مکرامام صاحب جانے تھے کہ وہ ہے مہارا اور بے بارو مدوگار ہے۔اس کی جیب میں یسے نہیں وہ باہر جا کر کیا کھائے گا اس کیے اے اپے ساتھ کھانے پرمجبور کرتے ہتھ۔وہ ذرا دیرینال نال کے بعد اہام صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ بید حقیقت ہے کہ ل جل کراور کھانے پینے کے بڑے فائدے ہیں۔ بڑی برکت ہے۔جو م کھے آتا تھا اس میں دونوں بیٹ بھر کر کھاتے ہتے۔کوئی بھو کا

تہیں رہتا تھا۔اگر جہوہ کھانے کے دوران نکلفا کہہ جاتا۔ رونی مفت کی ایجا تهیں لگتا کہ میں اس طرح مفت کی رونی مفت کی ایجا تھا تھیں لگتا کہ میں اس طرح مفت کی

ایسے ایک موقع پر امام صاحب بول پڑے۔

امام صاحب نے بد بات مفن اس کیے کمی کھی کہ بہ لڑ کا انہیں بڑا خو د دار لگتا تھا۔انہیں اس بات کا انداز ہ تھا کہ وہ بےروز گار ہے اس لیے مفت کی روٹی کھانے پرمجبور ہے عمراس کاسمیراس پراہے کچو کے لگا تار ہتاہے۔

''میں کیا کردں؟''اس نے بڑے بھولے بن سے جواب دیا۔ ' بھے تو کوئی کام نہیں آیا۔''اس کا جواب س کر المام مجد بكه ديرتك موجة رب بحربكه يادكرك بول\_

" ثم ايبا كروكه فيروز سز جاؤ-" '' یہ فیروز سنز کون ی جگہ ہے؟'' امام صاحب کی یوری بات سے بغیر ہی وہ بٹ سے بول پڑا۔

"ارے بھی! بیکوئی جگہ نہیں کتابوں کی بہت بڑی د کان ہے۔ د کان والے قرآن شریف بھی چھاہتے ہیں۔ ان ہے کہو کے تو وہ لوگ تمہیں قر آن شریف ویں کے جوتم تحوم پھر کرلوگوں کو ہدیتا دیا کرد کے اس کام کے عوض فیروز سز والے تہمیں تہاری محنت کا معاوضہ ویں ہے۔''

و و مر وه لوگ تو مجھے جانتے بہچائے تہیں وہ مجھے

'' خِلو، میں تنہیں ایک برجی لکھ کر دیتا ہوں۔ وہ میری صاحت پرتم پر جروسا کر کے تمہیں اس کام پر مامور

د اگرالی بات ہے تو میں ضرور جاؤں گا۔'' امام صاحب نے اے ایک پر جی لکھ کر دی اور کہا۔ ''جاوُ جا کر ویکھو۔کوشش کرد ۔اللہ نے جا ہاتو وہ تمہاری مدد کریں گے۔محنت کرناء جد د جہد کرنا انسان کا کام ہے اللہ ال كاجر ضرورد ما"

امام صاحب کاسفارشی خط لے کروہ لوگوں ہے فیروز سز کا پتا پو جھتا یا چھتا منزل مقصود پر پہنچ کمیا۔ فیروز سنز کے مالکان کواس نے امام صاحب کا خط دیا تو انہوں نے خط پڑھ

میاںصاحزا دے! آپ رہتے کہاں ہیں؟'' "ای مجدیس جی امام صاحب نے بد پر جی

دی ہے۔'' انہوں نے اور بھی کئی سوال اس سے بو ہے جن کے اور مددگار جواب سے انہیں معلوم ہو حمیا کہ وہ ایک ہے بارو مددگار نوجوان ہے۔ امام صاحب کو بدلوگ اچھی طرح جانتے تے۔اس کیےاس کی مرد بررضا مند ہو مکے اور اس سے کہا۔

'' ٹھیک ہے پنز! ہم مہیں کاآئم ہاگ دور کے تہاری کا کہی پیاری آورا تھی آجی ہا تیل بتا کے ہیں۔' منت پر مخصر ہے تم جتنی محنت کرو گے ہماگ دور کرو کے ای مناسبت ہے تہمیں اس کا کیٹل ملے گا۔'' آپ کوانداز ہ ہو کہ کوئی مختص یونہی کامیاب و کراسبت سے تہمیں اس کا کیٹل ملے گا۔''

بس ای دن ہے اس نے یہ نیک کام شروع کرو با۔ لا ہور کے قلی کو چوں میں گھوم پھر کر اللہ کے نیک بندوں کواللہ کی کتاب پہنچانے لگا۔اس کا اغداز بہت دلیسب او تا بھا۔

''ماؤں، بہنو، بیلیو! میں تمہارے کیے بڑی میتی چیز لایا ہوں۔الیں انمول شے الیس ہے بہا دولت جس کا کوئی برل نہیں آؤید دولت بڑے سے لے لو۔ مید دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی۔''

اس کی آوازس کر گھروں سے خواتین وحضرات باہر نظیر آس کے ہاتھ میں کلام پاک دیکھ کران پرایک کیفیت طاری ہوجاتی۔

''میرلڑ کا غلط نہیں کہ رہاہے۔اس سے بڑھ کر دین و دنیا کی اور کون کی دولت ہو سکتی ہے؟ واقعی سید نیا میں بھی کا م آنے والی شے ہے اور آخرت میں بھی۔''

وہ جو کسی نے کہا ہے" وقت کرتا ہے پرورش برسول

حادثها يك دم يس موتا-"

کے اندرکا فنکارنمودار نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ ایک عام لڑکا تھا۔

کے اندرکا فنکار نمودار نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ ایک عام لڑکا تھا۔

ایک معمولی آ دی تھا لیکن اس کے اندر جو فنکار پرورش یار ہا تھا اس کی جھنگیاں بھی بھی از خود نظر آ جاتی تھیں۔ اے کی نے اس طرح آ دازیں لگانے ادرگا بکوں کومتوجہ کرنے کا گر نہیں بتایا تھا۔ نہ امام صاحب نے نہ ہی فیروز سنز والوں نے۔ اس نے خود ہی بیا انداز اپنایا تھا جو اس کے حق میں بہت سودمنداور کارگر ٹابت ہوا تھا۔ پچھ دنوں تک وہ یہ نیک بہت سودمنداور کارگر ٹابت ہوا تھا۔ پچھ دنوں تک وہ یہ نیک محمد میں تھا۔ جو پچھ کما تا اس سے شام کو واپس آتے وقت مصحد میں تھا۔ جو پچھ کما تا اس سے شام کو واپس آتے وقت مصاحب کو بھی بھی اصرار اس میں شریک کرتا۔ امام صاحب مصاحب کو بھی بھی اصرار اس میں شریک کرتا۔ امام صاحب اس سے بردی شفقت سے بچھاتے۔

' و پتر! جو پھے کماتے ہوا ہے احتیاط ہے خرج کرو، سنجال کررکھو۔ ٹھیک ہے دن کو جب تم باہرر ہتے ہو، اپنی روٹی باہر کھالیا کرولیکن شام کوآتے وقت پچھ خرید کر نہ لایا کرد۔ ہمارا کھاٹا تو اللہ بھیج ہی دیتا ہے ہاں اپنی ضرورت کی چزیں خرید آلیا کرد۔''

العالم ما حب يربرا بياراً تا-" كتف اليم ين

ماستامسرگزشت

دوستوایی ساری با شن بناسے ہیں۔
دوستوایہ ساری با تیں بنانے اور لکھنے کی وجہ بیہ کہ
آپ کواندازہ ہوکہ کوئی شخص یونمی کامیاب و کامران ہیں
ہوتا۔ جولوگ اپ موجودہ حالات میں رہ کراس کا مقابلہ
مرتے ہیں محنت اور جدو جہد کرتے ہیں وہی آگے بڑھتے
ہیں، ترقی کرتے ہیں اور ایک عام آدی سے ایک بڑے اور
کامیاب انسان بنتے ہیں۔ رنگیلا کی اس جدو جہد کی با تیں
خود اس کی زبانی معلوم ہوئیں۔ یہ بھی اس کی بڑائی اور
عظمت کا جوت ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی فلی شخصیت
عظمت کا جود ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی فلی شخصیت
مرف فراموش نہیں کیا، یا در کھا بلکہ دوسروں سے بھی پوشیدہ
نہیں رکھا۔ مختلف اوقات میں ، اپنی باتوں اور انٹرو یوز کے
دوران بڑی جوانمردی کے ساتھ اپنی ابتدائی زندگی کی آگ

بیں ہوں ہیں۔ انہی دنوں کی بات ہے جب وہ فیروزسنز کے کلام پاک لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا کرتا تھا۔ایک دن لا ہور کی گلیوں میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات کا کے خان سے مرکئی

''اوئے برماشا تو اوھر کیا کررہا ہے؟'' کاکے خان اس کے قریب آگر بولا۔

کا کے خان بیٹاور کا ایک بدمعاش تھا۔ وہ کا کے کو بیٹاور سے جانیا تھا کہ بیہ آوارہ کرواور بدمعاش آوی ہے۔
بہت می بری عادتوں میں ملوث ہے۔ اس نے دل ہی دل میں جل تو جلال تو، آئی بلاکوٹال تو کا ور دکر تے ہوئے بظاہر برسی ہے پروائی ہے کہا۔''یار! ان دنوں میں لا ہور آیا ہوا میں د

"ایسا مکارسید کروں گا کہ تیرا ٹیٹرھا میٹرھا مندسیدھا ہوجائے گا۔اب الوکی فاختہ! بیتو میں بھی دیکھر ہا ہوں کہ تو اس دقت لا ہور میں ہے۔ میں بوچھر ہا ہوں کہ تو کیا کررہا ہے؟ کہاں رہتاہے؟"

''اچھا تو تمہارا مطلب ہے؟'' اس نے اپن سجھ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔'' تو تمہارے سوال کا جواب سے کا کے خان کہ میں رہتا تو ایک مسجد میں ہوں مگر کرتا دھرتا ہے ہیں۔''

اس نے جانے کس مصلحت سے جان ہو جھ کر جھوٹ بولا تھا۔اس کی اسے خود خبر ہمیں تھی۔ ''کا کے خان کا میسوال ''کھرروٹی کیسے کھاتا ہے؟'' کا کے خان کا میسوال

اپريل2016ء

كيين وكرى ل كئ؟ كبال ال مئ؟

'' چپ۔'' کا کے خان نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ '' بکواس کرے گاتو ایسا مکارسید کرد ل گا کہ .....''

''ارے بارا کر ہی دے نا ایک مکا رسید کہ میرا ہیا 'نیڑھا منہ سیدھا ہوجائے ۔''

۔ کاکے خان ہنس دیا۔'' تو بڑا مخولیا ہے۔'' اس نے ہنتے ہوئے کہا۔

ہے ، یہ ہوں '' خیر میری بات غور ہے س میکلوڈ روڈ پرواقع رتن سنیما دیکھاہے تو نے؟''

''ہاں، دیکھاہے۔''

''دویں ایک پنیٹر کی دکان ہے۔ دکان دار میرا جانے والا ہے۔ سیدھاان کے پاس چلا جا۔ جا کراس سے کہنا کا کے خان نے بھے بھیجا ہے۔ وہ تجھے نوکرر کھیلےگا۔'' ''تہمارے کہنے کا مطلب سے کہ دہ اپنی پینٹنگ کی دکان میں جھےنوکری دے دے گا؟''

"اب بال يمي مطلب ب-" اس في ماتھ بر باتھ مارتے ہوئے کہا۔" تری مجھ میں کوئی بات كيول نہيں ساتى ؟"

اس نے کا کے خان کے لب و کہجے اور غفے کونظر انداز کرتے ہوئے کہا۔''اپنی دکان میں جماڑو لگانے اور پان شکریٹ جائے منگوانے کے لیے؟''

"ابیامکارسیدکروںگا اے اگراس نے میرے یارکو ایسے کام میں لگایا تو سمجھتا کیوں نہیں تو آرشٹ ہے، تصویریں بنا سکتا ہے اس لیے تجھے پیٹر کی نوکری دے کا .....عاسداب میرامزید بھیجانہ کھا۔"

کا کے خان اس کے لیے ایک طافہ مت کا بندہ بست کر کے چلا گیا۔ ہونا تو یکی چاہے تھا کہ وہ فوری طور پر اس کے بتائے ہوئے ہے تہا کہ دہ فوری حاصل کر لیتا تمرکی دنوں تک وہ اس بارے میں سوچتا رہا، کا کے خان نے بتائے ہوئے ہے پر جائے یا نہ جائے؟ کا کے خان نے بر جائے یا نہ جائے؟ کا کے خان نے کا رک اور بردی اپنائیت کا جبوت دیا تھا۔ اس کی بے کاری اور بردی اپنائیت کا جبوت دیا تھا۔ اس کی بے کاری اور بردی اپنائیت کا جبوت دیا تھا۔ اس کی جبر اپنے خیال کے مطابق آیک نیک مشورہ دیا تھا۔ ایسا مشورہ جس پر مل کر کے وہ باعز ت روزگا رحاصل کر سکتا تھا۔ ایسا کا کے خان نے غلط نہیں کہا تھا کہ سے کام وہ بخو بی کر سکتا ہے۔ کاری حان نے غلط نہیں کہا تھا کہ سے کام وہ بخو بی کر سکتا ہے۔ کاری حان نے خان کے خان کے خان کے اس کا دل نہ مانا کہ کا کے خان کے اس

''بات دراصل بیہ کا کے خال کہ میں مسجد کی جھاڑ پونچھ کر دیتا ہوں۔ا ذان دے دیتا ہوں۔امام صاحب کے ہاتھ ہیر دبا دیتا ہوں، اس کے عوض امام صاحب اپنی ردنی ' میں ہے دو چار لقے کھلا دیتے ہیں۔''

کاکے خان سوچ میں پڑھیا۔ برے لوگ بالکل ہی برے نہیں ہوتے۔ ان کے دل میں بھی پچھ اچھائی ہوتی ہے۔ پچھلوگوں کے لیے ان کے دل میں بھی در د ہوتا ہے۔ اس نے ذراسوچ کرسوال کیا۔

"نو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ میرا مطلب ہے کوئی کام کیوں نہیں کرتا؟"

"میں کوئی کام نہیں جانتا۔" اس نے برے بھولین سے کہا۔"اور یہال مجھے کوئی نہیں جانتا، پھر مجھے کوئی کام کیے ملے گا؟"

کاکے قان ایک بار پھرسوچ میں پڑ گیا پھر ذراسوچ کو فکر مند انداز میں بولا۔ '' تو بدمعاشی نہیں کر سکتا، چوری نہیں کر سکتا، ڈاکانہیں ڈال سکتا، درنہ میں تھے اپنے ساتھ ہی رکھ لیٹا مگراس طرح مسجد میں رہ کراہام صاحب کی آدھی رو ٹی کھاتا بھی تیرے لیے اچھانہیں تھے کچھ نہ ہجھ کرنا جا ہے۔''

''ہاں کا کے خان تو ٹھیک کہتا ہے۔' اس نے بردی سادگی سے کہا۔ پیر ذرا تو قف کے بعد بے بی سے بولا۔ ''مگر میں کیا کردں جھے تو کھی کرنا ہی نہیں آتا۔''

''کیا آتا ہے؟''اس نے حرائل سے کہا۔'' بھے تو کچھ پتائبیں بھے کیا آتا ہے۔'' ''دور تا

" تو تصوري بناسكتا بيان؟"

''تفورین تو بنالیتا مول۔ جب میں بہت بچھوٹا ساتھا۔ جبھی سے بجھےتصوریں بنانے کا شوق ہے۔ میں کاغذوں، دیواروں اور سرم کوں پر کو کے سے تصویریں بنا بنا کرا پناشوق بورا کرتا تھا۔''

" کی تقریر سی کر بور ہوئے ہوئے کہا۔" مجھے سب کچھ معلوم کے تقریر سی کر بور ہوئے ہوئے کہا۔" مجھے سب کچھ معلوم ہدرہا ہوں کہ مجھے آتا ہے۔تصویر سی بنانا آتا ہے۔بس میں مجھے لے کہ مجھے نوکری ال گئے۔"

المسائد من من المسائد من المار الما

اپريل2016ء

117

مآبستامنه سركزشت

كرنا كونى برى بات بيس - " ا مام صاحب کی بات من کراس نے المبینان کا سانس لیااورا سے نے وہندے کے بارے میں سنجید کی سے موجنے

جس ہوٹل میں وہ اکثر دن کی رد ٹی کھانے جاتا تھا ایک دن و ہاں ایک اطلاع نامہ لکھا۔" ملازمت کے خواہش مندافرادہم سے رجوع کریں۔"

یہاں اس کی عمر کے کئی لڑ کے بیرا کری کرتے تھے۔ اس نے سوجا شایدای نوکری کے لیے بیاطلاع نامہ ہے۔ په کام ټو میں جمی کرسکتا ہوں۔ بیسوچ کروہ کا ؤنٹر پر بیسے مینیجر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا مینیجرنے حسب عادت بیروں کو مخاطب کرنے کے لیے پمنٹی ہجائی ۔ کسی بیر سے کی آ واز آئی۔ و و کھایا پیا کچھٹیں جی ....

''اور گلاس ہمی شیس توڑا جی '' اس نے بیزے کی بات کاٹ کرکہا۔

" بجركيا بات ہے؟ كيا جائے ہو؟ كس ليے مير ب ياس آئے ہو؟''

اس نے انگی کے اشارے سے"اطلاع عام" کی طرف مینیجر کی توجه مبذ دل کرائی۔

''احیما.....تم ملازمت کرنا جا ہے ہو؟''

'''جمی کسی ہوٹل میں بیرا کری کی ہے؟''

"يي تيس جي" '' ولیعنی بالکل کورے ہو؟''

"- 5. U \ C." مینیجرنے کچھسوچا کھر بولا۔'' کم از کم ایک مہینا تک مہیںٹریننگ کے طور پر کام کرتا ہوگا۔اس دوران تمہیں دو ونت کی رونی اور شام کی جائے ملے گی۔ ایک ماہ بعد اگر خوب انھی طرح کام سیکھ جاؤ ہے اور برتن میں تو ڑو مے تو تہاری تنو اہ بھی مقرر کر دی جائے گی۔''

'' ٹھیک ہے جی۔'' اس نے اپنی رصا مندی ظاہر كردى اوراي دن سے كام شروع كردياليكن اسے كيا پيا تھا كداس كى ندكى مي أيك بهت الهم بات رونما مونے وال ہے۔ کیونکہ کی کے بعد ہی میشے کا مزہ زیادہ محسوس ہوتا ہے کیکن وہ اہم بات اس انداز میں رونما ہوگی اس بارے میں اس نے سوچا بھی نہھا۔

(جاری۔ہے)

اپريل2016ء

ر دزی رونی کے لیے جدو جہد کرنی جاہیے۔ جہاں تک کام کرنے کا تعلق ہے ایام ساحب کے مشورے پرمل کر کے وہ یجے کرتورہا ہے مگر اس کرنے کے دوران اے اس بات کا ا حساس ہو گیا تھا کہ وہ دین وونیا کی جوانمول شےلو گوں تک بہنچانے کا کام کررہا ہے وہ ہے تو بہت انتھاء بہت یاک صانب ادر محترم .....کین دنیا دالے اس کے حصول کے لیے وہ دہشیں میں لیتے جو لینی جا ہے۔ ونیا داری کی دیگر چیزوں کے حصول کے لیے جو دلجیسی ان میں ہولی ہے وہ اس انمول ہے کے لیے آمیں ہوتی نھیک ہے میہ چیز روز روز اور بار بار حاصل کرنے والی ہیں ہے۔اس کیے جسی اس کی دن بحر کی بھاگ دوڑ کا اے مرکشش صلہ بیں ملتا اگر میں محنت کر کے روزی کمانے پر کربستہ ہوئی گیا ہوں تو جھے کوئی ایسا کام کیوں میں کرنا جا ہیے جس میں زیادہ بہتری ہو، زیادہ تعج ہو، زیادہ فائدہ ہو۔اس سوچ بیجار کے ددران اے میدخیال بھی آیا کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں بیہ شیطانی بہکاوا بھی او سکتا ہے۔ شیطان صفت کا کے خان سے ملاقات کے بعد ہی میرخیال آیا ہے۔اس نے زیادہ فائدے والی نوکری کے لیے بحصے اکسایا۔ شایدای لیے میرے دل د دہاغ میں بیرخیال آیا۔ایک دن امام صاحب کے ساتھ ردنی کھاتے ہوئے اشارے كنائے ميں اس فے سوال كرديا۔

متورے بر مل کرے البتال کی اس بات نے اسے

سویے پر مجبور کردیا تھا کہ اے بھی نہ کھی کوٹا جاہے۔ ابنی

" سيآب كالمورداك كياوك مين؟" '' كيون! كيا مو هميالا موروالول كو؟'' و میں اہیں آخرت سنوار نے کے لیے جوانمول شے دیتا ہوں اس میں وہ اتن رمجی ہیں لیتے ۔جننی دینا داری کی چیزوں میں کیتے ہیں۔

امام صاحب اس کی بات اور اس کا مسلم بجھ کئے۔ مسکرا کر ہوئے۔''ارے بھی اتمہاری چیز بہت میتی ہے تا اور میتی چیزیں روز روز خریدنے والی میں ہوتیں ۔ البذائم ایلی کوشش میں اتنے کا میاب نہیں ہوتے ، جتنے ضروریات زندگی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں۔"

وه' 'ہوں' ' کہہ کر خاموش ہو گیا۔

امام صاحب نے ذراتو قف کے بعد کہا۔" اگرتمہارا كزارا موجوده آمدني بين نبيس موتا توتم كوئي اوركام كراو\_ طال رزق كمانے كے ليے كوئى بھى محنت مزدورى كى جاسكتى ے۔ ابنی بہتری کے لیے ہاتھ ہیر مار تا ، کوشش ادر جدو جہد



برصغیر میں فلم انڈسٹری ابھی گھٹنیوں چل رہی تھی کہ پردہ اسکرین پر پشاور کا ایك خوبرو ہیرو نمودار ہوا جس نے پورے برصغیر كو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ابھی وہ اوج پر پہنچا ہی تھا کہ اس دور کی ایك سپر اسٹار اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ عشق نكاح تك بہنچا ہی تھا کہ اخبارات چیخ اٹھے ہیرو کو بیروثن نے زہر دے دیا۔ اس خبر میں کتنی صداقت تھی؟

#### فنى دييا كے ابتدائی ايا مودسيرا ساركا تذكره

گئے۔ یوں بھی وہ ہندوستانیوں کو اچھا نہیں سبھتا تھا۔ یات بات پر طعنے دیتا تھا کہ ہندوستانی غیرمہذب ہوتے ہیں۔ اس کا تظریدتھا کہ دنیا کی سب نے اعلیٰ توم انگریز ہے۔ ریورڈ بھی اس کا ہم ند ہب تھالیکن اینگلوا نڈین تھا۔اس لیے

119

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اپريل2016ء

Section

فلم ورلڈ کے ایڈیٹر کا کمرا خالی تھا۔ وہ سر جھکا ہے

کام میں مفروف تھا کہ کمرے کا بند دروازہ زور دار آواز

ہے کھلا ہے رہے ڈآ ندھی طوفان کی طرح داخل ہوا۔اس کا اس

طرح آنا الدينركوبرالكاراس كے چرے كے تاثرات بكر

يبتنس كويركا آخرى خط ير عيار عرتان!

مجھے بے صدخوشی ہوئی جب آپ کا تار مجھے ملاجس کے لیے میں آپ کی بے عدم مشکور ہول کیکن آپ نے بھے اس وقت تار کیوں نہ بھوایا۔ جب آپ کھنوے جارہے ہتے؟ اگر آپ کی لکھنوے رواعی کاعلم ہوتا تو روزاند آپ کوخطوط اور تار لکھنو کے ایڈرلس پر نہجواتی۔ میں اس قدر پر بیٹان تھی کہ اس پر بیٹانی میں آپ کوایک ہی دن میں تار اور خط بھوا دیئے۔ ادا کار انواب کار دارنے بھی آپ کو خط بھیجا جو کہ میں نے اس کے لیے لکھا۔ان خطوط اور ڈائریوں کا کیا ہے گا؟ کیا وہ مہیں مل

حقیقتا ہے جان کر بھے بے حدر ج ہوا کہتم امجی تک شدید بیار ہواور تہمیں بخت در دکی شکایت ہے۔ میری جان کیا تکھنو امیں علیم آپ کے لیے پچے بھی نہ کر سکے؟ لیکن وہاں آپ نے زیادہ تیام بھی تو نہیں کیااور پھراچا تک لکھنوچھوڑ کراپنے گاؤں چلے

محے ۔ جب کہ کھنومیں تقریباً ایک ہفتہ ممبر نے کاارادہ تھا۔

میری جان میرے سرتاج! ابتم کیا کررہے ہواور کھر میں کیا علاج ہور ہاہے؟ میں تبہارے کیے دعا کرنی رہتی موں اور امید کرتی ہوں کہ تھر میں تہمیں کچھا رام ملے گا۔اگر دس پندرہ یوم تک تمہیں کسی سم کا افاقہ نہ ہوتو پھرمیر سے پیار مے نورا کلکتہ واپس آجاؤا در جھے موقع دو کہ میں تہارے لیے پھے کرسکوں۔ پیامے مرتماج آپ محملاقہ میں تو ان دنو ل شدیدسروی ہو کی لیکن یہاں موسم کانی مرم ہے۔ گزشتہ روز ہے بارش ہور ہی ہے جس کی وجہ سے موسم کانی حد تک خوشکوار ہو کیا ہے سکن چھوزیادہ ہی سردی ہو گئی ہے یا بھے زیادہ محسوس مور ہی ہے۔ شاید میری طبیعت کی ناسازی کی ادجدے بھے ایسامحسوں ہور ماہے۔

> وه است بھی اچھی نظر دیں ہے نہیں دیکھتا تھا مگر مجبورتھا کہ کلکتہ میں اس حبیبا کوئی اورفلمی منحافی تنہیں تھا۔اس لیے وہ اسے يرداشت كرر ماتحا۔

> " کیا باہر طوفان آگیا ہے یا کتے چھے لگ کئے ہیں۔''اس نے رجر ڈ کی طرف دیکھتے ہوئے طنز یہ کہے میں

' خبر ہی ایسی ہے۔ طوفانی خبر ہے۔'' اس نے باز و بھیلا کرکری پر کمرسیدهی کی مس کوپرنے کل حمید کوز بردے ویا ہے۔' اس نے اظمینان سے کہا۔ یہ بات اسی حی کہ ایڈیٹر گویا انھیل پڑا۔

" کیا گل حمید کو زیر وے ویا مس کویر نے؟" ایڈیٹر کے کہے میں حرت تھی۔ کل حید قلمی دنیا کی جان تھا۔ سپراسٹار تھا اس کے نام پرفلمیں بمی تھیں۔مس کو پر بمى معمولى ہستى نەتھى - اس وقت كى مقبول ہيروئن تھى -اعلى تعليم يا فتر محى \_ ڈيل ايم اے محى - بياہ كاميابي كى حامل اصول پیند فنکار ہمی ۔قلموں ہے کمائی ہوئی دوئت کوعلم کے پھیلانے میں خرچ کرتی تھی۔ بہت ی غریب ناداراور يتيم بيكول كى مدمرف كفالت كرتى تقى بكداين عالیشان کھی میں ان کی تربیت کا بھی انظام کررکھا تھا۔

ہے سہارا بچیوں کی اچھی جگہ شادیاں بھی کروانی تھی۔ بری بردی قلم کمپنیوں کے مالکان ، ہدایت کار اور فنکاراس ك عزت كرتي ، سرآتكمول يربشمات تصدوه اس اصول پرکار بند تھی ' دعز ت آپ کرو تا کہ دوسرے بھی عزت كى تكاه سے ديكھيں "

ایک ایسا خوبروللمی ہیروجس کے غائبانہ عشق میں ہندوستان بھر کی بے شارلڑ کیاں جتلا ہوں جواینے کیریئر کی انتبائی بلند بوں کو چھور ہا ہو ادر اپنے وقت کے تہام ملمی ستاروں ہے گئی گنا زیا وہ معاوضہ وصول کرریا ہواور فلمی دنیا کی ہر ہیروئن جس سے شاوی کے لیے بے تاب ہو، ایسے تخص کوز ہر دے ویا گیا۔ یہ بات ایک دھاکے ہے کم نہیں تھی۔ایڈیٹرنے ای وقت تھم صادر کردیا۔"رچرڈ ہر کام چھوڑ کراس خبر کی تحقیق میں لگ جاؤ۔''

" ال من الى يركام كرد ما مول كدمس كوير بنيصرف اس کی پسندیدہ ہیروئ می بلکراس سے محبت بھی کرتی تھی پھر اس نے ایما کیوں کیا؟ خوش متی سے کل حمیداے حاصل مجمی ہو گیا تھا۔ دونوں ایک ووسرے سے بے پناہ محبت بھی کرتے تھے اور دونوں نے کورٹ میرج کر لی تھی۔" " بیہ بات مہیں کس کے ذریعے معلوم ہو گی۔"

120

اپريل2016ء

www.Paksociety.com

يجيه ائميد ہے اور ميں بار بارتمهارے ليے دعا كررنى موں كہتم جلد سحت ياب : وجاؤا ورفوراً ميرے پاس حلے آؤ۔ ہمینہ ہمیشہ کے لیے۔ بیار سے سرتاج! ابتم بھے بھی بھی بھوڑ کرنہیں جاؤ کے نا۔ میں اس قدر تنباہوں ،میراول اور ونیا یا لکل اند عیر ہوگئ ہے۔ میرے دل میں تمہار کی جو جا ہت ہے دہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔

جان سے زیادہ عزیز، میں نے بھی سومیا بھی نہ تھا کہ میں تمہاری جا ہت میں اتنی ڈوب جاؤیں گی۔ میں ایک ایک دن کن کن کرگز ادر ہی ہوں کہ کہ ہم لوٹ کرآ ڈے اور میں ایک بار پھرتمہاری آغوش محبت میں بول کی ۔میری جان جس قدر جلد ممكن ہے تم واپس آجاؤ اور ميري خوشياں تجھے لونا دو۔

مسٹررام کرش نے اپن قلم شروع کروی ہے اور جو کہ جھے یفین ہے یقلم میڈن اسٹوڈلورس مسٹر کارداران کے لیے ڈ اٹر کیک کریں سمے \_معلوم نہیں اس فلم کا ہیروکون ہوگا ؟ اور کوئی خاص بات قابلِ ذکر نہیں ۔ بیاں کے حالات اب پجھاتھے

میں بنانا جا ہتی ہوں کہ میں آپ سے من قدر عبت کرتی ہوں۔ خدا کواہ ہے کہ بھیے معلوم نہ تھا کہ میں تمبارے بیار می اس قدر کھو جا دُل کی۔ بجھے ایک طویل اور پیار بھرا خط جلدتح ریکرواور اپنی سحت کا حال بھی ضرور لکھو کہ اب طبیعت تیسی ہے اور کیا علاج ہور ہا ہےاوراب سارا دن تمہاری کیامصروفیایت رہتی ہیں۔کیااب بھی تم اسپرین ( دوا) استعال کرتے ہوا در سیجی لکھنا کیہ وہاں کا موسم کیسا ہے؟ میرا جی چاہتا ہے کہ تہبیں چوم لوں۔خداتم پر اپنالفنل کر ہےاور تمبیاری حفاظت فریائے اور پیارے مہیں ڈھیروں خوشیاں نصیب ہوں۔

میشے کے لیے تہاری ای پیشنس کویما

سمینی کی دو برسی فلمول ' مخیبر یاس ' اور ' باغی سیای میں ایک ساتھ کام کرزے ہتے اور بیشادی خیبریاس کی شوشک کے دنوں میں ہوئی تھی جس کی کہائی اور بدایت کاری کل جید کی بی تھی۔ اس خرکو جھیانے کی تحق سے ہدایت دی گئی تو بات چھپی رہ گئی اور اب میر خر کلکتیہ جو برصغیر میں ملی مرکز تھا، وہاں ہرا یک کی زبان برآ گئی تھی، کل جید کوز ہر دیا گیا ہے۔اس پر ہرایک کھے نہ کچے بول ر ہا تھالیکن رچرڈ کے ملے ہے ہے بات اتر نہیں رہی تھی کہ مس کو پرنے قل حمید کوز ہر دیا تھا۔ قل حمیدایے وقت کا سپراسٹار تھا۔ برصغیر میں اس کے جوڑ کا کوئی اور شہ تھا۔ انگستان میں سب سے خوبرو ہیروروڈ لف ویکنٹو کو مانا جاتا تھا اور کل حمید اس کی کا بی تھا۔ کل حمید کا نام فلم کی كاميالى كي منانت تعااس كياس عيرى مرخركوا بميت دى جاتى تھى۔ يەخرتو آك لكانے والى تھى۔ رچرد تحقيق میں لگ مما تھا۔اس نے تحقیق کا آغازمس کو پر سے کیا۔ مس کو پر کی مہلی شادی نہاہت کم عمری میں بنگال کے جائے کے باغات کے مالک مسٹراے ایج اصفہانی ہے ہوئی نمتی \_اصفہانی برائد جائے والے سے سیکن سیشادی چند ماہ ہے زیادہ نہ چل سکی اور اس کی بنیادی وجہ دونوں کے مزاج

المعط " بي بات سي ب كرسوات چند قريى ساكلى فنکاروں کو جو کہ کل حمید کے ساتھ اس کے بنگلے ہی میں ر ہائش پذریہ ہے۔ کسی اور کواس کی خبر نہیں کہ مس کو پر اور کل حمید شادی کے بندھن میں بندھ سکتے ہیں۔ مینی مالكان نے اليس بيد بات سب سے جھيانے كو كى ہے۔ كونكه لميني كے قواعد وضوابط ميں اس بات كى تتي سے تا کید ہے کہ کوئی بھی فنکار خاص کر ہیرو ہیروئن فلم مینی میں کام کرتے وقت شادی کے رہیتے سے دورر ہیں سے کیونکه شاوی شده هیرو هیروئن کی قلمی دنیا میں مار کیٹ ڈاؤن ہوجالی ہے۔"رچے ڈنے کہا۔

آج کے دور میں بھی اس فارمو لے برسل کیا جاتا ہے۔ فنکار کئی کئی بچوں کے والدین بن جاتے ہیں سیلن ایں خبر کو تخفی رکھتے ہیں۔اس دور میں بھی جب ہندوستانی قلمی دنیا پالنے میں کفتی اس بات پر بختی ہے مل کیا جاتا تھا۔ م کل حید اور مس کویر کی شادی کی اطلاع حاسدول نے کمینی مالکان تک کہنچا وی تھی ان کے ادارہ ایسٹ انڈیا فلم کمپنی کلکتہ کے مالکان نے دونوں کو بلوا کر جواب طلی کی تھی اور تاراضکی کا اظہار کرتے ہوئے وونوں کو پابند کیا تعاكميه بات استود يوز سے بابرت فكلے كيونكدوه دونول

اپريل2016ء

121

إمابلنامسركزشت

دوران بانی سای اور آنید نی فلم "سنبرا سنسار" کی اور عمر کا فرق تھا۔ **Ц.COM** 

شوننگ بھی شروع ہوگئ۔شدید بیاری کے باوجووکل حمید ون رات شوئنگ کی مصرو فیت میں الجھار ہا۔

باغی سیای ایک بری اور کاسٹیوم فلم تنمی جس میں کل مید کوشهسواری اور مکوار بازی دکھانا محمی۔اس جیسے ہمہ صفت فنکار کے لیے بیرایک عام ی بات سی کیونکہ وہ ایک ماہر شہسوارا ورشمشیرزن تھا اور باعی سیاہی کے کروار کے لیے موزوں بھی تھا جب کہ منہرا سنسار ایک رومانی ادر الميه فلم سى \_ كل حميد في اين صلاحيتون سے دونوں سرواروں میں جان وال دی تھی۔ باغی سیابی نے ریلیز ہوکر کامیابیوں کے تمام ریکار و تو ڑوئے۔ کل حمید کی ہے پناہ مقبولیت و کھیتے ہوئے جمبئ کے فلم سازوں اور تقسیم کاروں نے بھی کلکتہ کا رخ کیا اور کل حبید کومنہ ماستکے معاد سے پرمعاہدے کرنے کی پینکش کی۔ کل حمیدجانے كا خواہش مندتو تحاليكن اس نے صاف دلي سے الى خالت کے بارے میں بتا ویا کہموجودہ بیاری کی وجہ سے میں مزید فلمیں سائن کرنے کی پوزیشن میں جبیں ہوں۔ سنبراسنسار کی تعیل کے بعد میں اسے گاؤں واپس چلا -16U31-

مبینی کے فلم سازوں کی گل حمید ہے رابطہ کی خبر جب ایسٹ انڈیافلم کمپنی کلکتہ کے یا لک مسٹر بی امل تھیم کا کوہوئی تو وہ دوڑا ہوا کل حمید کے بنگلے پر پہنچا اور جب اے معلوم ہوا ك كل حيد نے بمبى جانے سے انكار كرديا ہے تو خوش ہو كيا کیکن کل حمیدنے جلد ہی اس کی غلطہی سے کہد کر وور کر وی کہ میں اپنی بیاری کی وجہ ہے مزید فلموں میں کام نہ کرسکوں گا۔ آپ جلداز جلد میرا کام مکمل کروائیں کیونکہ میں زیادہ وک كلكته مين مبين روسكتا\_بيديات من كرتومسر الهيم كاك يا دُن کے بنیج سے زمین ہی نکل گئی کیونکہ سونے کی جڑیا اس کے ہاتھ سے نکلنے والی کھی۔

مسر کھیم کانے فورا کلکتہ کے مشہور مرجن مسٹر ڈیون کو بلوا لیا اور اس ہے گل حمید کا معائنہ کروایا۔ مسٹر ڈیون نے معائنہ کے بعدمسٹر کھیم کا کوصاف بتا دیا کہ مرض اب نا قابل علاج ہو چکا ہے۔ وہ بہت مایوس ہو کمیا اور سنہرا سنسار کے ڈائر میکٹرمسٹر دیوی بوس کو ہدایت کی کہ وہ دن رات کام کر کے کل حمیدیے جھے کا کام فورا مکمل کرے۔ یہی خواہش کل حيد كى بھى تھى .. چنانچە اپنا كام شديد بيارى كى حالت ميں مجھی نہایت ایما نداری ہے کمل کر کے گاؤں جانے کی تیاری

اصنہانی صاحب بجیرہ اور دھیمے مزاج کے مالک تھے ج*ب کہ مس کو پر اعلیٰ تعلیم یا فہۃ ہونے کے* یا وجودنہا یت غصے والی اور ضدی مزاج کی تھی اور ہر چیز کو اینے انداز ہے د سیمنے کی عاوی۔ لہذا معاملہ جلد ہی علیحد کی اور طلاق پر ملج

طلاق کے بعدمس کور پھر سے اپنی قلمی سر کرمیوں میں معروف ہوگئی اور اے خاطر خواہ کا میابیاں بھی نصیب ہوئیں ۔ اس مرتبہ مس کو برنے کلکتہ کی مشہور کلم مینی ایسٹ انٹریا قلم مینی سے معاہدہ کیا اور پھراس کی زندگی میں وہ خوشکوارلی آصمیا جب فلم'' مرؤر'' کے سیٹ برایے وقت کے خوبرو اورمتبول ترین ہیروکل حمید سے ملاقات ہوئی۔گل حميدايك ياره صفت زنده ول، تيز وطرار اورايخ سامنے بڑے سے بڑے فنکار کو خاطر میں ندلانے والا بلا کا خود اعتاد فنکارتھا۔ بی*اس کےعر*وج کا زبانہ تھا۔لوگ اے ہالی دوۋ کے مشہور رومانی ہیروروڈ لف ویلندیو کاعکس کہتے تھے جس کی موت پر بورپ کی بہت می لڑکیوں نے خود کشی کر لی

مکل حمید ہے بھی اکثر بوجھا جاتا کہ وہ کس ہیروئن ے شاوی کرے گاتووہ ہی جواب دیتا کہوہ اپن والدہ کی بیند ہے اینے ہی گاؤں کی کسی ووشیزہ سے شاوی کرے گالیکن جب فلم 'مرڈر'' کے سیٹ پرگل حمید اور مس کو ہر کی ملاقات ہوئی تو ان دونہ کا روں نے خود کوا کیک ووسرے میں تلاش کرلیا۔ وونوں کے مراج کی تیزی طراری اور بکسا نبیت نے انہیں ایک ودسرے کے قریب کر دیا۔ بیقر بت رنگ لائی اور پھرجلد ہی وونوں بہت کی مخالفتوں کے باوجودرشتہ از دواج میں منسلک ہو مکئے اور ایک خوشگوار از وواجی زندگی گزارنے کیے۔ بیاور بات تھی کہ شادی کی خبر پر سختی ہے پروہ ڈال دیا ممیا تھا۔ فلم مرڈر کے بعد مزید وہ کا میاب ترین فلموں'' خیبریاس' اور ' باغی سیائ ' میں وونوں نے ایک ساتھ کام کیا اور ہے انتہا واواور کا میانی سمیٹی کیکن جلد ہی انہیں زمانے کی نظر لک مئی۔فلم ''باغی سائی'' کی شونک کے آخری مراحل میں کل حمید کے ملے کے دونوں طرف کلٹمال نمودار ہوئیں کل حید پہلے تواسی طور پراسے دانف کار ڈ اکٹروں سے علاج کروا تار ہالیکن کوئی افاقہ ندہوا۔ بلکہ الكيول بن شريدور واورساتهري بخاريمي رين لكا-اس

اپريل2016ع

122

ونابتنا منسركزشت

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



etu.com. -62/ مس کو پر، کل حمید کی بیاری ہے ہے ۔ بے صدیر بیثان تھی اس کے کمان میں بھی نہ تھا کہ سب مجھاتی جلدی ختم ہو جائے گا اور اس کے سہانے خواب یوں کر چی کر چی ہو جائیں کے۔اس نے بھی ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی لیکن قل حمید نے اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے فی الحال ا تظار كرنے كوكما كه اگر حالت متعبل في تو د ه اسے بلوالے

كل حميدكو بدايت كاركار دارن للصنوك ايك مشهور علیم کا پہا بتایا کہ گا دُل جاتے ہوئے ان علیم صاحب ہے ضرور مل لینا \_ کل حمید کومعلوم تھا کہ وقت ان کے پاس کم ہے۔ پہلے تو وہ نہیں ما تالیکن کاردارصاحب اس کے استاد یتے۔ آخران کی بات مانی پڑی ہے

كاردارصاحب نے اپن لمپنى كے ايك اداكار لاله یعتوب کوراستے میں کل حمید کی دیکھ بھال اور خدمت کے کیے ساتھ روانہ کر دیا اور ہدایت کی کہ تکھنویس از کے ان عليم صاحب سے كل حميد كا معائنه ضرور كروا تا اور بميں بھي اطلاع دیتے رہنا۔ چنانچہ اسکے دن اسٹوڈ یو کے تمام عملے ے فردا فردا سلنے کے بعد کل حمید کلکتہ کے ربلوے استیشن ے قرمتیر میل کے ذریعے بیٹا درجانے کے لیےروانہ ہو گیا اے رخصت کرنے کے لیے پیشنس کو پر اور چند دیگر قریبی دوست جھی استیشن تک آئے۔

فرمٹیئر میل چھود ریس ردانہ ہونے والی تھی کے کل حمید ر بلوے پلیف فارم پر اے درستوں کے ساتھ الوداعی الاقات كرے كا رئى بى سوار ہو كيا۔ اس كى سيك كوركى كے ساتھ تھی۔ گاڑی آہتہ آہتہ جلنے تکی تو کل حمید نے کھڑ ک ے باہر جھا نکا۔ تمام دوست ابھی تک پلیٹ فارم پر کھڑے اداس نظروں سے گاڑی کوروانہ ہوتے دیکھ رہے تھے۔ سب کی آئیسیں برنم تھیں۔ایک ایسائنٹس جولا کھوں دلوں کی دهر كن بن چكا تفايه جان ليوا مرض من بتلا موكر عين ايخ عالم عروج میں بوں فاموشی سے رخصت ہور ہاتھا کہ سوائے چند قری احباب کے کسی کو بیا بھی نہ تھا۔ پیشنس کو پر کی تو آتھوں سے برسات کی جھڑی تکی ہوئی تھی۔ آخر بار دونوں كى آئلس جار ہوئيں۔ كل حيد نے زخى مسكراہث كے ساتھاس کی جانب دیکھا اور ہاتھ ہلا کرا ہے الوداع کہا ادر این سیٹ رہ کر بیٹھ کیا۔

المحاصر موجوں میں کم ابنی سیٹ پر بیٹھا کھڑ کی ہے

ہر کی جانب رکھے رہا قیا۔ گاڑی اب پوری رفتار ہے منزل کی جانب روال دوال می اوراس ہے ہمی زیادہ تیزی کے ساتھ کل منید کے ذائن کے بردے پرتمام کزرے وا تعات کی ملرح چل رہے ہے۔ وہ تمام چبرے جن کے ساتھا چھے اور برے دنوں کی یا دیں دابستھیں۔ایک ایک كرك يادآرب سے اور ماضى كے دريوں سے جمائلتے ہوئے این چہروں کو یاد کر کے کل حمید کے خوب صورت چہرے پر بھی ایک ا داس مسکراہث اور بھی عم کی پر جیمائیاں

لاله يعتوب نے اس سے بات كرنے كى كوشش كى لیکن اے یادوں میں ڈوبا دیکھ کر خاموش رہنا ہی مناسب مجھا۔ فرمٹیئر میل این بوری رفتارے اڑی جارہی تھی ادر کھڑگ ہے باہر کے تمام مناظر پیچیے کی جانب بماتح نظرارے تھے۔ کل جیدگی نگاہیں بھی بیچے کہیں دورا ہے باصی میں ڈونی ہوئی تھیں۔ بیدوہی فرنگیئر میل تھی جس سے کل حمید نے کئی بار بیٹاور، لا ہور ادر کلکتہ کی جانب سنرکیا تھا صرف کا میا بی کی منزل کی تلاش میں اور اب جب که ده این منزل یا چکا تھا اورشهرت و کا ممانی کی بلندترین چونی پر براجمان ہو چکا تھاتو یہی فرمٹیئر میل اے کا میا بی کی منزلوں ہے نہیں وورموت کی انجان وا دیوں کی جانب کیے جارہی تھی۔

کسی استیشن پر جب گاڑی رکتی تو مسافروں ادر خوامے والوں کی آدازوں سے یادوں کا سلسلہ تعوری در کے کیے منقطع ہو جا تالیکن گاڑی کے حلتے ہی مجروہی یادیں وہی ماصی ،غرض یا دوں کا ایک نہمتم ہونے والاسلسلہ تھا۔ الكصنوك المنيشن يرجب كاثرى ركى تولاليه يعقوب نے اسے ماضى كى يادوں سے جايا كل حيد نے التحصيل كمول كر لاله یعقوب کی جانب دیکھا۔ لالہ نے کہا کہ تکھنوا ممیا ہے۔ یہاں ہمیں ان عیم صاحب سے ملنا ہے جن کے بارے میں كاردار صاحب اور ومير ووستول في تاكيد كى كلى لاله یعقوب کی منتوں پر بھی جب کل حمید نے گاڑی ہے اتر نے ے انکار کردیا اور تبیں ما تا تو لالہ یعقوب چرے پر باراضکی اورادای طاری کر کے سرجھ کا کرایک جانب بیٹے گیا۔ کسی کی دل آزاری،خصوصاً دوستوں کو ناراض کرنا گل حمید کاشیوه نه تھا۔ ای دافریب مسکراہٹ کے ساتھ لالہ یعتوب کے رد تھے ہوئے چبرے کی جانب دیکھا۔لالہ نے منہ دوسری طرف موڑ لیا اور کھڑی ہے باہرد میصنے لگا۔ گل حمد نے اس

اپريل2016ء

www.ransuciety.com

میں وروز ہوئے کہتم یہاں ہے اپنے گھر چلے ہوئین تم نے ایک خط بھی نہیں لکھا پیارے ۔ سمہیں یا دہوگا کہ ایساں ہے دوائل کے وقت تم نے وعدہ کیا تھا کہتم ہرود سرے دن نئے خط لکھا کروگے اورا گرتم ایسانہ کرسکوتو اپنے بھائی سے کہو کے کہو بنہاری طرف ہے ۔ جھے یقین ہے کہتم اپنے پیارے الفاظ کایاس کروگے ۔ جھے یقین ہے کہا گرتم اپنے ہوا ہے اور تمہاری خریت معلوم کرنے کے لیے گئی ہے چین رہتی ہوں ۔ تمہارے خط جائے ہوئے ہوئی ہوں ۔ تمہارے خط میں تا کہ جو حقیقت ہوئی ہوں ۔ تمہارے خط میں اس قدر بے چین اور تی ہوں ۔ تمہارے خط میں تا کاہ کرتے رہا کہ جو حقیقت ہوئی ہوں ۔ اس لیے مہر بانی کر کے جھے اپن صحت کے بارے میں ہر خط میں تا کاہ کرتے رہا کرو۔

ا بیارے بیہاںتم نے ایک مصروف وفت کز اراہے اب گا دُن کے مُرِسکون اور خاموش ماحول میں جہاں شام کو ہی ارات کا گمان ہوتا ہوگا۔ وہاں سنائے میں تمہا راوفت کیسے کز رتا ہوگا۔ بیارے بیہ بتا وُ کہ جب ہے تم اپنے گھر آئے ہو تہمہیں

کیما محسوس ہوتا ہے بچھے نورا کھو۔ گزشتہ شام سروار جی اوران کے بھائی میرے پاس کافی دیر تک بیٹھے تسلیاں دیتے رہے۔اس نے حمہیں نیہاں ہے۔ ہی ایک خطالکھااور نیتین ہے کہ آج وو ہارہ بھی کھیں مے سیٹھ موتی لال چریااس بات کے لیے بڑا ہے تا ہ بین کہ وہ آپنی نئی فلم میں ایک بار بھر تمہیں کاسٹ کریں اور دولت بنائیں گئا وہ اپنی کو بھی فلم میں لیتا جا ہے ہیں اور سردار جی کوایک فیمتی گھڑی دینے کاوعدہ بھی کیا ہے تا کہتم وونوں کوفلم میں کاسٹ کرلیں۔اپنی بھیجی چلی می تا کہ ''ایمبریل فلم کمپنی'' میں ایک

کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ چلواٹھواب زیادہ ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کوئی جھے ہوے بوے ایکٹرنہیں ہو۔ لالہ اس بات برمسکرا دیا اور جلدی ہے سامان اتار کر پلیٹ فارم پررکھ دیا کہ کہیں گل جمید کا ارادہ بھرنہ بدل جائے ۔گل جمید بھری گاڑی ہے بیتے اتر آیا۔

گل حمید نے سارے سفر کے دوران اپ چہرے کومفلر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ لکھنو پہنے کربھی یہی حالت برقرار رکھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی یہچان نہ لے۔ اشیش سے باہرنکل کر دونوں ایک تانئے پرسوار ہوکر حضرت سی میں گل حمید کے ایک قریبی دوست مسٹراے حفیظ کے گھر بی کی جانب روانہ ہو گئے۔ گل حمید نے ہوئل میں تھہر نے کی جانب روانہ ہو گئے۔ گل حمید نے ہوئل میں تھہر نے کی جائے دوست کے ہاں رکنا مناسب سمجھا کیونکہ وہ اچھی محرح جانتا تھا کہ اگر ہوئل میں تھہرا تو اس کی آمدی خبر بورے کامون کا از دو عام ہوئل کا رخ کر لے گا۔ اس شدید اورلوگوں کا از دو عام ہوئل کا رخ کر لے گا۔ اس شدید تعلیف کی حالت میں وہ کسی ہجوم کا سامنا کرنے کے لیے تار نہ تھا۔ تا نکہ جب اے حفیظ کے گھر پہنچا تو مسٹر حفیظ تیار نہ تھا۔ تا نکہ جب اے حفیظ کے گھر پہنچا تو مسٹر حفیظ تار نہ تھا۔ تا نکہ جب اے حفیظ کے گھر پہنچا تو مسٹر حفیظ تار نہ تھا۔ تا نکہ جب اے حفیظ کے گھر پہنچا تو مسٹر حفیظ تار نہ تھا۔ تا نکہ جب اے حفیظ کے گھر پہنچا تو مسٹر حفیظ تار نہ تھا۔ تا نکہ جب اے حفیظ کے گھر پہنچا تو مسٹر حفیظ تار نہ تھا۔ تا نکہ جب اے حفیظ کے گھر پہنچا تو مسٹر حفیظ تار نہ تھا۔ تا نکہ جب اے حفیظ کے گھر پہنچا تو مسٹر حفیظ تار نہ تھا۔ تا نکہ جب اے حفیظ کے گھر پہنچا تو مسٹر حفیظ تار نہ تھا۔ تا نکہ جب اے حفیظ کے گھر پہنچا تو مسٹر حفیظ تار نہ تھا۔ تا نکہ جب اے حفیظ کے گھر پہنچا تو مسٹر حفیظ تار نہ تھا۔ تا نگہ جب اے حفیظ کے گھر پہنچا تو مسٹر حفیظ تار نہ تھا۔ تا نگہ جب اے حفیظ کے گھر پہنچا تو مسٹر حفیظ کی تار نہ تار کی تار کی تار کی تار کوئی کی تار کی تا

ای شدید بیاری میں بھی اپنی مشہور زندہ وئی ہے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب کھڑے جیران ہی ہوتے رہو گے یا ہمیں اندرآنے کے لیے بھی کہو گے۔حفیظ شرمندہ ہوکر آئے بڑھا اور کل تمید ہے اور لالہ لیعقوب سے سکلے ملا اور انہیں اپنے مہمان خانے میں لے آیا جو کہ مکان کی اور دائی مزل پر تھا۔ یہ مکان بازار کے بیجوں نے واقع اوپر دائی مزل پر تھا۔ یہ مکان بازار کے بیجوں نے واقع مقا۔مہمان خانے کی ایک بڑی کھڑی بازار کی طرف تھلی مقا۔مہمان خانے کی ایک بڑی کھڑی بازار کی طرف تھلی مقی جہاں سے دور تک بازار کا منظر دیکھا جاسکی تھا۔

اے حفیظ نے جلدی جلدی مہمانوں کی تواضع مشروبات اور کھانے ہے کی ۔ پھودی آرام کرنے کے بعد گل حمید نے حفیظ کو لکھنو آنے کی غرض و غایت بیان کی ۔ ساری بات من کرا ہے حفیظ کو گل حمید کی موجودہ حالت و کھے کہ بہت و کھ ہوا کہ اتنا زندہ دل انسان میہ کس روگ میں بہتا ہو گیا ہے۔ گل حمید کی خواہش پر حفیظ ای وقت حکیم صاحب کے اوقات کا رمعلوم کرنے چل پڑا اور ان دونوں کو اپنی آنے تک آرام کرنے اور تھکا دث اتا رنے کا مشورہ وے گیا۔ کانی دیر کے بعد جب حفیظ واپس آیا تو ہے جب مشورہ وے گیا۔ کانی دیر کے بعد جب حفیظ واپس آیا تو ہے جب لایا کہ جن حکیم صاحب سے ملئے آپ صاحبان تشریف

124

Section Section

1

اپريل2016ء

فلم کے لیے آڈیشن دے بھی الب و موالیس اور اس آئی ہے کوئل آڈیشن میں کامیاب ندہ وکل ۷۷ آج میں نے اس کی بہن (مسزنورالڈین) کونون کیا تھا اور اس ہے الفی کا پیامعلوم کیا۔ چنانچہ آج شام اسے خط لکھوں کی کہ وہ بہاں آ جائے اور سروار جی اور مسٹر کاروار کے ساتھ تمام معاملات طے کرلے۔ مجھے یقین ہے کہ سب مجھ بنونی طے پاجائے گا۔اہے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا جاہے آج کل اس کا شوہر بے روز گارہے۔ سرِدار جی آج شام دوبارہ آرہے ہیں ادر ای طرح اختر نواز بھی۔اختر نواز ایک فلم جلد ہی ''میڈن تھیٹرز'' کے لیے ڈ اگریکٹ کرے گا۔ بچھے ڈرہے کہ شاید میرے خطوط بے جان ہیں اور ان میں تمہارے کیے زیادہ ونجیسی نہیں ہے۔ میں زیادہ معلو ہات فلم انڈسٹری ہے متعلق نہیں رکھتی خصوصاً اس وقت ہے جب ہے میری نوکری چلی گئی ہے۔ بیس کھرے باہر بھی نہیں پیر نگلتی ہوں ۔ گزشتہ شام میر ابھائی بھے و سکھنے آیا تھا اور نظر آتا تھا کہ میری جانب ہے وہ بہت پریشان ہے۔ اب میں اس خط کوشتم کر رہی ہوں کیونکہ ذبنی طور پر پریشان ہوں اور اپنے آپ کوزیا دہ تھیک محسوس نہیں کرتی لیکن جھے تم ہے محبت ہے جو کہ ایک فطری جذبہ ہے۔ بے حدیمارے کل حمید ہر آنے والے روز جھے تمہارے خدا کا انتظار ہوتا ہے۔ میں کیجے کن کن کر دفت گزارتی ہویں کہ کب تہمیں دوبارہ دیکھوں گی۔ مجھے ضرور خطالکھو، خدا کے لیے لکھوادر مجھے بتا د کہتم کیے ہو۔میرے خطوط اور میکی گرامز حمہیں ملے ہیں جولکھنو کے بتے پر میں نے حمہیں بھیجے بتھے، مجھے اُمید ہے کہ دہ مہمیں اُ

میرے محبوب!میری تمام محبت اور میری روح صرف تمهاری ہے۔

تمهارى اور صرف تهارى پیشنس کوم

كوشش كري ليكن كل حميداس كے ليے تيار ندہوئے اور عليم صاحب ہے دوائیں اوران کے استعال ہے متعلق نسخہ لے كردايس اے حفيظ كے مہمان خانہ مس لوث آئے اور اپنے لیے مخصوص کرے میں آرام کی غرض سے لیٹ مجے۔اب رات ہو چکی تھی کیلن کل حمید کی قسمت میں آ رام کہاں، لالہ يعقوب كوآواز دے كر بلوايا اور اس سے كہا كه لاله مع بر صورت میں فرنٹیر میل کے لکھنو تینجنے سے پہلے ہمیں ریلوے استیش بہنچنا ہے۔ابتم بھی آرام کردادر میں بھی سونے کی كوشش كرنا مول ماكنوكي وه رات كل حميد ير بهت سخت گزری ایک تو سر کا درد ادر بخار شدست اختیار کر محمیا۔ دوسرے بازار کا شور اس قدرتھا کہ کل حید ایک کیے بھی آرام سے سوند سکا۔ میکھنوشہر تھاجہاں دن سوتے اور راتیں جا کی ہیں۔عام حالات میں کل حمد بھی شایداس رونق ہے لطف اندوز ہوتالیکن اس تکلیف کے عالم میں ایک رات بھی السي عذاب ہے كم نہ كى-

صبح ہوتے ہی گل جیدا در لالہ لیعقوب، اے حفیظ کے ہمراہ اشیشن پہنچے۔ گاڑی آ چکی تھی۔ گل حمید اور لالہ بعقوب كارى مى سوار موسكے \_ كارى كے جلنے تك اے حفظ كمركى کے قریب کھڑا کل حمید ہے باتیں کرتار ہا۔ گاڑی نے پلیٹ

ر دانه ہو بیکے ہیں ۔البتہ ایک اور مشہور حکیم صاحب جو کہ شفاء الملك كے تام مشہور ہيں ان سے ميں نے آپ كى ساری کیفیت بیان کردی ہے۔انہوں نے شام میں آپ کو

بیمن کر کل حمید نے لالہ یعقوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب مزیدللھنومیں رہنا ہے کارہے۔میراخیال ہے کہ رات کی گاڑی ہے بیٹا ور کے کیے روانہ ہوجانا جا ہے لیکن لالہ یعقوب اور حفیظ کے اصرار پر کل حمید، حکیم شفاء الملك صاحب ہے ملنے كے ليے راضي ہو محے كيكن ساتھوہي بہ شرط بھی رکھ وی کہ صبح کی فرنٹیئر میل سے ہر حالت میں روانه ہوتا ہے۔ بہر حال شام کوکل حمید لاله یعقوب اور اے حفیظ کے ہمراہ علیم صاحب کے مطب پہنچے۔ علیم صاحب کو حفیظ کے ذریعے کل حمید کی شخصیت، مقام ادر شہرت کے بارے میں بہت کھ معلوم ہو چکا تھا۔ دہ کل جمید کو دوسرے كرے ميں لے مح اور كل حيد سے ان كى بيارى كے بارے میں تعصیلی مفتلو کی اور ملے کا معائنہ بھی کیا۔ آخراس نتیج پر بہنچ کہ گل حمید چندون کے لیے دوا خانہ کی بالائی مزل میں مریضوں کے لیے مخصوص کمرے میں رہائش اختیار کریں تا کہ دہ اپنی تکرانی میں ان کا علاج کرنے کی

PAKSOCIETY1

ابريل2016ء

فارم چھوڑ ا اور پہلے آ ہت اور پھراپی پوری رفنار ہے جیلئے لکی۔ اب پھروہی فرنڈیئر میل تھی گل حبید تھا اور یاووں کی برات۔

گاڑی جب لا ہور کے اشیش پررکی تو گل حید نے ایک بار پھراہے چبرے کومفرے ڈھانے لیا تا کہ کوئی آشنا چېره پېچان نه لے گاڑی ہے اتر کروه کانی ور پلیث فارم پر چبل قدی کرتار ہا۔ سیوبی لا ہور تھا جہاں سے اس نے اسیخ للمی کیریئر کی ابتدا کی تھی جہاں اس کے بہت سے ملمی اور غیرقلمی ووست رہتے ہتے۔ایک لمحہ کواس کے ول میں بیہ خیال پیدا ہوا کہ کیول نہ چند کھے اسپے لا ہور کے دوستوں کے ساتھ کر ارے جائیں جو کہ اکثر اسے خطوط میں لا ہور آنے کی وعوت ویتے رہتے تھے کیکن پھرییموچ کراپنااراوہ بدل ویا که اگرایک بارلا بورگفهر محے تو پھر ووستوں کی محبت یا وُل کی زنجیر بن جائے گی اور وقت اس کے باس بہت کم رہ ممیا تھااس بات کا اے بنولی احساس تھا۔ بھرا جا تک اے خیال آیا کہ کلکتہ اور لکھنو ہے روائلی کے وقت تو اس نے اپنے کمیروالوں کو اپنی آمد کی اطلاع ہی نہیں وی کہیں یوں غیر متوقع اور ا جا تک آمد سے سب کھر والے پر بیثان نہ ہو جائیں بیسوچ کرفل حمیدنے ایج چھوٹے بھائی سید جمال خان کو جو کہ اس وقت نوشہرہ کے اسلامیہ مائی اسکول میں زریے للیم تھا۔اس کے نام ریلوے اسٹیشن پرموجو و تار گھر سے ایک مختصر سانیلی گرام تحریر کیا:

'' طبیعت ناساز ہے۔ آج کی فرنٹیئر میل سے بہنچ رہا ہوں کے گل حید 10 فروری 1937ء۔''

چنانچ ندگورہ تاریخ پر اپنے مقررہ وقت پرٹرین جب نوشہرہ کے ریلوے اسٹیشن پہنی جہاں ہے اس کا کا دُل پیر بیائی ہے صدر ویک تھا تو سید جمال خان گاڈی کے ساتھ اسٹیشن پرموجو وتھا۔ لہذا گل حیداور لالہ لیعقوب اس کے ہمراہ پیر بیائی کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاؤں پہنی کر گل جید نے لالہ یعقوب کو گاؤں کی روایت کے مطابق اپنے ذاتی جمرہ میں تھہرایا اور بھائی سے کہا کہلالہ یعقوب کی خاطر تو اضع میں کسی سم کی کی نہ آنے یا گے اور یعقوب کی خاطر تو اضع میں کسی سم کی کئی نہ آنے یا گے اور گھر والوں کو اطلاع مل چکی تھی قر جی عزیز رشتے وار بھی گھر والوں کو اطلاع مل چکی تھی قر جی عزیز رشتے وار بھی ملئے آئے ہوئے ۔ گل جید فروا واسب سے ملے اور ملئے آئے ہوئے ۔ گل جید فروا سب سے ملے اور اس کی خیر یہ وریا فت کی۔ اس اچا تک آند پر سب ہی ان کی خیر یہ وریا فت کی۔ اس اچا تک آند پر سب ہی ان کی خیر یہ وریا فت کی۔ اس اچا تک آند پر سب ہی

مل حمید کے چند اسٹوٹر یو کے قربی ساتھیوں کے علاوہ کی کوبھی معلوم نہ ہوسکا کہ اپنے وقت کا سپراسٹار بحرا میلہ جیوڑ کر انتہائی خاموش سے اپنے گاؤں ہن گئے گیا ہے۔ ووستوں اور ورسے شہروں میں رہنے والے اس کے ووستوں اور پرستاروں کے خطوط اب بھی بڑی تعدا وہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کلکتہ کے بیج پر بی تعدا وہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کلکتہ کے بیج پر بی تو پر بروانہ کرویتا تھا۔ گاؤں میں اب کل جید کی کوئی مصروفیت نہ بھی سوائے اس کے کہ ماں کے زانو پر مرد کھان سے با تیں کرتا رہتا یا کمپنی کی معرفت آئے ہوئے خطوط کا مطالعہ کرتا رہتا اور بعض کی معرفت آئے ہوئے خطوط کا مطالعہ کرتا رہتا اور بعض انہائی ضروری خطوط کے جواب بھی و بیے ویتا تھا۔

مگر والوں اور و میر قربی رشتہ واروں کے مجبور کرنے پرصرف ان کی سکی اور ول رکھنے کی خاطرایک بار بیٹاور کے مشہور لیڈی ریڈنگ اسپتال بھی چلے مجئے۔ واکثر نے معائے کے بعد آپریش کی تبویز پیش کی کیکن کل حمید راسى نەبوئے اور كاؤل والىل لوث آئے كل حميد كواب صرف این موت کا اتظار تھا۔موت جو کہ ایک ائل حقیقت ہے وہ وفتت کا اشارہ سمجھ چکے ہتے۔ ون تیزی سے گزرتے رہے اور وقت کا سپر اسٹار موت کی جانب پڑھتار ہا اور آخر ایک ون موت کا وار چل گیا۔ گل حید اپنی والدہ محتر مہ کے زانو يرمرر كھے ليئے تھے۔ تمام كھروالے جاگ رے تھے۔ آج دروجتی کچھ سواتھا۔ کل حمید اس حال میں بھی اپنی تکلیف سب سے جھیانا جائے تھے کیونکہ وہ ایک کامیاب اوا کار تے اور این جذبات کو وومروں سے چھیانے کا ہنر جانتے تصلیکن ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جواتی اولاو کی ہرخوش اور و کھ کی کیفیت ہر حال میں جان کیتی ہے۔ کوئی کتا مجمی برا اوا کارہ کیوں نہ ہو۔ مال سے اسے او پر گزرنے والی کیفیت نہیں چھیاسکتا کی حیدی مال بھی اپنے سے کی تکلیف سے

126

مانتامدسركزشت

پوری طرح آگا جیس 1937 مرک رات می -گل جیدی بے یہ 1937 مرک رات می -گل جیدی بے چینی میں اضافہ ہوتا جارہا تھا۔ والدہ کی آنکھوں ہے آنسو بہدر ہے ہتھے۔ ویکر اہل خانہ بھی انگلبار ہتھے لیکن فرھنڈ اجل کوکر کسی کے آنسو ڈل کی پروائنی۔ وہ آیا اور گل جمید کی روح کو ساتھ لے کر آسان کی وسعتوں میں کہیں کم ہو کیا۔ گر میں سب ہی کے دل عم ہے بوجل شھاور آنکھوں سے کر میں میں کہیں کم ہو کیا۔ یہ سب ہی کے دل عم نہیں لے رائ تھی ۔ دو مرے دن کل جمید کوائے والد صاحب محتر م سیف اللہ خان کے دن کل جمید کوائے والد صاحب محتر م سیف اللہ خان کے

پہلو میں وفن کردیا گیا۔
امان گڑھ ادور ہیڈ برنج کے تریب اپ آبائی
تبرستان میں گل حمید کی سفیدرگ کی بی قبر کھلے آسان کے
ینچے ہرفتم کے شدید موسموں ، سیلا بوں ادر طوفانوں کے
مقابل سینہ تانے کھڑی ہے۔گل حمید کی قبر کے کتبے پر بیہ
عیارت کندہ ہے۔

ستارؤ بهند

جواں مرک کل حمد

تاریخ وفات 18 اریل 1937ء ائے کل چین اجل کیا جھ سے ناوانی مولی

بچول وه توژا که تکشن تجریس دریانی مولی کل حید نے کلکتہ کیا جھوڑ امس کویر کی دنیا اندھیری ہو گئے۔اس نے رنگ ونور کی ونیا علم تمری کو خیر آباد کہدویا۔ مس کویر کی وولت اورشیرت کود میصیم بوئے کی موقع پرست ہاتھ اس کی جانب برا مے لیکن اس کے دل دوماغ برتو کل حید کا قبصنہ تھا۔ وہ زندگی بجر کل حید کی یا دوں سے اپنا ہیجیانہ حجر اسكى اور ايى جانب بزهن والے ہر باتھ كوحتى سے جھنک دیا اور باتی کی عمر کل حمید کی بیوہ کی حیثیت سے كزارنے كورن وى \_"وائسرائے ريك لاج" ہے برا اور خوب صورت بنگلا ایج کر زیر تربیت لر کیول کی تعلیم و تربیت برخن کرنے تلی۔ آستہ آستہ بیزخم ختم ہونے لگے پھرایک وفت وہ آیا جب اس کے باس کھے نہ بچا۔ آمد لی کے تمام در دازے اس نے سلے ہی بند کرر کھے ہتنے ۔ لوگوں کے طعنوں اور فاقوں نے اس کی زندگی اجیرن کروی تھی۔اب اے کھے بچھائی نہ وے رہا تھا۔ کیونکدر چرڈ جیسے چند مغاد پرست معافیوں کی وجہ ہے لوگ بے سر پیر کی خبر پر یقین كرنے لكے تھے كئے لكے تھے كول حيدكوز برديا كيا ہے۔ ریشانی کی حالت میں اس نے اپنے سابقہ شوہر اصفہانی

سا جب اوا طلاقی مرد کے لیے بھا دا انہوں نے مس کو پر کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے اس کی درخواست انسانی ہدروی کی بنیاد پر تبول کر لی ادر مس کو پر کوائے جائے کے باغات کی اسٹیٹ میں بلا کر ایک گھر دلا دیا ادر کمر بلو اخراجات کے لیے دفلیقہ مقرر کر دیا۔ وہ مہال بھی اپنے اخراجات سے رقم بچا کر تا دار بچیوں کی کفالت اور تعلیم و اخراجات اور تعلیم و تربیت کرتی رہی۔

اصغهانی صاحب ترکیب پاکستان کے ایک اہم رکن سے۔ اس سلسلے میں کو رہی ان کا ہاتھ بٹائی تھی۔ ملک کی آزادی کے بعد چٹا گا تگ مشرتی پاکستان کا حصہ بن کی آزادی کے بعد چٹا گا تگ مشرتی پاکستان کا حصہ بن کی ازادی میا جب کی عزت، شہرت اور کار وبار میں بھی بے بناہ اضافہ ہوالیکن میں پیشنس کو پرسلہث کے ایک وورا فنا دہ علاقے میں واقع جائے کے باغات میں گل تبید کی یا دوں کے سہار سے زندگی کے ماہ وسال کمنا می میں گزارتی رہی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کے سفید سوتی ساڑی ماڑی میں انتہائی ساوگی اور کمنا می میں رہی۔ بید خاتون اپنے میں انتہائی ساوگی اور کمنا می میں رہی۔ بید خاتون اپنے میں انتہائی ساوگی اور کمنا می میں رہی۔ بید خاتون اپنے وقت کی سیراسٹار ہے۔

ونت چیونی کی رفتار ہے گزررہا تھا۔ انسان کے ساتھاں کی پیندکا ساتھی ہوتو ونت گزر نے کا پتاہی ہیں چاتا کی ساتھاں کے لیکن جب وہ تنہائی کا شکار ہوتو ایک ایک بل کا ٹنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسا ہی شخص جان سکتا ہے جو ایسے حالات ہے گزر چکا ہو۔

پھروہ سانحہ قیامت بن کر دقوع پذیر ہوا بینی مشر لی
پاکستان، بنگلہ ولیش بن کمیا۔ اس سانے کا ہرمحب وطن
پاکستانی کی طرح میں کو پر کو بھی رہنے تھا۔ اس اعدو بہناک
واقعے کے ٹھیک 12 سال بعد بینی 1983ء کو میں پیشنس
کو پر بھی چٹا گا تک میں انتہائی کمنای اور سمپری کی حالت
میں انتقال کر گئی۔ تب بنگلہ ولیش کے اخبارات اور دیگر
میڈیاز کو معلوم ہوا کہ گئی بڑی فتکارہ ان کے درمیان گمنای
کی زندگی گزار کر چلی گئی اور انہیں اس کی خبر تک نہ ہوئی تھی۔
گل حمید سے شادی کے بعد میں کو پر نے اسلام قبول
گل حمید سے شادی کے بعد میں کو پر نے اسلام قبول
کرلیا تھا اور صابرہ بیگم نام اختیار کیا تھا جو کہ وراصل ایک
گاظ سے ان کے انگلش نام کائی اروو ترجمہ تھا۔

آج گل حید اور پیکنس کو پر دونوں اس جہان فانی میں موجو دنہیں ہیں کیکن اپنے چاہئے دالوں کے دلول میں ایک خوب صورت یا دبن کر ہمیشہ مہکتے رہیں گے۔

اپريل2016ء



## حَوْثُلُ وَوَلَى قَارِمَينَ کے لیے ایک دلچسپ تخریز کا توال مصہ



#### منظر امام

یہ عالم رنگ و بگو لفظ کن سے خلق ہوا، سائنسدانوں نے کہا یہ تو بگ بینگ سے وجود میں آیے بی زندگی نے انگزائی لی۔ آدمی کا وجود سامنے آیا۔ آدمی نے بی اس کرلا ارض کی رنگیئی میں اضافہ کیا۔ اس میں ترقی کا اسپ تیز رفتار دوزایا۔ یہ دنیا ترقی یافتہ دنیا، رنگیئیوں، آسائشوں سے بہری دنیا کوئی ایك دن کی کہاتی نہیں۔ ہزاروں سال پر محیط کہانی ہے جسے نہایت مختصر مگر جامع انداز میں احاطہ تحریر میں لایا گیا۔

ہیں۔آپ بہت بڑے الہیات دان تھے۔انہوں نے اسلام کی تشریح وتعبیر کی اورتصوف کومرکزی دھارے میں لائے۔ ابوعا مدا بوٹکہ ہے علم فقہ حاصل کیا۔

بہلے طوس میں علمی مشاغل میں مصروف رہے۔ پھر

گیارہ سوعیسوی ہے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ عالم اسلام میں دوایسے واقعات ہوئے جن کا ذکر بہت ضروری

1111 میں امام ابو حامد الغزالی رحلت فرما جاتے

اپريل2016ء



نيئا بوريس ام الحريس الحاص الحريس المام الحريس المام الحريس المام الحريس المام الحريس المام المريس المام المريس ظلست دینا ہے اور وہاں تی عقا کد کورانج کرتا ہے۔ ہوئے۔ ایک ہزار چیس روز کے عراضے میں کتاب احیاء

> ان کی تصانف کی تعداد طارسو کے قریب ہے۔جن میں سے چند کمایوں کے نام مدین تقسیر یا توت جالیس جلد وں میں ، کیمی<u>ا</u> وسعاوت ، خلا صبہ، جوا ہرالتر آن وغیرہ مگر علاء كا اتفال بان كى تصانف من سے اكر احياء العكوم کے سواکوئی اور کتاب شہوئی تو ان کی نسیلت اور کمال علمی کے لیے دہی کالی تھی۔

> بغداد کے دار العلوم نظامیہ میں پڑھاتے رہے جہال ے ان کے سمی فیضان کے چرمے دور دور تک بھیل مگئے۔ جب درس سے فارع ہو کر کھر تشریف لے جاتے تو

بورے یا بچ سوفقہا کا جمرمث ان کے آ مے سیجیے موتا۔ مستح بیں کہ جب وہ کتاب الخول تعنیف کر کے . اینے استاد امام الحرمین کے یاس لے محے تو انہوں نے فرمایا۔ " تمہاری تصانیف نے ہاری تصانیف کو دمن کردیا

مرتوں شام میں رہے۔ دن کوروز ہ رکھتے اور رات کو مفردف عبادت رہتے ۔صرف پنجین برس کی عمر میں وفات

حرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ مرف چین برس کی عمراور اتن تصانیف کہ جن کوصرف پڑھنے کے کیے بچاس برس جاہیں ۔

بزرگوں کا کہنا ہے کہ خدانے ان کے دفت میں پر کت عطا فر ما دی تھی۔

8 1 1 1 عیسوی - سلجوق سلطنت ٹوٹ کر آزاد رياستول من مسيم مولى -

1118 (1258) چھوٹی چھوٹی حکومتیں عباس خلافت کوشکیم کرتے ہوئے آزادانیمل کرتی ہیں۔

(73) 1127 عيسوي \_ زنگي خاندان جس کا مائي ا یک سلحوق کمان وارتفا۔ وہ مسلیبیوں کے خلاف شام میں ایک شکراکھاکرنے کا آغازکرتاہے۔

(1269) 1130 حكرانوں كا ايك خانوادہ امام غرائی کے اصولوں کے مطابق شالی افر اور اسمین میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔

(1050) 1171 عيسوى - كرد جرتيل صلاح الدین کی تائم کردہ ایونی خاعران صلیوں کے خلاف

ر کی مع کو خاری رکھتا ہے۔ مصر میں قاطمی خلافت کو

(1225) 1180 عيسوي - بغداد مين عماى خليفه الناصرزيادہ موٹر حکمرانی کے ليے فتو وَں کواستعمال کرنے کی كوشش كرتاب-

1187 عيسوي\_صلاح الدين ايوني في المسطين كي جنك مين صليبون كوكنكست وسدكر بروتنكم دوباره حاصل

1191 عیسوی ۔صونی إورفلفی کی سمردروی حلب میں انتقال کر مے ۔ مکنه طور برائبیں ابو بیوں نے بدعت کی وجهم ادى كى -

1193ء عیسوی۔ایرانی نژادغوری دہلی کو حاصل کر ليتے ہیں اور ہندوستان برحکومت کرتے ہیں۔ 1198ء قرطبہ میں فلسفی ابن رشد نے وفات یائی۔ مغرب الہیں Averros کے نام سے جاتا ہے۔ ابن رشد کی پیدائش 1126 میسوی میں ہوئی تھی اور انتقال 1198 عیسوی میں ہوا۔ ابن رشد قرطبہ کے قاصی

زياده مغرب كومتاثر كيا\_ (1220) 1199 مىسوى \_علادُ الدين محمد خوَارزم شاہ ایک عظیم ایرانی باوشاہت کے قیام کا فیصلہ کرتا ہے۔

بھی تنے۔ان کے عقلیت بیندانہ قلیفے نے اسلای دنیا ہے

برصغیر میں سلطان محمود غرنوی کے بعد بے شار دا تعات رونما ہو ہے۔ کیے بعد دیگر ہے سلاطین آتے اور جاتے رہے جن کی تفصیل سے کریز کیا جار ہاہے۔

اب ہم آتے ہیں شہاب الدین محد غوری کی طرف من کے بارے میں تاریخ باک و ہند کے مصنف سید عبدالقادر شجاع نے محریر کیا ہے۔

شہاب الدین محمد غوری کو بیجا طور پر ہندوستان میں اسلای سلطنت کا باتی کہا جاتا ہے۔ اس نے ندصرف راجیوتوں کی سیای قوت کو کچلا بلکہ اِن کوسطوت پارینہ کے کھنڈروں پراسلای سلطنت کی بنیا در تھی۔

شہاب الدین غوری ایک ملی سیاست دان تھا۔ وہ نہ صرف ایک فات جنگجو تھا بلکہ تعمیری کام کرنے والا سیاست دان اور مد برجمي تقا\_

اے شارف مسری آف یا کتان می لکھا ہے۔ " شالی برصغیر میں اسلای سلطنت کے توسیع کے لیے انتہالی اہم کر دارا داکرنا شہاب الدین غوری کے مقدر میں لکھا جا چکا

ابريل 2016ء

عرب على المراتفرى المربية ويناس المراتفرى ادر Society .com

شهاب الدین غوری کو ہم سال بیسال آگے بڑھتے جنگ دہر باد! کچھاس طرح دیکھتے ہیں۔

ہوئے کچھاں طرح دیکھتے ہیں۔ 1175 نیسوی۔ شہاب الدین غوری

1175 میسوی۔ شباب الدین غوری اس سند پیل اپ نتو حات کا آغاز کرتا ہے۔ اس دفت یہاں پر قرامطی فرقہ افتذار میں تھا۔ ملتان پر قبضہ کرنے کے بعداس پراپنی حکومت تائم کی۔ قرامطی حکمران فرار ہو کر اوچ چلا تمیا۔ چانچہ شباب الدین نے اوچ پر حملہ کیا اور اس پر بھی قبضہ کرلیا۔

1176 نیسوی میں اوج اور ملیان غوری سلطنت کا حصہ بن مصح

1178 عیسوی میں اس نے تملہ کرنے کی غرض ہے سندھ کے صحرا کوعبور کیا مگراہے یہاں کا میابی نہیں ہوئی۔ 1179 عیسوی میں اس نے بیٹا در پر قبضہ کرلیا۔ 1181 عیسوی میں لا ہور کا محاصرہ کیا۔ اس وفت

یہاں آخری غزنوی حکمران حسر و ملک حکمران تھا۔ 1182 عیسوی میں اس نے سندھ کو فتح کرلیا۔

1184 عیسوی میں خسر و ملک نے خراج کی ادائیلی بند کر دی تو سلطان شہاب الدین نے پھر پنجاب کی طرف پیش قدی کی۔

میں اسے سیالکوٹ پر قبضہ کرلیا۔
1187 عیسوی میں اس نے غزنوی خاندان کے
1189 عیسوی میں اس نے غزنوی خاندان کے
تمام چیدہ افراد کو گرفتار کر کے موت کی مزادے وی۔ برتھوی
راج سے زیردست جنگ ہوئی۔ پرتھوی راج کو گرفتار کرلیا
میا۔

1194 عیسوی میں اس نے قنوج اور ہارس کو گئے ارلیا۔

۔ 1196ء تک اس کی حکومت گوالیار تک کھیل گئی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے قطب الدین ایبک کو اپنا نائب بنایا جس نے دہلی، میرٹھ اور علی گڑھ کے علاقوں کو فتح کر کے سلطنت دہلی کی بنیا در تھی۔

شہاب الدین غوری کی کوئی اولا دہیں تھی۔اس نے قطب الدین کواپی اولا د کی طرح یالا تھا۔

تطب الدين ايب في من سال دالى پر حكومت كى اورخاندان غلامان كى بنيا در كھى۔

اور اب شردع ہوتی ہے 1200 سوعیسوی۔ س 1201 سیسوی ہے لے کر 1299 تک بہت ہے

جنگ دہر بادیوں کے تھے۔ 1200 عیسوی۔انوسدے سوم نے پاپائی عاکمیت کو مشکلم کما۔

> میکنا کارٹا کامعرکہ ہوا۔ چنگیز خان نے اپنا کر دارا داکیا۔ منگولیوں نے روس کوفتح کیا۔ منگولوں نے چین کوفتح کیا۔ منگول سلطنت اپنے نقطة کروج کوفتح کی۔ قبلا کی خان۔

مبلان حان۔ چنگیز خان۔ ویسے تو اس مخض کی پیدائش 1162 عیسوی میں ہو چکی تھی کیکن 1206 عیسوی میں اسے چنگیز خان کالقب دیا گیا تھا۔

ہم نے ای مناسبت ہے اس کو 1200 سے لے کر 1299 میں مناسبت ہے اس کا باپ 1299 میں تک کے برسوں میں شار کیا ہے۔ اس کا باپ ایک معمولی منگول مردار تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام ایک منتوح حربیف مردار تیموجن کے نام پررکھا تھا۔

منتوح حربیف مردار تیموجن کے نام پررکھا تھا۔

منتوح حربیف مرس کا ہوا تو اس کا باپ تل ہو گیا۔ ایکھ دن و کیمے کے لیے اس کو بہت پر دنوں سے گزر نا پڑا۔

دن و کیمنے کے لیے اس کو بہت پر دنوں سے گزر نا پڑا۔

ایک باروہ قید ہوا تو اس کی گردن میں زنجیر باندھ کر رکھا میا۔ ان سب مراحل سے گزر نے کے بعد وہ دنیا کے رکھا میا۔ ان سب مراحل سے گزر نے کے بعد وہ دنیا کے

انتائی طانت درانسان کی حیثیت میں سامنے آیا۔ اس کی ترتی کا آغاز اس اسری سے فرار کے بعد ہوا۔ فرار ہوکر دہ اپنے باپ کے ایک دوست طفلال سے جا ملاجوا یک سردارتھا۔

آگے گئی برسول تک اس نے متکولوں کو اکٹھا کرتے ہوئے گزارے۔ پھر ہولنا ک جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1 2 0 6 عیسوی میں متکول سرداروں کے ایک اجلاس میں اسے چنگیز خان کا لقب دیا گیا۔

میانیدا توام پرچر هدودری است نو چنگیز خان نے جمع کی تھی مسلمی اور میں اور خواری اس نے پہلے شالی چین میں مہی مسلم سلمنت پر پورش کی ۔ بید مقابلے جاری تھے کہ چنگیز خان اور خوارزم شاہ محمد کے درمیان تھن منی ۔

1219 عیسوی میں چکیز خان خوارزم شاہ پر چڑھ دوڑا جواس دفت ایران اور دسطی ایشیا کی ایک بڑی طاقت تھا۔

ابريل 2016ء

1225 5 میسوی التوجدی نے اسپین کو جیوڑ دیا جہاں سلمانوں کا اقتراراور آخر کا رغر ناطہ کی حد تک محدود ہوکررہ جاتا ہے۔

1227 عیسوی۔ چنتائی متکول خان مادرانمر پر حکومت کرتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حکومت کرتے ہیں۔ 1240 نیسوی۔صولی فلسفی تک الدین ابن العربی کی

وفات-

آپ اسین کے ہتھ۔ انہوں نے اسلام سلطنت کی نوب سیاحت کی۔ وہ انہائی اثر انگیز مصنف ہتھ۔ انہوں نے ایک سیاحت ان کے ایک سیاحت ان نے ایک سیم ری الہیاتی وژن کا پر جار کیا۔ روحانیت ان کے فلیفے میں سموئی ہوئی ہیں۔

ان کی مشہور کتابوں میں مقدین الحکم اور فتو حات کلیسا

ہیں۔ 1250 عیسوی۔ ایک غلام فوجی دستہ لیعنی مملوک ابو بیوں کی حکومت کا تختہ الث ویتا ہے۔ وہ مصراور شام پر حکومت کرتے ہیں۔

۔ (1335)۔ 1256 عیسوی۔ منگول عراق اور اریان پر حکومت کرنے ہیں اور اسلام قبول کر کیتے ہیں۔ 1258 (عیسوی) منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی

0 1 2 6 0 عیسوی۔ سلطان پیرس منگولوں کوعین جالوت کی جنگ میں تنگست و بتا ہے اور شای ساحلوں پر مہت سے قلعوں کو تباہ کردیتا ہے۔

1273 عیسوی۔ اٹا طولیہ میں حضرت مولا ٹاروم کی وفات ہوجاتی ہے۔

حضرت مولا ٹا جلال الدین رویؒ ایک نہایت ہااڑ صولی تھے۔ان کے ہیرو کاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے جنہیں افغان درویش کہا جا تا ہے۔

1288 عیسوی۔عثمان غازی۔ باز مینی سرحد پرانا طولیہ میں عثمانی سلطنت کی بنیا در کھتا ہے۔

اب آ جا کمیں برصغیر کی طرف کہ یہاں ان مو برسوں میں کون کون سے داقعات رونما ہوئے۔

17 مارچ 1206 عیسوی کولا ہور میں قطب الدین ایبک کی تاج پوشی ہوئی۔

سلطان مش الدين المش في 1211 عيسوى مين عنان حكومت سنجالي-

1214 عیسوی میں خوارزم شاہ پرمنگولوں نے حملہ اپریل 2016ء

اس نے ایران اور آئی ایس کو تیرو لالا کر سے کہ کھ دیا بخوارزم شاہ کی سلطنت کمل تباہ ہوگئ۔ اس کی دیگر فوجیس روس پر تملیآ ور ہوئیس ۔ بھر چنگیز خان نے افغانسنان اور شالی ہند پر دھا دا بولا۔

1225 عبسوی میں وہ مشکولیا واپس اوٹا اور 1227 نیسوی میں اس کی موت ہوگئی۔

منکواوں نے روس کو فق کیا۔

چکیز خان نے اپنے تیسرے بیٹے ادغدائی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا جو ایک زہین اور بہادر انسان تھا۔ اس نے نتو حات کاسلسلہ جاری رکھا۔

اس کی زیرِ قباوت منگول فوجوں نے چین میں پیش قیری جاری رکھی۔روس کو پامال کیا اور آھے بورپ تک پہنچ گئیں۔

1241 عیسوی میں منگولوں نے جو بوڈ اسپٹ تک براہ کی تھیں۔ پولینڈ، جرمنی اور ہنگری کی فوجوں کو تہدیج فلے کردیا۔اس برس اوغدائی کی تھی موت ہوگئ۔

سینٹ قانس ایکیونیز۔اس کا زمانہ 1225 عیسوی۔ 1274 عیسوی تیک کاہے۔

بداطالوی فلسفی اپنی الہیاتی موضوعات پرتخریردں کے باعث مشہور ہے۔ خاص طور پر اپنی کتاب Summa باعث مشہور ہے۔ خاص طور پر اپنی کتاب کا عقائد کی عقائد کی عالبًا مستند ترین کتاب مانی جاتی ہے۔ اس نے اخلاقی مسائل پرہمی بہت کچھاکھا ہے۔

اب ایک نظر دوڑاتے ہیں اسلای ریاستوں کی طرف اور مید دیکھتے ہیں کہ 1 2 0 1 عیسوی سے 1299 عیسوی کے دوران اسلامی دنیا میں کیسے واقعات دنیا میں کیسے واقعات دنیا ہیں کیسے داتعات دنیا ہیں کیسے داتھا ہیں کیسے در داتھا ہیں کیسے در اسے در اسام کیسے در اسام کی کے در اسام کیسے در اسام کی کیسے در اسام کیسے در اسام

1205 ہے 1287 عیسوی۔ ہندوستان ہیں ایک ترک غلام خاندان غور یوں کو شکست دیتا ہے۔ (قطب الدین ایک رائے گئا کی اور سلطنت دہلی کو قائم کر کے گئا کی بوری وادی پر حکومت کرتا ہے۔ تاہم جلد ہی ان جیمونی جیمونی محکومتوں کومتوں خطرے سے دو جا رہوتا پڑتا ہے۔

1220 سے 1231 عیسوی ۔ بہلاز بردست منگول

حملہ شہردں کی وسیع بیانے پر تباہی و ہر بادی ہوئی۔ 1224 سے 1391 عیسوی۔ منگول کیپشن کے شالی اور جراسود کے علاقوں برحکومت کرتے ہیں اور اسلام

Society.com چين اوري المان ال

1216 عیسوی میں انتمش اور بلدرن کے درمیان ترائن کے مقام پر جنگ ہوئی۔

1228 عبسوى ميس سلطان التمش كو بخداد كے خليف

نے سندھ کی حکومت اور خلعت سے نواز ا

1236 عیسوی میں انتش کی وفات ہوگئی۔اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین تخت پر بیٹھا۔ وہ ایک ناابل حکمران تھا۔

امراءاورد گیرلوگوں نے باہمی مشورے سے النش کی بیٹی رضیہ سلطانہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ رکن الدین نے بہن کے خلاف فوج کشی کی لیکن اسے شکست ہوئی۔

رکن الدین کو گرفتار کر کے قید کردیا حمیا۔ 1236 میسوی میں اس کی موت واقع ہوگئی۔

رضیہ سلطانہ کے خلاف آئے ون بغاوتیں ہوا کرتیں۔ 1240 میسوی میں لا ہور کے عاکم نے بغاوت کردی کیکن پھراس نے سلم کر لی تھی۔

ایک جنگ کے دوران وہ قید ہوگئ تھی۔ 1240 عیسوی میں اسے اس کے شوہرالتونیہ کے ساتھ آل کر دیا گیا۔ رضیہ سلطانہ کے بعد اور کئی حکمران آئے جیسے معز الدین بہرام شاہ ،سلطان علاؤ الدین ،سعود شاہ۔

پیر 1246 میسوی کوسلطان ناصرالدین الدین محمود نے حکومت سنجالی۔اس کا انتقال 1266 میسوی کو ہوا۔ اس کی موت کے بعد غیات الدین بلبن کوتخت پر بٹھا یا گیا۔ وہ ایک ہوشیار اور بہا در انسان تھا۔

اس نے بائین برس بری شان سے حکومت کی۔ اسے اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ بیٹے کی جوان موت نے اسے اندر سے تو ڈکرر کھ دیا۔ آخر اس صدے میں اس کی موت واقع ہوگئے۔

اس کے بعد سلطان معز الدین نے حکومت کی۔ وہ ایک عیاش اور سخت نا الل انسان تھا۔اس کو مارویا گیا۔ اس کے بعد برصغیر میں خلجی خاندان کی حکومت قائم ۔ ک

نیروزشاہ ظلجی 1290ء کوسلطان جلال الدین کے لقب سے تخت پر جیٹھا تھا۔ وہ ایک نیک سیرت، خوش اخلاق اور حق موضی تھا۔ اس کی حکمرانی کے دور میں بے شار واتعات رونما ہوئے جن کی تفصیل اس دفت نہیں دی جارہی واتعات رونما ہوئے جن کی تفصیل اس دفت نہیں دی جارہی کے حکومت

ہم 1299 میسوی تک آنچے ہیں لیکن آکے بڑھنے
سے پہلے مناسب ہوگا کہ ہم ایک نظر پورپ کے حالات اور
وہاں کے حکمرانوں پر ڈال کیس کہ س ملک میں کون کون
سے حکمران حکومت کرتے رہے اور وہاں کی مجموعی صورتِ

یورپ کا یہ جائزہ بھی 1299 میسوی تک کا ہوگا۔ اس کے بعد پھر آ مے چلیں ہے۔

ر تنصیلات ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی کتاب''یورپ پراسلام کے احسانات' سے حاصل کی گئی ہیں۔ تاریخ بٹاتی ہے کہ قدیم زمانے میں یورپ مختلف وحشی قبائل کامسکن تھا۔ بحیرہ اسود کے شال اور دریا ئے ڈیسٹر



ايريل2016ء

133

رناتام سرگزشت

کے دونو ں طرف کا تھ آباد ہے۔ مغرب میں جہاں آج کل بولینڈ مرو مانیہ اور منگری عربی علوم کے تراجم ہونے کھے۔ وغيره بين مينز ريخ يتهيه جرمن ملن خوتخوار قبائل يعني ويندُّلز ،سيكسنز اوراينگلز كاوطن تهيا-

> جنوبي جرمني اور شالي اتلي مين لمبرؤ زسكونت يذير ہے۔فرانس میں فرا تک اور برطانیہ میں سلٹ رہے تھے۔ یورپ کے باتی حصول میں ہی اجد قبائل آباد سے۔ جن كا كام لرُنا اور دُاك دُ النا تَمَا جبروما كى غربى سلطنت كزور موكئ توان قبائل ميں سياسي حركت پيدا موئی۔

> میاہیے اینے علاقوں سے نگل کر دور دراز علاقوں پر چھا گئے۔ کچھ قبائل مملے ہی حرکت میں آ بچکے تھے۔مثلاً سیکنز اوراينكر جومديول يهلي جزار برطانيه من التي يلك يته-یا نچویں صدی میں غربی گاتھ اور وینڈل اسٹین تک بھی گئے۔ اس کے بندم اتھ، چیکوسلوا کیداور پھراتلی میں داخل ہوئے۔ جب کہ نیز کی حکومت وریائے رائن سے ایشیا تک

> تاریج۔ بورپ کے تین دور۔ آ تھوس مدی قبل سے سے ملے بورب میں کیا ہور ہا تھا۔ ہمیں ہیں معلوم۔ قیاس سے کے دہاں وحتی قبائل آباو تھے۔جن کے سروار جدا بجدا تھے۔ مذہباً مکحدیا بت پرست بتھے۔آ محویں صدی کے بعد تاریخ بورپ تین ادوار میں بث

بہلا دور: بدورا تھویں صدی بل سے یا نجویں صدی عیسوی تک پھیلا ہوا ہے۔ یکی وہ دور ہے جب روما کی عظیم سلطنت قائم ہوئی تھی اور بوبان سے علوم وفنون کے وريا بهدے تھے۔

هدر به مست. دومرا دور: قردن وسطی ، لیعنی وه زمانه جوز دال روما. ے (476 عیسوی) شروع ہو کرسولہویں صدی پرحتم ہوتا

تيسرا دور: عصرِ حاضر، جوسولہویں صدی ہے شروع بهوار

دوسرے دورے چرووجے یں۔اس کے پہلے یا یج سوسال میں ... تاریکی جہالت، وحشت اور بربریت کے سوااور کچه د کھائی تہیں ویتا۔

ميار موس صدى من اسلاى تهذيب تدن اورعلوم و فنون مختلف راستول سے بورپ چنجے اور وہال کی تاریکیوں من الجل يج كي-

یات کے جے صدیول کے بعد قبال احالا ہونے لگا۔ جابحا مدارس عل محے - تالیف ورجے کے ادارے قائم ہو گئے۔

یا یا تیت کا زور ثوث کیا۔ منہی اوبام وروایات کے تحل مسار ہو مکئے۔ اس دور میں برطانیہ 1688 عیسوی۔ فرانس 1789 عيسوي مين اورامر يكا 1776 عيسوي مين انقلابات آئے۔

ية تمايورب كا آغاز عرون-روم اوراطی

اللی میں ایک دریا کا نام ٹائبرے جوشال کی طرف ے آتا ہے اور روم سے گزرتا ہوا بھرہ روم میں جا کرتا

بددريا بهي شاهراو تجارت تقا- تاجر كشتيول من مال بمر کر فلورنس سے نتیلز اور ویکر مقامات تک آئے جاتے ہتے۔اس دریا کے کنارے ایک مقام سرمبزی اور دلکتی کی وجہے بہت مشہور تھا۔ وہاں تا جرخمے لگا کرراتوں کو تھرتے اورج كوروانه وجاتے۔

ولاوت سے ساڑھے سات سوسال ملے ان تاجروں نے چندہ کر کے وہاں ایک سرائے بنا وی جہال رفتہ رفتہ ایک شہر بن کیا۔ یمی شہرروم کہلاتا ہے جواڑ ھالی ہزار برس سے اللی کا دار الخلاف ہے۔

265 مل سے میں روم ایک بردی طاقت بن کمیا۔ اب فتوحات كايسلسله شروع موا-

197 مل تیج میں اتبین ، ایک سال بعد شالی افریقا اور مقدونيه - 64 قبل مسلح مين فرانس اور بيليميم - 9 عيسوي مِن جرمن، 14 عيسوي مِن برطانيه، 105 عيسوي مِن فلسطين، 114 عيسوي هن آرمينيا اور 119 عيسوي مين عراق سلطنت روم کا حصہ بن کئے۔

اس کے بعد کے جانشینوں کی نالائقی کی وجہ سے سلطنت رو ما متحد ندره سکی اور کئی ریاستیں بیدا ہو کئیں۔ جیسے وینس،میلان ،فلورنس ،تیبلزاور با یا ہے روم کی ریاست ۔ پیہ ریاستیں 1843عیسوی تک باتی رہیں۔

نیپزے ڈھائی سومیل کے فاصلے یر ایک جزیزہ سارڈینا کے نام سے واقع ہے۔ 1848ء میں یہاں امانویل دوم کی حکومت تھی۔اس نے اپنے ایک فوجی جرال کی ترغیب پرشا باندا فتیارات ترک کرد نے اور جزیرے میں جہوریت قائم کردی۔اس کا اثر اعلی پرسے بڑا کہ وہاں ہمی

اپريل2016ء

#### انطاکیه (Antioch)

جؤفی ترکی میں سوب ہاتے (Hatay) کا مدر مقام۔ای کی بنیاد 200ق میں سکندراعظم کے ایک جرنیل سیلوکس نے رکھی اور عرصہ دراز تک شام کے سلجوتی باوشاہوں کا وارالحکومت رہا۔ قدیم زمانے نیں بیشہر مندوستان اور بونان كي تجارت اور بونا تي تهذيب كاانهم مركز تھا اور ابنی شان و ٹوکت کے لحاظ ہے اے ملکہ مشرق کہا عاتا تقا۔ رومن عبد حکومت میں میشہرعیسا ئیت کامر کز بنار ہا اوراس زمانے میں بہال عیسائیوں کی تین بڑی جلسیں منعقد ہوئیں۔ 526ء میں زلز لے میں تباہ ہواتو اسے دوبار العمیر كياكيا\_637مين اسعريون نے كتا كيا\_637م میں مصر کے ملجو قبوں کے زوال کے ساتھ انطا کیے کوز وال آتا شروع ہو گیا۔ 1516 میں اس پرعثانی ترکوں کا قبنہ ہو ملي 1919 ميں فرائسيى فوجوں نے قبنہ كرليا اور شام کے ساتھ فرانسی انتداب میں شامل کر دیا حمیا۔ 1939ء میں ترکوں کوواپس دے دیا گیا۔ بیشہرمتواتر زلزلوں کے باعث تباه ہوتا رہا۔ 1872ء میں جوزلزلہ آیا وہ بہت تباہ كن تقا\_ 1935 ويس قديم انطاكيدكي كعدائي شروع موكي جس میں بڑی تا دراشیاء تکلیں ہتمبا کو، غلہ، روئی اور رکیٹم کی تجارت کے کیے مشہور ہے۔

مرسله: زرین مصطفی ایبث آباد

ٹام یہ ہیں۔ 1۔بطلیموں اوّل۔ 323 قبل سے 309 قبل مسیے۔

2\_نیلا و لفس \_309 عیسوی ہے 246 عیسوی \_ 3\_ارگیٹ اول \_ 246 عیسوی ہے 221 عیسوی

تلب۔ بادشاہ کا بیسلسلہ چلنا ہوا قلولطرہ تک آممیا۔اس ک تھرانی 44 قبل سے 30 قبل سے تک رہی۔ جہوریت کی ترب پیا اور ال کے ایک اید اللہ کے ایک اید اور مال کے ایک اید اور بابائی کر بیال اور بابائی کر بیال کاروں کی مدد سے کی اینز اور بابائی ریاست پر بتننه کرلیا اور ہر جگہ استصواب کرایا ۔ بالآخر بیتا مجموریتی ایک ہوگئیں ادرانہوں نے سارڈ بیٹا کے بادشاہ امانویل کو اینا آئی بادشاہ منتخب کرلیا ۔ اطالوی شاہوں کا بیسلسلہ 1963 تک باتی رہا تھا۔

روم وغیرہ تہذیوں ادر علم کے گڑھ سمجھے جاتے رہے ہیں بلکہ من ایک سے لے کرمن 2015ء تک پورا بورپ اس تبدیلی کی زدیس ہے جس کو منعتی انقلاب کا نام دیا گیا۔ اس دوران مسلم ممالک اپنی بے پروائیوں اور کوتا ہوں سے بیٹھے ہوتے ملے گئے۔

اس زمانے کی ایک دوسری مشہور اور طاقت ور ریاست بونان تھی۔ایس کا مختفر حال س لیں۔

آرین دو ہزارقبل سے میں شالی بورپ سے بلقان کی طرف بروسے۔ ان کے ساتھ ان کے ربور بھی ہے۔ ہرمر افران کے ربور بھی ہے۔ ہرمر (850 ہل سے) ان جروا ہوں کو ہمیلسیز کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ان کی زبان ایک بھی ۔ یہ لوگ ہررکا وٹ کو عبور کرتے ہوئے بھیرہ انجسین تک پہنچ کئے۔ بعد میں سل، سارڈ بینیا، انکی اور فرانس تک نکل مجے۔ بونان میں ان کے مشہور شہر مقدونیہ، استیمنز ادر سپارٹا تھے۔ یہ سردار آبی میں لڑتے رہے وال سے اکتا کر یونانی سرداروں میں انکے وفاق بنایا۔ یہ وفاق تمام ریاستوں برمشمل تھا۔ یہ نمائند ہے جسٹریٹ کہلاتے اور تمام ریاستوں کے لیے قانون بناتے ہے۔

مون منتخب ہوا۔ اس کی وانش، علم اور انظامی قابیت سے متاثر ہوکر وفاقی کونسل نے اسے صدر بنا دیا اور حکومت کے متاثر ہوکر وفاقی کونسل نے اسے صدر بنا دیا اور حکومت کے تمام افقیارات اس کے حوالے کردیئے۔ اس نے برسر افتدارات نی تمام قرضے منسوخ کردیئے۔ اس نے برسر بنایا جس میں نمائندوں کی تعداد جارسونتی کئی و گراصلا حات بنایا جس میں نمائندوں کی تعداد جارسونتی کئی و گراصلا حات بنایا جس میں نمائندوں کو پیٹے کے لماظہ قوانین بنائے اور بونان کے باشندوں کو پیٹے کے لماظ سے جارگر و پول اور بونان کے باشندوں کو پیٹے کے لماظ سے جارگر و پول میں تعلیم کردیا۔

اپريل2016ع

135

المالية المالية المركزشت

جبیها کہ آپ دیکھ بھے ہیں کوغر نی روما کے بیزر نے میں ٹورٹ تک جا بیٹی جو بیری ہے اندازا 180 میل مصر پر تملہ کیا۔ تلویفرہ نے خودشی کرنی اور تھیز سلطنت روما کا مجنوب مغرب میں ہے۔ حصہ بن مما۔

اب آجائين فرانس كى طرف-

یورپ کی تاریخ کے حوالے ہے اتنا بیا جاچکا ہے کہ میدوحثی قبائل تھے۔جن کا آپس میں جھڑ اہوا کرتا۔

زوال روما (غربی) کے بعد فرانس مختلف سرواروں میں بٹ کیا تھا۔ چھٹی صدی میں ایک سروار کملارس نے سب سے پہلے اندرون ملک کی ریاستوں کا خاتمہ کیا۔ پھر اٹلی اور جرمنی کے کچھ علاقے ہتھیا لیے۔ اس طرح ایک اٹھی خاصی سلطنت کی بنیا وڈال دی۔

اس کے فوت ہونے کے بعداس کی سلطنت اس کے وار بیٹوں میں گئے۔اس چار بیٹوں میں گئے۔اس کی موثق اور بیآئیں میں لڑنے گئے۔اس کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کرتی رہی۔

چارگس مارش جس نے 732 عیسوی میں اسلامی افواج کی چیش قدی کوٹو دس کے مقام پرروکا تھااور جس نے فرانس کے بیش واروں کو شکست وے کر ان کی مرواروں کو شکست وے کر ان کی ریاستوں کوسلطنت میں شامل کرلیا تھا۔اس کونسل کا ممبر

اس کی وفات کے بعداس کا بیٹا ٹی بن پہلے اس کوسل کا ممبر بنا اور 751 بیس تخت سوخت پر بھند کرلیا۔ اس نے اٹلی کو وحثی لمبر وُز ہے آزاد کرانے کے لیے بوپ کے حوالے کردیا۔ جب 68 میسوی بیس اس کی وفات ہو گی تو رواج کے مطابق اس کی سلطنت اس کے وہ بیٹوں شارلیمان اور کارلیمان میں بٹ گئی۔

177 عیسوی بیس کار لیمان کی وفات ہوگئ اور شارلیمان ساری سلطنت کا واحد فر مال روابن کیا۔اس نے جرمن کے وحثی قبائل اور لیمر وُ زکو فکست و ہے کرا بنی سلطنت کا نی پھیلا کی اور پوپ کوسارے اٹلی کا فر ما نروات کیم کرلیا۔
کانی پھیلا کی اور پوپ کوسارے اٹلی کا فر ما نروات کیم کرلیا۔
اب آ جا میں اسپین کی طرف کہ اسپین کی صورت حال کیاتھی۔

جب 711 عیسوی میں طارق جرالٹر پراترا۔ تواس وقت السین پر گاتھ کی حکومت تھی۔ روؤرک جواس شاخ کا آخری باوشاہ تھا طارق سے فکست کھا کر فرار ہوا اور وریائے وادی آ کیرکوعبورکرتے ہوئے ڈویٹ گیا۔ اسلای فوجیس ناصرف السین پر چھا گئیں بلکہ فرانس

انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنالیں۔ جن میں سے اراکان اور قسطنطنیہ قابل ذکر ہیں۔ ان ہی ریاستوں نے آٹھ سو سال بعد اسلامی حکومت کوختم کیا تھا اور تمام مسلمانوں کواسین سے نکال ویا تھا۔
مسلمانوں کواسین سے نکال ویا تھا۔
اب آجا کیں جرمنی کی طرف کہ اس وور ہیں جرمن کی

اب آجائیں جرمنی کی ظرف کہاس وور میں جرمن کی کیاپوزیش تھی۔ جرمنی جرمنی

بین جرمنی میں مختلف وحثی قبائل آبا و تھے۔ جیسے وینڈل، سکینز اوراینگلز وغیرہ۔ان کے سروار جدا جدا ہے۔

غربی روہا کے خاتے کے بعد جرمن کی حصول میں تقسیم ہو گیا۔ شال میں فرائکس کا قضہ تھا۔ جنوب میں جو رہا اور چھا۔ ان اور چھا اور کی تو ایس کے لڑکے تھیوراڈو کے مولی تو ایس کے لڑکے تھیوراڈو کے ہوگی تو ایس کے لڑکے تھیوراڈو کے اس کے لڑکے تھیوراڈو کے لیے۔ اس کے بعد کوئی کام کا آدی تحت نشین نہ ہوا اور چھوٹے بڑے سروار تین سو برسوں تک آپس میں لڑتے ہے ہو اور رہے۔ جب 168 میں شارلیمان فرانس کا باوشاہ بنا تو اس کے وارثین انداز آسو برسول تک جرمن کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کرلیا۔ اس کے وارثین انداز آسو برسول تک جرمن کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کرلیا۔ اس کے وارثین انداز آسو برسول تک جرمن کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کرلیا۔ اس کے وارثین انداز آسو برسول تک جرمن کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کرلیا۔ اس کے وارثین

آخری باوشاہ لوکس ڈی جائلڈ تھا جو 1 1 9 عیسوی میں نوت ہوا۔ اس کی وفات پر جرمن امرائے فرسینکو بنائے ایک ڈیوک کا نرڈ کو اپنا باوشاہ بنالیا اور اس وقت سے جرمنی ایک ڈیوک کا نرڈ کو اپنا باوشاہ بنالیا اور اس وقت سے جرمنی ایک الگ ریاست بن گئی جوآج تک قائم ہے۔

ہم نے مختر طور پر 1200 عیسوی ہے لے کر 1299 عیسوی ہے لے کر 1299 عیسوی تک برصغیر، اسلای دنیا، بورپ دغیرہ کے حالات دیکھ لیے۔میرا خیال ہے کہ تاریخ کا میسفر عام لوگوں کے علاوہ تاریخ کے طالب علموں کے لیے بھی بہت مفدیا میں ہوریاں گا

مفید ٹابت ہور ہاہوگا۔ اس شم کی تحقیق خون جگر جاہتی ہے۔ آمید ہے کہ آپ کو بیسلسلہ بیندآ رہا ہوگا اور آپ نے اس کاریکارڈ بھی رکھا ہوگا۔

(جاری ہے)

136

ماستامه سرگزشت

يجه سال يبلي على جريره تايش الدرار الخلاف على حج ر ہے گی زمین بہت زرجز تھی محقیف ملکوں کے لوگوں کا يهال بسيراتھا۔ جھے بھی کئی بار پہ خیال آیا کہ اگر میں بھی ایسی ئى بين ريائش بذير تفا - بين مضامين اور كهانيال لكهتا تها ، تكر ان ے اتن آمدنی مہیں ہوتی سمی ۔ آہستہ آہستہ میری جمع سبزيال ادر كيل اكاؤل جويهال نبيس مطيقه توبهت سودمند یونجی کم ہوتے ہوتے خطرے کی حد تک آ جیجی علی ۔اس رے گا۔ایک ماریس نے امریکا کے ایک مشہور جع فروخت



#### صداقت حسين ساجد

تحفه پیش کرنا ہماری روایت کا حصه ہے مگر ہم اسے ٹانوی درجہ دیتے جارہے ہیں۔ ہمیں احساس تك نہیں كه ايك اُچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے یه عمل کتنا ضروری ہے۔ کاش ہم صلاح سمرقندی کو بھلانہ دیتے جسے اہل مغرب نے اپنا کر اپنی ساکہ قائم کرلی ہے۔ وہ بھی اہل مغرب میں سے تھا۔ اس نے متھے بہر بیج بطور تحقه ایك پڑوسی كو دیا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔



اپريل2016ء

کرنے والے ادارے ہے ایسے نے منگوا بھی کے کہا تو ہمت نہ ہوئی۔ اب جوائی بھی کوئی کا حاتمہ ہوئی۔ اس کے اس میں اس کے منگوا تو کھیا تو کھیرایا اور یہ فیصلہ کرلیا کہ لکھنے لکھانے کے کام کوچھوڑ دوں اور شہر کی رہائش تھوڑ کر اندرونی علاقے میں کچھ زمین حاصل کر کے کسان بناجائے۔

تلاش کرنے ہے جمعے ہی ٹی شہرسے پینیتیں کیل دور دو ایکڑ زمین کا ایک گڑا کی گیا ، جس میں کسان کے رہنے کے لیے ایک کمرے کا مکان بھی بنا ہوا تھا۔ زمین اور مکان کا کرایا صرف تمن ڈالر ماہا نہ تھا۔ میں نے چھ ماہ کا کرایا اوا کیا کاشت کاری کے چند ضروری آلات خریدے اورشہر چھوڑ کر اس مکان میں منتقل ہو گیا۔ میں نے ٹائپ رائٹر اور لکھنے لکھانے کی تمام چزیں ایک صندوق میں بند کر کے مکان کے ایک کونے میں رکھیں اور کاشت کاری کے آلات لے کر یکن کے ایک کوئے میں رکھیں اور کاشت کاری کے آلات لے کر یکن کی مفائی اور کھدائی میں مصروف ہو گیا۔

زمین کو ہموار اور صاف کر کے کیاریاں بنائیں اور
ان کیاریوں میں ہزیوں اور اعلیٰ سم کی مکی کے نتی ہودیے۔
تقریباً تین مہینے مبروشکر کے ساتھ گزار نے کے بعد بھے
اپ کھیت میں تین چھوٹے چھوٹے ٹماٹر، ایک کدواور دو ککی
کے بھٹے ملے ہمٹوں کے دانے چوہے کھا چھے تھے۔ ان
تین ماہ میں نتی اور آلات کی قیمت مرف میں فرانک فی
گفٹا سری مزووری سے جولاگت آئی، اس حساب سے ایک
ایک ٹماٹر کی قیمت سماڑھے پندرہ ڈالری ۔ بید کھے کرمیرے
ماتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں بخت پریشان ہوا۔

سیرے پڑوں میں ایک چینی کسان ہوپ سنگ کا کھیت تھا۔اس کی زمین بہت زیادہ تھی۔ وہ غلے کی کاشت ہی کرتا اور ببزیاں بھی اگا تا تھا۔اس نے باغ بھی لگا رکھا تھا۔اس نے باغ بھی لگا رکھا تھا۔اس نے چھکڑے میں بہت مرمبز تھا۔ بغتے میں تین چار بار وہ ایپ چھکڑے میں بڑے برے تربوز ، کھیرے ، کدو وغیرہ لا دکرشہر میں فروخت کرآتا۔اس کے کھیت میں بزیوں سے لا دکرشہر میں فروخت کرآتا۔اس کے کھیت میں بزیوں سے لدے سرمبز بودے وکھائی دیتے تھے۔ دوسری طرف میرا کھیت اجاڑ اور ویران پڑاتھا۔ جھے اپنی ناکای کی وجہ جھے نہ کھیت اجاڑ اور ویران پڑاتھا۔ جھے اپنی ناکای کی وجہ جھے نہ آئی۔ بہر حال میں نے پھرکوشش کرنے کا ارادہ کرلیا۔

چے ماہ کا کرایا تو میں پہلے ہی اداکر چکا تھا اس کیے بین مہینے مزید اس کھیت سے کام لے سکتا تھا۔ جج بھی بہت سے بائی تھے۔ میں نے دوسری نعمل ہونے کا فیصلہ کرلیا۔ نئی فعل کاشت کرنے کے لیے پہلی نعمل کے بے کار پودوں سے زمین کومیاف کرنا ضروری تھا۔ میں نے زمین کومیاف کرنا

شروع کردیا اب جھے جا جا کہ بیرے کھیت میں کروڑوں کی تعداد میں چونٹیال موجود ہیں۔ وہ اس انظار میں رہتی تعمیں کہ نے ہے ہوئیال موجود ہیں۔ وہ اس انظار میں رہتی تعمیں کہ نے ہے ہوئے جا کیں توان کے چھوٹے سے پہلے ان کا صفایا کر دیا جائے۔ چیونٹیوں کے علاوہ ان گنت زمنی کی طفای دیے، جوزی سے پودا نکلتے ہی کھا جاتے تھے۔ یہ کیکڑ میں ہمت چھوڑ ہیڑا۔ میں نے فصل کاشت کرنے کا یہ ارادہ ترک کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بچھے لکھنے پڑھنے ہی کا کام ارادہ ترک کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بچھے لکھنے پڑھنے ہی کا کام شروع کرنا جا ہے، اس سے پچھتو آ مدنی ہوئی جاتی تھی۔

میں نے صندوق کول کرٹائی رائٹر باہر نکالا اسے
زنگ لگ چکا تھا۔ میں اس کی صفائی کررہا تھا کہ مرک پر
اپنے چینی پردوی ہوپ سنگ کے چھڑ ہے کی آ داز سائی دی۔
میں نے سوچا کہ ہزیوں کے جو نئے میرے پاس رہ مجے
ہیں انہیں چیونیوں کو کھلانے کے بجائے اسے کیوں شددے
دوں۔اس کی زمین میں یہ دشمن موجو دنیس ہیں، وہ ہزیاں
اگانے میں ضرور کا میاب ہوجائے گا۔ یہ سوچتے ہی میل نے
یجوں کاڈبا اٹھایا اور لیک کرباہر نکل گیا۔ ہوپ سنگ کا چھڑ ا
پاس آ چکا تھا، میں نے اسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا، تو
اس نے چھڑ اروک لیا۔ پاس جا کرمیں نے بیجوں کا ڈبا اس
کے ہاتھ میں تھا دیا اور بیجوں کے چندلفانے نکال کراسے
بتایا کہ اس میں فلاں فلاں میزی کے ختدلفانے نکال کراسے
بتایا کہ اس میں فلاں فلاں میزی کے ختدلفانے نکال کراسے
بتایا کہ اس میں فلاں فلاں میزی کے ختدلفانے اس نے بیجوں
کا ڈبا لے کر مجھ سے ہو چھا۔

'' کیا قیت ہے؟'' میں نے کہا۔'' قیت چھنیں .....میری طرف سے پر ''

ین کروہ چھڑے کے شختے کو پکڑ کرمضبوطی کے ساتھ بیٹے گیا، اس کی آنکھیں چک اٹھیں لیکن زبان سے شکر ہے کا لفظ تک نہ تکالا۔ پھر چھڑاشہر کی طرف روانہ ہو گیا۔

ن ویے کے بعد بھے یوں نگا جیے میر ہے کوئی ہو جھا از گیاہو۔ بیس نے اپنے لکھنے پڑھنے کی چڑس تھیک کر لیس اور پھراپی باقی رقم نکال کر حساب کرنے کی کوشش کی ۔ صرف ایک سواٹھا کیس فرا تک لیسی تقریباً پاپنے ڈالر باقی ہے ۔ سے ۔ اس رقم سے بچھے اسنے ون کا شنے سے کہ بچھے اسنے کسی مضمون کا معاوضہ مل جاتا ۔ اگر بیس اس جزیرے پرکوئی مضمون کا معاوضہ مل جاتا ۔ اگر بیس اس جزیرے پرکوئی مضمون امر بیکا روانہ کرتا اور خوش شمتی سے وہ منظور بھی ہو جاتا تب بھی اس کے معاوضے کا چیک بچھے تین مہینے بعد ملنا جاتا تب بھی اس کے معاوضے کا چیک بچھے تین مہینے بعد ملنا تھا۔ کرایا تو بیس نے پہلے ہی ادا کر دیا تھا مگر ان تین مہینوں میں میں کہاں سے کھاتا ؟ ایک سواٹھا کیس فرا تک بیس تین

الماسام سركزشت

138

ايريل 2016ء

مہینے گزار ناممکن نہیں تھا۔ سوجا کیا اس اراد ہے گؤتم کردوں ہ مگر پھر کرتا کیا ؟ سوچ سوچ کر تک آس اے گا۔ گوئی اور کل نہ سوجیما۔ تھک ہار کر یہی فیملہ کیا کہ بیرتم جب تک چلتی ہے ، چلائی جائے اور اپنا کوئی منتمون یا کہائی جلدی سے لکھڈ الوں۔ جب رتم ختم ہوجائے گی تب ویکھا جائے گا۔

یہ فیصلہ کر کے بیں پاس والے گاؤں تک گیا۔ وہاں

ے بیں نے پہیں فرانک کا دیسی تمبا کوٹر بدا، کیوں کہ اس

کے بغیر جھ ہے لکھا نہیں جاسکتا۔ یہاں شکر قندی کی بہتات

میں اس لیے بہت ستی تھی۔ میں نے ڈھیر ساری شکر قندی
اور پچھ ڈیے اور پھر گھر آکر
اکھتے بیٹھ گیا۔ میری خواہش تھی کہ بیں نے جنوبی بحرالکانال
کھتے بیٹھ گیا۔ میری خواہش تھی کہ بیں اور یہاں کا جو طرز
کے ان جزائر میں جو غیر معمولی با تیں اور یہاں کا جو طرز
ندگی دیکھا ہے، اسے ول چسپ پیرائے میں کھوں۔ میں
نزندگی دیکھا ہے، اسے ول چسپ پیرائے میں کھوں۔ میں
نزندگی دیکھا ہے، اسے ول چسپ پیرائے میں کھوں۔ میں
نزندگی دیکھا ہے، اسے ول چسپ پیرائے میں کھوں۔ میں
بہت کوشش کی بہت کوشش کی الیان کھی نہ سکا۔ با تیں بہت کی
سیرے دن بھی باتی بہتے والے چند فرانک کی فکرستا رہی تھی۔
بہلا دن یوں بی گزر گیا، دوسرے دن بھی میں پچھند کھے سکا۔
تیسرے دن میں اتنا جنجا یا ہوا تھا کہ آن کی کھند پچھلکھ کر بی

اچا تک کسی نے دروازے پردستک دی۔ یس جھلاکر اٹھا، دروازہ کھولا، سامنے میراجینی پڑوی کھڑا تھا، وہ تین بڑے بڑے تربوز لیے کھڑا تھا۔ اس نے وہ تربوز وہیں رکھے اور چھڑے کی طرف چل پڑا، جوسڑک پر کھڑا تھا۔ چھڑے میں سے وہ دیسی شراب کی ایک بوتل، انڈوں کی ٹوکری اورا یک مرغی اٹھالایا۔ یہ چیڑیں رکھکراس نے خشک سے لیجے میں کھا۔

''میری طرف سے بیر چیوٹا ساتحفہ!'' بیڈفقرہ کہتے ہی وہ جلدی سے چھکڑے میں جا بیٹھا اور اسے تیز دوڑاتے ہوئےشہری طرف جل دیا۔

لیکن میر چھوٹا ساتخدتو میری زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھاتھا!

شکر قندی اور ڈیے میں بندگائے کا گوشت کھاتے کھاتے میراول بحر کمیا تھا۔ایک کسے کے لیے تو جی جاہا کہ آج تو مرغ مسلم کا مزہ اڑا یا جائے ،لیکن مرغی کے بکنے میں وقت لگنا تھا۔ میں نے اسے تحن میں باندھ دیا۔اس کے آئے کہے وانا بانی ڈالا اور چولہا جلا کر چھانڈے تی لیے۔ کرم کرم شلے ہوئے انڈوں کو کھا کر مزہ ہی آ میا پھر مضمون

کھے بیٹے کیا۔ آب تو دیائے نے اتی تیزی وکھائی کہ میں نے چند ہی گفتوں میں شعرون کمل کر لیا۔ جب مضمون کمل ہو کیا تو اسے امریکا سیمینے کی فکر لاحق ہو گئی۔ جہازوں کی آ مدو رفت کے اوقات دیکھے تو پہا چلا کہ نیوزی لینڈ سے ہم بنے آئے والا جہاز کل منح بی ٹی کی بندرگاہ پر پنچے گا اور بارج چھے آئے والا جہاز کل من کی بندرگاہ پر پنچے گا اور بارج چھے سے والد جہاز کے روانہ کو جائے ہے۔ ورنہ پھر پورا اپنا مضمون اسی جہاز سے روانہ کر دینا جا ہے ورنہ پھر پورا مہینا بھر مضمون اسی جہاز سے روانہ کر دینا جا ہے ورنہ پھر پورا مہینا بھر مضمون یہیں پڑارہ جائے گا۔

میرے پاس بہت تھوڑی رقم نے گئی تھی۔ بچت کرنے

کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ بیدل شہر جایا جائے۔ یہ فیصلہ

کرتے ہی میں نے باتی چھانڈ ہے بھی تل لیے۔ ہوب سنک

کی تھے میں دی ہوئی شراب کی ہوتل بھی ٹی گیا۔ کھانے پینے

کے بعد میں اتنا تازہ دم ہو چکا تھا کہ شہر تک کا تمیں پینیتیں

میل کا سنر جھے تفری دکھائی دینے لگا۔ اب میں نے گھر کو

تالا لگایا اور چل پڑا۔ تھوڑی ویر کے بعد رات ہوگی۔ چاند

نکل آیا اور چاروں طرف چاند ٹی بھیل گئی۔ میں بل کھاتی

ہوئی سڑک پڑچاند ٹی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہوا میں

اڑتا چلا جار ہاتھا۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے گا وں آر ہے

تقے۔ مقامی ہاسیوں کے گھر دل سے بھی فرانسینی گانوں کی

آوازیں آتی تھیں، بھی ان کے اپنے گانے سائی و پیتے تھے۔

آوازیں آتی تھیں، بھی ان کے اپنے گانے سائی و پیتے تھے۔

آوازیں آتی تھیں، بھی ان کے اپنے گانے سائی و پیتے تھے۔

سر کی آوازیں بھی سننے کوئی ربط اور بھی دوسر سے با جون کی

سر کی آوازیں بھی سننے کوئی ربط اور بھی دوسر سے با جون کی

آدهی رات کو جھے بھوک نے ستانا شروع کر دیا ،
پیاس بھی لگ رہی تھی ۔ چلتے چلتے ایک گاؤں آسی او ہاں
دور دور مکان ہے ہوئے تھے۔ ایک مقامی ہاسی کا مکان
مرک کے کنارے ہی بنا ہوا تھا۔ بوڑھے میاں بیوی چولھے
کے پاس بیٹھ کرکوئی چیز لکارے تھے۔ میں نے ان سے پانی
مانگا۔ بوڑھے نے بچھے اندر بلا کرکہا۔ '' پہلے کھے کھا لو .....

دہ دونوں انگاروں پر گوشت کے تکے بھون رہے سے ۔انہوں نے چند تکے ایک پلیٹ میں نکال کر جھے ویے ۔
وہ بہت مزے کے تھے، مگر وہ گائے اور بکرے کا گوشت منیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا۔
'' یہ گوشت کس جانور کا ہے؟''
'' یہ ڈمنی کیڑے ہیں۔''
'' یہ زمنی کیڑے ہیں۔''
'' یہ ن کر میں اچھل پڑا کہ بیتو وہی فلا لم کیڑے ہیں، جنہوں نے میرا کھیت تناہ کرڈ الا تھا۔ میں نے بوڑھے ہے

اپريل2016ع

139

ماسنا مناسركرشت

فدالعافظ المسيلم الروه تيزى سے چلا كيا۔ میں بس کے انظار میں ڈاک خانے کے سامنے پڑی ہوئی بلدیدی ایک بیٹے پر بیٹے گیا۔جس دن جہاز آئے ، اس دن دنیا کے مختلف ملکوں کے آوارہ کرد جو اس جزیرے پر رہے ہیں،ان پنجوں پرآ بیٹے ہیں۔ائیس امید ہوتی ہے کہ ان کے ملک سے آنے والی ڈاک میں رقم آئی ہوگی۔ اکثر بدائمیدی غلط بی ثابت ہوتی ہیں۔ان کے کھرے رام تہیں آتی۔ وہاں بیٹھے ہوئے مجھے خیال آیا کہ تین ماہ کے بعد میں بھی ان لوگوں کی طرح رقم کی اُمید پر ان ہی پینچوں پر جیشا

جب بس آنی اور میں نے بس کا کرایا اوا کیا تو میری جیب میں باتی نوفرا تک بچے تھے۔خیر میں زمنی کیکڑوں اور میپ کے بیجوں سے بحوکانہیں مرسکتا تھا۔اس وجہ سے میں مظمنن تقاراس دوران مين ميس جننے زيادہ مضمون لکھ سکا ، للھوں گا۔بس چلی اور جب ڈیرٹر ہے تھنٹے بعد میرے تھر کے سامنے رکی او میں از ممیا۔ بس کے ڈرائیورنے کتے کا ایک براسا ڈیامیرے ہاتھ میں تھا دیا۔ میں جبرت سے بولا۔ و وسمهیں غلط ہی ہوئی ہے ، میمراڈ بانہیں ہے۔ "

ور ایک چینی تا جرنے بچھے مید ڈیا اور بہاں تک لانے کا کرایا دے کر بیکہا تھا کہ جب آپ اتر جائیں تو میڈیا آپ مے حوالے کرویا جائے۔

میں نے ڈیے کا ڈیھکٹا اٹھا کر دیکھا ،اوپرایک پر جی يراى مونى تى برس يرتكها تفا\_

''مسٹر ہال! آپ کے لیے ۔۔۔۔ کی فات۔'' محمر لا كريس نے ڈبا كھولا ، تو اس ميس وو ياؤنٹر چاکلیٹ ہتے ،تھوڑی سی بیٹی اور بئیر کی ایک بوتل تھی ۔ وو رقيتى رومال اورا يك رقيمي بإجامه تفابه

میں نے بوتل شنڈی ہونے کے لیے تالاب میں رکھ دی۔اس کے بعد میں مرغی و حوت نے لگا، کیوں کہ اے میں نے محن میں ماندھ رکھا تھا۔اس نے چو*کییں* مار مار کر ابلی ٹا تک سے بندھی ہوئی ڈوری کھول کی تھی اور پھیلے زیے کے نیجے انڈا دے کراس برجیتی تھی۔ ہیںنے اس کے لیے گھاس کا آیک گھونسلا سا بنا دیا ،اس میں ہوپ سنگ کے تھے ہے جے ہوئے یا گج اندے رکھ کراہے بھا دیا۔اس کا دیا ہوا تازه اندامس نے اینے کھانے کے لیے رکھ لیا۔

کہا ۔'' یہ کیزے تو میرے کھیت میں بہت ہیں گروہ اتنی تیزی ہے بھا گتے ہیں کہ انھیں پکڑ نامشکل ہے ..... جھے تو سے بھی پتانہیں تھا کہ ان کا کوشت اتنا مزے وار ہوتا ہے۔' و والصيل تجلى كى طرح كانے سے پارا جاتا ہے۔

" ایک بمی چیری کے سرے پر ڈور با عدرہ دی جاتی ہے اور کا نے میں مبی کس بودے کا پتالگا دیا جاتا ہے .... كيكرُ ااس يت كوبرُ بي شوق سے كھا تا ہے۔'

بھے میطریقہ بہت زبروست لگا۔ تکول کے بعداس بوڑھےنے کھی ج میرے سامنے رکھے۔ میں نے بوچھا۔ "دین کی کے ہیں؟"

"پیمیپ کے تا ہیں۔"

" ارے! میب کی جھاڑیاں تو میرے کھیت کے کنارے بہت بڑی تعدا دہیں موجود ہیں ..... <u>جھے</u> تو رہی جا نہیں تھا کہان کے تی مجی کھائے جاتے ہیں۔

میں نے نی کھا کر یانی ہا۔ پھر بوڑ ھے کاشکر ساوا کر

صبح مبع میں ہی تی بیانی حمیا۔ جب میں جہاز کی کودی میں کانجا تو و یکھا کہ جہاز آ سندآ سند کودی میں داخل مور ہا ہے۔ کو دی کے سامنے ہی ڈاک خانہ تھا۔ میں وہاں کمیا اور ا ہے مضمون کے لفانے پر تکمیٹ لگائے کھر دل ہی دل میں دعا ما تك كرا ب ذاك كحوال كرديا-

ڈاک خانے ہے نکل کر میں نے بہت کفایت شعاری کے ساتھ ایک مجھوٹے ہے ریستوران میں ناشتا کیا آور پھر ساحل کے کنارے مہلا ہوا ہی کا انظار کرتا رہا جومیرے کھیت کے پاس سے گزرتی تھی۔

ا جا تک ایک کوتاہ قامت چینی میرے بیچھے دوڑتا ہوا آیا اور میرے پاس آگر بوچھا۔" کیا آپ ہوپ سنگ کو

' ہاں ..... ہاں! وہ تو میرے پڑوی ہیں۔' " ہوپ سنگ میرے بہنونی بین ۔انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے اسمير سر بوں اور مجلوں کے بہت سے نے ویے بیں ،میرا نام لی نات ہے، یہاں میری دکان ہے، وہ دیکھے! "اس نے اللی کا شارہ کر کے جمعے اپنی د کان دکھائی اور پھر ہو جیما۔

''آپ کھر کب جارہے ہیں؟'' ''ابھی مسح والی بس ہے!''

ابريل2016ء



میں ای دن ہے میکرون اور بیب کے تیوں ہے اپنی بموك مٹانے لگا۔ پریشانیوں اور كم خورا كی كی وجہ ہے میں د بلا پتلا مو چکا تھا ،لیکن اس توت بخش غذانے جے ہی معتوب مل میراوزن جووه یا ؤ تذیرُ ها دیا تھا۔اس دوران میں مرعی نے یا ای چوزے نکال لیے تھے۔ کیڑے پرنے ، مرغی کی د مکیمہ بھال کرنے اور مضمون نگاری میں ، میں اتنا مکن ہو گیا کہ تالاب میں پڑی بئیر کی بوتل جھے یا دندر ہی۔

ایک دن میرے مکان کا مالک جس کے کھیت ہوپ سنگ کے تھیتوں ہے ہچھ ہی فاصلے پر تھے ،اپنے بچوں کے ساتھ آسمیا۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے جھے لی فات کے دیے ہوئے جا کلیٹ اور بوٹل کا خیال آم کیا۔

من نے جا کلیٹ تو بچوں کودے وی اور بوش کھول کر ما لک مکان کی اچھی طرح تواضع کی ۔ ددسرے دن صبح اس نے بھے کیلوں کی ایک پھنی ، آموں کا بھرا ہوا تھیلا اور سنتر ہے بھجوائے۔اس کے بعد ہے میرے مالک مکان ادر اس کی بیوی نے جھے بھی کھل او بھی چھلی بھیجتا شروع کردی وہ لوگ کھل اتنے زیادہ تھیجتے ہتھے کہ میں انھیں ایک دن میں ختم مبیں کرسکتا تھا۔ یوں اس کے بعد کوئی دن ایسامبیں آیا کہ میرے یاس کوئی مجل نہ ہو۔اس کے با وجود میں بہت احسان مندی کے ساتھ سے یا دکرتا تھا کہ ان سب کی اصل دجہ ہویہ سنگ ہی تھا۔اس نے اپنے کھیتوں میں ایک بیکری بھی لگال تھی ۔ ہر تیسر ہے جو تھے دن وہ اپنے کھیت کی سبزیوں کے ساتھ اپنی بیکری میں کی ہوئی ڈیل روٹیال ، کیک ، سموے وغیرہ بھی شہر لے جاتا تھا۔ جب دہ بید چزی لے جاتا تو ایک ڈیل روئی پاسموسہ میرے در دازے پر جمی رکھ دیتا تھا ۔ میرے ان چند بیجوں کے کھنے کا دہ خود کو اتنا مقروض مجھتا تھا کہ میرے منع کرنے کے باوجود مجمی اس نے ان تحفول كاسلسله بندنه كيا-

اس کے باغ اور کھیتوں پر بہاری آئی تھی۔وہ بہت ہوشیار کسان تھا اس لیے اپنی تھل کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ميرے ديے يوں سے اس كے بال كئ نئ سبريوں كى ز بروست ى فعل تيار موكى-

د مکھتے ہی و مکھتے تین ماہ گزر گئے۔میرے سودہ مجھنے کے تین ماہ بعد جب جہاز کے آنے کا ذفت آیا تو اس بار بھی می نے شرکک پدل سنرکیا۔ میں نے جبیا سوجا تھا تھیک ای طرح آدارہ کردول کے ساتھ تھے یر بیٹھ کراس بار جھے من داک کا تقار کرنا پردا - آخر جب ڈاک تقسیم

و نے گئی تو میں نے است کی اور کھڑی کے باس جلا میا۔ ڈاکسٹیم کرنے دالی خاتون کواپناتا م بڑا کر پوچھا۔ "كياميرے تام كوئى خطآ ياہے؟ اس نے سرسری طور پرخطوط کود بکھااور بولی ۔ متبیں .....تہارے تام کوئی خطر میں ہے۔"

میں مایوی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہال سے جانے لگا تواس خاتون نے بھے۔ووبارہ میرانام پوچھا، میں نے ا پنا نام بتایا تو اس نے کہا۔ ' ہاں ایک خط ہے مگر .....؟'' ''مرکیا؟''

" مر بے رنگ ہے ..... مہیں پچاس سنائم ادا کرنے ہوں گے۔

جب میں نے پیاس سنائم ادا کر دیے ، تو میری جيب ميں پچيس سنائم كاصرف ايك سكه باتى ره جميا تھا۔ بيہ سكة فرانس كے متبوضہ جات ميں سب سے چھوٹا سكه مانا جانا تھا۔ میں نے تیزی سے خط کھولاتو وہ ناشر کا تھا۔ اس میں سودے کی منظوری اور اس کے ساتھ معادضہ کے یا چے سو ڈالر کا چیک تھا۔

مرے کیے تو بیا یک بھاری خزانے کاطرح تھا۔ ان رقم کے ساتھ میں تاہی میں کی سال گزارسکتا تھا۔ ودسری طرف میرام اتن زیادہ تھی کہ میں تا ہی کو چھوڑ کر امريكا جاسكا تقامه بجھے بتا تھا كەاڭرىس اس دفت نہيں كيا توشاید چرمیرے اتھ میں اتی رام بھی ندا سکے کہ میں جہاز کا کرایا بھی ادا کرسکول ۔ میسوچنا ہوا میں بینک چلا ممیا۔ چیک کیش کرا کر میں اس سوچ میں پڑھیا کہ جھے کیا کرنا جاہے۔آخر جب بلدریا کی گھڑی نے دد ہجائے · تو من نصله كريكا تعاب

فیملدیقا کہ بھے تاہی ہے ملے جاتا جا ہے۔ ا نبی دنوں نیوزی لینڈ کا جہاز آنے والا تھا۔ میں نے اینے دوستوں کوردا تلی کے بارے میں بتا ویا۔ جہاز پر مجھے رخصت کرنے کے لیے ہوپ سنگ میرے دیے ہوئے بیجوں کی بیدادار میں ہے ایک ٹوکرا تماٹر اور ایک ٹوکرامکی كے بعثوں كالے آيا تھا۔جب جہاز ساحل سے دور جانے لگا تو دونوں چینی ووستوں نے مسکرا کر جمعے خدا جا فظ کہا۔ جہازیر میں نے بادر چی کوئکی کے چھے بھٹے دے کر کہا۔ " العیں ایال کردد پیرے کھانے کے ساتھ لے

\_t7

اپريل2016ء

141

ال المحمد المحمد

5 ' ' ' ' ' نہیں ۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تم نے اپنی آ تکھوں اور اپنے کا نوں کا بینے استعمال کیا ہے۔ کیا تہمیں بھی مضمون نگاری کا خیال نہیں آیا؟''

و مقنمون نگاری تو میرا پیشہ ہے، ای کے کیے تو میں نے اس مرسکون جزیرے میں قیام کیا تھا۔ اس وقت میرے پاس چھٹمون تیار ہیں، جو میں امریکا جا کرکسی اخبار کودیے دوں گا۔''

... کیاوه مفهامین تم جھے دکھا سکتے ہو؟'' دو کیوں نہیں .....''

پیر میں نے اپنے صندوق سے وہ چھوٹے چھوٹے سے مضامین نکال کراہے دے دے دے دہ اپنی آرام کری پر لیٹ کرانہیں پڑھنے لگا تو میں وہاں سے کھسک کمیا۔ تقریبا ایک مجھنے کے بعد میں اس کے پاس کمیا۔

ہے۔ اور مضامین برے نہیں ہیں .....تم ان کا کتنا معاوضہ چاہتے ہو.... ہاں! میں ایس تا دوں کندیش امریکا کتنا کی ایک انتخاب کی ایک اخباری سنڈ کیسٹ کا مینیجر ہوں .... میں اس کے ایک کام سے نیوزی لینڈ میا تھا۔''

میں سوچنے لگا کہ ان چار جیوٹے جیوٹے مضامین کے لیے اگر میں سوسو ڈالر مانگوں تو کہیں وہ بہت زیادہ تو نہیں سمجھے گا۔ابھی میں بھکچاہی رہاتھا کہاں نے خود ہی کہا۔ ''اگر ہر مضمون کے تنہیں ڈیز ھسو ڈالرمل جا کمیں تو کیسارے ٹا؟''

وربهت ای زیردست.....

جہاز کا بھاری کرایا ادا کرنے کے بعد بھی میرے پاس بہت تھوڑی می رقم بچی تھی اور جھے پیڈکر کھائے جار ہی تھی کراکر امریکا میں میر ہے مضامین کا فوری معاوضہ ندملا ، تو کھی اسرے د

مرخوش میں ہے جھے جہاز ہی پر چھ موڈ الرمل کے سے مگر می چھ موڈ الرمل کے سے مگریہ چھ موڈ الرملی ہوپ سنگ کی مگئی نے ولائے سخے ۔ اس رات میں جہاز کے عرشے پر کھڑا میسو چھار ہا کہ کر سے سنگ کے تحفوں کی وجہ کہ سال کو خوش نصیبیاں ہوپ سنگ کے تحفوں کی وجہ سے حاصل ہوئیں اور وہ تھنے صرف ایک ڈالر کے بیجوں کی بیدا وار سنے ۔ ان بیجوں نے جھے زمین سے سنریاں تو کی بیدا وار سنے ۔ ان بیجوں نے جھے زمین سے سنریاں تو کی بیدا وار سنے ۔ ان بیجوں نے جھے زمین سے سنریاں تو دور تک بیمیل کئیں۔ ور تک بیمیل کئیں۔

کھانے کی میز پر بہر ے طاوہ صرف آیک آور سافر تھا، جو نیوزی لینڈ سے آر ہاتھا۔ یہ خفی تندخواور مزاج کا تیز دکھائی دیتا تھا۔ وہ میز پر آیا تو کھانوں کی فہرست دیکھ کرمنہ بنانے لگا۔ کھانا آیا تو بڑی بول سے کھانے لگا۔ استے میں بیراایک ہلیٹ میں البے ہوئے بھٹے لے آیا۔ بھٹوں کودیکھتے ہیراایک ہلیٹ میں البے ہوئے بھٹے لے آیا۔ بھٹوں کودیکھتے ہیرا بھٹا کھانے کے بعداس نے ہاور چی سے یو چھا۔ تیسرا بھٹا کھانے کے بعداس نے ہاور چی سے یو چھا۔ دو کھانوں کی فہرست میں مکئی کے بھٹے کیوں نہیں

'' یہ بھٹے جہاز کی طرف ہے پیش نہیں کیے گئے۔'' ''کھر .....؟''

" آپ کے مانے بیٹیے ہوئے صاحب کا تخفہ ہیں۔" اب اس نے آ تکھ اٹھا کر میری طرف مویا پہلی بار دیکھا اور رعونت بھرے کہتے میں کہا۔" جناب! آپ شکر میر کے مستحق ہیں۔"

سائلی سافرکواتے شوق سے بھٹے کھاتے ویکے کر بھر المحانا بہت مزے وارتھا۔
عرصے بعد ہنر مند باور جی کے لکائے ہوئے کھانے کھانے کاموقع ملا تھا کین میراہم سفر بھٹوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔
میں نے ڈٹ کر کھانا کھایا اور اٹھ کر جہاز کے عرشے پر چلا گیا۔ جہازتا ہی سے دور ہو چکا تھا، اب وہاں کے بہاڑوں کی چوٹیاں بھی نگا ہوں سے اوجھل ہوئی جارہی تھیں۔ میں کی چوٹیاں بھی نگا ہوں سے اوجھل ہوئی آ دھ کھنے کے بعد وہ مسافر عرشے پر آیا۔ اب دہ معذرت کرتے ہوئے کے بعد وہ مسافر عرشے پر آیا۔ اب دہ معذرت کرتے ہوئے کے بعد وہ مسافر عرشے پر آیا۔ اب دہ معذرت کرتے ہوئے کے بعد وہ مسافر عرشے پر آیا۔ اب دہ معذرت کرتے ہوئے کے بعد وہ استقاء کا مرض ہے ہیں۔ چند ہی چیزیں بات یہ ہے کہ جھے استیاء کا مرض ہے ہیں۔ چند ہی چیزیں بات یہ ہے کہ جھے استیاء کا مرض ہے ہیں۔ چند ہی چیزیں اور ان کھالے۔ اس کی کی بھے ہیں۔ میں نے تمہار سے بھے جھے کھالے۔ اس کا کھالے۔ اس کی کہالے۔ اس کھالے۔ اس کھالے۔ اس کھالے۔ اس کی کی بھی جس کھالے۔ اس کھالے۔ اس کھالے۔ اس کھالے۔ اس کا کھالے۔ اس کھالے۔ اس کی کی کے بعد جسے ہیں۔ اس کھالے۔ اس کی کھالے۔ اس کی کھالے۔ اس کھالے۔ اس کی کی کے بعد جسے ہیں۔ اس کھالے۔ اس کا کھالے۔ اس کا کھالے۔ اس کی کھالے۔ اس کا کھالے۔ اس کھالے۔ اس کا کھی کے بعد جسے ہیں۔ اس کھالے۔ اس کا کھالے۔ اس کا کھالے۔ اس کا کھالے۔ اس کی کھالے۔ اس کی کھالے۔ اس کا کھالے۔ اس کھالے۔ اس کی کھالے۔ اس کو کھالے۔ اس کی کھالے۔ اس کو کھالے۔ اس کی کھالے۔ اس کی کھالے۔ اس کی کھالے۔ اس کھالے کی کھالے۔ اس کھالے۔ اس کھالے کے کو کھی کھالے۔ اس کی کھالے۔ اس کی کھالے۔ اس کی کھالے۔ اس کی کھالے کے کھالے۔ اس کی کھالے۔ اس کی کھالے کی کھالے۔ اس کی کھالے۔

' • ' کوئی بات نہیں ۔''

وم شکر ہے! اچھا! تم ذرا اپنے جزیرے کا حال تو سناؤ
.... وہاں تو میں جہاز ہے اتر ہی نہیں سکا .... بھلاصرف
پانچ جھے کھنٹے میں کسی متام کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟''
میں نے اس جزیر ہے کے حسین مناظراور دہاں کے
متای باسیوں کے طرز زندگی کے بارے میں بہت تعصیل
ہے بتایا۔ پچھ دیر کے بعد میں نے اندیشہ ظاہر کیا۔

"" بی بیری بالوں ہے اندیشہ ظاہر کیا۔
"" بی بیری بالوں ہے اکتالونہیں رہے؟''

142

ابريل2016ء

### حالات کے جات سے اچھا بھار ملجی روداد



سرزمین مصر کو بهید بهری سرزمین بهی کہتے ہیں۔ یہاں جا به جا اسرار چهپے ہیں. وہ اس اسرار بہری سرزمین پر سیاحت کے لیے آئی تہی لیکن یہان اکر اس پرکئی اہم راز اشکار ہوتے چلے گئے۔ بچپن کا ایك راز اتنے عرضے بعد عجب انداز میں اس پر عیاں ہوا۔



قاہرہ میرے ملے میں ای طرح مجنن عما تھا جسے چھیوندرسانے کے میں کہ جے نہ اُ گلے ہے اور نہ لگے۔ چلوغزه ، اسكاره اور متمنس ابرام ، فراعنداور ابوالبول مے جسموں اور اُن کی کمبی چوڑی تقیل می تاریخ کے ساتھ تھوڑ ہے بہت ہضم کے۔ پر قاہرہ کے وجود پرشر یالوں کی طرح تعيلي بازارمسجدين اورجابجا بكهر اسلامي تهذيب کے نشان ، اُس پر طرز ہ قاہرہ قدیم کے محلے گلیاں اُن میں سر أنفائے يُرانى عمارات اورأن سے دابستہ برايك كے ساتھ

ابريل2016ء



تاریخی داستانیس مونکانے اور سائیل بھلانے کے اور

ٹنا (میری بھانجی جوسفری سائٹی بھی تھی) نے اپنے خوبصورت ئز دطی ہاتھ التجا کے انداز میں جوڑ کرمیری تاک کی پینلی ہے مس کرتے ہوئے دھیمے سے تنبیبی انداز میں

'' ہنٹی غدا کے لیے ہسٹری کے اس پٹارے کو بند کر دیجے۔حشر ہو کیا ہے۔ قاہرہ کی زیر زمین طرینوں بسول ویکنوں اورٹراموں نے رول دیا ہے۔ کرون کا تیج کیجے۔ نیل کینیلکوں لہروں پر چنددن کی میعیاشی بہت ضروری ہے۔' کرینڈ پرسس کا ایک سونوے ڈالر کا بیٹے۔ قاہرہ ےلکسر تک ٹرین لکسر ، ہے آھے اسوان تک تین را تیں اور چار دن کا کروزیر قیام \_ جا بجا قابل دیدمقامات پرمخبراؤ کے ساتھ ساتھ رنگین اور ہوش رہا پر د کراموں کی تفصیل اور تصویروں ہے جا کتا بحیرد کھے کرموجا۔''چلوذراغریبانہ ہے اندازسفر کوشا باندرنگ دے کربھی دیکھتے ہیں۔

یریہ کب کمان میں تھا کہ آسان سے گر کر تھجوم میں اللیں گے۔ رات بھر کے سفر کے بعد سمج سویر نے بھے کا کا ئیڈ ذراسا سیانے اور نیل کے مشرقی اورمغرنی کناروں پرمحرامیں أمے جنگلی گلاب كى طرح دل كش لكس Luxor شهر کو جے الا تصر (محلات کاشہر) اور هیبس (قدیمی نام) مجمی کتے ہیں کونظر بھر کر و کھنے کی جائے قدیم ترین تہذی اور ثقافتی ور توں میں لے جائے گا جنہوں نے دینا ہمر میں مصر کو تاریخی حوالوں سے انتہائی معتبر ادر منفرد کردانے ہوئے اُس پرساحت کے ذریعے میے کی بارش کر دی ہے کہ ہر ہر قدم پر 50اور 75 مصری یا دُند کے تکف جیب سے عشوہ طراز محبوباؤل والاسلوك كرتے بيں لكسر (هيبس) كے نیچے پوراایک شہرور یافت ہوا ہے۔ کھدائیاں جاری ادر دنیا بھر سے تورسٹوں کے پرنے حاضرادرشہر کا ہرشہری کسی نہلی رنگ میں ساحت کے بیٹے ہے وابستہ۔

دیلی آف کنگردیلی آف کیونز۔ ویلی آف توبلز۔ ویلی آف درک مین مرتمنت مارے شیطان کی آنت کی طرح تھلے دیلز کے سلسلے۔

مورج نصف النمارير جكرما تعاريس كازى \_ مبیں اُڑی تھی۔ ٹائلیں ٹوئی پڑی تھیں۔ دفعیا میں نے باہر ویسا سر کی دردنی ریت سے پرے لائم اسٹون کے

جازوں پر تیز بارشون اور آندھیوں ہے اُن میں جو دراڑیں ڈال رکھی تھیں وہ فرعونوں کی مختلف شکلوں میں ڈھلی ہوگی

کلوی آف ممنون رڑے میدان میں کھڑے دبو میل میں میٹراو نجے دومیٹر لیے یاؤں ادرایک میٹر چوڑائی والے ایمنوس ااا کے دہ جسمے تھے جن کے ٹوٹے کھوٹے لمی دراڑوں والے خلاؤں کو دیکھ کر خوف سے جھری جمر جمری وجود کو ہلاتی تھی۔ ٹاتکوں کے ساتھ دوعورتیں بندهی کھی ایک ماں اور دوسری بیوی ۔ پیچاری عورتیں ۔ ماضی بعید ہو ماضی قریب یا حال ہو۔ یاؤں اور ٹاتکوں کے ساتھ ہی ان کے رشتے ہیں۔ یہاں مکٹ نہیں تھا۔ پرجس انداز میں دھڑا دھڑ کام ہور ہاتھاوہ اس رعابیت کے جلد ہی جھننے کا

یہاں ایک اور دلچیپ کہانی شننے کوئی کہ مجمع سورج کی روشیٰ کے ساتھے ہی ان جسموں ہے بڑے افسر دہ اورغم ز دہ کیت نضایس بگھرت<u>ے تھے</u>۔

یونانی شاعروں کوالیہے مواقع اللہ دے۔ بھا مے اور ان کیت گانے والے جسموں کو دیوتا وُں کا درجہ دے دیا۔ سیر حمی می بات تو اتن کھی کہ 27 قبل سے میں آنے دالے زلز لے نے ان جسموں کی تو ڑپھوڑ کی ۔ان میں رات بھر کی مُحندُک کے بعد منج کی پہلی شعاعوں سے پیدا ہونے دالی ترارت کی کیکیاہٹ جو ارتعاش پیدا کرتی تھی وہ افسروہ محميتوں كى صورت بيس محسوس ہوتا تھا۔

جلواللدالله خيرصلا كيتي بويع كارى من بينه\_ سے کردز پرتھا۔ بہت ی سیڑھیاں اُٹر کرنیل کے وہانے پرکنارانداز The Great Princess کا چرہ مهره رعب داب ادرشان دشوکت دیکه لر مجر جیسی لمث یو حجی سیاح دم بخو درہ گئ \_ریسیشن ردم سے بالائی حصوں کو چڑھتی حیکتے پیش کی ریکنگ والی سیڑھیاں بہترین قالینوں ہے ہے فرش، بھانت بھانت کی بولیاں بولیے گورے کور یاں۔ تین جوڑے کیروں کے اٹائے یرمشمل مضبوط سا شاپر میں نے سروهی کے دوسرے قدیجے پر ایک جانب جیسے ہوئے اسے یاس بی نکا لیا۔ وائی بائی وهرے موثول پرتو چیہ برابر جگہ نہ تھی۔ غباروں کی طرح چھولے دجود براجمان تقے۔ پاسپورٹ اُن کے بیاس ستے۔معمول کی کادروائی

المالك المسركزشت

جاری تقی اور بیت ایل بو بیان کور بی بیل میں پر کا باوجود درجیامار کی اور دو تارہ نظرا آرہی تھی۔ اندراج ہونے اور کرے کی چابی کھنے ہے پہلے ہمارا تناباتیرروم سے فارغ ہوکراب ڈریٹ ڈائٹنگ ہال میں داخلہ ممنوع تھا۔

میری نظرول کے عین سامنے داخلی در دازہ تھا جس کے ساتھ معلق رائے hanging path پر باہر سے آنے والے جھو کتے جھولتے اندر داخل ہوتے ہتے۔

دفعتا جیسے برق می کوند جائے۔ ایک بے حد دکش خاتون، آئکھوں پر گاگلز لگائے، می کرین چکن شیفون کی شلوار قیص میں ملبوس داخل ہوئی۔ عقب میں مردجی تفا۔ بڑھا ہے کے باوجودالی جاذب نظرتھی کہ ماتھی مردکود کیھنے اور چوڑی کا موازنہ کرنے کی مہلت نہیں دے رہی تھی۔

انڈین یا بیا کستائی۔ میرا ذہن ابھی اس تخصے میں تھا جب شافوری طور پراپنااودی رئل اسکرٹ سنبالتی ہوئی انتظامی کے میں تھا انتظامی کئی۔ مات جیت کی اور پھر اپنے خوبصورت جبرے پرہم وطنی کے خوشکوار سے شبت انزات بھیر کر جھے اس کے بیا کستانی ہونے کا سکنل بھی دیے ڈالا۔

یر جونی اس نے parada گاگزا تارکر ہاتھ میں کردو پیش کا جائزہ لینے میں مصروف ہوئی۔ میرے اندر جیسے بھونچال سا آسمیا۔ کہاں و کھا ہے اندر جیسے بھونچال سا آسمیا۔ کہاں و کھا ہے اید جیسے اندر جیسے بھونچال سا آسمیا۔ کہاں میران کے بیدو یکھا بھالا چہرہ ہے۔ مانوس سا لگتا ہے۔ سوالوں کے تو جیسے تا ہوتو ڑھلے ہور ہے تھے۔

کادُنٹر سے جانی لینے کے اشارے پر ثنانے بھے
اُسے کے لیے کہا۔ فرسٹ فلور پرمقای ملبوسات اور
مونیرز سے جی شاپ، پیانو بار اور شک ی راہداری رعیس
اوّل، ووم اور ملکہ نفر تیتی کی تصویروں سے مزین نے بھے
مکمل طور پرمتوجہ نہیں کیا۔ وائن میں تعلیمی ہو کی ہوئی۔
تقی

"مائی گاڈے" دروازہ کھولتے اور بتیاں جلاتے ہی کے کرے کی او نیچے ورجے کی آرائش وزیبائش پر شاتو جیسے خوشی سے نہال ہوگئے۔ بلک جھیکتے ہی اُس نے کھڑکی کے جوابی بیاری پرووں کو جھٹک جھٹک کر کناروں پر کیا اور نیل کے بیاری پرووں کو جھٹک جھٹک کر کناروں پر کیا اور نیل کے انہوں کود کیھنے لی جو کھڑکی سے ذرائی نیچے مدھم مروں میں آگرائیاں لیتے ہے۔

میں آگڑا ئیاں کیتے ہتے۔ میں نے بیگ ڈریسٹ ٹیبل پررکھااور بیڈ پردراز ہو مئی۔ پیٹ میں مجوک کی مجی ہا ہا کارمجی کہیں خاتون کے جہرے میں مم تھی۔وہ پچاس کے ہیر پھیر میں نظر آنے کے

ہاو جو و صدر درجی ہما و ت اور ہو و تا رہ عمرا رس ی ۔ ثنا ہاتھ روم ہے فارغ ہو کر اب ڈریٹک ٹیمل کے سامنے کھڑی اپنے غلیے کو درست کرتے ہوئے بولی۔'' آنٹی واش روم سے ہوآ ہے ۔ پھر پنج کے لیے چلیں۔ ڈھائی نکے سامیں ''

ڈاکننگ بال میں وہ موجود تھی۔ ہم نے پلیٹوں میں کھانالیا ادرائی میز کی طرف بڑھیں جہاں وہ وونوں بیٹھے۔ متحم۔

مردعام سے نفوش والا پر دراز قامت تھا اور بے صد سارٹ بھی سلیقے سے سنوار سے مسئے کر سے بال اُسے ہے۔ سند

منقراً تعارف ہوا۔ ایک بہت بڑی ہے حداجی شہرت کی حامل کیمیکل کمپنی کا چیف ایگزیکٹوتھا۔ جرمنی میں ہونے والی کسی نمائش میں شرکت کے بعد مقرمیر سیائے سے لیے آئے تھے۔ کیونکہ وہ کھاناختم کر کے نیپکن سے ہاتھ صاف کر تے ہوئے اُٹھنے ہی والے تھے جب ہم نے بلیٹیں ٹیمل پر رکھیں۔ کرنسی سے طور پر تھوڑی دیر رُ کے پھر

جھے خود پرشد بدغصد آرہا تھا۔ اتناشا ندار کھا تا حرام ہورہا تھا۔ یا دواشت پرتوبس ہیں چل رہا تھا کہ ہیں گرفت میں ہوتو کپڑے کی طرح نجوز کرر کھدوں۔ اپنے بڑھا ہے پر غصہ آرہا تھا۔ بچ تو بدتھا کہ اس وتت جسے میرے بھیجے میں شدید جھنجھا! نے والی خارش نے کھلبلی مجار تھی تھی۔ تی چاہتا تھا ناک کے نقنوں میں تیلیاں تھیٹر کروہ چھینکس لوں کہ چودہ طبق روش ہوجا ہیں۔

کرے میں آکر میں نے سرتیکے پردکھااور ساتھ ہی جھے یوں محسوس ہوا جیسے گاڑھے اندھیرے میں ڈوہا میرا وماغی کمراکسی کے کلک کرنے سے روشن ہو گیا ہے۔ عافیہ ہاجی۔آواز آئی۔

''وہ کیے ہوسکتی ہیں؟''اندرسے سوال اُٹھا۔ ایسی باتلی نارچیل چیبلی می وہ تو مجھ سے بارہ تیرہ سال بڑی تھیں۔ پرنہیں جیسے میرے ذہمن سنے کہا تھا کہ تہیں پوجھنے میں فلکی نہیں ہوئی ہے۔ میں باہر بھاگی۔

ریسیپشن پر کھڑے مرو سے میں نے اُس پاکستانی جوڑے کا کرانمبر بوچیااور پھر 211 پرمیرے ہاتھوں

اپريل2016ء

خوفنا کی انداد استی ہوئی تھی ادر اس پر جو تا ٹرات البہر کے ہوئے تھے وہ یقینا آنسوؤں سے زیادہ خطرناک نے دیک دی۔ دروازہ گھلا۔ یس نے آرام میں عمل اندازی کے لیے معذرت کی اور ساتھ ہی سوال اور جواب دونوں داغ

دونہیں بکوگی تو اس کو شفنے سے بٹریاں تو ژوں گی۔'' مجھوٹی خالہ کی آئیس اُبلی ہوئی تھیں۔ ''مجھوٹی ماس مجھے نہیں۔ میں تھاتھیائی۔ مجھے نہیں

تھوٹامیری ٹانگوں پر پڑااورساتھ ہی میرے تالوں نے آسان کوجیے تھوا۔

بڑی خالہ او پر حبیت پر تھیں ۔ دہل کر بھاگی بھاگی .

" حدكرتي مونني \_ بني كوذنج كرنا ہے كيا؟" '' پیہ بڑی مگار ہے۔سب جانتی ہے۔'' جپوٹی خالہ نے نتو کی صادر کردیا۔

میں ہماگ کر بڑی خالہ کی ٹانگوں سے چمٹ منی به مفوماس به

صفو مای نے میرا منہ وُ ھلا یا۔ پیار کیا اور مجھ سے والتع كي تفصيل حاتى-

و میں تو آنگن میں بیٹی اپنا ہوم ورک کرنی تھی۔ عافیہ باجی نے کو تھے کے جنگلے سے آواز دے کر اُو پر بلایا اور تھوڑی دیر کے لیے ساتھ چکنے کو کہا۔ ہماری ڈیوڑھی میں ہی کھٹر ہے ہوکرا نہوں نے برقعہ پہنا۔ پہلی سڑک یاری ، پھر د دسری ،الحلے محلے کے ایک گھر کی سیڑھیاں چڑھ کر وہ أو پر کئیں ۔ وہاں کوئی تہیں تھا۔ برآ مدے میں جھے بٹھا کروہ خود اندر چلی سنیں ۔وہ بُہت دیرا ندررہیں ۔صفو ماس مجھے تو بہت ۋرلگا تھا۔

میں بھی اوّل نمبر کی مکارلڑ کی تھی جہی ماسی شیک کہتی تھیں۔وہ مجھے جانتی تھیں۔ بڑا یکا پیشا چبرہ بنا کر میں نے صفو ماس کی ہدر دی سمیش تھی۔

سی تو بیرتھا کہ جھے قطعی ڈرنیس لگا تھا۔ میں تو بڑے مزے ہے سارا وقت اُس ایک روپے کے جوڑ توڑ میں مچنسی رہی جوعافیہ باجی نے راستے میں میری مقبلی پررکما تھا۔ ایک روپیاسولہ آنے والا ۔ قریشی جی (اسکول سینٹین والے) کوایک پیسا دے کر میں جاتا ناشروع کرتی ہے۔

وو قرتینی جی سکتره اور مجھیاں ۔ وونوں چیزیں ہا تھوں میں تھام کرمیں چر ہاتک لگاتی ۔قریشی جی تھوڑ سے '' آپ عافیہ باجی ہیں؟ میں سلمٰی ہوں خالہ کلثوم کی بٹی اور آ ب کی دوست فاطمہ کی بھا بھی ۔''

''ارےتم سلمٰی ہو۔'' اُس نے فرط محبت سے بھے تھنچ کراندر کیااور ہاز وؤں کے ہالوں میں لیبیٹ کیا۔ ''ضیابیہ کئی ہے۔ مہیں شاید یا دنہ ہو۔''

مردلیٹا ہوا تھا۔ایک خاتون اور وہ بھی بیوی کی شاسا

ایلیٹ کلاس سے تعلق کے باوجوداس کے انداز میں جومیرے لیے والہانہ بین تھا میں خوش ہوئی تھی۔وہ بھے سے بالین کرنے کی خواہشمند تھی۔ پر میں نے اُس کے ہاتھوں کو و یاتے ہوئے کہا۔''عافیہ ہاجی سکون سے بیٹھیں گے۔ کروز پر کافی ون ہیں۔ آپ بھی آرام کیجے۔ میں بھی بڑی تھی ہوئی

اس كرے بين أے آئے ہوئے كتى دير كزرى تھی۔ محض وو تنین کھنٹے۔ بیر اتنے مُختِقر سے وقت میں بھی ڈریٹے نیبل Dior کے قیمتی کاسٹیلس اور نیٹار چی کے

بر فیوم سے بی ہوئی گی۔ كرے سے باہر آكر ميں نے اپن محكن زده

آ تکھوں کے پروٹوں کو د با یا۔اورا پے آپ سے بوچھا۔ ''میرے اللہ بیکون سا آب حیات کی رہی ہے جس نے اسے رپورس کئیر لگا دیا ہے۔ دولت اگراس کے پاس ہے توغریب میں بھی ہیں۔ پھر بیا تنافرق کیے؟''

كمرے ميں ڈريسنگ ييل پريزاد وجوڑوں والاميرا غريبانه ساشا پرميرامنه جزات ہوئے فرق كى تفصيل مجھے بتا

بستر خواه کتنا بی آرام وه کیول نه بوتا اور فطرتا میں عاہے جنتی مرضی بے نیاز اور نے پر داس ہوئی۔ کیا میں سوسکتی

میری ساعتوں میں اُس دین سالہ لڑ کی کی چینیں تھیں جس کی چھوٹی خالہ ورری والا تھوٹیا ہاتھ میں پکڑے ہے جاتا وین یوچیمتی می بولو، بتاؤ، عافیمهیں لے کرکہاں کئ تھی؟

كالول يريقينا أنسونهين تنهيه يرضورت جس

ست تھوسلے درنا۔' COM فاصلہ وال گائیڈانظاریس تنا کرنگ اورلگسرنمیل و یکھنے جانا تنا۔ انیو لے لے کرایک دو هموں کے لیے بھی منت طراب

> میری روزاند کی بک بک سے تنگ آ کر ایک ون تریشی جی نے میرا بیسا تھما کر پھینکا تھا اور غرّ ا کر بولیے تے۔''تم تو دمڑی میں ساری دکان لیما جا ہتی ہو۔''

ماری بریک میں روتے روتے میرے آنسومبیں سو کھتے ستھے۔ اب یہاں بیٹے کریس نے پکا تہیہ کرلیا تھا کہ ایک النی تو قریسی جی کے منہ پر ماروں کی۔

چر گھر والیس کے ساتھ بیان اختام پذیر ہوا۔ صفو خالہ دیر تک چُپ چاپ کس مجری سوچ میں ڈولی رہیں پھر تاسف بھرے کہے میں چھوٹی خالہ کی طرف و ملھتے ہوئے بولیں۔'' بڑا شریف اور مہذب کھرا نا ہے۔اور پیعا فیہجی برى نيك لى لى كرى بركس رائة برجل برى بيد بھائی غیرقوم میں رشتہ کیے کر دیتے؟ بڑی احمق ہے۔ جھتی کیوں ہیں؟ ماں ویسے ہی بستر مرک پر ہیے۔

چند دنوں بعد ہارے گھر میں تھٹی تھٹی سر کوشیوں پر محلے میں کوٹھوں کے بنیر وں تک میں گروش کرتی خبر رقصاں

عافیہ اور اس کی جھوتی بہن دونوںرات کے اندحیرے میں تھرہے بھاگ ٹی تھیں۔

صفوخالہ نے عم کی انقاہ عمرائیوں سے ہوک نکالی۔ ''ارے ماں توجیتے تی مرکئ اور بھائی زندہ در کور ہو

اماں بے کل تھیں کہ کیسے جا کرعافیہ باتی ک ای ہے افسوس کریں۔

ہائے بج جومنڈریاں ٹی جیناں خان نوائے ( کاش وه نه بيدا موں جو خان يعني برو رب كو نيجا و كھالي ہيں )

لہی خالہ کی تو وہ عمری میملی تھی۔ پرلہی خالہ بڑی ظالم اور بے رہم عورت تھی جس کے ہاں خاندائی وقار اور آن کے مقابل محبت برا ی لغوا ورفضول چیز تھی۔

'' واقعی اُن کی ای جار ون بھی نه نکالنے یا تین۔ مِمانی آئے۔لیوں پرتو بے لگائے کردنیں تھکائے مال کے مردہ سم اور چھوٹی بہن کو پنڈی لے سکتے۔ پکھ عرصہ بعد مكان بني يك بنكا كميات

نينو تو ير كر نبتس تقى \_ اونكورة مني تقى كهرسكتي مول -

یلیفون کی فسٹی بچر ہی ہے ہیں ہے شا۔ شیچے لائی میں ہارا تناواش روم سے باہر آئی تو میں نے کہا۔ جلدی چلو

ہار ہے ساتھ ایک نوجوان ملائی جوڑا مسٹر کول اور مسز لاراكول يتھے۔

كرنك كايهلامنظري ذراؤني جاووني كيفيت اورتاتر کا حامل تھا۔جنگلی گلاہوں کی کیار ہوں کے عقب میں بھیڑ کے سروں ہے مشابہ ابو الہول کے پچاسوں جسمے وورو سے سج ہوئے تھے۔ بلندو بالاسلی اور نہیں نہیں سے شکتہ دیواروں میں لکے جھوٹے سے آئی گیٹ سے آگے اِی ٹائپ کے تین اور انسانی سروں والے Sphinxes کی ایک قطار ننگے آسان کی حبیت تلے شام کے اس حبیث ہے میں خوف کی لیروں کوسارے جسم میں ایک سنسنی کی صورت میں جھیر

بيو استأمل بال حقيقتا مصرى طرز تعمير كالمجتزين نمونه تفا۔ ان بلند وبالا كالموں اور ستونوں جن ير كھدى انساني صورتوں کے ایک دوسرے سے مکالموں کی کیفیات اور وا تعات و بیھتے ہوئے انسان جیرت زوہ ہو کر ہے اختیار سوچتا ہے۔ قبل سے وور کا انسان کسی مجی طرح اینے ماحول اور حالات کے مطابق کم ذہبن اور قطین نہ تھا۔ 23 میٹر بلند میستون جنہیں و میسے کے لیے کردن کو بہت اُونیا کرنا پرتا ہے کیے تعمیر ہوئے؟ دیو بیکل سم کے ہتر کہاں سے لائے کئے؟ کون ملی منی گارا جونا مسالا انہیں جوڑنے کے کیے استعال ہوا جومد بول پر محیط مارشوں اور موسم کی تختیوں کے - باوجو والبھی تک اُس آن بان ہے کھڑے ہیں۔

مقد س جیل کے یاس بیٹے کرمیں نے اپ آب سے یو چھا تھا۔ فرعونوں کی طاغو تی طاقت ، توت اُن کے جاہ و جلال، اُن کی شان وشوکت اورسطوت کے بید کھنڈرعبرت کے نشان ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ بندے کا پتر بنو۔ اور یہ جانو کہ ونیامیں باتی رہ جانے والانتج صرف وحدت ہے۔ یہ جمیل ایمنوس ۱۱۱ کے زمانے میں مذہبی رہنماؤں کے لیے می کیدوہ این روز مرہ کے فرائف انجام ویے سے قبل اس میں عسل کرتے ہے اور ون میں چار بارعسل ہوتا تھا۔ بورڈ پر لکھا بیسب پڑھ کر جھے ہی آئی۔ بے عارے

ابريل2016ء

147

ای کام یں لگےرہے ہوں گے۔

نیرہ سالہ ایک خوبسورے ٹی او کی کیپری پر جیونا سا بلا وُز پہنے ایک دیو دیکل پتھر کے پاس کھٹری تھی جس پر کمال کی گھد ائی تھی اور جسے فرعون مصر نے کیپری دیوتا کے نام منسوب کیا ہوا تھا۔

باہر کر دوغبار کے بادل ہتھ۔ کرینیں اور بل ڈوزر مار دھاڑ میں لگے ہوئے ہتھے۔ کہیں میدان ہموار اور کہیں کھدائی ہورہی تھی۔

بہت دور بارک کی گئی گاڑی میں بیٹی توعا فیہ باجی یاد آئیں۔ اُنہیں میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔مغرب ہوگئی تھی۔نماز کے لیے کہاں جاؤں؟ سمجھ میں نہیں آر ہا تھا۔ '' چلورات کوعشا کے ساتھ پڑھوں گی۔''

کروز پر بھائے کر گائیڈ اور گاڑی دونوں رُخصت ہوئے۔ پر ہماراتو موڈ سیر سپائے پر ابھی ماکل تھا۔ نیل کے کناروں پر عالیشان بلندہ بالا عمارات کی جمگاتی روشنیوں نے اگر فضا کو مُقعہ نُور بنا رکھا تھا تو نیل کے پانیوں میں بھی ان کے شرار ہے رقصال شھے۔

جا بجا چلتی شاندار جمیاں اور ان کے سائیس شہر کی سیر کی دعوت دیتے ہے۔ ہماؤ تاؤ ہوااور سات مصری پاؤنڈ میں ہم نے شہر کی سیر کی ۔

ور کے لیے ڈاکٹنگ ہال جاتے ہوئے عافیہ ہاتی ہے۔ سے سیر حیوں پر ککراؤ ہوا۔ شام میں وہ کہاں تھیں؟ جیسے میرے استفسار پر انہوں نے لکسر میوزیم کا بتایا۔ ساتھ ہی ا انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی کی سلب تھا دی۔ میں نے بیجے اُر کراہے پڑھا۔ کھا تھا۔

منیا جلدی سونے کے عادی ہیں۔ دس بجے میں عرشے پر آ جاؤں گی تم بھی آ جاؤیا تیں کریں گے۔

چورنالوں پنڈ کالی دالا حال تھا۔ بیں ہے اختیار مسکرا وی۔ مجھے تو جاننے کا اضطراب تھا ہی وہ سنانے اور بتانے کے لیے مجھے سے بھی زیادہ مضطرب تھیں۔ چلو ریم بھی اچھا موا

رور کھانا کوٹیننول تھا۔ بھوک زوروں پرتھی۔ گزشتہ ہفتہ بھرے ایجھے کھانے کے لیے ترسیدہ ہتے۔ ایسے میں بیشتر لوگوں کے اُٹھ جانے پر بھی ہمارے وہاں ڈیڑھ کھنٹے تک بیٹھے رہے کا جواز سمجھ میں آتا تھا۔

لاؤرج بار میں ڈسکوڈ انس تھا۔ ثناوہاں چلی گئی اور میں عرصہ خسکوڈ انس تھا۔ ثناوہاں چلی گئی اور میں عرصہ خرا تھیز سایا حول تھا۔ کورات تاریک

تھی پر میں اور کی ہوئی روپا تو گئی ہے ہے ہی راستے پر چلتی میں سوئمنگ پول کے پاس ریکنگ کے ساتھ کھٹری ہو تر نیل کود کیھنے گئی۔ ونیا کا شاید ہی کوئی دریا اس درجہ تارت سے بھرا ہوا ہوجیسا ہے۔

دیر بعد بیس نے رُخ پھیرا۔انگلش بب اس وقت ویران تھی۔ بیسوؤں نیج بیڈز بھی خالی تھے۔ دو جوڑے عرفے کی بیک پرصونوں میں دھنے سگریٹ نوشی کرنے اور

باتوں میں معروف تھے۔

سوئمنگ بول کے اطراف میں تکے یا نبول سے بائی شرل شرل کر تا اندر کرر ہاتھا۔ کنار سے پر بیٹھ کر میں نے ہاتھ اندر ڈالے۔ نیم گرم یانی کس قدر فرحت بخش ساتھا۔ مراہ سے سیار کر استکار ماند جیسی خواہشوں کا اسیر ول

میرا مسیان کو ماسکے چاند جیسی خواہشوں کا اسیرول کسی شوخ شرارتی ہے کی طرح پانی میں دھم سے چھلانگ مار نے پر مجل رہا تھا۔ پراداخر مارچ کی بیررات ختکی سے لبا اب بھری ہوئی تھی۔ کیٹروں کی بھی قلت تھی ہے کہ وکر اسی خواہش کی تحکیل تامکن تھی۔ یوں بھی جوانی والی جستی اور تیزی طرازی قصہ بارید تھی۔ پردیس میں بیاری اور بستر میں لینے کی عیاش ہے بھی ڈرگٹا تھا۔ اس لیے اسی جومرد پا خواہش کا گلا گھو خمتا بہت ضروری تھا۔

اہمی جب میں اس ضروری کام سے فارخ ہورہی کا مسے فارخ ہورہی کئی۔ سیرھیوں سے ایک سورج طلوع ہوا اور میری یا دواشتوں میں سے ایک منظر اُڑتا ہوا سامنے آ کیا۔ پورے چاند کی رات جب دونوں مرول کی عورتیں چھوں کے درسیان حائل پردے کی چارفٹ دیوار کے ساتھ کھڑی باتیں کیا کرتی تھیں ہم نیج بھی بیروں پر چرھے بیٹے باتیں کیا کرتی تھیں ہم نیج بھی بیروں پر چرھے بیٹے ہوتی ہوتے اُکی اور ان کی جوٹی عافیہ باتی اور ان کی چوٹی بین سامیہ باجی کومیری نائی جو پنجائی شاعری کی بردی دلدادہ تھیں نے دیکھتے ہوئے ان کی والدہ سے کہا۔

زینب تیری عافیہ کا حسن تو آفاب جیسا ہے۔ نگاہوں کو پُخد معیا تا اور خیرہ کرتا پر تیری سامیہ ماہتا ب جیسی ہے۔ مدھم ملائم ٹھنڈک اور طمانیت سے بھری ہوئی۔ اور اُن کی ای کی ہنمی اور بات بچھے آج بھی یا تھی۔

'' مال جی وُعا کریں ان کے لعبیب بھی مُورج جاند بیسے ہی ہوں۔''

کین کی آرام وہ کرسیوں سے جب ہم نے اپنی کریں چپالیں۔عافیہ ہاجی نے بچھےو یکھااورکہا۔" توییں

148

المالي ماينامه سركزشت

ابريل2016ء

خوابول کو سیف کر بات کے دفتر میٹرک کے بعد ملازم اب تجهی ہوں مجھے مصرآنے کی اتن ہرک کیون أيجي ہو گیا۔ زندگی کی گاڑی جُوں تُوں رینگنے لگی۔ باوجود کمہ میری زندگی کا دہ اہم باب جوز مانوں سے بند تھا کھلنے والا خاندان مالی بحران کاشکارتها مگروضع داری اور رکھ رکھاؤ کا بحرم رکھنے کی ہرمکن کوشش ہوتی۔ پھر چھوٹے بیٹے کو بھی ا آپ کے شوہر ضیاء وہی ہیں جن سے ملنے کے لیے سر کاری ملازمت مل کئی۔ کو میدووسر ہے شہر میں تھی پر پکھے بہتری آب بھے اپنے باڈی گارڈ کے طور پر لے کر می تھیں اور

... کی آس میں اضافہ توہوا۔ واليسي پر بھے چار چوروں والی مار پڑی تھی۔' اُن کی ہمی ہی اُن کی طرح خوبصورت تھی۔ نیل کے یا نیول پر بہت دور تک تیرلی ہوئی گئے۔ظاہر ہے جس کا ہاتھ پکڑا تھا اُس نے لاج رکھی اور تو ژنجما یا۔

'' بخماً ورہیں آپ ۔'' میں نے بس اتناہی کہا۔ ایسے منفی اقدام کے بالعموم تلخ بتائج سے متعلق کوئی یات کہنی اُس وقت مجھے مناسب تہیں لگی تھی۔

'' تو چلو آ دُ دفت کی اُس منل میں چلتے ہیں جہاں جانے کی جھے ہمیشہ بڑی تمنا ہوتی ہے۔' انہوں نے کہا تو بحصے اپنا ماضی نظروں کے سامنے تقریحتے یا یا۔

محله کو برانے شہر میں ہی شار ہوتا تھا، برأس تھر کی تھی چوڑی اور گھر اپنی بیرونی وضع قطع کھڑ کیوں ورواز ول کی نسبت ہے بوری فی میں سب سے خوبصورت مجھا جاتا تھا۔ کی منزل کوکرایے پراٹھوانے کے تیلے میں جھوٹے بڑے بھی شامل ہتھے۔

سینی اور بڑے لڑ کے کی شخوا میں حلق تالو کیلائمیں ہوتا تھا۔ بقر بہت بڑا تو نہ تھا۔ تین لڑ کیاں دولڑ کے اور چھٹی

باب کوتوافسری برتی نصیب نه مولی تھی۔ تقیم کے فورا بعد کا ایم ۔اے یاس۔مقدر نے اُدیکی کری پر بھا دیا تھا۔عزت بیسازتبہ چھوتی عمر میں ہی ل کمیا۔

دل کے دورے ابھی اتنے عام کبال ہوئے تقے۔جانے کس منوس کی نظر اُس کے خوبصورت اونچے ليے سرا بے اور عهد بے يريزى كه باتھر بھا ونكى ۔ايك بى ملے میں معاملہ حجت بٹ آر بار ہو کیا۔

نجیب الطرفین سے نوگ مشرق بنجاب سے ضلع جالنام سے جرت کر کے آنے والے۔الی جوث يرى، اليي قيامت كامنه ويكها كدونول كيامهينول اونده

منہ پڑنے ہے۔ آخر کب تک ؟ اضمنا پڑا۔ ہوش سنجالنا پڑا۔ کس نے وابنا ماکم بنے کے خواب و کھما تھا۔اپ

بر ی بیٹی عافیہ کی منگنی مامویں زاد سے ہو چکی تھی۔ بال تو چھونی کے لیے بھی ای گھر میں متمنی تھیں پر بھادج ایک نمبر کی شاطرعورت ۔ ایک رشتے پر ہی جیس بچیں ۔ کجا دوسرا۔ وال گلتی نظر نه آتی تھی۔ دونوں بیٹے بھی شو ہرنے اُن کی مسنی ای میں اپنی بہن کی بیٹیوں سے جوڑ دیے تھے۔نند بھی تیز طیر ارعورت می بهاوج اور نندمین دور باری رشتے داری

بهت ساري محمبير سوجيل تقيس جو مهه دفت خاتون غانه کوگھیرے میں لیے رکھتیں مبھی دہ خود سے بہتیں ۔ " اگر عافیہ سامیہ سجاد کے تھر چکی جائیں تو میری ساری پریشانیاں حتم ہوجائیں۔ بھائی ہے میرا۔ اپنامارے کا تو چھاؤں میں بھی بھائے گا۔ باتی مقدر مین لکھے کئے دُ کھ سکھ تو بحو کنتے ہی ہوتے ہیں۔"

دن كرم تھا۔ونت مين دو پير كا جب بسينا چونى سے ایری تک بہتا ہے۔ کھر کی اطلاع کھنٹی بھی ۔ چھوٹی کڑی نے بڑے کرے کی کھڑی ہے جھا تک کرینچے دیکھا۔خاک بتلون اور سفید قیمیں میں ایک نوجوان لڑ کا تھا۔ لڑ کے کی پیٹالی لینے سے ترکھی جے وہ اپنے نیلے رنگ کے رو مال سے صاف کرتا تھا۔ مرجم نے اُلٹے یا دُن واپس جا کر مال کو بتایا۔ ۔''شاید کوئی مکان کے کیے آیا ہو؟''

ماں موجے ہوئے استیں اور دھرے دھرے سر حیاں اُر کر نیج آئیں۔ ویور حی کے دردازے پرایک تبول شكل لركا كفراً تقارسلام دُعا مولى - خاتون خانه في شفقت بكها-" آدُبينااندرآؤ-"

بین میں جار کرساں آنے جانے والوں کے لیے ی رکھی ہوئی تعیں۔ مال نے چکھا جلا و یا۔ ذراسکون ہونے پراس نے آنے کا تدعا بتایا کہ وہ مکان لیما چاہتا ہے۔ کس نے ان کے مرکا بتایا تھا۔اسے بارے میں اُس نے تغصیل سے بتایا کہ اس کا نام سیا واحد ، اُس کے بھائی کا تام عطاء احمه ہے۔ لاہور کی ایک بڑی فیکٹری میں دونوں

اپريل2016ء

المالية المالية

کیمیکل انجینئر ہیں۔ نہا ہیں۔ مال یاب اور اطاق کی تھیں کے بنا طاقہ اور اس کی ملاز مت ہے۔ تری میں میں رجہ ال ہان کے ماپ کی ملاز مت ہے۔

آبادیس ہیں، جہاں ان کے باپ کی ملاز مت ہے۔ تہرای میں میں میں میں مقابل کی ملاز مت ہے۔

تعوری دیریک وہ بغور اُسے ویکھتی رہیں لاکا شریف مفتاد ہے مہذب اور ستعلق شم کا لگتا تھا۔

" چلوآ دُ پہلے گھر دیکھ لو۔" وہ اُٹھیں اور ان کے ساتھ ہی لڑکا بھی کھڑا ہو گیا۔ کمردل میں گھوما، باتھ روم اور کئن کا جائزہ لیا۔ مکان اُسے پند آیا تھا۔ کرائے کی تنسیلات طے کیں اور ایڈوانس ان کے ہاتھ پر رکھتے

''ماں جی مکان جھے پیند ہے ہم جلد ہی شفٹ ہو جائیں ہے۔''

وہ بھی خوش ہو گئیں کہ صاف سُقر نے لوگ ہیں ہر ہے فائدان والوں ادر بھونے بچوں سے دہ بہت گھبراتی میں۔ میں۔مکان کا ناس مار دیتے ہیں۔

آسودہ کی مسکراہٹ آبوں پرتھی جب وہ ادپر آئیں۔ عافیہ نے پکن میں سے جھا تک کر پوچھا۔ ''بہت خوش نظر آرہی ہیں ای جان۔'' ''ارے ہال منی اجھے لوگ کیتے ہیں۔''

پر بڑے بیٹے نے شام کو گھر آنے پر نے نوجوان کرایہ داروں کے بارے میں ٹن کراہنے خدشے اور خفیف سے ڈرکا اظہار ضرور کیا۔ ''مگھر میں جوان لڑکیاں ہیں ای جان کچھ مناسب نہیں لگتا۔''

پر مال نے بیہ کہتے ہوئے "ارے سیس بیٹے بہت میبا اور شریف اڑکا دکھتا ہے "مسلی کردی۔

ایک ہفتہ گزرگیا پھرایک دن ٹرک آیا۔ سامان زیاوہ تو نہ تھا گر پھر بھی گھر داری ضرور تھی۔ صوفہ سیٹ، پلنگ، تپائیاں، کھانے کی میز اور گرسیاں۔ لڑے غالباً اسلیارہ کر سلیقہ جان سکتے ہے۔ انہوں نے آنا فانا سامان کمروں میں سیٹ کرلیا۔ عافیہ سے ماں نے کہا۔ '' کھانا زیادہ بنانا۔ یہے بھیجنا ہے۔ نئے آئے ہیں۔ بھیارے کہاں چواہا جھو گئے بھی رس مے ج''

مریم بردی ٹرے میں کھانا سجا کر لے کئی تو ضیاء نے فورا اُس کے ہاتھ سے پکڑلیا۔ "مرزیا بھلا اِس تکلیف کی کیا مرورت تھی۔''

اور مرایا نے چپ رہنے کی بجائے جواب وینا ضروری سمجھا۔ بٹ سے بولی اور تکلیف کیسی ہم نے نہیں

ووٹوں بھائیوں نے اُسے اپنے پاس بٹھالیا۔عطاء نے ٹرے خالی کی اور اس میں ڈھیر سارے آم ڈال کر خوان پوش ہے ڈھک دیئے ۔تھوڑی دیر بعد جب وہ جانے لگی تو اُسے ٹر بے تھا دی۔اس نے کہا بھی۔

" بيآپ كيا كرتے بيں ؟اى جان ناراض مول

ں۔ ''اریے نیس ہوں گی۔ دیکھو ہم نے کھاٹا رکھا ہے یا نہیں ''

مریم جب ڑے لے کر اوپر آئی ۔ مال نے اسے یکھاتوبوکیں۔

''یہ کیوں لائی ہوتم ؟'' ''امی جان میں کیا کرتی۔انہوں نے زبروتی میرے ہاتھوں میں تنمادی۔''

سر سے میں وہ خاندانی اور باکر داراز کے تاہت ہوئے۔مہینوں تو ان کی موجودگی کا بتا ہی نہ چلا۔ کب اُ تھتے ہے کب کام پر چلے جاتے ؟ رات ڈی سلے آتے ادرسوجائے۔ چھٹی کا دن گھر کے اندر ہی گزار دیتے ۔کھاٹا وہ غالباً باہر کھاتے ہتے بس ناشیا گھریر کرتے۔

ایک ون عافیہ ٹاشٹا بنانے کے لیے کچن میں آئی تو ینچے سے آتی ایک نسوانی آواز نے حیران کرویا۔

'' حد ہوگئ ہے۔ کتنی بے ترتیبی ہے تمہارے ہاں۔ ساری زندگی تمہاری ہوسٹلوں میں گزری اور سلیقہ تم میں پھر بھی نہیں ۔ تم لوگ تو بڑے ہی پھو ہڑ ہو۔ اب بتاؤ! مجھے سویر سے جائے کی عاوت ہے اور یہاں نہ پتنی کا بتا چل رہا ہے اور نہ کیشلی کا۔''

عافیہ نے آئٹن کے جنگلے سے پنچے جما نک کر ویکھا۔ ایک خوش پوش کالڑ کی چو لیجے کے پاس کھڑی برتنوں کی الماری میں چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی اور بولتی جاتی تھی۔ عافیہ خووج سویر سے چاہئے پینے کی عادی تھی۔

''اگر پسند کریں تواد پر آجائے میں اپنے لیے چائے بنانے دالی ہوں۔''

آواز پراڑی نے اُو پر دیکھا۔کیسی حسین اور شاندار لڑکی اُس کے سامنے جنگلے پر ہاتھ رکھے اُسے و کھے رہی تھی۔ وہ چند لحول تک حیرت زوہ کنگ می اُسے تکتی رہی اور پھر سیڑھیاں چڑھتی اُو پر آگئی۔

150

الماليتان المالي

اپريل2016ء

چھٹی کا دن تقاطم کے لیے لیا گئی اور کے تھے ۔ کٹا کٹر لوں اور آبد جیوں کے گئرا ایس اُدای کو اور ممبرا وہ ذرا جھکتی صحن میں آکر زک گئی۔ عالمیہ نے بجن کے سکرتے تھے۔ دہ درا جھکتی صحن میں آکر زک گئی۔ عالمیہ نے بجن کے سکرتے تھے۔

وہ وروازے سے نکل کر نری ہے کہا۔" رک کیوں کی جو؟ آھے آئے۔"

وہ بچن میں آئی۔ اُس نے بیڑھی اُس کی طرف بڑھائی اور کیوں میں چینی ڈالنے لگی۔ وونوں کپ جیوٹی تیائی پر رکھے اور اُسے دیکھتے ہوئے کو جھا۔'' جائے کے ساتھ چھالیں گی؟''

" " بنیس بس خالی چائے پینے کی بری عادت پر می

ہے۔ ''اضانی عادتیں بھی بھی تنگ کرتی ہیں۔''و بِمسکرائی اور کپ لبوں سے لگالیا۔

''' عانیہ نے جائے کا چھوٹا سامی ہوجائے۔'' عانیہ نے جائے کا چھوٹا ساسپ لیتے ہوئے سانو لی سلونی لڑکی کو دیکھا۔

وہ بنتی ۔ ' تعارف تو بس دولفظوں کا ہے۔ آپ کے کرایہ دار دونو ل الزکول عطا اور ضیا کی چیوٹی بہن ہوں تام شہرناز تعلیم بی ایس کی ہیں دا خلہ نہ لے سکی کہ شہرناز تعلیم بی ایس کی ہیں دا خلہ نہ لے سکی کہ اتال کو میر ہے ایڈ میشن والے ونوں میں بی بیار پڑتا تھا۔ لاہور کی سیر کرتا چاہتی تھی اس کیے اِن کے پاس آئی موں ''

کے درعافیہ کے پاس بیٹی باتیں کرتی رہی مجرجب نے جانے کے لیے اُٹھی تو ہولی۔ 'اپنے آپ کوروکا تو بہت ہے میں نے کہ پہلی ملاقات ہے اور اتن ہے تنظشی کا اظہار مناسب نہیں ،لیکن کروں کیا؟ کے بغیرول نہیں مانیا۔ فدانے آپ کوکٹنی محبت اور فرصت سے بنایا ہے۔''

عافیہ کے لبوں پر بڑی مدھری مشکراہٹ بھھری اور چرمعدُ وم ہوئی۔

کاٹل ایک آئٹھیں اُس کی سسرال کے پاس پوتیں۔

دوستانہ تو ہونا ہی تھا۔ ہوا اور ہر گذرتے دن کے ساتھ گہرا ہوتا گیا۔ ناشآ نیچ کرنے کی چورضرور ہوتی۔ باتی کھانے اور گلیوں میں بکتی الم علم سب چیزوں کی منہ ماری اُن کے ساتھ کرتی۔

دن بڑے اُداس سے ستھے۔ خزال درختوں کے کررتے ہتوں میں بی بیس موسم کی ہرشے میں اُرّی بوئی موسم کی ہرشے میں اُرّی بوئی موسم کی مرشے میں اُرّی بوئی موسم کی مرشے میں اُرّی بوئی موسم کی مرشے میں ایک بھیکا بن در آیا

ایسے بی دنوں میں سے ایک دن جب عافیہ کی اتی مانیہ کی سسر ال مجرات می ہوئی تنیں۔ پچھیٹن من لیما چاہتی تنمیں۔ پچھ جاننے کی خواہشمند تنمیں۔ کیا پردگرام ہے اور کے کارادہ ہے؟

سبناز نے دعوت کا اہتمام کرلیا۔
انہوں نے منا تو کہا۔''لوایک الکی تمہاری جان اور
ہم تین ۔ جپورُ درکس پرا مے میں پڑنے آئی ہو۔'
پرشبنا زمشر کہ ہرگز نہیں ۔ روز اُو پر تو کھاتی ہوں۔
'' چلود کھیتے ہیں کیسا پکاتی ہو؟'' عافیہ ہیں۔
دد بیجا س نے میز لگا دی اور تینوں بہنوں کوآ واز دی۔
مریم اسکول ہے آ بی تھی ۔ تینوں نیج اُٹر کئیں ۔ کھانے کی
میز پر جینی تو سامیہ نے سائیتے ہے جی میز کو توسینی نظروں
سے دیکھتے ہوئے کہا۔'' بھی رنگ زویہ تو زبروست

شہناز نے دنائیداعداز میں کہا۔''اللہ کرے اب سواوی بھی ہو۔''اُس نے ''سوادی'' کوجس انداز میں کہا۔ تینوں بڑی مخطوظ ہو بھیں۔

کھاٹا انجنی شروع ہی کیا تھا کہ بیرونی دروازہ کھلا دونوں بھائی اندرآئے۔

شہناز نے حیرت ہے اُنہیں دیکھااور پوچھا۔'' آپ لوگ کسے؟''

'' نیکٹری میں بڑتال ہوگئ ہے۔' اب صورت ریکی کہ دونوں بھائی شرمندہ سے دوسرے کمرے میں ہتے۔شہناز بوکھلائی ہوئی اورخود اُن دونوں بہنوں کے لیمے ان کے ہاتھوں میں ۔شہناز نے آہتہ ہے ان کے پاس آ کر کہا۔''اگر آپ بُرامحسوس نہ کریں تو بھیالوگ بھی ساتھ بیٹے جا یمیں۔''

عافیہ تو ابھی تذبذب میں تھی پر سامیہ متانت ہے بولی۔ ''ہاں ہاں کوئی حرج نہیں۔ پر دیکھو ڈیوڑھی کے دروازے کوکنڈی لگا آؤ۔''

مناز دونوں بھائیوں کو لے آئی۔ ضیاء اور عطاء نے میں مناز دونوں بھائیوں کو پہلی بار دیکھا تھا۔ بھی منظراد ہی بین ہوا تھا۔ دیگ رہ کئے ہتے۔ اُن کے آجانے سے ماحول پر تھمبیری خاموشی چھا می البتہ مریم دونوں سے ماحول پر تھمبیری خاموشی چھا می البتہ مریم دونوں

151

تابنيامه سركزشت

بالتراك بردها-بھا کول سے خاصی ہے الکفیہ کئی وہ منتے ہوئے اولی ''ارے کے بات شہیے نا۔ سب فاسوش ہو کے ہیں ، جھے ''ارے کے بات شہیے نا۔ سب فاسوش ہو کے ہیں ، جھے غامونى الجيئ نيس لکتى۔''

أس كى معصو مانەس بات پر بھى مُسكرا پڑے۔ضیاء نے دھرے ہے نگاہیں اُٹھا کر عافیہ کو دیکھا اور کھے سوال جواب کیے۔اُس کی تعلیم اور مشاعل کے متعلق لیو مخصا۔

بر انحقرسا جواب تھا کہ میٹرک کے بعد لی۔اے تک ک تعلیم توساری کھر پر ہی ہوئی۔

اور میرسوال کدایم۔اے کیول مبیں کرتیں۔ اُس نے سادی سے کہد کر بات ختم کر دی۔ شاید ایم ے مشکل ہے۔ یا بھر بیر ما جھے مشکل لگا۔

ماحول میں تھوڑی می ہے تکلفی پیدا ہوگئ تھی۔عطانے مجى ساميد كالتحديثكي بعلكي بالتيسكين -

تینوں بہنیں جب کھاٹا کھا کر جانے کے لیے اُٹھیں تو ضياء اورعطانے وونو ں کوجس والہاندانداز سے دیکھا اُس نے دونوں بہنوں کے سر جھ کا دیئے۔ او برآ کر انہوں نے مریم کومنع کردیا کہ وہ کسی کو نیچے کھانا کھانے کے بارے میں

وہاں تو وہی بات ہوئی تھی کردیکھا اور دل میں اُتر تحكيس يشام تك وه بكنگوں پر ليٹے سكريث پيتے اور دھوتي کے مرغولوں میں اُن کے بیکر دیکھتے رہے۔شہزاز نے ضیاء ہے شاکی انداز میں کہا۔'' بھیا اب آپ جھے لہیں سیر کے لیے بھی لے کرجا تیں مے یا بول ہی تھر کے اندر رکھ کر ایک دن حير رآبادي گاڑي جاديں كے-"

دونوں سلمھے ہوئے مشکن اور بردبارے نوجوان تے وگرنہ ضیا م کا دل تو جا ہا تھا کہ وہ کیے <sup>دو ب</sup>ھی جتن سیریں کہو كردادية بن\_ برأے ساتھ لے لوجوعا فيہ ہے۔

یر به تو دل نے کہا تھا اور دل کی بات ہونٹوں پر لا تا اُس جیسے نو جوان کے لیے کہیں ممکن تھا۔

ماضی کے دُھندلکوں میں کم کہائی سُننے اور منانے کا مل اس درجہ کو بت سے جاری تھا کہ بتا ہی جیس چلا کب

بس إن لفظول نے ماحول کے طلسم کوتو ژا۔ ضیا واپنی وراز قامتی کے ساتھ خفیف سے بھکے اپنی بیوی سے کہتے ۔ میری آ کھ کال کئی سے ۔ میری آ کھ کال کئی سمی - کوشش بسار کے ماوجود نیندنہیں آئی۔ آؤ جلو ماتی

عامیہ باجی کس سرعت ہے انھی تھیں۔ میں جیرت زوہ رہ گئے۔ میں بھی کھٹری ہوگئی۔ ہم تینوں ایک دوسرے کے آم يجهي على موع سرهال أرف على الله وقت بلئير ڈردم اور لاؤنج بارسبی جگهسنا ٹاتھا۔

بستریر لیٹ کرہمی جھیربہت دیر تک نیند نہ آئی ۔ سر ہانے لی روشن نے اکسایا کہلسر پرلٹر پیرای پڑھاوں۔ پڑھتے ہوئے ہے اختیار ہی اس شہر کے مقدر پر رفتک آیا جس کے قریب ہی جیوئے سے گاؤں اطور میں خدا کے جليل القدر پيمبرحفرت مويٰ نے جنم ليا تقا۔

اب پتائمیں کب سوئی پرخوابوں میں بھی اِطُو د میں ہی کھومتی بھری ۔ سویرے ہی جاگ کئی۔ او پر بھا کی کے طلوع آ نتاب کا نظارہ کر دل۔ مجھے تو یہاں ایک ادر کنفیوژن سے یالا پڑا تھا کہ کعبہ کالعین غروب آ فآب کی سمت ہے تہیں طلوع آنآب کی ست سے ہوتا ہے۔ ادھر کہ اُ دھر ایک چکروں نے اُلجھائے رکھااور پھرسامنے تیل کے یار کی پہت قامت بہاڑیوں کے او پری سرے کرنوں میں نہائے تظر آئے تو شخت ما بوی ہوئی۔

ناشا کرنے تک میں اسے آب سے یمی سوال کرنی ر ہی۔اگر میں الحو و چکی جا دُل تو سا ڑھے دس کر دِر کی روا تکی تک دالینی ہوساتی ہے۔اب جواب عجیب مصن کھیری میں معسا ہوا تھا۔ ای سل کے کنارے رعمیس ددم کا وہ کل تھا جہاں حضرت مویل کی پر درش ہوئی۔ وہ جھوئی سی الرکی مجھی میرے تصور میں ہی جوائے بھائی کے یائی پر ستے صندوق کے ساتھ ساتھ لنٹنی دور تک دوڑتی چکی گئی تھی۔

''میرے مولا اس نیل کوجھی تو نے کنتی نصیلتوں سے نوازاہے۔ کہیں اس نے پیٹیبر کا بارامانت اُٹھا یا کہیں تاریخ اسلام كى تقيم مستى عمر نے اسے خارطب كيا۔"

اور میں اوپر ہے دل سے لئسر کی گلیوں باز اروں میں محوتی مجرتی تعی ۔

ساڑھے دس کی بجائے کروز نے ساڑھے کمیارہ بج حركت كى ووقت كى إس زيادتى نيد مرسد دل كوجلايا ـ ہم دھیرے دھیرے لئسر کی بلند دبالا عمارت سے دور ہوئے جارہے ہتھے۔ عرشے پر اس دفت مسافروں کا رش تھا۔ دهوب بھی تیز بھی اور ہوا کین بھی مشتری تھیں ۔ سوئر تک بول کے کر درنگین Bikni کے دھنگ رنگ بھی سکتے ہتے گفل

152

Section

تھل کرتے مردوزن کی نیم بریاں اجمام کیب کا کراہیت کااحماس پیداکررے تھے۔

رفتار تیز ہو گئی تھی۔ کو ٹیل کے دونوں کناروں پر مناظر کی خوب صورتیاں گرفت میں لینے والی فسوں خیزیوں جیسی تو نہ تھیں جہاں بندہ ہے اختیار بول اُٹھے کہ دامن دل می کنند کہ فردوس ایں جااست ۔

تاہم اپنے تمام تر تہذیبی ادر ثقافتی درئے کے ہمراہ دردئی پہاڑیوں، گئے ادر کیلے کے کھیتوں، کچے کچے مراہ مکانوں، سیابی مائل سبز یانیوں کے ساتھ ایک خوبصورت اور دکش تاخر کے نمائندہ تھے۔

پران منظروں کا محسن ود چند ہوا جب تیز دھوپ کی کو کھے سے شام نکل کر فضا میں پھیلی۔ تھجوروں کے درختوں کے درختوں کے نوکیلے ہتوں کی تیز ہوا کے بلھوں سے اس طرح ماتگوں نے لئے کارے مارے جیسے جوان لڑکیوں کے بالوں سے کمی کئیریں اشارے کرتی ہیں۔

الرحادی مغرب نے ایک اور انوکھا مظر دکھایا۔ کروز Esna کے ٹن لے رہا تھا اور انوکھا مظر دکھایا۔ کروز Esna کے ٹن لے رہا تھا اور ہے شارکشتیوں نے اس کا گھیراؤای انداز میں کیا جیسے پولیس کی مئتبہ گھر کو چاروں گھیراؤای انداز میں کیا جیسے پولیس کی مئتبہ گھر کو چاروں جانب سے گھیر ہے میں لے لے لے پلاسٹک کے شاپروں میں رکھی شالیس، کشتی والے گیند کی طرح اُجھالتے ہوئے میں رکھی شالیس، کشتی والے گیند کی طرح اُجھالتے ہوئے موجوب بولا جاتا ہیں ، بال بال کی تکرار ہوئی۔ بچھ خوب بولا جاتا ہیں ، بال بال کی تکرار ہوئی۔ بچھ شاپر داہس جمعے جاتے بچھ پائی میں کرتے۔ کشتیاں انہیں مثابر داہس جمعے جاتے بچھ پائی میں کرتے۔ کشتیاں انہیں مثابر داہ کیا انداز تھا شاپیل کی تاریک کے اور کھا اور زالا ۔ ضرورت ایجا وکی مال شابدای کو کہتے ہیں۔

میرے پاس کھڑی خاتون فوٹو کائی کے چند
کاغذات ہاتھوں میں پکڑے ان کے مطالعے میں محوتی۔
میں نے نظریں دوڑا کیں۔ اسنا کے بارے میں لکھا ہوا تھا
کہ کبھی یہ بالائی معر کا کیپیل سٹی تھا۔ ماضی میں
کہ کبھی یہ بالائی معر کا کیپیل سٹی تھا۔ ماضی میں
یونانیوں نے مقدس مجھلی لیٹو کے نام پر دیا تھا۔ اس کے
یونانیوں نے مقدس مجھلی لیٹو کے نام پر دیا تھا۔ اس کے
موجودہ گاؤں میں مرف ایک ہی تھیلی خونم دیوتا کے نام سے
موجودہ گاؤں میں مرف ایک ہی تھیلی خونم دیوتا کے نام سے

رات کے کھانے یراسموک ویل (فرائی مجھلی)

اور بھی تھی جا ہوا ہوں ہے بھی قاب ہوں دھتی تھی اس بھی برتن سیچے موتوں سے بھرا ہو۔ چھاتسام کے ہیٹھے اس برطرہ کھانے کے فوراً بعد پر بزنٹیش کاک ٹیل کا شور ہوا۔ لا دُنج میں عملہ ایک کے بعد ایک تالیوں اور مدھم کی موسیقی کے شور پر بھا گا بھا گا آتا اور سامنے کھڑا ہو جاتا۔ ایک فوبصورت سانو جوان گلا بھاڑتی آواز میں غالباً تعارفی جملے بوانا تھا۔ بھارے توسر سے الفاظ کر در ہے تھے۔ جھت سے منتکس رنگا رنگ روشنیوں کے جلومیں سوفٹ ڈرنگ اور کیک جیل میں کیک جیش کیا گیا۔

میں جب عرشے پر آئی تو خنک ادر لطیف ہواؤں میں تاروں بھرے ٹمٹماتے آسان کی حیبت ادر روشنیوں سے جگرگاتے زمین کے آئین خوبصورت منظروں کے عکاس ستھے۔ مجھے ڈیڑھ گھٹا گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ عافیہ باجی آئیں ادر ہم پھر کہانی میں ڈو ہے۔

بابن اوره البرابان من ارسال المحلم بين المحلم بين وه المحلم المح

'' دو ماہ رہتے ہو گئے ہیں اس گھر میں۔ نیہ جانداور سورج کہاں چھے ہوئے تھے؟''

عطانے کہا '' یار کیسا نرم ٹھنڈ اادر وککش حسن تھا اُس ''

اوریہ بھی تھی اقال ہی تھا کہ عافیہ کی امی مجرات سے بڑی بچھی تھی ہی آئیں۔ بہت سارے کنکڑے کو لے بہانے شننے کو ملے تھے۔

"دلوکاتوابھی نیانیانوکرہواہے کھے سیٹ تو ہونے ویں اُسے ادر ہاں تمہارے لڑکے بڑے ہیں پہلے اُن سے تو منٹو تمہاری نندیجی جوان لڑکیاں لیے بیٹھی ہے۔"

اب انہوں نے کہا بھی میں بیوہ عورت ہوں۔ بہوؤں کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو دواع کرنا چاہتی ہوں۔ پر کمزور کی بات ہمیشہ سے بے دزن ملکی اور بے دقعت ہے۔ کمزور کی بات ہمیشہ سے بے دزن ملکی اور بے دقعت ہے۔ کہی اُن کے ساتھ بھی تھا۔

اُن کے فاموش اور گہرے تفکر کو بیٹی نے سمجھا اور پوچھا تو عجیب سے یاس بھرے لیجے میں وُ کھ سے بولیں۔ '' اُ ثار اجھے نہیں لگتے۔ کھل کراور ووبدو انکار تو نہیں کیا پر نوشتہ ویوارصاف ہے اور میں اُسے پڑھآئی ہوں۔'' وہ صبر ایوب کی قائل تھیں۔ جانے کتنا وُ کھاندر سمیٹے

اپريل2016ء

153

م مالسنامه سرگزشت

5 اس کے جواب میں سے خوا کے کیا۔ عطا کھر کا چکر لگا آیا ہے تسلی بھی دے آیا ہے۔ میرے خیال میں بڑے بھیا کو نون کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ وہ یہاں آ کر کیا کریں گے۔ بس اللہ ہے دعا کریں ۔ اِن کی حالت ذرا سنجل جائے تو اُنہیں اطلاع کردیں گے۔

عطا اُس وقت باہر تھا۔ وہ اندر آیا تو اُس کے ہاتھ میں تھر ماس اور ٹوکری تھی۔ اس نے ٹوکری میں سے کپ نکالے۔ چائے اُن میں انڈیلی، پیکٹ میں سے چند بسکٹ نکال کر پلیٹ میں رکھے اور کپ اُن کی طرف بڑھائے۔ عافیہ نے دُ کھ بے بسی اور شرمندگی کے جذبات سے لیالب بھری آنکھوں سے اُسے ویکھا۔

فیا نے کپ اُسے تھایا اور صرف اتناکہا۔'' پریشانیوں کا مقابلہ ہمت اور حوصلے سے کرتے ہیں۔انسان ول ہار بیٹھے تو بات نہیں بنتی۔''

پہلی باراس سارے وقت میں سامیہ نے آتھیں اُٹھا کرعطا کو ویکھا اور اس کی آتھوں میں آتھیں ڈال کرول گرفتہ آواز میں بولی۔'' آپ ہمارے لیے کس قدر تکلیف اُٹھارے ایں۔''

و آپ جائے کیجے۔ غیروں والی باتیں مت

عافیہ کوشہاز ہے بھی کوئی قلبی نگاؤنہ تھا۔ وہ اس کی مظیم روز تھی گر منظیم بنانے میں اس کی مال کا ہاتھ تھا۔ وہ چھوٹی کا تھی تھا۔ وہ چھوٹی کا تھی جہ ایک ہارائس کے مامول اور ممانی ان کے گھر آئے۔ ممانی نے اس من موہنی صورت کو جیرت سے دیکھا اور بے اختیار ہولی۔ '' بانو تمہاری میہ بیٹی تو شہزاوی و کھتی ہے۔''

اور مال نے ہنتے ہوئے کہا۔ 'بیاری لگتی ہے توتم لے نا۔''

یول مال نے کئی وفعہ کہہ ٹن کرمٹلنی کروائی۔ عافیہ جب بڑی ہوئی اور اُسے بیدسب معلوم ہوا تو وہ بہت جزبر ہوئی۔ مال نے رسان سے مجھا یا۔' پاکل ہو بیٹی۔ باپ سر برنہیں۔ بھائی کون سا استے بڑے اور سمجھدار ہیں۔ بیس کہال رشیخے وحونڈتی بھرول کی۔ بیا ہے تو ہیں تا۔' وونوں بہنول کوممانی تا پہندھی۔ مامول بھی اچھے نہیں وونوں بہنول کوممانی تا پہندھی۔ مامول بھی اچھے نہیں تھے۔ بہن پر مصیبتوں سکتے۔ نہیں پر مصیبتوں

کے بہاڑٹو نے پر مجال ہے جو بھی انہوں نے ایک پیسا بھی

جیمی پراس دن جافتیار کی پھٹ پڑیں۔ Cle اسلم کے جب اسلم کی زبان ہو گئے ہیں۔ جب ہو یا کی زبان ہو گئے ہیں۔ جب ہو یاں آگئیں تو بات کرنے ہے جبی جا کیں کے۔ رشتوں کا دیے کال بڑا ہوا ہے۔ ہوشیار چالاک میں ہوں نہیں۔ لوکوں سے جبی پچھ میل ملاقات نہیں۔ سوچتی تھی۔ تمہاری شادی ہو جائے تو شاید سامیہ کے لیے بھی راہ نکل آئے۔ بیائی کے دل میں کوئی رقم کا احساس جاگ جائے۔ پر میں بی احتی تھی ریت سے مکان بنانے بیٹھ گئی۔''

عافیہ نے اپنے دل میں اُمنڈتے اُس طوفان پر کیے کیے بند لگائے جوآنسوؤں کی صورت باہر لیکنے کو بے تاب سے بیمرف وہی جانتی تھی۔ براپی مال کے اندرا منڈتے طوفان کا تو وہ اندازہ ہی نہ لگاسکی۔ کیسا خوفناک وہا و تھا۔ ول پر کتنی کھٹن تھی جونصف شب کے قریب بھٹ کر دورے کی صورت باہر نکل آئی۔ ماں کا پیلا بھٹک کی نے تربتر کی صورت باہر نکل آئی۔ ماں کا پیلا بھٹک کینے ہے تربتر چہرہ اور اس کی ابتر حالت نے اُنہیں چیخے چلانے پر مجبور کر چہرہ اور اس کی ابتر حالت نے اُنہیں چیخے چلانے پر مجبور کر دیا کہ کھر میں تینوں لڑکیاں ہی تھیں۔ بڑا بیٹا تو پنڈی ٹرانسفر ویا بیٹا سہالہ میں تھا۔

آہ و بھا کی آوازیں س کر شہنا زادر عطافیا بھی گھبراکر
او پر بھا گے۔ دونوں بھائی اندر آئے ۔ویکھا۔ایک نے
ووسرے کونورا فیکٹری نون کرنے اور گاڑی لانے کے لیے
کہا۔کوئی پون کھنٹے میں گاڑی آئی۔وونوں بڑی بیٹیوں ک
جان شمی میں آئی ہوئی تھی، چروں پر ہوائیاں اُڑر ہی تھیں۔
نظے یاوُں ہی ماں کے ساتھ چل ویں۔ جب ضیا نے
وعیرے سے عافیہ کوشیانوں سے تھام کر پیھیے کیا۔

میں سے میں ہوتوگل رکھیں کمرے میں جاگر دو پٹا بدلیں اور چپل پہنیں ۔'' چپل پہنیں ۔''

شہناز نے دونوں بہنوں کے چپل اُن کے پاؤل میں ڈالے۔ چاوریں دیں اور پھروہ گاڑی میں مال کے دائیں بائیں بیٹھیں۔ ضیا اور عطاؤر ائیور کے ساتھ جڑکئے۔

ایر جنسی میں واخلہ ہو تمیا۔ نوری طبی امداووی می ۔
ساری رات وونوں بھائیوں کی بھائے ووڑتے میڈیکل
اسٹور سے ووائی لاتے ، اوھر اُوھر جاتے گزری۔ دونوں
بہنوں کی روروکر آئیمیں سوجھ کئی تفیس۔ بھی عطا انہیں تسلی
ویتا اور بھی ضیا۔ سے بو بھی تو عافیہ نے ضیا سے کہا۔ ''آپ
میں سے ایک تھر چلا جائے مریم تنہا ہے اور بڑے بھیا کو

مابينامهسركوشد

154

WAND Paksociety.com - 11/6/

ایک ہفتہ امیرال والوں نے مال کوخصوصی و کھے بھال کے وارڈ میں رکھا۔ میرسب ضیا اور عطاکی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے بہت بھاگ دوڑکی۔ دوڈ اکٹر تو ان کے الیف الیمان کے نکاس فیلوڈنک آئے ہتھے۔

د دنوں بہنوں کوانہوں نے اُسی دن گھر بھیج دیا ہے کہتے اویے کہ اُم رُانی ہیں۔

د یا بس ملاقات کے دنت آئیں۔ تیسر مے دن کھل موش آگراتھا۔ ضیائی ان کے یاس تھاجوان پر جُھ کا طبیعت کا پو پھر ہاتھا۔ بواب دینے کی بجائے اس کا ہاتھ بکڑ کر انہوں نے اپنے ہونٹوں سے لگالیا۔

ی تو یہ تھا کہ دلوں کے فاصلے جنہیں شریف گھروں کی نیک بخت لڑکیاں سالوں مہینوں میں طے کرتی ہیں وہ دانوں بھی طے کروا دونوں میں طے کروا دینوں بھایئوں کے ایٹارادر قربانی نے دنوں میں طے کروا دینے ہے۔ دونوں فیاادرعطاکے لیے بہت لطیف جذبات محسوری کرنے گئی تھیں۔

اب ماں کانی بہتر تھیں۔ بیٹی کر بھوں بیٹی تھیں۔ بیٹیاں آتیں تو ان سے باتیں کرتیں۔ وو تین دنوں میں اسپتال سے بھی ڈسچارج ہونے والی تھیں۔عافیہ اس دن ضیا کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔عطا ڈیوٹی پر تھا۔ ماں سور ہی تھیں۔اُس نے نفن بکس پیٹج پر رکھااور ضیا سے مخاطب ہوئی۔ '' آپ کھانا کھالیں۔''

اُس کی اِس بات کا جواب دینے کی بجائے ضیانے
اُسے دیکھااور کہا۔ 'عافیہ جھے اِن دنوں پرخواب کا سا کمان
کررتا ہے۔ میں تہمیں پہندہی نہیں چاہنے نگا ہوں۔ پرڈرتا
ہوں تمہارے میرے درمیان زبان اور معاشرت کی او پی و پواریں حائل ہیں۔ میرے گھر والوں کوتو پنجائی گھرانے
میں شادی پر اعتراض نہیں ہے مگر تمہارے گھر والے جھے
اور عطا کو قبول نہیں کریں گے۔خصوصاً الی صورت میں
دے کہ ترکمی سرمنس تجھی ہو۔ ''

جب كرتم كى سے منسوب بھى ہو۔' کيج ميں ياس كفل كميا تفا۔ آئھوں ميں آنسوآ كئے ستے جب وہ بولى۔' دمنسوب ہونے كى تو ايك تہمت ہى ہے۔ندوہ لوگ ميرى چاہتوں ميں كہيں ہيں اور ندہى ميں اُن كى۔ جيسے كوئى زبردى كلے مڑھ ديا جائے۔بس يہاں بھى وہى بات ہے۔ چيوڑ ہے ان باتوں كو۔كھانا كھائيں'' اُس نے ديكھا تحالقہ منرور ضيا كے ہاتھ ميں تحامراً س

کہنے کوتو اُس نے ضیا ہے کہا نظا مر نود وہ اور سامیہ انہی سو بنوں سے نفر حال تھیں ۔ سامیہ نے انجی کل شام ہی کہا تھا۔

روس کے کیے لوگ ہیں۔ کہیں زبان ، کہیں مسلک ، کہیں علاقائی حد بندیوں کا عقید ہے ، کہیں معاشرت ، کہیں علاقائی حد بندیوں کا زنجیروں میں جکڑ ہے خود کو افضل داعلی سجھے ہیں۔ ایجھے انسان کتنے تایاب ہیں ؟ بڑے ، کتنا در ہیں دولوگ جنہیں زندگی کی راہوں پر کہیں ایسے من مو ہے لوگ اُل جا کیں۔ گر یہ ہماری کتنی بدنھیں ہوگی کہ جبوٹی اُ تا ادر وُنیا کی باتوں کے بہاوی بر کسی دومرے ہے ہیں تو عطا کے ہوگ اُل ہے ہوگ کے اول گی پر کسی دومرے سے بیاہ نہیں کروں گے ۔ اُل جوگ کے اول گی پر کسی دومرے سے بیاہ نہیں کروں گی ہوگ ہے۔ اُل جوگ کے اول گی پر کسی دومرے سے بیاہ نہیں کروں گی ہوگی۔ ''

عافیہ کی نہیں ہولی تھی۔ ہولتی بھی کیا؟ سامیہ شیک کہتی انسانوں نے کیے اپنے آپ کولسانی گروہوں، ذات یات کے قبیلوں، نفول رواجوں خودساختہ اصولوں اور رسوم کے تکلیف دہ شکنجوں میں جگڑاہوا ہے۔ انسانیت کوکون دیکھا ہے، خہب ان سب کا انکاری ہے گراس کی پروا سکے ہے؟ کون دلیراور جری ہے جوان کے ظاف آ واز اُٹھائے، ان زنجیروں کوکائے۔ یہاں تو کیے کانوں والے بھائی اور کرورو ہوتیم کی پردہ نشین سلح جوتیم کی ماں جورشتہ داروں کوئی ایک بات نہ ہوجائے کہ فائدان کو یہ کہنے کا موقع کے کوئی ایک بات نہ ہوجائے کہ فائدان کو یہ کہنے کا موقع کے گل کھلاتی ہیں۔ "

اب آیسے میں عافیہ ٹھنڈی سانس ہی بھر سکتی تھی۔ پردل پر کسی کا اختیار نہیں تھا۔ دہ تو اُسے البیلے خواب دکھانے نگا تھا اور دہ تاریک راتوں میں بیخواب دیکھتی بھی تھی بیاور بات ہے کہ آن کی روشنی میں آنکھیں سکتی توخواب بھی مسل دیں۔

سامیداس معالمے میں زیادہ جذباتی داقع ہوئی تھی۔
اس شام جب شہناز مریم کے ساتھ بڑے کر مے میں بیڈیر
لیٹی تھی و دنوں غالباً باتیں کرتے کرتے سوگئی تھیں جب عطا
نے نیچے سے آواز دی۔ سامیہ نے جنگلے سے جما تک کردیکھا
اور نوچھا۔'' پچھوکام تھا۔''

أس نے آئیمیں اُد پراٹھا کیں۔چنر کیج اُسے دیکھیا

155

Paksociety.com و المجال المجا

سسرال ہی اطلاع بینے ممی \_

دی دن بعد ضیابی ماں کواسپتال ہے لے آئیں۔ چند کی چند عورتیں مزاج پُری کے لیے آئیں۔ چند ایک بڑی کے لیے آئیں۔ چند ایک بڑی کھا گ، نئر بسند، نوہ میں رہنے دالی سازتی فطرت کی حامل، برسبیل مذکرہ ووٹوں کرایہ دار لڑکوں کا ذکر چھیئر بیٹھیں۔ عافیہ نے گھبرا کر ماں کو دیکھا۔ بیاری نے اُن کا چہرہ تو پہلے ہی پیلا بھٹک کررکھا تھا پراب تو یوں لگتا تھا جیسے چہرہ تو پہلے ہی پیلا بھٹک کررکھا تھا پراب تو یوں لگتا تھا جیسے رہا سہا خون بھی کشید کرلیا گیا ہو۔

بات تو تقی کہ دونوں کے دفتر کی گاڑی میں ہرروزکوئی نہ کوئی اسپتال جاتا آتا تھا اب محلے کی عورتیں باتیں کیے نہ کرتیں ۔ اُن کے پاس کون سے دوسرے موضوع سے باتیں کرتیں کرتیں ۔ اُن کے باس کون سے دوسرے موضوع سے باتیں کرتیں کرتیں کے۔

"ارے ہم مرتوبیں گئے ہتھے۔" مال نے منہ کھول کر انہیں بتانا چاہا کہ اِس جان لیوا بیاری نے انہیں کیے پنجیال ویں۔ پروہ تو ہات سُننے کے روا وار نہ ہتھے۔ انہیں تو خاندان میں ذکیل ورُسوا ہونے کا عصد تھا محلے والوں کی فکر تھی وہ کیا کہتے ہوں گے۔

''آپ کو ایک کسے کے لیے اپنی عزت و ناموں کا خیال نہیں آیا۔ کیسے آپ اور آپ کی بیٹیوں نے اُس کا جنازہ تعالیٰ کے گھر دوسرا رشتہ بھی جاہتی تھیں۔انہوں نے وہ بھی نہیں کرناجس کی آپ ہاہت طے کیے بیٹھی ہیں۔''

میں اور سامیہ دونوں باہر بنیٹی سٹنتی رہی۔ سامیہ نے دصامیہ نے دصاحت میں بولنے کے لیے اندرجانا چاہا پر میں سنتی رہی ۔ سامیہ نا چاہا پر میں سنے اُسے دوک و یا۔ بھے محسوس ہوا تھا ان کی سوچیں اُن کی با تیں اُن کی اپنی ہیں ہے کروی لے کرآئے ہیں۔ کی با تیں اُن کی اپنی ہیں ہیں ہے کروی لے کرآئے ہیں۔ مارا آنسوؤں پر بس تھا۔ سووہ ہم نے فرا فدلی سے ہمارا آنسوؤں پر بس تھا۔ سووہ ہم نے فرا فدلی سے ہمارا آسوؤں صرف ایک دن تھیر ہے اور اسکھے دن

پھر بولا۔ ' ہاں چائے کا ایک کپ پینا چاہتا تھا۔ اِس دفت خود بنانے کو جی نہیں چاہ رہاہے۔' '' میں لاتی ہوں۔'' کہتے ہوئے سامیہ چائے بنانے

یں لای ہوں۔ سہے ہوتے سامیہ جاتے بنا۔ حاص ی ۔

چاہے دانی میں چاہے ڈال کراوراُسے ٹی کوزی سے ڈھانپ کروہ ٹرے خود ہی نیچے لے گئے۔ کب میں چاہے ڈال کر جب اس نے عطا کو دی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سامیکو میسی آئی۔ کھے جھینے بھی گئے۔

''چائے کیجے۔ کپڑول پر گرجائے گی۔میرا کیا ہے ؟ بجھے تو فرصت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔''

عطا اس بات برہنس بڑا۔ "ارے کہاں؟ تمہاری صورت تو سبب سے دیکھی جاتی ہے۔ " اس نے چاہے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ دد گونٹ بھرے ادر بولا۔ "سامیہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم نہلیں تو خود کئی کر لول گالیکن میری زندگی تمہار ہے بغیرا یک کربناک المیہ ہوگی۔ "گی۔ یقین کرنا بجھے کھی کسی لڑکی نے ایسے متا تر نہیں کیا۔ "کپ اس نے تیائی بررکھ دیا اور خود کھڑے ہوکر سامیہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ اس کے انداز میں ایک التجا تھی ۔ ایک و کھ اور ایک کرب تھا۔ "سامیہ طالات خواہ کیے ہی کیوں نہ ہوں تم نے میرا ساتھ دینا حالات خواہ کیے ہی کیوں نہ ہوں تم نے میرا ساتھ دینا

سبب سامید دونول ہاتھ جھڑا کر اُدیر بھاگ آئی۔اُس کی سے۔

مصیبتیں شاید بھی تہا تہیں۔ بہت سے وکھوں اور پریشانیوں کے لاولئکر بھی اپنے ہمراہ لاتی ہیں۔ جب لاکسیاں ماں کی بیاری سے الٹی ہوئی پڑی تھیں عافیہ کی بھوٹی اور دونوں لاکوں کی ہونے والی ساس اچانک ایک دن آگئی۔ بھاوج کو دیکھنے اسپتال بھی گئی۔ بستر پر دراز جیسے موت کی دہلیز پر کھڑی عورت کی بے سی و بے بی و مکھر کر بھی خداخونی اور رحم کی کوئی علامت چرے پر نہ انجمری۔ خداخونی اور رحم کی کوئی علامت چرے پر نہ انجمری۔

البنداس کی زندگی کو بچانے کی تک و دو میں پریشان اور بھاک ووڑ کرنے والے کڑے کڑکیاں اُس کی نظروں میں کسی خار کی طرح کھنگے۔تھوڑی می زہر ملی کو ہرافشانی اُس سے محرمیں کی۔ باتی طوفان اپنے محمر جا کر اُٹھایا۔ اُس سے محرمیں کی۔ باتی طوفان اپنے محمر جا کر اُٹھایا۔ اور نے والے دامادوں کو نہ صرف مطلع کیا بلکہ پورے مربح

ايريل2016ء

156

مابتنا فيدسركرشت

ساتھ ہما ہوا ہما۔ اور سٹوں کے پرے تا نکے بھولتے ہے تھے تو ہازار دن میں دکانوں کے آگے بیٹے مصری شیشہ (حقہ) معتے ہتھے۔

د بواروں کے خوبصورت سین بہت دلیب تاریخی حوالوں کے منہ کھولتے ہیں۔ ٹمپل کی تعمیر کی رسومات د بوتا ہورس کے والد کے قاتلوں پر فتح کی کہانیاں ہورس کی پیدائش کے مناظر سب کا دیکھنے سے تعلق تھا۔

ووتین اور چارمنزلد مخارات والاشهر برشهرکا ایک اینا کلچر سادہ سے لوگ چنے پہنے ہوئے ۔ عورتیل برتعوں میں ملبوں کہیں چہرے ڈھینے ہوئے اور کہیں نگے۔ دکا نیں آلو پیازٹماٹروں اور سیبوں مالٹوں کیلوں سے بحی ہوئیں۔
یازٹماٹروں اور سیبوں مالٹوں کیلوں سے بحی ہوئیں۔
واپسی پر استقبال بڑا وی آئی ٹی قسم کا تھا۔
واپسی پر استقبال بڑا وی آئی ٹی قسم کا تھا۔
واپسی پر استقبال بڑا وی آئی فی منائی اور لیمن کا خرد آیا۔ اور چندلحوں کے منائی اور لیمن ڈرنک سے تواضع کا مزد آیا۔ اور چندلحوں کے لیے ہم نے

گاڑیوں پر چڑھ کے اور جانے سے قبل گراہے واروں گوائی۔ میم دیے کے کہ نی الفور گھر خالی ہو جانا چاہیے۔ میم خالی ہو گیا۔ تینوں بہن بھائی جلے گئے۔

کہانی کا بیہ موڑ بڑا اُداس کرنے والا اور المیہ رنگ لیے ہوئے تھا۔ رات کا جانے کون سابیر تھا۔ عرشے پر ہم دونوں کے مواکوئی نہ تھا۔

" چلے عاقبہ باجی! اب ذرا نیند سے باتیں کرتے ہیں۔ اس عمر میں یہ بھی نہ کی جائیں تو ساری بشاشت اور تازی مفقود ہوجاتی ہے۔"

کوئی نو بیج شی اید فو پر کروز نظر انداز ہوا۔ کنارے
پر جانے کے لیے راستہ ایک دوسرے کروز میں سے دیا گیا
جو آگے کھڑا تھا۔ ایک ہی شان وشوکت والا۔ جن کی
راہداریوں میں کھڑے عملے نے پاس چیک کرنے کے بعد
گزارا۔ معرکی وزارت سیاحت نے ہراہم شہر کے کناروں
کو پختہ کر کے ان چھوٹے جہازوں کے کھڑا ہونے کے لیے
بختہ جیٹیاں بنادی تھیں۔ ہا ہراشکارے مارتے ساہ کنڑی کے
بختہ جیٹیاں بنادی تھیں۔ ہا ہراشکارے مارتے ساہ کنڑی کا
تانے کھڑے سے جھے۔ اُونے کے اُور نے کرایوں میں کی بیشی کا
مل زوروشور سے جاری تھا۔ اید نواس لحاظ سے بہت شہرت
کا حال ہے کہ اس غیراہم اور چھوٹے سے شہر نے معرک
قدیم ترین میل جوکر تک کے بعداہم ہے کو محفوظ کررکھا ہے
اور جو 'دیو تا ہوں'' کے نام سے منسوب ہے۔

كوج بان نے بیٹھنے کے ساتھ بى بوجھا۔"انڈیا

ورنہیں نہیں۔' ہم سب اس انداز میں چلآئے کویا ہماری دکھتی رگ کسی نے دبا دی ہو۔ پاکستان پاکستان۔ ساتھ ہی میں نے پنجابی میں کہا۔'' ممبختوانڈ یا کے سوا کچھاور ہنیں نظر آتا ہے تہمیں۔''

ر وردار کیے میں الحمد اللہ الحمد اللہ کا ورد ہوا۔ کوئی بان محمد تھا۔ یکا مسلمان ہم سلمانی کا محمد تھا۔ یکا مسلمان کے مسلمانی کا اظہار کھلے ڈیے انداز میں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کیا۔ امریکا کو تہر وں سے نوازا۔ حسنی مبارک کو کوسنوں سے۔ افغانستان اور فلسطین کے لیے دعائے خیر کی۔ اللہ اللہ اسلام کا بول بالا۔

ایدنو حجونا ساشہر جیسے بانہیں کھولوتو ایک بی کلاوے کے دائروں میں آجائے۔

مسم کے نو بجے تھے پر بازارایی پوری رونفوں کے

اپريل**2016**ء

میں جب او اس آئی، نیل کے خوبصورت کٹا د کے مناظر تھے۔رنگوں کاظلیم تھا۔ کہیں کہیں کوئی الی جگہ جہاں دونوں اطراف کے قدر ہے اونچائی کے سلسلے یہ بتاتے ہے کہ کہی ان میں زندگی ہوگی ۔ستون دردازے کہیں تنگ ی گلی شاید یہاں کچھلوگ رہے ہوں۔

تیونس کی لطیفدخانم جانگید پہنے نہار ہی تھی ۔اف اللہ میہ کیسے لوگ ہیں بید مسلمان عورت جو گزشتہ شب قرآن کی سیار سر سے نک میں بھی

آیات پر بحث کردی تھی۔

یہ میں کہیں بہت دورتا حدنظرانی کے کناروں سے ملتا ہوا صحرا پرندوں کی ملتا ہوا صحرا پرندوں کی اُری قطاری ۔ یانی کی لہروں پر دھیرے دھیرے ترکت کرتا جیسے بہتا کروز۔

علی کھنٹوں بیشی ان مناظر سے آکھوں کو بینکی رہی۔
جب شام کے سائے ڈھل رہے ہتے چند بلند دبالا
خوبصورت ممارات سے مزین ایک منظر سامنے سے اُبھرا۔
اُسل نے بھی اپنی سمت کا رخ بدلا۔ کئی کروز جہازوں کی
قطاروں کا لمبا چوڈا سلسلہ تھا۔ جھوٹی جھوٹی کشتیاں کناروں
سے بندھی تھیں۔ کنارے پر بازار بھی سجا تھا ادر کمیل ہی

مورج کی کرنیں راستہ بناتی تھیں۔ ایک جگاراستہ چھے اور زمنی آگے۔ تین جہازوں سے گزر کر باہر آئے۔
میڑھیاں چڑھیں تو ایک جانا پہچانا مانوس منظر سامنے آیا۔
ایک مصری زمین پر بیٹھانا گ اور بین کے ساتھ کھیل رہا تھا۔
کہیں کہیں اس منظر میں دف اور رہاب کی آوازیں تھیں ۔ ڈوبتی شام کے ساتھ اس اجنی سرزمین کا می منظر کس قدردل آویز تھا۔

اب بھلا یہ کیے ممکن تھا کہ دف کی کھنک دار آ داز نصا میں بھھری ہو اور رہاب کی شریلی تا نیں کانوں میں رس محولتی ہوں۔ بلا سے مخالف سمت روشنیوں سے جگمگا تا اور مقامی مصنوعات سے سجا باز ارتجمی دہائیاں دیتا ہو۔ آپ تو ادھراُ دھرجا ہی نہیں سکتے۔

کوئی ایک ایک کرے رقبے پر پھیلا ہوا یہ حصہ سجاوٹ اور مقامی کلچر کے رنگوں سے آراستہ این مثال آپ تھا۔ آئھوں کوئیھا تااور تحیر کواُ جا کر کرتا تھا۔

كرسيول ميزول سے سيج رياتورنث جن كى

دیوارین دوم کے پھل کی بی گئی ترجیروں سے مزین تھیں،
اس دوم کی شکل ہمارے ہاں کے دلی خشک انا رجیسی تقی۔
اور یہ مقامی درخت کا کھل تھا۔ چبوترے پر بیٹے سانو لے
سلونے سازندے ساز بجاتے نئے۔ شام کے جھٹ پٹے
میں امبنی سرزمین کے اس تاریخی تھے کی پُرفھنا اور تفریکی
میں امبنی سرزمین کے اس تاریخی تھے کی پُرفھنا اور تفریکی
میٹر پرخاموثی سے بیٹھ کرسازوں سے نگلی نامانوس می دھنوں
کوسنناکس قدر لطف اندوز تھا۔

مغرب کی ادائیگی جہاں کی وہ بھی کیا خوب جگہتی،
لوے کے گھڑے اور بیٹے راڈوں پروسیج وعریض مستطیل
کرے جن کی چھیں رنگین ڈیزائن داراُونی در یوں سے بنی
ہوئی۔ دیواری اور فرش ئرخ قالینوں سے ہے ہوئے۔
اطراف میں ڈیڑھ فٹ چوڑے لیے میٹری جن کے آگے
رکھی جھوٹی تیائیاں جن پر دھرے لیے بیٹروں والے حقے
اُن ساحوں کے شتظر شے جن کے بیڑے او پرمیل و کیلئے
اُن ساحوں کے شتظر شے جن کے بیڑے او پرمیل و کیلئے
تنے۔ رنگوں کی ماردھاڑ ہوئی پڑی تھی یہاں۔ دھا ما تکی اور
مائی آئی۔ میل دیکھنے کے لیے دو تین سیرتھی ای اجمی چڑھی

چلو ذرا دل خوش کرآ دک خرید نی تو جھے دھیلے کی شے نہیں تھی۔ جونی اس کی حدود میں داخل ہوئی انڈیا انڈیا کا شور ہوا۔ ایک تو کمبخت اس انڈیا نے مار ڈالا۔ جدھر دیکھوائ نام کی آ داڑیں تعاقب کرتی بھرتی ہیں۔ اور جب میں ایک بک شاپ پر کما ہیں دیکا ندار نے میر ہے شانوں بک شاپ پر کما ہیں دیکا ندار نے میر ہے شانوں پر بھیلی خوبصورت کشمیری کڑھت والی اس بھمینے کی جادر کو بات کی ۔اس درجہ عجیب باتھوں سے چھوتے ہوئے نیچنے کی بات کی ۔اس درجہ عجیب ادرانو تھی کی بات کی ۔اس درجہ عجیب ادرانو تھی کی بات کی ۔اس درجہ عجیب ادرانو تھی کی بات کی ۔اس کی صورت دیکھیں۔ دہ جھلا تے ہوئے بھر بولا۔

" بیر کتابیں لے لو۔" اُس نے مصر پر لکھی ممئی دو کتابیں میرے ہاتھوں بیس تھا نمیں اور یہ جھے دے دو۔ "ارے پاگل ہوگئے ہو۔ تمہیں کیوں ووں بیٹی ہوتا ہے جھے کیا۔" بیس ہنس دی۔

ساتھ والی د کان سے وہ فوراً ایک چادر لے آیا۔ اب تباد لے پر پھراصرار ہوا۔ میر سے انکار پر تیست پوچھی مئی۔ بہر حال کوئی آ دھ کھنٹے اس چکر بازی میں گزرا۔ بشکل حان چھڑائی۔

جان چیر ائی۔ ممپل دیکھنے کے لیے اُو پر چڑھی۔ رات تو تاریک تھی پر روشنیوں کی بلغار نے اس کا تخم مار ڈالا تھا۔ کومبو

158

### أجبليت Innatism

یہ فلے فلے فلے نظریہ ہے کہ خیالات و اصول بیدائش کے وقت ہی ذہن میں موجودر ہے ہیں۔ یہ جبلی خیالات یا تواپئی کمل شکل میں ہو یا پھر انہیں کمل ہونے میں تھوڑے ہے اضائی تجربے کی ضرورت رہتی ہے۔ ان جبلی خیالات یا اصولوں کو' وائمیہ'' بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیکا رہ اس نظر ہے کا چیش روتھا مشہور انگر یزفل فی لاک نے اس نظر ہے کی مخالفت کی ہے۔ انگر یزفل فی لاک نے اس نظر ہے کی مخالفت کی ہے۔ مرسلہ نظیر حسین شیخو ہورہ و ش

### Jeddah

جازی بندرگاہ آبادی مکہ معظمہ سے مغرب کی جانب 48 میل کے فاصلے پر بحیرہ قلزم کے کنارے واقع ہے۔ پاک وہند سے جانے والے حاتی ای بیندرگاہ پر اثر تے ہیں۔ ایرانی تاجروں نے حضرت عثان غی سے عہد میں اسے آباد کیا تھا۔ بیندرہویں صدی عیسوی سے اس کی تجارتی اہمیت بڑھ گئے ہے۔ میاں وقت مصراور ہندوستان کے درمیان تجارتی مرگز میا۔ سعودی حکومت نے یہاں 208 بلین یا ذیڈ کی قاسب سے بڑی حجود نیا میں اگرت سے ایک بڑا ہوائی اڈہ تنمیر کیا ہے جود نیا میں اسک سے بڑی حجود نیا میں اسک سے بڑی حجود نیا میں اسکے جود نیا میں اسک سے بڑی حجود نیا میں اسک سے بڑی حجود نیا میں ایک بڑا ہوائی اڈہ تنمیر کیا ہے جود نیا میں اسک سے بڑی حجود نیا میں اسک سے بڑی حجود نیا میں ایکٹر ہے۔

ت مرسله: عا تشه بزنجو\_راولپنڈی جیسم Gypsum

ایک تسم کا معدنی مرکب بھی ہائیڈریٹ میں ہائیڈریٹ کیائیم سلفیٹ شامل ہے۔ مصنوی کھاد بنانے میں استعال کیا جا تا ہے۔ اس کے علادہ کیلئیم کے تمک ادر پلاسٹر آف پیری وغیرہ بنانے بیل بھی استعال ہوتا ہوتا ہے۔ سینٹ کے کارخانے بھی استعال کرتے ہیں۔ پاکستان کی بہت بڑی معدنی دولت ہے اور یہاں باکستان کی بہت بڑی معدنی دولت ہے اور یہاں اس کے معلومہ ذخیرے ایک اندازے کے مطابق تین کروڈش کے تریب ہیں۔

دراصل اسوان ادرایدنو کے درخیان واقع ہے۔ یہ بات کا گھر جودراصل کر دکوڈ اکل دیوتا تقدیم ترین شہر پاسین دیوتا کا گھر جودراصل کر دکوڈ اکل دیوتا تھا۔ جس کی فراعنہ مصر کے دور ہے تبل پرستش کی جاتی تھی۔ دراصل بید وقم پلوں پرمشمل ایک ممبل ہے۔ دائیں ہاتھ والا سیب دیوتا جودراصل دنیا کی تخلیق کا دیوتا خیال کیا جاتا تھا۔ جبکہ بائیں ہاتھ والا جنگ کا دیوتا تخلیم ہورس سے معنون جب ہے۔ دونو ل ممبل اس چار دیواری کے اندر واقع ہیں جس کے درواز ہے دریا تے جیں۔ کے درواز سے دریا تے جیں۔ کے درواز سے دریا وران کے ہیو اسٹائل ہال جن میں دیو ہیکل دونوں ممبلوں اور ان کے ہیو اسٹائل ہال جن میں دیو ہیکل کا کھوں کی قطارین اُن پر کھدی انسانی تصویرین اور ان کے ایکوں میں آتر ہے ہیں۔ کا کموں کی قطارین اُن پر کھدی انسانی تصویرین اور ان

میں نے مرے سے بیرسب دیکھا اور منا۔ مجھے ذرا جلدی نہیں تھی۔

لوگ چلے سے۔ ایک میں تھی اور دومیرے جیسے
اور جنونی ہے۔ بہت دیر بعد جب اُتری تو جھے کروزی سمجھ
اور جنونی ہے۔ بہت دیر بعد جب اُتری تو جھے کروزی سمجھ
الی تھی کہ دہ کس نمبر پر کھڑا ہے۔ چلو خیر بھاگ دوڑ
سے میں سلم عل ہوا بھر میرے لیے الیکیٹل راستہ لگایا گیا۔
مزے سے بیس نے تھپ تھپ کرتے ہوئے اسے طے کیا۔
ایک میں داخل ہوئی وہاں سے دوسرے میں اور پھر کرینڈ
سس پرقدم دھرا۔

رات ہم پھر عرشے پر تھے۔ کہانی پھر شروع ہوئی۔ شاید اب تک کی زندگی میں سے پہلاموقعہ تھا کہا پن ماں کی اتنی د ہوشم کی فطرت سے جھے نفرت محسوں ہوئی پزیہ صرف چند لحوں کے محسوسات تھے۔ دراصل ان کی شخصیت اُن کے حالات کی اسپر تھی۔

بچین ہی میں بتیمی اور بسیری دونوں ذائقوں سے آشا ہو گئی تھیں۔ تیرے میرے جیسے رشتہ داروں کے ہاں پلنے بڑھنے سے شخصیت میں ڈرتا ، سچ بات کا اظہار نہ کرسکنا ، اندر ہی اندر اُلجے نا اور کڑھنا جیسی عاوات پیدا ہو کی۔ بیاہ کے بعد بڑھے لکھے افسر آ دمی اور تیز طرارساس نندوں کی کرفت میں آئیں۔

سی میں دنوں میں فالی ہو گیا۔ پر ہماری بے رنگ ی زندگی میں بہت سے اور رنگوں کا اضافہ ہو گیا۔ یہ رنگ ما پوسیوں تا اُمید بوں اور دسوائیوں کے ستھے۔ مابوی اور تا اُمیدی تو پہلے بھی تھی پر دسوائی کے دھبوں مابوی اور تا اُمیدی تو پہلے بھی تھی پر دسوائی کے دھبوں سے جیئے ہماری پیشانی سجائی گئی اس کا تو ہمیں وہم و گمان بھی

اپريل2016ء

مرمله:نصيرالدين \_حاصل بور

منت كا كبرى تاريكي مين حب ساراعالم سوتا تخا...وه نه تها۔ ای جان تو کم صم سوکی تھی۔ ای بیان کی آن کے ایسے دهرے دهرے میزهیان آترین مارے ساتھ اس کاری اُن کی چیپ تھی۔ نہ ہم سے آنسو دیکھے جاتے اور نہ کیپ میں بینمیں جو ضیانے ہلحقہ مڑک پر لا کر کھٹری کی تھی۔ اس توڑی جائی۔ آخر دلاسا دینے کے لیے تھا کیا؟ جھوئے کے دوست کے تھررہم نکاح میں شامل ہوئیں۔ بھرایک الفاظ جوہونٹوں پرآنے ہے جل ہی دم توڑ دیتے۔ عجیب سی خواہش کی بھی تمیل کی کہ نکاح تا ہے پر کواہوں والے رریکس قدراعصاب حمکن ... دن تھے۔ان کے نصور خانے میں اپنے دستخط اور میتحریر کہ میسب میری مرضی ہے ے آج بھی میرے رو تکنے کھڑے ہوتے ہیں۔''وہ ماتیں ہور ہا ہے۔ درج کیا۔ ہاری بیشانیوں پرطویل بیار کیا۔ كريتے كرتے زُك مَنْ تُحِين \_ أن كالہجہ بھر اسا كميا تھا۔ آنسوجو ماری آنکھول سے پرنالوں کی صورت متے تھے۔

يو تحيير اور كهائل لهج مين بوليس- "يو تجه والوانبين

رو تو بس دو تین دن بی زنده ربیں اور پھر مرکئیں۔ بیٹول

چند لحول تک سوگواری کی بوجمل می فضا میں سائس

" مے مں بڑی طاقت ہے۔" وہ ہے اختیار ہنس پڑیں۔

" ہمارا خاندان یا کستان کی ٹاپ بزنس کمیونٹی میں شار

کی گھٹی گھٹی ہاتیں اورز ہر لیے تبصر سے سُنے بغیر۔ان کی معن طعن

لینے کے بعد میں نے اُن کی طرف دیکھتے ہوئے کہانی کے

آخری کروارمریم اور بیر که ده اینے بھائیوں سے بھی ملتی ہیں

ہوتا ہے۔جن کے تعلقات کا دائرہ بہت اُو پر تک پھیلا ہوا

ہے۔اپنے بارے میں ہم کسی حسن طن کا شکار نہیں۔ ایک

مچھوٹے سے تھر میں حسرت زدہ زندگی تھی ماری ۔ یہ یقینا

اُن دعا وُں کا نتیجہ ہے جو ہماری ماں کے دل ہے نظم تھیں اور

جنہوں نے ضیاعطا کو بارس بنا دیا کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تو وہ

رد مریم ماری سب سے چھوٹی دیورانی ہے اور ماری

توبيأس كهاني كاانجام تفاجؤ زمانول سے ميرے

کسی بھی تقریب میں شرکت کرنا ہمارے رشیتہ واروں کے

ایدرمصر کی پر اسرار زمین کی طرح مصیح مجھا ہوئی پرسی

تھی۔جس کے کرداروں کے بارے میں زندگی کی مہما

لبمول میں اُلجھنے کے باوجود خیال آنے پر چھوجانے کا

متجسس اور اضطراب ميكل ركهتا تفاية بيه بعيد بعيدول

محری زمین پر کس انداز میں میرے اور کھلا۔ ہیں

اور ملامت بھر ہے بولوں کی کڑواہ ہے کومزید چکھے بغیر۔

يانبين كمتعلق جاننا جاما

سونے کے ڈیے بن جاتی ی

کیے ایک اعز از اور فخر کی بات ہے۔'

میرے لیے۔ بہت سکون سے مرنے وو بھے۔ ی

''ایک وجود بستر مرگ پر نتا اور چند دوسرے چلت پھرت پر چھائیوں کے عکاس تھے۔ روشی ادر ہوا کے سارے روزن بندیتھے۔ پھرایک دن عجیب ی بات ہوئی۔ انہونی ی۔انہوں نے کاغذ قلم ما نگا۔ وہ اُٹھ کر بیٹھیں اور کچھ لکھنے میں مصروف ہوئیں " سامیہ میرے یاس پکن میں آئی۔اس کی آ تھوں میں مخلتے بہت سے سوالات میں نے بر ہے اور دھرے سے کہا۔

"اینے بھائی کے منت طرلے کر رہی ہوں گی کچھ وضاحتیں، بچھالتجا تمیں ، بچھ معانیاں کہوہ اُن کی بیٹیوں پر رحم کرے اور انہیں قبول کرے " پر تھوڑی و پر بعد مجھے انہوں نے ایکار ااور یو چھا۔

" ضیالوگ جہاں شفٹ ہوئے ہیں پھیدہاں کا اتا پتامعلوم ہے۔ اس نے حرت سے لبریز آتھوں سے انہیں دیکھا۔ " میں معلوم کرتی ہوں شاید مریم کے پاس ہو۔ ایڈریس میرے یاس تھا۔ ضیا کا خط اور ایڈریس دونوں شہزاز نے بچھے دیئے <u>تھے</u>۔

ور ایک سربند خط انہوں نے بچھے دیا۔ تمہارے تھرے جانے اور ساتھ میں تمہارے ہی تھیر کے کسی بیچے کو لے جانے کی بھی تا کیدی۔اب وہ بچیتم بن کئیں'' ان کا جھوٹا سا فهقهه فضامس كونجابه

ہم دونوں سے حیرت جمیں سنجالی جار ہی تھی۔ تی جاہا تھا کہ خط کھول کر پڑھوں پرسامیہ نے منع کیا۔" اگر ہاری مال کی ہے بسی کا اس میں اظہار ہے تو یہ بھی ہمیں راائے گی۔ الله يرجهوژوسب ما تين \_''

تو پھر میں نے تہمیں ساتھ لیا اور ضیا ہے گی۔ بول وہ عورت جس كا حوصلہ اور دل جرى كے بوئے جتنا تھا۔ کیے شریعیے کلیج کی بن گئی۔ وہ کیلی می تعیں پر اس سارے واقعے نے انہیں النئیس روک ( igneous) - lock) Tuck (rock)

160

ايريل2016ء

حیرت ز ده محی به

# www.Paksociety.com



### طارق عزيزخان

اس سیارته زمین پر بہت دھیں دھیں تہذیب نے پیر پھیلائے۔ تمدن کا ارتقاء ہوا۔ لوگوں نے کن دشواریوں کے بعد دیگر جانداروں سے اپنی الگ شناخت قاثم کی۔ ایك نئے زاویه سے منفرد انداز کی تحرین



یاس کرہ ارض کو بھنے کے لیے مہم جوئی ہے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔اُن کے بحری جہاز کمزور اور جہازرانی کے آلات ابتدائی تھے۔جن کی مرے وہ این لگائے گئے اعدازوں کے سہارے ساحلی لکیروں کے ساتھ ساتھ سنر کرتے ہوئے

كائنات كالانتابية من كويا مواكرة ارض مارا کھرہے۔ یہاں ماری توع حیات نے جنم لیا اور یکی وہ دنیا ے جہاں سے ہمارے اندرائے سارے اور پھر کا منات کو ع المحضي جمع بيدا مولى منزارول سال ملك مار العداد ك

ايريل2016ء

161

الم المسركزشت

ن میں پرسائنس کے مطابق ہڑے خطوں کی تشکیل کے بعد نقریبا حیالیس لا کھ سال پہلے افریقائش دویاؤں پر جلنے والے پہلے انسان کا جنم ہوا ۔مورجین کی رائے میں قریب 60 ہرار سال ملے افریقی انسان نے بحیرہ المرکو یار کرکے جزیرہ نما عرب پرقدم رکھا۔ 40 ہزار سال پہلے انسان نے ایشیائے کو چک کے راہتے بورپ اور جنوب مشرقی ایشیا کے راہتے ا ندُه و بيشيا اور براعظم آسم يليا تك رسائي حاصل كي -ليك بيمك 35 ہزار سال پہلے شرقی جائے بیریا کے شکاری قبائل ہے وع بحيره بيرنك بربيدل علتے موسے الاسكا (شاني امريكا) کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ زمین پر انسانی آبادیاں قائم ہوجائے کے بعد وہال آئے برفائی ادوار کے دوران میں انسانی تہذیبیں بنی اور متی رہیں۔ایک اندازے کے مطابق لگ بھک 12 ہزار سال مل از سے میں آخری برفانی دور کے خاتے کے بعد شالی نصف کرے میں خط سرطان Tropic) of Cancer) کے آس باس کے خطوب مثلاً ایشیا میں عراق بإكستان اورشام ، افريقا من مصراور تيونس جبكه جنو بي يورپ میں بونان ، کریٹ اور اتلی میں موجودہ انسانی تہذیب کی ابتداء ہوئی \_مورمین ابھی حتمی طور پر مد طے ہیں کریائے کہ ان تہذیبوں میں سے کون می تہذیب سب سے زیادہ برانی ے \_تاہم مانا جاتا ہے کہ مصر میں تدن ، بابل ، نیزوا اور اطراف كة تمام علاقول سے يہلے ظاہر ہوا۔ اى طرح مصرى حكومت میمی سبھی حکومتوں سے پہلے قائم ہوئی مصر کے مختلف علاقوں ے ملنے والی قدیم تحریروں کے مطابق وہاں حکر انی کررہے فراعین کے 30 فاندانوں کی حکومت کا ہوتا تابت ہے۔ان میں سے سب سے پہلے فرعون کی حکومت کا زمانہ 5 ہزار قبل از سے میں جبکہ آخری فرعون کی حکومت 378 سے 340 ق کے دوران محی ممریر 666 ق سے 525ق م کے دوران عراق کی اشوری قوم نے تعلق رکھنے دالے 26 ویں خاعران ک حکومت قائم کلی \_ بین حکمران نیجو (Necho) کہلاتے ہتھے۔ انسائیکوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق انسانی تاریخ میں کرہ ارض کوسب سے پہلے در بافت کرنے کی کوشش معری فرعون سے وقوم کے عہد (610 ق سے 595قم) میں کی گئی جب اس کے بیڑے نے براعظم افریقا کی بحریائی کی ۔اس زمانے میں افریقی باشندے زمین کو چیٹا یا اسات مانتے تھے۔ اُن کی دلیسی کامحور ومرکز افریقاتھا۔ان کے خیال میں کرہ ارض پرواقع افریقاسب سے برا اور واحد براعظم تھا۔ وہ

جهال تک جاسكتے تنے محک مجرا ليت ايسا دورآ ما كر بمتروسال ک اللش اور نئ نئ زمینی دریا وت کرائے کے اور م نے آئیل نامعلوم بر من سفر كرنے ير اكساما - قديم نقشه سازون ، جغرا فيه دا نوں اور رياضي دا نوں نے تحقیق کی لکن اور تحتن اسيے انداز وں کے بل پر کر ہ ارض کی کافی صد تک کا میاب میائش کی۔ جس کے بعد بہادر اور مرعز مہم جوؤں کو تامعلوم بحر میں سفر كرنے كى تريس مولى-آج جديدسائنسى تحقيق كى بدولت كره ارض کا بغور مطالعه کرلیا حمیا ہے۔ ہم جدید خلائی تحقیق ک بدولت خلاے زمین کا نظارہ کرنے ، مراعظموں کے خدد خال و میصنے اور اس بات کی توثیق کرنے کے قابل ہیں کہ قدیم نقشہ سازوں ، جغرافیہ دانوں اورمہم جوؤں کی زمین کو دریافت كرنے كى صلاحيت شا ندار طور بر درست مى -اب زمين بر کوئی نے تراعظم یا گشدہ زمینیں ملنے کی تو قع نہیں رہی۔ براعظمی بلیٹوں کے سرکنے کی رفتار بر تحقیق کرنے کے بعد نہ صرف بدکہ ہم کروڑوں سال پہلے کی زمین کے بارے میں وانتے ہیں بکہ ستقبل میں کر ہ ارض پر بنے والے نے براعظمی نقوش کے بارے میں بھی پیش کوئی کر سکتے ہیں۔لگ بجك 300سوملين سال بهلے كره ارض برصرف أيك عظيم براعظم یا تگیا (Pangaca) اور اس کے جاروں اطراف میں ایک ہی وسیع وعریفس سندر شائنس مارر ہاتھا۔280 ملین سال چہلے یا نگیا ٹوٹ مچھوٹ کاشکار ہوااور قریب ترین اندازہ ے كہ تقريا 20 ملين سال يہلے كرہ ارض يرموجود سات براطقهم (ايشياء افريقاء شالى امريكا، جنوبي امريكا، يورب، انٹارکٹیکا) اور تین بڑے سمندر ( بحرالکالل ، بحراوقیانیس ، بح ہند ) اُس مقام پرموجود تھے کہ جہاں آج ہم انہیں ویکھتے ہیں \_ براعظمی پلیٹوں کے سرکنے کی رفقار ہمیں بیہ بتاتی ہے کہ لك بعك 60 ملين (جدكرور) سال بعدز من برصرف حار براعظم بی باتی رہ جا تیں کے ۔ بحیر ہروم ، بحیر ہ اسود مینے فارس اور بحيره احركا وجود يكسرختم موجائے كا بحس كے بعد يورب، اليميا اور افريقا آيس من معم موكر أيك براعظم من تبديل ہموجا میں گے۔ بحرہند کا رقبہ کم جبکہ نیو کنی اور ایٹر و نیشیا کی جزائر کے آسر یلیا میں مرحم ہونے کے بعد براعظم آسر یلیا کے رقبہ میں اضافہ ہوجائے گا۔ شالی وجنولی امریکا کے مغرب ک طرف مسكنے كى وجہ سے بحرالكابل سكر نے لكے كا اور بحراد قیانوس کی وسعت میں اضافہ ہوجائے گا۔اس دوران اشارکیکا کے ساحلوں سے برف کی جادر تیسلنے کے بعدوبان ے عشر اور آبادیاں قائم ہو چی موں گئے۔ ماستامه سركزشت

اپريل2016ء

مناغق

د ه اوگ جو ظاہر میں دوست اور باطن میں وسمن وں حضور ملی الله علق الله علم الله علق الله على الله علق الله علق الله على ينية جهال انسارية آپ كوسرآ تكھوں پر: شاياوہال بعض اوکوں نے در بردہ آپ کی مخالفت مجمی شروع ان كا مردار عبدالله بن الى تقاجس كى سرداری آپ کی تشریف آوری ہے کم ہو گئ تھی۔ یہ اوگ بظاہر مسلمانوں کے ہدرد تھے، نماز بھی پڑھتے اورز کو ہ مجی ویتے ہے کیان ان کے ولوں میں بعض ا تھا۔فرائض میں ستی کرنے کے علاوہ جنگ کے موقع پر بدد لی بھیلاتے اور کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کر کنارہ کش ہو جاتے ہتے۔ چنانچہ جنگ احد کے شروع ہونے سے مہلے ای عبداللہ بن الی اسے تعن سو سائفیوں کو لے کرواہی چلا کیا۔غزوم ِ خندق اور تبوک ا کے موقع پر بھی مجھ الی ہی حرکتیں کیں۔ملمان م عورتوں کے ساتھ مجمی ان کا سلوک غیر شریفانہ تقا۔ / غرض ان لوگوں کی ای تشم کے حرکات پر خدانے وحی ا کے ذریعے سلمانوں کو ہوشیار کردیا۔اب انہوں نے مسلمانوں میں چھوٹ ڈلوانے کے لیے ایک مسجر م ضرار بنائی۔جس کاعلم بھی حضور کو دحی کے ذریعے ہو کمیا چنانچه وه مسجد مسمار کر دی گئی ۔ قبر آن میں ان لوگوں کا م کھکانا جہم بنایا کمیاہے۔

(Mediterranean Sea) تک رسائی عاصل کرئی۔

بجیرہ روم میں شائی افریقا کی ساحلی پئی کے ساتھ مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے۔ وہ لوگ 597 تی میں واپس مصر پہنچ مجے تقریباً تین سال پر محیط اس داستانی سفر کے ووران مصری بیڑے میے۔ نے افریقی براعظم کے گرد پہلا کامیاب چکر کورا کیا ۔ انہوں نے اس سفر کے دوران لگے بھک 29 ہزار کلومیٹر کاطویل فاصلہ طے کیا۔ انہوں نے مصر نے وانے کے کومیٹر کاطویل فاصلہ طے کیا۔ انہوں نے مصر نے وانے کے کرد پہلا کامیاب چکر پورا کرنے کی وجہ سے فرعون مصر نے کو وریا نتوں کے مرد پہلا کامیاب چکر پورا کرنے کی وجہ سے فرعون مصر نے کو وریا نتوں کے سند وریا نتوں کے سند وریا نتوں کے سند افریقا ہی کی تھان کے سند افریقا ہی کی تھان اس ویکن وریا فت کے بعد سوسال بعد افریقا ہی کی تھان

مرسله: ذيشان اصغرنفوي \_سيالكوث

نہیں جانے تھے کہ بھیرہ دوہ کے آبال (پورٹ) اور سے آبال (ایرٹ) میں واقع دنیا کی آبال (سی تھیں) کی وسی تھیں ایک وسی تھیں ایک منبوط بیڑے کی تیاری کا حکم دیا۔ لگ بجبک جیہے ہے مات سمالوں کی تیاری کے بعد جبوؤں کی مددے بیلنے والی چار درجن کے قریب کشتیاں تیار کی گئیں۔ یہ کشتیاں او پر سے مطلق تھیں اور ان میں سے ہرا یک میں قریب 15 سے 18 ملاحوں کے بیلنے کی منجائیں ہے۔

آج ہمارے یاس نیجو کے بیڑے سے متعلق کوئی متند تاریخی تصور موجود تبیں ہے، تاہم قدیم مصریوں کی جہازرانی میں مہارت کا اندازہ 1954ء میں دریائے سل کے مغرلی كنارے يرواقع خوفو (Khufu) كے اہرام سے ملنے والے ایک قدی سن کے وُھانے ہے ہولی لگایا جاسکا ہے۔ چیوؤں کی مدویے طلنے والی سے ستی لگ بھک 2600 ق میں تيار كى بن اس ستى كى لسبائى 125 فى ادر چورُ اكى 30 فىك نے \_ ستی کی بنادف میں نرکل (Papyrus)، سرکنڈول اوراونٹ کی کھال کا استعمال کیا کمیا ہے۔مصرمیں تشتی بنانے کا فن زمانہ بل از تاریخ ہے بھی بہت پہلے موجود تھا۔مصریس ملنے والی غیرمعلوم وقت کی قدیم تصاویر میں ستی ہمی رکھائی دی ہے۔مصریس درختوں کی کی دجہ سے ستی بنانے کے لیے لکڑی کے حصول کا سب ہے بڑا ذریعہ شام وللسطین کے علاقے تھے۔اس زمانے میں فراعین مصرابیے مفتوجہ علاقوں ہے جو خراج وصول کرتے تھے ان میں مضبوط اور فیمتی لکڑی نمایاں تھی ۔مصری لوگ این تشتیاں شاندار اور بہت خوبصورت بناتے تھے۔

ان پرسوار 500رکی عملے نے 600ق م بس جانج سویز کے بعد ان پرسوار 500رکی عملے نے 600ق م بس جانج سویز اور کنار ہے ہے اپنی مہم کا آغاز کیا ۔ممری پیڑہ ، جانج سویز اور بخترہ المحری پیڑہ ، جانج سویز اور بخترہ المحر بھرہ المحر بھرہ المحر بھرہ المحر بھرہ المحر بھرہ بھرہ المحر بھرہ بھر المحر بھرہ بھر المحر بھرہ بھر المحر بھرہ کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے ان کی کشتیاں ،راس المحر بھرہ بھر بھر المحر بھرہ کے کردگھوم کرجنو بی بھراد تیانوں میں وافل ہو کی رحمتے ہوئے وہ لوگ ،خط ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کی مرب ہے ہوئے وہ لوگ ،خط ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کی بیر ہے ہوئے وہ لوگ ،خط ساتھ ساتھ ساتھ سے بار کے جانہ وں نے افریقا ساتھ ساتھ ساتھ سے بار کی کے ساتھ ساتھ سے ان کی طرف سفر جاری رکھا ، المطار تی کہ مصری بیڑے ہے آبنا نے جبل المطار تی کے مصری بیڑے ہے آبنا نے جبل المطار تی کے مصری بیڑے نے آبنا نے جبل المطار تی کے دوسے بھرہ روم دوم کے داستے بھرہ روم کی کے داستے بھرہ روم کی کے داستے بھرہ روم کے داستے بھرہ روم

ايريل2016ء

163

المسركرشت المسركرشت

بین کے لیے ایک ادرمہم جہد دی گئی۔جس کا لیکن منظر کھی سامت سے کشتیوں کے ذریعہ تیزیں میں داقع کارشے کی یوں ہے۔

یوں ہے۔ اگل بھیک 900 ق م میں بھیرہ ردم کے مشرقی ساحلی علاتوں (مغربی شام اور لبنان ) کی کم چوڑی پٹی برمشمل فونيشيائي سلطنت (Kingdom of Phoenicia) قائم تھی۔ بحیرہ ردم کے جنوب میں افریقا کی شالی ساحلی پی پر شرق میں الجزائر ہے لے کرمغرب میں کوہ انکس (شالی مراکش ) تک واقع جھولی جھولی بندرگا ہیں ادر شہر ای نونیسیال سلطنت کے زیر اثر ایک خود متناروسیع وفاق (Federation) کا حصہ تھے۔ یونان کی شہری ریاستوں ک طرح ان افریقی شهرول میں بھی ایک ریگ بسل ادر زبان بو کنے دا لوں کی آکٹریت تھی متا ہم بیشہر بھی بھی ایک متحد ریاست کے طور برفائم میں رہے۔لگ بھک 800ق م کے ز مانے میں موجودہ تنونس کے دارالحکومت کے مقام پر کاریش (Carthage)اور اسین کی مشرقی ساحلی پٹی پر نیو کارھیج (New Carthage) کام سے ایک دوسرے کی اتجادی دد فو نیشیائی ریاستوں کے دجود سے متعلق تھوس شواہر موجود ہیں ۔انگی اور بونان کی شہری ریاستیں اور جزائر ان فو نیشیائی ریاستوں کے فطری حریف اور بھیرہ ردم کی دنیاان کی تجار کی ادر جنگی سرگرمیوں کا مرکز تھی ۔ ایک انداز ے کے مطابق تیونس کے فو بیشیائی حکمر انوں نے اپنے بحری جہاز دل کو محفوظ ادر کمے سفر کے قابل بنانے کے لیے نت سنے بحربات کیے۔ ان کے کار میروں نے کھلے سمندر میں جل رہی تجارتی موادل سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی کشتیوں پر بادبان لیکائے اور سامان تجارت کو محفوظ رکھنے کے لیے لکڑی کے مضبوط کیبن ادر تهدخانے تیار کیے۔ بحیرہ ردم میں چلنے ڈالے میہ بادبالی بحری جہاز گا لے (Galley) كبلاتے تھے۔ايك منزل يرمشمل ان بحرى جہاز دل كى لسبالَ 80 نث ادر چوڑ الَ 35 نث تك تھی۔ بحری جہاز کے درمیان میں چوڑائی کے رخ پر ایک بادبان لگانے کی مخبائش تھی جبکہ اس کی دونوں اطراف ایک قطار من بیشے 20 کے قریب ملاح چوچلانے کا کام کرتے تھے۔عام طور پر ایک جری جہاز کورداں دواں رکھنے کے لیے مم از كم تين درجن ماحول كى ضرورت برلى تعي-انسئیلویڈیا برٹانیا کے مطابق لگ بھک 500 قبل

ان ایکلوپڈیا برٹانکا کے مطابق لگ بھگ 500 قبل از سے میں کار سے ایک طاقتور ادر امیر ریاست کے طور پر قائم تھی ۔اس زمانے میں مرابش کے کوہ اٹلس میں ملنے والی جاندی اور سیسند کی کے دراستے اونوں کے ذریعہ اور سمندری

بندرگاہ تک لایا جا تا اور پھر یہاں سے بونان ،امکی اور بحیر ہروم ے جزیروں مالنا (Malta) اسلی (Cicily) اور سارؤینا (Caridina)برامد کردیا جاتا تھا ۔کاریج کے حکران ک كوشش تھى كەوە اين حريف رياستوں كے مقالبے ميں زيادہ سے زیادہ افریقی ساحلوں پر کنٹردل حاصل کر کے دہاں ملنے واللے ہر مسم کے خام مال براین اجارہ داری قائم کرلیں۔ کار میمی حکام جانتے تھے کہ افریقی براعظم کے اعدر دنی جھے میں واقع وسیع دعریفن صحرائے اعظم میں سوائے ریت اور ورانی کے پہر تہیں تھا۔ یہی وجہ تھی اُن کی دلچیس کا مرکز افریقا کی سرسبز ساحلی لکیریں اور دریائی دیائے ہتھ ۔ یکی دو میں منظرتها كهجس ميس كارشيج (موجوده تيونس) كى برئيه سيعلق ر کھتے والے ملاح ہنو Hanno the) (Navigator في افريقا كى مغربى ساحلى كولا أل كودريافت كرنے كا بيڑہ اٹھايا۔ايك اندازنے كے مطابق شالى تيونس میں 505ق م کے آس یاس ہنوک پیدائش ہوئی۔اس کے بجین اور ابتدائی دور کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات دستیاب مہیں ہیں۔ البنة ميضرور باچارا ب كه نوجواني من منوكا شار كاريج

کی بر سے میں شامل ایک لائق فوجی افسر کے طور پر ہوتا تھا۔ 480 ق م میں کارٹیج کے حکران نے 60 گالے جہاز دن ادران پرسوار 1500 سے زیادہ نو نیشیائی ملاحوں کے ساتھ ہنو کوا فریقا کی مغربی ساحلی پٹی کی دریافت کا حکم دیا۔ ہنو کے بیڑے نے کاریک (تولس) سے ای مہم کا آغاز کیا۔اُن ے بڑی جہاز الحیریا کے شالی ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے مغرب کی طرف بڑھے۔انہوں نے مختلف مقامات پر رکتے ہوئے اسکلے دو ماہ کے دوران تقریباً 1600 کلومیٹر کا سفر کے کیا اور آبنائے جبل الطارق میں سے ہو کر شالی بحراو قیانوس میں داخل ہو مکئے۔ ہنونے چند ہفتے شالی مراکش مس گزارنے کے بعدا بے سفر کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ اس نے اسکلے دو ماہ کے دوران مراکش کی ساحلی ٹی برسات اليى جكبوں كا انتخاب كيا جہال في شهر بسائے جانے تھے۔ بعض مورخین کےمطابق ہنونے اپنے عملے میں شامل سو ہے زياده ملاحول كوبعض منتخب مقامات برا تاراادرانهيس ومال نثي آبادیال قائم کرنے کا حکم دیا۔ا گلے جیماہ کے دوران ہنونے مغربي محارا بمور بطانيه سني كال ادر ميمبيا كے ساحلي علاقوں كو وریافت کیا۔اس نے چندایک مقامات پر قیام کیا اور ورجنوں

164

مقامی مای کیروں کونیٹور اور ایس کے کیما تھے لیا ہے تونس سے روانہ ہونے کے لگ مجنگ ایک سال بعد ہنونے خط استواء سے 12 ڈگری شال اور 16 ڈگری مغرب کے خط بر گنی بساؤ کے ساحلوں سے متعل جزائر کے ایک سلسلے يجا كور (Bijagos Archipelago) كودريافت كيا\_ کی بساؤ کے زیرانتظام 15 بڑے اور درجنوں چھوٹے سرسبز ان جزائر كاكل رقبه 500 اسوم ربع كلوميشرادر موجوده آبادي 10 ہزار کے قریب ہے۔ ہنونے کی بساؤ کے مقامی ہاشندوں سے منول کے حساب سے موتک چینی کالین دین کرنے کے بعدسنر دوبار وشروع كيا-اندازه بكدا تطے ايك سے دُيرُه ماء کے سنر کے بعد ہنونے خط استواء سے 4.21 ڈ کری شال اور 7.36 ڈ کری مغرب برموجودہ لائبیریا کے جنوب میں والع راس مالماس کی براعظی نوک کوور مافت کیا ۔ ہنونے مایا کہ اس مقام پر افریقا کی مغربی ساحلی لکیر کارخ بجائے جنوب کے مشرق کی طرف ہور ہاتھا۔

بعض ذرائع کےمطابق فو نیشیائی جہاز دل کاعملہ مہم کو مزید جاری رکھنے کے حق میں نہیں تھا، تا ہم ہنونے انہیں سفر کرنے پر تاکل کرلیا۔اس نے اپنے سنر کے آخری مرسطے کے دوران میں مغربی افریقا کے جنوبی ساحلوں برمشرت کی طرف سنر کرتے ہوئے آئیوری کوسٹ ، کھانا ، لوگو، بنن اور نا تیجریا کی ساحلی فی کووریافت کیا۔ انداز ہے کہ 478 مبل ار سیح میں ہنو کے بحری جہاز چیج کی (Guinea) کو یار كركے كيمرون كے ساحلول برلنكرانداز موئے \_كيمرون میں دریائے سانا کا (Sanaga) کے دہائے اور اس سے متعل جرائر برہنو نے دو یاؤں پر چلنے دالی حیرت انگیز جنگی مخلوق کو قریب سے دیکھا۔اوسطا یا یکی نث قد اور ڈیرڈھ سونگو وزنی ان سیاه فام جنگیول کے جسم ، کالے سیاه روتیں دار بالول ے ڈھکے ہوئے تھے۔ان کے ہر بڑے، ناک چوڑی، ہاتھ کے اور ہاتھ یاؤں کے سے برے برے سے منے۔ ہو کے یو جھنے یر اس کے راہنماؤں نے ان جنگلوں کو گوریلا (Gorilla) کبہ کر مخاطب کیا ۔ ہنو کے ساہوں نے ورجنوں مور ملوں کا شکار کیا۔ انہوں نے کاریج کے حکران کے لیے تین مادہ مور بلوں کومضبوط رسوں سے باندھ کر قید کر لیا اور چندایک زگور ملیاں کی کھالیں اتر اوکر محفوظ کرلیں۔

اسطے چند ہفتوں کے دوران ہنونے کیمرون کے جنوب میں نین خط استواء پر داتع استواکی گئی کو دریافت کیا۔ الل مقام ير افريقا كي جنوبي ساحلي لكير كا رخ مشرق كي

S بخائے جنوب کی جانب ہور ہاتھا۔ ہنو نے محسوس کیا کہا بھی وہ ا فریقی براعظم کے انتہائی جنوبی سرے سے بہت دور تھا۔وہ افریقا کے جنوب تک جانے کا ارادہ رکھتا تھا، تاہم اب کی بار جہازوں کے عملے نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ہنو نے اینے ساتھیوں کی بات مان لی اور نتونس واپسی کے سفر کا آغاز کیا۔ان کے بحری جہاز شالی بحراو قیانوس سے ہوتے ہوئے آبنائے جبل الطارق کے راستے بحیرہ روم میں داخل ہوے اور 477 مل از سے کے آخر میں یا لائر تولس والی بھی مئے ۔ وطن واپس بھی کر ہنونے کارسی کے حکمران سے ملاقات کی اور اے اپنی دریافتوں کے بارے میں بتایا ۔ اندازہ ہے کہ ہنوے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر کارہے کے بادشاه نے مراکش منٹی کال اور کیمرون میں ایا بی عملداری میں کینے کے لیے وہاں ہے دریے کی مہمات روانہ کیں۔ ہنو نے اپنی یاتی زندگی میں اور کن کن مہمات میں حصد لیا۔اس بارے میں متندمعلومات دستیاب میں ۔ ایرازہ ہے کہ 420 بل ازی کے آس یاس ہو کا بحیرہ روم کے سی جریرے

يرانقال موكياتها\_

ہنو کی مہمات ہے متعلق ابتدائی مضامین مہلی صدی عيسوى كے دوران ميں بونان ميں منظرعام برآئے۔آنے والی صدیوں میں بونائی اطالوی ادرانگریز مورخین نے ہنوکی مہمات کا ذکر کیا۔ دور حاضر میں ہنو کی افر لقی ساحلوں پرمہمات کے بارے میں سب سے بہتر معلومات برطانیے کی قیمبرج بو نیورشی کے تحت 1979ء میں شائع ہوتے والی کتاب The Cambridge History of Africa اورمشهور أَرْشُ مورخ دُومًا لَدُ بِاردُ لَ بِيجِمن Donald Harden) (Benjamin کی 1962ء میں شائع ہونے والی کتاب The Phoenicians میں شامل مضامین میں ملتی ہیں۔ مورقين كے مطابق ہنوكی افريقاميں مہم كادوراني تقريباسا رہے بین سال کے قریب تھا۔اس مہم کے دوران میں اُس نے لگ بعگ 20 ہزار کلومیٹر کا سفر کیا اور افریقا کی 8 ہزار کلومیٹر طویل ساحلی پی کو در یافت کیا۔ ہنونے مراکش کے ساحلوں پر چند في شهرول كى بنيا در كلى - لائبيريا مي راس بالماس كى دريافت کے علاوہ اُس نے کیمرون کے ساحل پر واقع ماؤنٹ کیمرون (بلندى 4095 ميٹر) كانظاره كيا۔ وہ يہلا مہذب انسان تھا جس نے کیمرون کے ساحلوں پر استوائی جنگلوں میں رہنے والے دختی گوریلوں کو قریب سے دیکھا۔

اپريل2016ء

165

ماستامه سرگزشت





راوى : شهبارملك



[تط:108]

وہ پیدایشی مهم جو تھا۔ بلند وبالا پہاڑ، سنگلاخ چنانیں، برف ہوش چونیاں اور نگاہ کی حدوں سے آگے کئ بلندیاں اسے پیاری نہیں۔ اسے ان میں ایک کشش اور ایک للکارسی ابھرتی محسوس ھونی که آؤ ھمیں دیکھو، مسخر کرو اور ھمارے سحرے میں مسحور ھو کر ابنا آپ منا ڈالو۔ اسے یہ سب حقیقت لگتا مگر کیا واقعی یہ حقیقت تھا یا محض سراب سسابسا سراب جو آنکھوں کے راسنے ذھن ودل کو بھٹکاتا ھے، جذبوں کو مهمیز دینا ھے مگر اسودگی اور اطمینان چھین لبنا ھے۔ سبراہی لمحوں کے فاصلے پر دکھائی دینی ھے مگر وہ لمحه حقیقت میں کبھی نہیں آتا۔ اس کی زندگی بھی سراہوں کے ایسے دائروں میں گزری اور گرزلی رھی۔ وقت کے گرداب میں ذوبنے ھوئے نوجوان کی سندی خیز اور ولوله انگیز داستان حیات.

بلند وسلون اور بمثال ولولون سے گندهی ایک تبلکہ خیز کہانی

اپريل2016ء







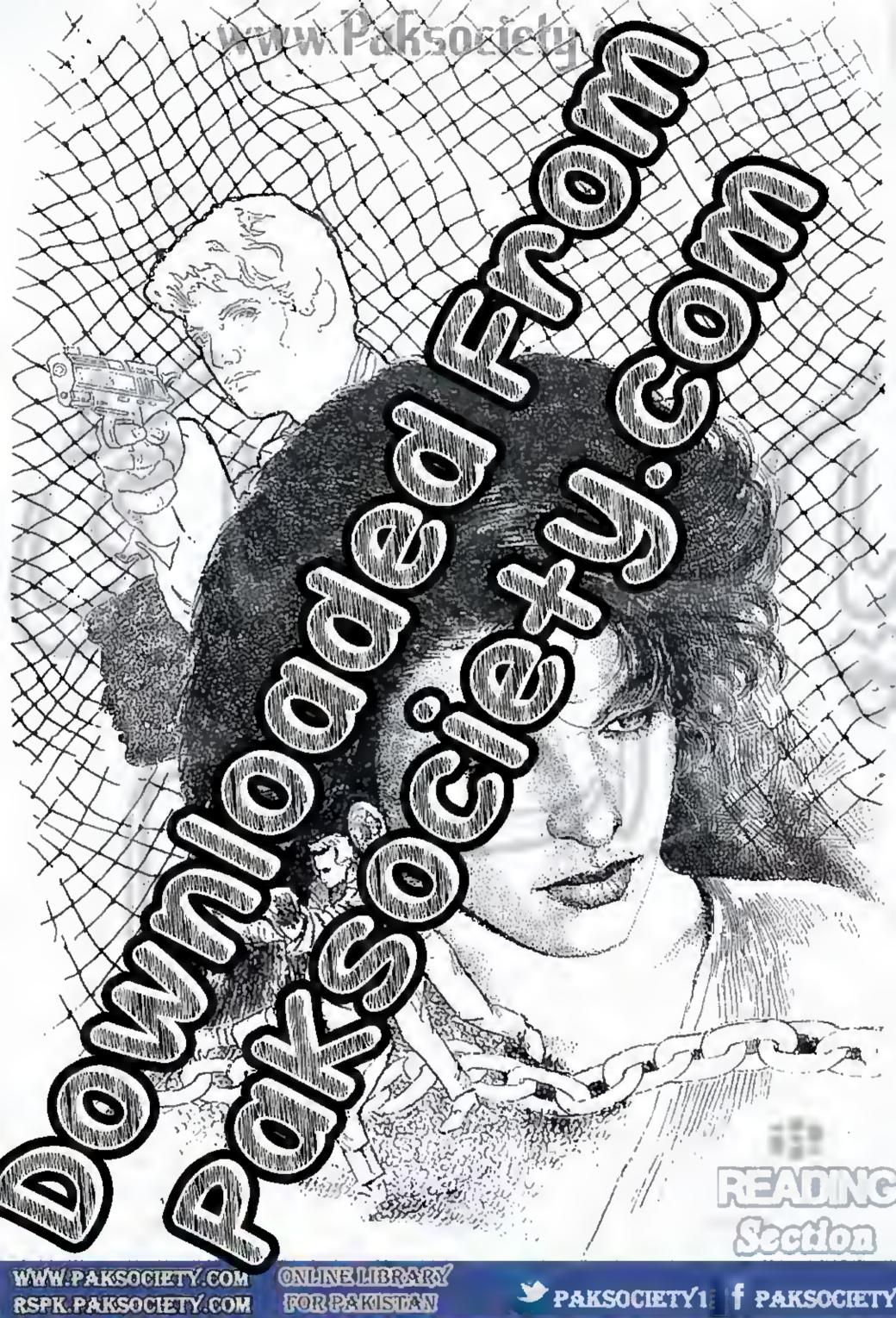

بر کرنگ انگاگ کا خلاقه ) . Com

سرى بحبت مويرا، بير ب بمالَ كامقدر بنادى كني توش كيشه كے ليے دولي سے تكل آيا -اى دوران ميں نادرعلى سے تكراؤ بوا، اور يكراؤ ذاتى اناشى بدل كيا-ا كيد الرف مرشد على ، فتح خان إور ذيودُ شاجيع وتمن يتح تو دومرى طرف سفير ، يم يم اوروسيم جيسه جال نثار ودست \_ پحر من كا سول كا أيك طويل سلسله شروع او كميا جس كى كريال مرود يارتك جلى كئيس في خان نے بھے مجبور كرديا كر جھے ويو دشا كے بيرے تاش كرنے بول كے ميں بيرول كى تاش شراكل پرا۔ عم شہلا ے کمر کی تا ہی گینے بہنچا تو باہر ہے کیس بم پھینک کر جھے ہے ہوش کردیا گیا۔ ہوش آنے کے بعد میں نے خود کوائٹرین آری کی تحویل میں پایا کر میں ان کوان کی اوتات بتاكر نقل بما كا \_ جيب تك پنجابى تماكر في خان نے كميرليا \_ يم نے كرل زروسى كوزغى كركے بساط اسپنے تى شماكر لى \_ يمي روستوں كے درميان آكر اروں و کیور یا تفاکد ایک خبرنظر آئی۔ مرشدنے بمائی کوراسے سے بنانے کی کوشش کی تی ہم باسمرہ مہنے۔ وہاں وسیم کے ایک دوست کے مرجم باخبرے -ال دوست کے بینے نے ایک خاند بدوش لڑک کو پناہ وی تھی وولڑکی مہروتی۔ وہ ہمیں پریف کیس تک لے گئی مگر وہاں پریف کیس نہ تھا۔ کرل زرو کی پر بیف کیس لے بما کا تعابہم اس کا پیچھا کرتے ہوئے چلی و یکھا کہ بچولوگ ایک گاڑی پرفائز تک کررہ ہیں۔ ہم نے حمل آوروں کو بمکا دیا۔ اس گاڑی ہے کرش زرو کی الدوه زئى تغابهم نے بریف کیس لے كراہے استال بہنیانے كا انظام كرديا اور بريف كيس كواك كر جے ميں جمياديا ۔واپس آيا تو لتح خان نے ہم بر تابو پالیا۔ پسول کے زور پروہ بھے اس کر مے تک لے ممیا عرض نے جب کڑھے میں ہاتھ وال ہو وہاں پریف کیس نبیس تھا۔ اتنے می میری الداو کو انتظام جینس والے کانچ مجے۔ انہوں نے فتح خان پر فائز تک کردی اور میں نے ان مے ساتھ جا کر پر بغے کیس حاصل کرلیا۔ وہ پر بغے کیس کے کرچلے مجے۔ ہم واپس عبداللہ ک کوئی برا کے سفیرکودی جمیعنا تعااے اڑپورٹ سے کا آف کر کے آرہ مے کہ رائے میں ایک جمونا ساا کیسڈنٹ ہو کیا۔ وہ کا زی متاز حسن نا ک سیاست وال کی بنی بنی کی وہ زیروی ہمیں اپلی کوئی میں لے آئی۔ وہاں جو محض آیا اے و کھے کرمی چونک اٹھا۔ وہ میرے بدترین دشمنوں میں ہے ایک تھا۔وہ رائ كنورتها.. وویا كستان شراس كمر تك كمن طرح آیااس سے میں بہت محریم كمیا ۔اس نے مجبور كیا كہ میں ہرروزنسف لیٹرخون اے دوں ۔ بحالت مجبوری میں رامنی ہو کمیا لیکن ایک روزان کی جالا کی کو پکڑلیا کہ وہ زیاد وخون نکال رہے متے میں نے ذاکثر پر تملہ کیا تو زس بھے سے چسٹ کی پھر میر سے سر پر دارہ وااور میں ہے ہوت اوکیا۔ اوش آیا تو میں انڈیا میں تھا۔ بانو بھی افوا او کر پہنے تھی تھی۔ وولوگ ہمیں گاڑی میں بٹھا کر : نہ آ کے برویقے تھے کہ ہماری گاڑی کودوطرف سے کمیرایا کمیا ۔وہ فتح خان تعاداس نے ڈیوڈ شاکے اشارے پر بھے کمیرا تعالیا تک اس کے ساتھ ڈیوڈ شاکے پاس پہنچا۔ ڈیوڈ نے ٹرزاسرار دادی تک چلنے کی بات ک اس نے ہرکام میں مدود سینے کا دعدہ کیا معدمہ کو کورسکس ہے آزاوکرانے کی بات مجمی ہو کی ادراس نے مجر پور مدود سینے کا دعدہ کیا ۔ ہماری خدمت کے لیے بوجانا ی نوکران کومتر رکیا مما تھا۔ وو کرے می آئی تھی کہ اس کے مائیکر دنون سے نٹی دل تی کی آواز سنائی دی اشابی ، شہباز ملک کسی مورت کوچیزانے آیا ہے۔ 'وبودشاکا جواب سے بیس پایا کیونک پوجانے ما تک بند کر دیا تھا۔ اس دن کے بعدے بوجا کی ڈیوٹی کہیں اور انگادی کی۔ عمل ایک جمعاری کی آٹر عمل بیشر کر موبائل رباتي كررباتما كمى في يجيه واركر ك بموش كرديا اوركل من بينجاديا بخصريا تعابر جكدد كانون الكابواب يجمى فاتر مك شردع بونى ادر سے نے می کہا" کنورہ دشیار" سادی کو لے کرچیسر ..... " مگر جملہ ادمورارہ کیا اور سادی کی بی سنائی دی پھر منٹی دل نظر آیا۔اس کے آ دمیوں نے ہوے کنور ے دفا واروں کو تم کرنا شروع کردیا تھا۔ میں اس سے نب رہا تھا کہ رفتے خان نے آ کر جھے اور سادی کونٹانے پر لے لیا تیمی راج کنورآ کیا۔ اس نے کولی چلائی جوبیتو کی گرون میں گلی میں نے غصے میں پورائستول راج کنور پر خالی کرویا بیتو سر چکا تھا۔ اس کی لاش کوہم نے چہا کے حوالے کمیااورایک بملی کا پٹر کے ذریعہ سرمدتک مجنع ۔ وہاں سے اسپے شہر۔ وہاں پہنچای تما کہ دیود کی کال آمکی اس نے تصفیہ کرانے کی بات کی ادر کال کٹ گئی۔ ہم بنگلے میں جمنے باتی کررے ستے كيس مينك كريمس بي وش كرويا ميا اورجب موش آيا توش قيدين تعاشا كاقيدين شاف جي كباكرين فاضلى كى مدوكرون كيونك بيريد باتمول مي ایک ایسا کر ایبنا دیا میا تعاجون منسلی سے 500 میٹردور جاتے ہی زہرالجیکٹ کردیتا، یس تھم مانے پرتیار ہو کیا فامنسلی نے مرشد کی جعلی خانقاه پر حلے کا پروکرام منایہ ہم نے فاضلی کے آوسوں کے ساتھ ل کرحملہ کمیا۔ حملہ کا میاب رہافاضلی مارا کمیا اور بجھے سانب نے ڈس کیا کمرسانب کا زہر جھے رکار کرنہ ہوا۔ فاصلی نے جوكرا بحصے بہنایا تماس كالفاار موااور وہ خودكرے على جھے سائينائيدز ہرسے ماراكيا۔ على مرشدكى خانقاہ سے نكل كردوستوں كے ياس بہنيا جررا جامسا حب ے لئے جیے کے ذریعے ان کے ملاقے کی المرف چل بڑا۔ راستے میں وہ علاقہ بھی تماج ال برث شانے ہیرے چھیائے تتے۔ میں اے الاش کرنے کے لے بیز پر چر حاتما کہ فائر ہوااور یم مسل کرنے گرائی تما کہ فتح خان کی آواز آئی کہتم نمیک تو ہو جروہ جھے تدکر کے لے چلا ۔ راستے می اس کے ساتھوں نے غداری کی مرمیری دو ہے لتے خان فتح یاب ہو کمیا۔ مرآ کے جاکر میں نے فتح خان کو کوئی ماروی اور دانس و بال آیا جہال کا ڈی کر سے کمیا تھا۔وہ لاش پردی متى أبعى عن اسے د كيوى رہا تما كر بوليس والے آ مي اور جھے تمانے لے آئے۔ وہاں ہے رشوت وے كر چھوٹا چررا جامیا حب كى بہنيا مكر وہاں كے مالات بدل سے سے میں دائیں ہوگیا کروائے می ایک مورت اور دولوجوالول نے جھے تھیرلیا اور میرے مر پرکی چیزے وار ہوا ۔ می بے ہوش ہو کر کر یڑا ۔ ہوش آیا تو میں شیرخان کی قید میں تھا۔ وہ لوگ بچھے انغانستان کے راستے بھارت لے آئے تب پہاچلا کہ وہ لڑکی ڈیوڈ کی کارندہ ہے لیکن اس نے ڈیوڈ شاو کے مطالک کرکہا" یایا" تو می جران رو ممیامی نے خواب میں ہی ایسانہیں سوجا تھا ڈیوڈ نے اوٹا کو بھی وہیں قید کر رکھا تھا۔ وہیں میری ملا گات ایک نمیالی ے ہوئی جرائیں کا کارندہ تمااس نے بھے ایک موبائل اون دیا جس ہے ایمن سے باتمی کیس کراس کاراز کمل کیااور شانے اے ل کردیا۔وون کے بدتاريك دادى كاسزشروع موكيا ... ، يمم يلے جارے سے كه باسوكا بير مجسلا اور وہ ايك كھذيم كرنے لكا - بم سب برف يوش بها ( ول ير چ منے كے ليے ایک بی ری می خودکویا ندیعے وے تعے اس کیے میراتوازن مکر ااور می آے کی سمت گراتھا کرزی نے سنمال لیا کرتل نے باسوکوری ممینک کر بیمالیا۔ ہمارا سر جاری رہا۔ ایک مکد برفانی آ دمیوں کے ایک فول نے محمر لیا۔ ان سے فاکر لکا اور استہ بھٹک کیا ادر ایک سرتک میں بی کی کمیا جو برف والے آ دی کی تھی۔ برف واعظ سے طاقات مولی برف والد مے مجھے تنفی دہا کر بے ہوش کر دیا جب ہوش آیا تو سرے سر پر تیر کمان سے لیس کھ سابی کورے تھے۔ اہموں فرجھے

اپريل2016ء

168

مابينامهسركزشت

گرفتار کرے دادی کے مکر ال آیا فیال قد علی منتجا ہا ، دہاں آیک اعلار کیوٹ نے محصر الرائی مدودی اور میں برف وال کے کہنے کے مطابق سامیر اک نوج کی مردکرنے کے لیے اس کے ملائے کی آئے گیا ہے۔ س نے نوج کواز سرنو تناری کرانا شروع کردی کی کے رینان کے نامیان کی اس ما میںو تکے جانے کی آواز بلند مولی سامیرا کا چیر، زرومو میااوراس نے زیر لب کبا" اطلان جنگ میں نے نورانبی سامیرا کی فوت کوشنگم کرنا شروع کرویا۔ فوج کورسد کی اشد منرورت رہی ہے۔ رسد کے لیے مناسب انظام کیا۔ ایک روز معائند کے بعد واپس اوٹ رہاتھا کدایک بچے کے مندے برف والے کا پینام لما کدرات ے پہلے نوران آیا کرو۔ رات باہرندگز ارنا۔ میں روبیر کے ساتھ والاتے کودیکھنے کے لیے لکا تو پہاڑیوں کے درمیان بھے پچھوا سے کول پھرنظر آئے جنبیں اسلامے اور پر استعمال کرسک تھا۔ ابھی میں اسے و کھے رہا تھا کہ خونخو اراسار نے گھیرلیا ادر میں روبیر کے ساتھ ایک بہاڑی غار میں مس کیا۔ مجراسا مااور بندر نما جانور کے علاوہ بارن سے بھی ڈبھیٹرری مراکلی تیج ہم بخیریت واپس سامیرائے پاس آگئے۔سامیرائے کہا کہ بیبہت مراوواہے۔ بھی سومرد چند ساہوں کے ساتھ میرے کمرے میں داخل و داور جھے جکر لیا۔ جھے طزم تراروے کرآبادی ہے نکال دیا گیا۔ سامیرا بھی نہیں کک کہ یہ میرے خلاف سازش ہے۔اس کے اس نفیہ المریقہ زادرا و کے ملاوہ ایک رہبر کو بھی ساتھ کرویا۔ پھر جھے روبیرل گئی جے میری طرح علاقہ بدر کیا گیا تھا۔ہم ایک نیلے پرآ گئے۔ سامیرانے مریک ہے ساتھ کچھ ساہیوں کو بھی بھیجا تھا۔ایک دن آرگون کے ساہیوں نے حملہ کیا اور دوبیر کواٹھا لے گئے۔اس کی حاش بین مجھے تھے کہ ... ساشا لی جو کیرٹ کی بیٹی تھی۔ کیرٹ کومز اے موت بی گئی تھی اور ساشااس کی موت کا ذیتے وار جھے تھبرار ہی تھی۔ مجربھی اے ہم نے ساتھ و کھالے۔ ہم سب کی کر آر کون پر حملہ کرنے کے لیے چھاپ مار جنگ کی تیاری کررہے سے کہ قرنوں کی آواز کونج اضی۔ آرگون والوں نے انوان جنگ کردیا تھا۔ کو کہ میں سامیراکے تلع میں جانبیں سکتا تھا تمر برنب دالے کی منتا یمی تھی کہ میں سامیرا کی مدد کردں ، میں نے اپنے ساتھیوں کو تیاری کا تھم دے دیا ادر چھاپ مار جنگ پر تیار ہو گیا۔ آرگون کی نوج نے آ کرسامیرا کے قلعوں کا محاصر ، کرلیا تھا۔ ہم نے نوج کے عقب میں کھڑی نصلوں کو آمک نے وی جس کی وجہ سے نوج کو کانی نقصا ان پنچا۔ اب میں نے نیملہ کیا کرآ رکون میں وائل ہوجاؤں اور میں اپنے ساتھیوں سمیت شہر میں وائل ہوگیا۔ایک جگدد مجمعا کرایک مرور سیا ای تشدد کررہ جیں۔اس مرد ، ورساور بیجے کو بچا کراس کے تحر مینجایا تھا کہ ساہیوں کے دوسرے دستانے مکان کو تھیر کر کھر دالوں پرتشد دشر دع کر دیا۔ متلے گاس کر میں نے النحيل تبديل كرديا ارث نے نيادسته تياد كراديا بجرىم خفيه راستے سے اندر وافل ہوئے ادر رينات كى پر قابض و مجے ، اندر كافئى كرمعلوم مواكند ميناث ا ہے آ دمیوں کے ساتھ مناف میں جاچھیا ہے اور ذیو ذشابا سو کے ہمراہ معید میں چلا گیا ہے۔ اس کے تعاقب میں ہم نکلے تو ایک جک تعمیل ٹو ٹی ہو تی تھی ے بارن اندرا کیا تھا۔ ہم ایک درخت پر ج سے ہوئے سے کہ و کھا کرال نے ڈسک بچھا کرجلتی جھتی رشنی پیدا کردی ۔ کویامصنوی رن وے منادیا تھا۔ جسی ایمارے باتھ ہےکوئی چیز ہموٹ کرگری اس کی آواز ہے ہاران ہمر کے اور درخت یوں بلاجیے کوئی چیز اس سے تکرائی وایمار پکڑ مضبوط ندر کے سااور نیچ کرتا جلا خمیا یکراس کی تسب اچھی تھی کہ چکل شاخوں میں انک ممیا ہم ہم نے حملہ کر کے باران کو ہمکا دیا۔ دہاں ہے ہم واپس ای تمارت میں آئے روبیراندر کے حالات با كرنے چلى تى بم اہمى معبد رنظرين بتائے كمڑے تے كدو يكھا كەلىك باتيدكا أى يس كسى ورت كى لاش كو با برلايا جار با تھا۔ ھالات تقلين ہو مے سے کی تکداریٹ رو بیرکی محبت میں با برنکل کیا تھا۔ای ونت میدان میں کرنل اور با سونکل آئے۔وہ ہماری لمرنب آرہے سے آئیس و کھے کر میں جسی پریشان ہوا شما محره صلے ہے کام لیا اور میں ایک باتھ روم میں جیپ گیا۔ کرتل بتا کرنے آیا تھا کہ قیدی عورت با ہر کیسے نگل۔ پہرے دار کوڈ انٹ کر وہ لوگ چلے سے ۔ ش روبیری تاش میں معبد میں تھی گیا اور و بیر کو تاش بھی کرلیا۔اس ورِران ؛ بوڈ شاک ایک کن بھی ہاتھ لگ گئا۔ میں کئی کے ساتھ ایک کرے میں مقید ہو گیا تھا ك إيوة شائے ايك كيس بم اندر پهيئا۔ مي چكرا كركر پڑا۔ باسو جھے تھے كر بابر لے آیا۔ بين ڈبوڈ شاہے بحث كرربا تھا كہ شامين اندرآ كميا۔ اس نے بتا جگ کھراوراوگ آگئے ہیں۔ان کے پاس مجی آتش اسلحہ ہے اوروہ ہمارے آومین کو ماررہے ہیں۔ ڈیوٹ شابا برنگلا تھا کہ شامین نے بھے پر تملد کر دیا۔ میں نے حاتو ے اے نتم کردیا۔ ڈیوڈ شالونا تو شامین سر چکاتھا۔ ڈیوڈ نے باسوکو تھم دیا کہ جھے تم لی مارکر باہرا جائے ای دنت سارپ کی طرف ہے تک نے باسوپر فائز کیا۔

ر اب آگے پڑھیں)

ڈیوڈ شاکی طرف دیکھ رہاتھا جیسے اس کے تھم کے بغیر ای
طرح بت بنا کھڑا رہے گا اور میرا خون خشک ہوتا رہے
گا۔ ہی بپ کی آ واز ابھری۔ میآ واز میری وہنی جانب سے
آئی تھی۔ میں اگر جا ہتا تو گردن موڈ کر اوھر دیکھ سکتا تھا لیکن
ای طرح پڑارہا۔ ویسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کسی طاقتور
وائرلیس سیٹ پر کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کون
ہوسکتا ہے میں نے اپنے ذہن سے پوچھا جو جواب دینے
ہوسکتا ہے میں نے اپنے ذہن سے پوچھا جو جواب دینے
سے قاصر تھا۔ عین ای وقت باہر سے پھر فائر تک کی آ وازیں
آئیس۔ میری نظر ڈیوڈ شاکی طرف کھوم کی تھیں۔ اس نے
آئیس۔ میری نظر ڈیوڈ شاکی طرف کھوم کی تھیں۔ اس نے
گھرائے ہوئے انداز اور سخت لہجے میں کہا'' اے شوٹ کر
گھرائے ہوئے انداز اور سخت لہجے میں کہا'' اے شوٹ کر
کے جلدی آ و' ہمیں نگلنا ہے۔'' پھر دہ ذینی اورآئی زور کے

میں سب کھ دیورہاتھا جمسوں کررہاتھا کین جھیل ان توت نہیں تھی کہ اٹھ سکتا۔ ہاتھ ادر پیرسلامت سے کین ذہن انجہ دیم کا اٹھ سکتا۔ ہاتھ ادر پیرسلامت سے کین ذہن انجہ دھا۔ اس لیے سرف آئے ہیں دانے بائیس تھماسکتا تھا، دیکھ سکتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ سوچنے سجھنے کی قوت موجود سخی ۔ اس لیے سوچ بھی رہا تھا۔ نور بھی کررہاتھا۔ کیس کا اثر تو کب کا ختم ہو چکا تھا تھی تو میں نے شامین کو واعمل جہنم کیا تھا گر اب اس نی افقاد نے جمعے چکرادیا تھا۔ یعنی ہر بات کا ادراک تو ہورہا تھا لیکن کھوکر نے کی پوزشن میں نہیں تھا کیونکہ ادراک تو ہورہا تھا لیکن کھوکر نے کی پوزشن میں نہیں تھا کیونکہ ملک الموت کی مورت میں باسوم رکھڑا تھا۔

«''اری کا کہا کہ کر کا نہا سوم رکھڑا تھا۔

ان کا کیا کریں ۔ 'باسوکی دہاڑتی آوازسٹائی دی ۔ 'نوشن نے مرد کرائ کی طرف دیکھا۔وہ الی ہی نظروں سے

اپريل2016ء

169

مَّالِسْنَامِ السَّرِكْرُ شت

ا با ب دور کادی تی جس می درون شاادرزین آلی زور کے ساتھ سامنے والے کمریے کے کیا دروارے بال داخل

میں نے نظریں موڑ کر باسو کی الرف دیکھا۔اس کے المحے ہوئے ہاتھ میں بستول تعااوراس نے میرے سینے کا نشانہ لےرکھا تھا مراس کے چبرے پر پیکی بٹ تی۔جیسے وہ میکا مبیں کرنا جا ہتا۔ بین تھا کماس نے کی موقعول برمیری جان بیانی تھی۔میری بھر اور مدد کی تھی۔میری نظروں میں وہ منظر آگیا جب موت نے مجھے ایل حسار میں لے لیا تھا۔ میں مرشد کی خانقاہ میں بری طرح بینس گیا تھا۔ اور تب باسوى تماجى نے جھے موت كے جڑے سے تھے كيا تھا۔ایک دواور موقعوں برجمی اس نے میری جان بچانی حمی اورآج وہ جان لینے کے دریے تھا۔ بقیناً اسے بھی یا وہوگا کہ : يهال آتے ہوئے وہ ايك كھائى مس كرر ہاتھا۔ اكر مس مدونه كرتا تووه ممبري كهائي ميس كركرمر چكاموتا -شايدانمي باتول نے اے مخمص میں ڈال دیا تھا۔ پہلے اس نے میری جان بچائی پھر میں نے اس کی جان بچائی ادراب وہ میر کی جان لینا جا ہتا تھا۔ کویا حساب بے بات ہونے کے بعد نیا کھاتا كول رہاتھا۔ايك ليح من من من في كياكيا سوچ ليا۔اب تمام سوج بمیشہ کے لیے فاموش ہونے وال تھیں۔اس کی الچکی ہد وم توڑنے وال تھی۔اس کے کدوہ تومشین انداز میں کا م کرنے کا عادی تھا۔ ڈیوڈ شانے جو تھم دیا تھا وہ اسے پورا کرنا ہی تھا۔ میں مایوی کی اتھاہ گہرائی میں ڈو ماہوااس کی طِرف د مکیرر با تھا۔ بمری نظریں اس کی الکیوں پر تکی ہوئی تھیں۔ٹریکر پر الکلیوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ تکر بہت آ ہت آسته جواس کی اندرونی کینیت کا غماز تھا۔ لینی وہ ہاں اور نہیں کے درمیان جھول رہا تھا۔ جھی دائی جانب جوسلوپ تھااس برآ ہٹ ہوئی جینے کوئی تیزی سے او برآر ہاہو۔ آ ہث یاتے ہی باسو بھڑک افعا۔اس نے پھرتی سے پستول کی نال کا رخ موز اادر اور آرہے بندے پر فائر جھونک مارا۔ اعت شکن دھاکے نے کانوں کے پردے کو جنجھنا دیا۔اور آنے والا ہوشیار تھا۔جس تیزی سے اور آرہا تھا ای تیزی سے نیچے کی طرف ملٹ ممیا تھا۔ باسو بلی کی طرح ہردیا کر ادھر بردھا تھا کے سلوب سے رائفل کی تال انجری

اور پھر برسٹ جا۔ آٹو ملک رائقل کی نال سے تکلنے والی

مولیوں نے میری بشت۔ کی ویوارکوادھیردیا ۔ باسواکر

ہوشار نہ ہوتا تو محولیاں اس کو چھلنی کر دیتیں۔اس نے

جماری بدن کو کمال مجرتی سے موڑا تھا اور دوسرا فائر ای

ا جانے کیا تھا۔ کولیاں جلاتے ہی اس نے اس کرے کی

ساتھ داخل ہوئے تھے۔ ابھی وہ دروازے پر بھی مہنجا بنہ تھا کہ سلوپ سے پھر نال ابھری اور دومرا برسٹ جاا۔ باسو ہوشیار تھا۔اس نے تھلا تک نگا وی۔وروازے کو بار کرتا ہواا ندر غائب ہو گیا تھا۔اے راہ فرار اختیار کرتے دیکھے کر میں نے جیخ کر کہا'' فائر مت کرد۔''

سلوب پردبکافخص عم گیا۔اس نے میرے عمری بجاآ دری کی تقی۔ دوسرا فائر نبیس کیا تھا۔ تمریس انجی ملی مخصے میں تھا۔آنے والا کون ہے؟ کس یارٹی کا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ ووست ہے یا دہمن ہے۔ابیا بھی تو ہوسکتا ہے کہ وہ اس بارٹی کا ہوجے ڈیوڈ شانے بلوایا ہے اور وہ باسو کو بہچانیا نہ ہو۔میری آواز میں کفیڈنس تھا جس کومحسوں کر کے اس نے فائر تک روک دی تھی ۔وہ جو بھی تھا ای جگہ دیکا ہوا تھا۔ با ہر ہیں آیا تھا۔ ادھرے میں نے توجہ ہٹائی تو باہر کی آوازوں نے متوجہ کر لیا۔ باہر سے متواتر فائرنگ کی آوازی آر ہی تھیں۔ایبالگ رہاتھا کہ تھمسان کارن پڑا ہے۔طرح طرح کےاسلح کی آدازی آر بی تعیں۔

میرے وہ ساتھی جواب تک میرے شاند بہ شاندلڑ رے تھے۔جن میں ایٹ ریک ایزارٹ بڑاٹ ایمار مارٹ رائٹون شامل تھے ان ہے مطلق المبدند تھی کدوہ ان میں ہے کوئی ایک ہتھیار بھی جلا کتے کیونکہ زیادہ تر آواز آٹو منک ہتھیاروں کی سمی-ان سب کے لیے میہ تھیار عجوبہ ے کم نہ تھے۔ بچھے یاد آگیا تھا کہ جب میں مرتک میں تفااور خفیدراسته نلاش کرر با تفا تؤسیر حیول پر کھڑے کھڑے میں نے اپنی را تفل رو بیر کوتھائی جا ہی تھی۔ وہ رائفل کوو مکھ كرايبے ڈركئ تھى جيسے دہ كن نہ ہو بھنكارتا سانب ہو۔اس نے ڈرتے ڈرتے بلکے ہاتھوں سے اٹھانا جا ہا تھا کہ وزلی ممن کی وجہ سے لڑ کھڑا گئی تھی۔اس نے را تفل کو بھی تیرجیسا بلكاسمجما ہو۔جنہوں نےخواب وخیال میں بھی ایبا اسلحہ نہ دیکھا ہوان کے لیے تو عجوبہ ہوا تاں۔وہ ایسے ہتھیار کیے چلا کتے تھے۔

فائر تک کی آوازی جار بی تھیں اے چلانے والے ماہر کنر ہیں۔اس کا استعال جانتے ہیں۔لیکن یہ بیں کون اس كا اندازه من تكاميس يار باتفا يسلوب يرد بكاشخين بحى الجمي تك سامن تبين آيا تفارات بخاطب كرول يا ميں۔ انجى میں بى سوچ رہاتھا كەعقب ميں دھيك سائى وی جیسے کوئی او کی جگہ سے کودا ہو۔ میں نے کردن کو موڑا۔اتی در میں دوا کا اثر شاید کم ہو گیا تھا۔اس کیے کہ

170

ايريل2016ء

کردن پر کھے صد تک بیں گئے ہوں گئے کو لوں پڑتے تی گئی ان کا کا ان کا سے لیے ہیں۔ ان میں نے روبیر سے ذکر نے مار لکور مکرلیاتی اے سر مکھتے کا میں سرزین کو جھا

نے کو دنے والے کو د کھے لیا تنا۔اے دیکھتے ہی میرے ذہن كوايك جمينًا لكا تقاراس كى دووج محى اليك تو كورف والا وجوداور دومرے میا کہ میمعبرے یا عجائیب خانہ معنی دیوار کے او پری جنے میں ایک بڑا سار وشندان کھل گیا تھا۔ کو دنے والله ای کے ذریعہ اندرآیا تھا۔اس کے ہاتھوں میں تیراور کمان تقا-ان حالات میں تیر کمان بچوں کے تھلونے جیسی اہمیت رکھتا تھا۔ ممر مقامی لوگوں کے لیے یبی سب ہے خطرناک بتھیارتھاای کے دہ اس کے ساتھ تھا۔اس نے ترکش کو بیٹھ پر با ندھ رکھا تھا جب کہ کمان ہاتھ میں تھی۔اس نے کودنے کے ساتھ عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جہاں کودا تھادیں دیک کیا تھا۔ سر بالکل زمین ہے مسل کرلیا تھا۔ کو کہ آئش اسلحے مقامیوں کے لیے بالکل نئی چیزتھی مگر اس کی بلا كنت خيزى و كيه كر انهول في شيخ كاطريقه وضع كرليا تھا۔ نیجے جھک جاتے سے تا کہ مولیاں اوپر سے گزر جا میں۔ای کیے وہ سرز مین پررکھے ہوئے تھا۔ا دھرسلوب ر بھی اب تک خاموشی تھی۔جس نے فائر کیا تھادہ بھی خاموش تقاله شايدا ندازه لكانے كى كوشش كرر ما تقا كه كودنے والملح كالكلاقذم كيا بنوكا

وقت جیسے کھیم سائل اتھا۔ جب کافی دیر تک ادھر سے کسی قتم کی آہٹ سنائی نہوی تو میں نے آواز دی''ادھر کون ہے؟ باہرا ہے۔ ہم دوست ہیں۔''

میں سلوپ ہی کی ظرف و کیجہ رہا تھا۔ادھر ہنوز خاموتی تھی تہمی کودنے والے نے سوال کیا'' آپٹھیک تو ٹورنا؟''

یں نے گردن کومزید موڑلیا۔اب وہ میری نگاہوں کے دائرے میں تھا۔اس کے لباس سے میں دھوکا کھا گیا تھا۔ میں میں میں تھا۔اس کے لباس سے میں دھوکا کھا گیا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ دہ امریث ہے مگر وہ رو ہیر تھی۔مردانہ لباس میں ملبوس۔ میں نے سلوپ کی طرف دیکھتے ہوئے رو ہیر کو جواب دیا۔'' ہاں میں ٹھیک ہوں۔ز مین پر لیٹے لیٹے میری طرف بردھو۔''

سری سن نے جواب دیتے ہوئے کرون موڑ لی تھی۔اب میری نظری سلوپ پر تھہری گئی تھیں۔ابساس لیے کیا تھا کہ اگر سلوپ بر تھہری گئی تھیں۔ابساس لیے کیا تھا کہ اگر سلوپ بر و بکا بندہ حرکت کرے تو بیس فورا دیکھ لوں مگر ادھر خاموتی تھی جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ابسا لگ رہا تھا کہ وہ بندہ بہت جالاک ہے۔ادھر سے نظری ہٹا کر بیس نے بندہ بہت جالاک ہے۔ادھر سے نظری ہٹا کر بیس نے دو بین کا جائزہ لیا۔وہ تھسکتی ہوئی میرے بالکل قریب آسمی

" آپ نے جوراستہ استعال کیا تھا وہ آپ کے جاتے ہی بندہو کیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی مرکم طانبیں تھا۔ تب میں انسی میں لگ گئے۔ یہاں خفیہ راستے کی تلاش میں لگ گئے۔ یہاں خفیہ راستوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ بس انہیں تلاش کرنے والا کو کی

" پھر تمہیں یہ راستہ کیے ملا؟" میں نے اکتا کر

پر پیست درس دہاں ہے نکل گئی تھی۔ ہاہر آنے کے بعد ایک دوسری خفیہ سیر هیوں کا رخ کیا۔ بھے یفتین تھا کہ ان خفیہ سیر هیوں کے بعد کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور ہوگا۔ای کی تلاش میں اِدھراُدھر ہاتھ بھیررہی تھی کہ ایک چوکورٹکڑ انظر آیا اور میں نے اسے دہایا تو بیردشندان کھل ممیا ادر میں اندر کود مور میں

''اور اگر اس دفت دشن دہاں موجود ہوتے تو کیا ہوتا۔الیم اندھی چھلا تک بھی نہیں لگانا جاہیے۔'' میں نے سرزنش انداز میں کہا۔

''میں نے آپ کود کیرلیا تھاای کیے خود پر قابوندر کھ سکی۔ مجھے معلوم تھا کہ جب آپ ہیں تو کوئی خطرہ مجھے جھو نہیں سکتا۔''اس نے جذبات ہے بھر پورا نداز میں کہا۔ایسا لگ رہاتھا جیسے وہ اسے دل کی آ دار کوز بان وے رہی ہے: میں نے جواب دینا ضروری مہیں سمجھا اس کیے کہ ایس جیسی کئی یا کل اثر کیول سے میں پہلے بھی مل چکا ہوں۔ اپنی انقی ہوٹوں پررکھ کراہے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اوراس کی جانب سے توجہ ہٹا کرسلوپ کی جانب بڑھا۔ کروانگ كرتے ہوئے ميں سلوب كے منذير كى طرف طرف بر هديا تھا۔ میں اب تک مجھ مبیں پایا تھا کہ فرشتہ رحت بن کرا نے والا كون ہے۔اس نے بھے باسو سے كيول بجايا۔ بدكام انجانے میں اس ہے سرز د ہوایا وہ بچھے جانتا ہے۔ دوست ہے یا دشمن میکریہ بات صاف ظاہر سی کہوہ مقامی تہیں ہے اس کیے کہ مقامی ہوتا تو میرے الفانذاس کے لیے بے معنی موتے۔وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ بیں کیا کہدر ہا ہوں۔زبان کا مسكدآ زيء آجاتا-بدانو برف والي كاكرشيه تفاكه مين مقاى زبان سمجه ليتا تقامكر بول نبيس سكتا تفايكس ورمياني بندے کے بغیراین بات کسی کو مجھا ہی نہیں سکتا تھا' پھر اس بندے نے میری بات کیے سمجھ لی۔ یقینا وہ مقای نہیں ہے۔اگر مقامی تبیں ہے تو چرکون ہے؟ اگر باہر ہے کوئی . إيريل2016ء

تھا ہے کے اندوا کی اندوا کی ہا۔ اے میں نے يجيے رہے كا اشارہ كيا اور اى دروازے سے باہر جما نکا۔ جس عمارت میں ہم تھے۔اس کے برابر برابر میں وو اور عمارتیں بھی تھیں ۔ کو کہ بیدمعبد کی مرکزی عمارت تھی کیکن وه وونول بھی اہم ہوں گی تبھی تو اتنی نزد بک بنائی گئی يس - يس اى بات برغور كرتا موا إدهر أدهم نظر وورا ربا تھا۔ان دونو ل عمارتوں ہے فائر تگ ہور ہی تھی۔ابیا لگ ر ہاتھا کہ ان میں ہے ایک پر ڈیوڈ شاکا قبصہ ہے اور ووسری براس کی مخالف یارتی کا ممر مخالف یارتی ہے کون سے ابھی تک راز تقالیکن بیرٹا بت ہو چکا تھا کہ ڈیوڈ شاہ کی مخالف پارٹی میری حلیف ہے ای لیے تو ان میں سے کسی ایک نے مجھے باسوکے ہاتھ سے بھایا تھا۔وہ یارنی مس عمارت میں ہے سے بھیمعلوم نہ تھا۔جس طرح دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر فائر نگ کردی تھیں ایسے میں اس عمارت سے باہر جاتا بھی خطرناك تما مكريس ايسے باتھ پر باتھ ركھ كر بيتھے والا بھى مہیں تھا۔ باہر جانے کے رائے کودیا بھھا۔ عمارت زمین سے تقریا چرف کی بلندی پر بنائی می تھی۔اندرآنے کے لیے میر حیوں کا استعال کرنا پڑتا تھا۔اگر میں میر حیوں پر جاتا تو التُدكُو پيارا موجانا ليقيني تما \_ كيونكه سيرهيال كوليول كي زو پر تعین ۔ دونوں جانب کی محولیاں بندر سولہ نٹ چوڑی سیر جیوں پر سے گزررہی تھیں۔ میں واپس کرے میں آھیا ا در مجرساوپ کی طرف و یکھا جو بالکل دیران پڑا تھا۔اب میں نے سلوپ پر اتر نا شردع کردیا۔ سنجل سنجل کرنے ارتا چلامیا۔ نیج بینج کر دیکھا ایک کھڑی ہے جو کھلی ہوتی ہے۔اس کھڑ کی بنس کی دھات کی بن سلانجیں بھی لکی ہوئی سميس جهيس تورك بغير بابر لكلانبيس جاسك تحاميس ف کھڑ کیا سے جمایک کر باہر دیکھا۔ بدکھڑ کی عین میرھیوں کے نیچ کھل رہی تھی جن میر هیوں کے ذریعہ اس ممارت میں داخل ہوا جاتا تھا۔ یہ کھڑی دہی جانب کی عمارت سے ز دیک می سیکن مسئلیدو ہی تھا کہ با ہر کولیاں بارش کے قطروں ك طرح برى راى تقيس \_ دونو ل طرف عي آثويك كنز كا استعال ہور ہاتھا اگر کھڑی تو ژکر باہر جاتے بھی تو زندگی ک صانت ندھی۔

" كياتم اس عمارت من جانا جائي موت موس وبير نے برے چرے کا جائزہ لیتے ہوئے ہو چھا۔ ''ہاں۔'' ہیں نے جواب دیا۔ " باہرتو آگ والے تیر چل رہے ہیں۔ کیسے جادّ مے؟ ''روبیرنے کو لیوں کوآگ والے تیر کا نام دیا تھا۔

172

بارثی آئی ہے تو وہ کن ملک کی ہے اواری ویا میں وہ طاقتیں مسلسل نکرا رہی ہیں۔ یہ دو عالمی طاقتیں ایک دوسرے کی جاسوی ہمی کرتی ہیں۔ کہیں ایبا تو نہیں کہ ڈیوڈ شانے کی بڑے ملک ہے معاہدہ کرلیا کہ وہ آکراس ہے یہ علاقہ خرید کے۔ می خبر کسی دوسری بارنی تک پہنے گئی اور اس نے اپنے فوجی وادی میں اتار دیئے۔اگر ایسا ہو گیا ہے تو ہے بہت برا ہوا ہے۔ اس کیے کہ بیانک میرامن علاقہ ہے۔ باہر کے لوگوں کی وجہ سے میہ وادی سازشوں کا گڑھ بن جائے گی۔ یہی کچھسوچتا ہوا میں سلوپ کی طرف بڑھتا جلا جارہا تھا...اب میں سلوب کے منڈریک آعمیا تھا۔اس لیے کروانگ ردک کی اور مز کررو بیرکی طرف دیکھا پھر ہاتھ بڑھا کرای کے ترکش ہے ایک تیرنکالا پھر دہیں پڑا ایک کٹوراا ٹھایا جواہرام کے تالا ب میں بھرے ارغوانی شراب کو یے کے لیے استعال کیا گیا تھا۔اے تیرے سرے پردکھ كرنمايت احتياط سے سلوب كى جانب بردهاتے موے ایک ہاتھ اونچا کیا۔ دور ہے اے انسانی سر مجھا جا سکتا تهااورد ميمية بن فيج د بكاتخص فائر كرسكنا تهامكر أدهر غاموتي ای رای جیسے نیچے کوئی تہیں ہے۔ تب سلوب کے زویک چیج كرين نے نيج جمانكا۔ نيجے جب كوئي نظر نہيں آيا تو ميں کھڑا ہو گیا۔میری سمجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ وہ کون تھا جو کسی فرشته کی طرح ممودار ہوا اور جھے موت کے منہ میں جانے ہے بچا کراپنی راہ لگ گیا۔ لیکن سوچنے اور غور کرنے کا وقت بالكل بيس تمااس ليے كه باہر الكاتار فائر تك كى آوازيں آر ہی تھیں ۔ایسا لگ رہاتھا کہ باہر میدان جنگ ہے اور دو یار شوں نے سم کھائی ہے کہ فتح صرف انہیں حاصل کرتا ہے۔ . ده د دنو ل بین کون مه جانتا مجمی ضروری تفااور یهال حبیب كر بيٹے رہے ہے الہام تبین ہوتا۔اس كے ليے باہر لکلنا منروری تھا۔ اور بری ہو کی مولیوں میں ایک دم سے با ہر لکانا بھی عقلندی نہ تھی۔ کہاں اور مس طرف ہے لکا جائے یہ جانبے کے لیے میں نے اس کرے کی طرف قدم برد حا دیے جس کرے میں ڈیوڈ شاہزین آئی زوراور باسوواخل ہوئے شے۔اس کرے میں داخل ہونے کے لیے میں نے پھرد ہی طریقہ آز مایا۔ تیر پر کٹورار کھ کر پہلے اے اندر کیا اور جب کوئی رقمل سامنے نہ آیا تو کورے کو فرش پر کرا دیا۔ کورا کرنے سے زوردار آواز بیدا ہوئی مرکسی مسم رقیمل سائے ہیں آیاتو میں نے اندر قدم رکھا تمراس احتیاط کے ساتھ کمہ اندر جائے ہی اپنی جگہ بدل بی لیکن وہ کمرا خالی تھا۔ووسری جانب کا دروازہ یاٹو یاٹ کھلا ہوا

ا ماسرگزشت

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

۷۷۷. کیم تو میں سوچ کا ہوں۔'' میں کے مرکز کی گئی کا تعاقبی کا میں ہوئے کہا۔ طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

''اوھر جوابھارتظر آیا تھادہ ایسائبیں تھا۔ مگرای طرح انجرا ہوا تھا جوآ سانی ہے نظروں میں نہ آئے۔'دو بیر کے لہجے میں دیا دیا جوش تھا۔

" کھی ہو میں اسے دبا کر دیکھنا ہوں۔" کہہ کر میں آئے بڑھا اور بغور جائزہ لیا پھراس پر دباؤ ڈالا ۔ دباؤ ڈالا ۔ دباؤ ڈالا ۔ دباؤ ڈالے ہی اس جگہ کی دیوار میں ایک خلاسا بن گیا۔ جہال روبیر کھڑی تھی دبال کی دیوار سلاڈ تک ڈور کی طرح ایک طرف سرک گئی تھی۔ میں نے خلا میں جھا تک کر کہا" میں اندر جار ہا ہوں ہے ہیں گھی کر کہا" میں اندر جار ہا ہوں ہے ہیں گھی کھی کا شارہ نہ دول اندر داخل نہ ہوتا۔" میں باہر سے اندر آنے کا اشارہ نہ دول اندر داخل نہ ہوتا۔"

میں .... ہٹ کی سلائڈ تک دیوار کو ہٹانے کے لیے سر کانے کی کوشش کی تو وہ بری آسانی سے مزید سرک عمیا۔ الیا لگ رہا تھا جیسے اس میں مخصوص سم سے بیرنگ سکے ہوں۔ اب اتنا راستہ بن کیا تھا کہ ایک فربہ آؤی بھی بہ آسانی گزر سکے میں نے جھا تک کردیکھا۔ایک زینہ بیتے ی طرف جارہا تھا۔ مرز ہے کے نیلے حصہ میں تاریکی مھی۔جب کہ سٹرھیوں کی د بوار میں عجیب سم کے دو بھر للے ہوئے تھے جن ہے روشی مجوث رای تی ۔ یہ جوا ہرات میں ہے کوئی خاص سم کا پھرتھا۔ میں بہت احتیاط سے نیچے ار میا\_اہم ایک دوسٹر حیال ہی طے کی سین کرعقب میں آ ہے محسوں ہوئی۔ بیس نے مرکر ویکھا۔ روبیر میرے بیجیے آ تی تھی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا مکر میں نے پچھے کہا تہیں اور نیچے کی طرف بڑھنے لگا امرید نیچے جانے کے بعد جائزہ لیا ہے کہ کہیں کوئی من کن تہ ہیں۔ باہر ہے آئی ہوئی فائر تک کی آواز جھی بہت ہلکی ہلکی سائی دے رہی تھی۔ چھونک مجھونک كرمزيد فيح اتراكى ميرهيال طي كيس تويكا يك فيح كا حصہ بھی روٹن ہو گیا۔شاید سٹر حیوں میں ایسا کوئی میکنیز م تھا کہ پیر پڑتے ہی وہاں کی دیوار میں نصب پھرروش ہوجا تا

اس دقت ہم دونوں ہی موت اور حیات کے دورا ہے رکھڑ ہے تھے۔ کسی بھی دفت نیجے نظر آنے والا بند دروازہ محل سکتا تھا اور کوئی بھی ادپر آسکتا تھا میرے پاس ایسا کوئی اسلی تھا کہ بیس اے روک سکوں۔ ہمیں پشت کی طرف ہے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ونکہ سلوپ پراتر تے ہوئے میں باہر والا دروازہ بند کر آیا تھا۔ اب اگر کوئی خطرہ تھا تو میں جا ہے دروازے بند کر آیا تھا۔ اب اگر کوئی خطرہ تھا تو میں باہر والا دروازے بند کر آیا تھا۔ اب اگر کوئی خطرہ تھا تو میں باہر والا دروازے بند کر آیا تھا۔ اس لیے میری بوری توجہ

" اہمی تک میں نے یہی دیکھا ہے کہ معبد میں جگہ جگہ خفیہ رائے ہے ہوئے ہیں۔ پہانہیں بنانے والوں کا مقصد کیا تھا۔ شاید ان راستوں کواس لیے بنایا حمیا ہوگا کہ ماہر والوں کی نظروں میں آئے بنا پجاری آمد و رفت رکھ سکیں۔ "

"بال به بات بھی ہوسکتی ہے۔"

"ایک دفت میں یہاں کی کی بوے پجاری
"پروہیت رہے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ بیا انظام اس لیے بھی
کیا گیا ہو کہ کسی پروہیت کی عبادت میں خلل نہ
پڑے "روبیر نے اپناخیال بیش کیا۔

ان بوسکنا ہے تہارا قیاس سے ہو۔ دیسے تہاری سے بات پسندا کی کہ ہر دو محارت میں جانے کے لیے خفیہ راستہ بھی ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس راستے کو خلاش کرتے ہیں۔ "کہہ کر میں نے نیچے کی دیوار کو محوظہ بچا کر ویکھنا شروع کر ویا۔ ہرایک ہاتھ کے بعد میں دیوار پر کٹورا مارتا مجرکان لگا کرا وازسننا اگر ویوار میں کہیں خلا ہوتا تو کوئے کی بازگشت سائی و بے جاتی ۔ تمام کی تمام ویوار یں محول محسول بازگشت سائی و بے جاتی ۔ تمام کی تمام ویوار یں محول محسول بازگشت سائی و بے جاتی ۔ تمام کی تمام ویوار یں محول محسول بازگشت سائی و بے او پر جاتے ہوئے میں بازگشت سائی دو و والا راستہ کسے تلاش کیا جس سے کودکر نے آئی تھیں۔ "

" ابتم بھی دیوار پرنظریں ددڑاتی رہو۔ کہیں بھی ویبا ابھارنظر آئے تو بتادینا۔''

" جی اچھا۔" کہدکر وہ مجھے کراس کرتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ میں جب اس ہال نما کمرے میں پہنچا تو دیکھاکہ وہ اہرام کے سامنے والی دیوار پر ہاتھ پھیرتی ہوئی آگے ہڑھ رہی ہے۔ میں ہمی کھڑا ہوگیا۔خود رہی ہے۔ میں ہمی جا کر اس کے برابر میں کھڑا ہوگیا۔خود میں ہمی ویوار کا باریک بنی سے جائزہ لے رہا تھا۔ ہمی میری نظر ایک ابھار پر پڑی۔ وہ ابھار ایسانہیں تھا کہ دیکھتے ہی نظر ایک ابھار پر پڑی۔ وہ ابھار ایسانہیں تھا کہ دیکھتے ہی نظر ایک ابھار پر پڑی۔ وہ ابھار ایسانہیں تھا کم چوکورسا ابھار نظر وں میں آجا تا۔ ویوار کے ہم رکک تھا کم چوکورسا ابھار ایسانہیں ایسانہیں ابھار ایسانہیں ابھار ایسانہیں ایسانہیں ابھار ابھار

اپريل2016ء

173

ال و المنابعة المسركزشت

### جلال الدوله

( 383 م 941 - 993 م 941 م 1044 م 91 م 1044 م 91 م 1044 م 91 م

لیحول تک غور کیا کہ کس رخ سے دردازے پر لات ماری حاہے۔

میں نے چند محوں تک سوچا اور پھر تیار ہو گیا کہ یہاں ہے انھل کر دروازے پر لات ماروں گاہمی میری نظر سٹر حیوں کی حیمت پر بڑی اور میں رک گیا۔ حیمت میں ایک تجوٹا ساکنڈ انظر آ گیا تھا۔ یہ کنڈ اای سم کا تھا جیسے ہارے یہاں حبیت میں سیانگ فین کے لیے لگاتے ہیں۔ مگروہ کنڈا أينًا جِيمُونًا تَهَا كَهُ صَرِفُ أَيكِ الْكُلِّي أَسِ مِنْ وَأَخُلُّ مُوسَكِّيًّ تھی۔ مجھے اس کنڈے کی وہاں موجودگی پر جیرت ہورہی محی - بھلااس تک زینے پر کنڈے کا کیا کا میاں روتی کے کیے جراغ پامشعل اٹکانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کیونکہ وبوار پر روئ ویے والے جواہر کے ہوئے تھے۔ان کھروں سے اتن تیز روشی بھوٹ رہی تھی کہ کسی جراغ کی ضرورت ہی بہیں تھی۔ سیر هیاں اترنے والا تحق با آسانی سٹرھیاں اتر سکتا تھا۔ پھر یہ کس لیے ہے ۔ غور کرنے کے بعد مجھی سمجھ بیں آیا۔ تب میں نے اس کنڈے میں انگی پھنسا کر اس کی مضبوطی کا انداز ہ کرنا جا ہا تھا کہ ایک بلکی ہی آ واز سنالی دی جیسے کوئی چیزا بی جگہ ہے تھسکی ہو۔ ''کھل کیا۔''روبیر کی جبکتی ہوئی آ واز سنائی وی۔

ای بندوروازے کی طرف تھی ایک ایک قدم بھونک بھونک مررکھتے ہوئے ہم بالآخرینے بھی ہی گئے۔ ہمیں اس زینے بھی ہی گئے۔ ہمیں اس زینے بھی ہوئے ہو سے صرف ڈھائی سے تین منٹ ہوئے ہی گئے۔ میں اس زینے کی ایک رہا تھا جیسے ڈھائی گھنٹے گزر گئے ہیں۔ دروازے کے مزد یک بھی سوالیہ نزد یک بھی کے میں نے دروازے میں انداز میں میری طرف د کھی رہی گئی۔ میں نے دروازے میں کوئی ورزیا سوراخ تلاش کرنے کی کوشش کی تا کہ دوسری جانب کا منظر د کھی سکول مگر مجھے ناکای ہوئی۔ وہ دروازہ جانب کا منظر د کھی سکول مگر کے کہ کوئی مارے یہاں بلوط مضبوط لکڑی کا تھا۔ جس طرح کی لکڑی ہمارے یہاں بلوط کی لکڑی کہلاتی ہے ایک سم کی لکڑی سے بنادروازہ تھا۔

میں نے آہتی ہے دروازے کے مختف حصوں پر
و باؤڈال کراندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ہے بولٹ
ہوسکتا ہے جسے کھول کر باہر لکلا جائے مگر وہ اس مضبوطی ہے
بندتھا کہ بچھ اندازہ ہی نہیں ہور ہاتھا۔ میرااندازہ تھا کہ وہ
ایک بیٹ کا دروازہ مرف اس معنوں میں تھا کہ وہ دیوار کا حصہ
بنا ہوا تھا مگر اس طرح دیوار میں فٹ تھا کہ وہ دیوار کا حصہ
بنا ہوا تھا مگر اس طرح دیوار میں فٹ تھا کہ وہ دیوار کا حصہ
بنا ہوا تھا مگر اس طرح دیوار میں فٹ تھا کہ وہ دیوار کا حصہ
بنا ہوا تھا مگر اس طرح دیوار میں فٹ تھا کہ وہ دیوار کا حصہ
بنا ہوا تھا مگر اس طرح دیوار میں فٹ تھا کہ وہ دیوار کا حصہ
بنا ہوا تھا مگر اس طرح دیوار میں فٹ تھا کہ دہ دیوار کا حصہ
ہنا ہوا تھا مگر اس طرح دیوار میں فٹ تھا کہ دہ دیوار کا حصہ
ہنا ہوا تھا مگر اس کے بین واپس سیر عیوں پر آھیا۔ اور چند

اپريل2016ء

174

ماسنا منسركزشت

## www.Paksociety.com

میں امیرالامراء کا کل لوٹ مار کا نشانہ بنا چنانچہ جلال الدولہ نے عکبر ای طرف راہ فرارا ختیار کی ۔ ترکوں نے ابو کا لیجار کو امیرالامراء بنانے کا اعلان کر دیا لیکن چونکہ اسے امارت میں کوئی خاص دل چہی نہی ۔ اس لیے جلال الدولہ تقریباً ڈیڑھ ما بعد وہ بارہ اپنے وارا کخلافہ میں آئیا۔ ایکے سال اس کے کلی پر دوبارہ تملہ ہوا۔ اب بویمی امیر کو جو توت و اختیار سے بالکل محروم ہو چکا تفا۔ وومری مرتبہ پجرراہ فرارا ختیار کی پڑی۔ اس نے کرخ میں پناہ کی۔ بعد میں باغیوں نے اسے بغداو واپس بلالیا۔ ای سال ابوالقاسم والی بعرہ نے ابو کا لیجار کے خلاف علم بغاوت بلند کیا کیوں کہ وہ اسے معزول کرنا چاہتا تھا۔ ابوالقاسم نے جلال الدولہ کے شرح بدالعزیز کو بھرے بلایا لیکن 245ھ 1034ء میں اسے وہاں سے نکال دیا میا اور شہر کے لوگوں نے دوبارہ ابوکا لیجار کی وفاداری کا حلف اٹھایا۔ 842ھ 1037ء میں جلال الدولہ کو ایک بار پھر بغداد سے نکال دیا میا گئا کہ یا میا ہو ہو ایک بار پھر دارا گٹلافہ پر شہر کے لوگوں نے دوبارہ ابوکا لیجار کے واداری کا حلف اٹھایا۔ 842ھ 1037ء میں جلال الدولہ کو ایک بار پھر دارا گٹلافہ پر شہر کے لوگوں نے دوبارہ ابوکا لیجار نے آخر کارجلال الدولہ سے سلح کر لی اور جب اس کے لڑکے ابو منصور کی شادی جو تدیم ایرانی لقب اختیار کیا جو تدیم ایرانی لقب اختیار کیا جو تدیم ایرانی لقب اختیار کیا جو تدیم ایرانی لقت تھا۔

431ھ/1040ء میں اسے ایک بار پھر دارالخلافہ میں ترکوں کی بغادت کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار بو یہی سلطنت کو انتہا کی زبوں حالی میں چھوڑ کرجلال الدولہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔

مرسله: نعمت الله پهلواروي - کراچي

جانب آخکیا۔

دردازے کی دوسری جانب ایک برواسا ہال نما کرا مخااس كرے مي داخل موتے بى ميں نے خودكور مين ير گرالیا تخاتا که اگرکسی کی تال میری طرف ایقی ہوئی ہوتو کولی مزاج نہ یو تھ لے۔ پھر لیٹے لیٹے میں نے کرے کا جائزہ لیا۔ای کرے میں کوئی سامان تہیں تھا۔شایدوہاں عبادت کے لیے لوگ فرش پر جیٹھتے ہوں سے یا پھر بول ہی غالى يزار ہتا ہوگا۔ كرے كا فرش صاف مقراتھا۔ كرد كى ہلكي ی نتہ بھی نہیں گی۔شاید ہرروز صفائی ہوئی ہوگی۔ مجھے آ کے بردھنا ضروری تھا۔ میں نے سینے کے بل سر کنا شروع کر دیا۔ سرکتے ہوئے موکر دیکھا۔روبیر مجمی میری تقلید میں کرولنگ کرتی ہوئی بڑھی جلی آ رہی تھی \_میرارخ با ہروالے دردازے کی جانب تھا۔ مدالقدام حفظ ماتفترم کے طور پر تھا که کوئی دور ہے ہمیں دیکھ نیر لیے۔ پھر ایک بات اور مجمی تھی۔مقابلہ ڈیوڈ شاجیے عمار سے تھا جوالیکٹرونک آلات ے کام لیما بخو لی جانیا تھا اور پہانبیں کیے کیے آلات ساتھ لے كرآيا ہو۔اس كابلكاسا مظاہرہ ميں دكھ جكا تھا۔اس نے مس طالا کی سے خود کار کن عمارت کے باہر لگائی تھی جس کا خود کار نظام اینے سینر کی مدد سے سامنے آجانے والے میں نے مڑکر دیکھا۔روبیر کے چہرے پرخوشی کی جھا۔ روبیر کے چہرے پرخوشی کی جھا۔ اورایک تھی۔اس کی نظاموں کے زاویتے پرنظریں موڑیں اورایک انجانی کی خوش کا احساس ہوا۔ جہاں میں کھڑا تھا اس کے دواسٹیپ نیچے دائی جانب کی دیوار میں ایک ورزسا کھل کیا تھا۔ کسی سلائیڈیگ ڈور کی طرح دیوار کا قدآ دم حصہ سرک گیا تھا۔شاید دیوار میں جگہ بنی ہو گی تھی۔جس میں ایک محصوص حصہ سرک کرچا گیا تھا۔ میں نے اس ادھ کھلے در پر بلکا سا دباؤ ڈالا تو دہ مزید سرک گیا۔اب ای جگہ بن ور پر بلکا سا دباؤ ڈالا تو دہ مزید سرک گیا۔اب ای جگہ بن چی تھی کہا ۔اب ای جگہ بن چی تھی کہا ۔اب ای جگہ بن

دروازہ کھلتے ہی فائرنگ کا شور اندر تک آنے لگا۔اییا لگ رہاتھا کہ دو پارٹیاں ایک دوسرے کوزیر کرنے کی کوشش میں کوشاں ہیں۔

" چلو دروازے کی دوسری طرف چل کر دیکھتے ہیں۔ "روبیرنے میرے کان کے قریب مندلا کرکہا۔
اس کی تیز سانسوں کالمس میری کردن پرمحسوں ہوا۔
میں غیر محسوس انداز میں اس سے پچھ دور ہو گیا اور
بولا " مگر ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کوئی اس
طرف گھات لگائے بیٹھا ہو۔ ہمیں ہوشیاری کے ساتھ آگے
برحنا ہے۔ " یہ کہہ کر میں مختاط انداز میں تیزی سے دوسری

ابريل2016ء

175

ماسنامه سرگزشت



ما عرار کی موجود کی کا پیما فول الکالیتا قبااور فافراک شرور کا ویتا تھا۔ایہا ہی کوئی نظام اس نے میبال بھی نگار کھا ہو۔اگر میں کمٹر اہوتا تو اس کا سینر پالگالیتا۔ان ناویدہ آلات ہے نكنے دالى شما دوں سے خود كو محفوظ ركھنے كى ايك كوشش مكى ادراب تک ایبا کھ ہوامیس تھا جس سے انداز ہ ہوتا کہ ہمیں کہیں ہے دیکھا جارہاہے۔ہم بڑے آرام سےسرکتے ہوئے۔ کرولنگ کرتے ہوئے وروازے کی جانب بڑھتے با رہے تھے۔دروازے کے زدیک پہنچے تی میں مم میا۔ میرے بیجھے روبیر مھی۔وہ بھی ٹھنک میں۔ای نے میرے باز و کوئتی ہے بکولیا تھا۔اس کی بکڑاتنی مضبوط تھی کہ الكيال كوشت من دهنتي موتى محسوس مور اي تعين -اكراور تھوڑا ساہم آ مے بڑھتے توان کی نظروں میں آ جاتے۔اس كرے كا درواز ہ باہر كھل رہا تھا۔ بيتمارت بھی زمين سے بھے اد بچائی پر بن ہوئی تھی اوراور جڑھے کے لیے میرهان میں -ان میر حیوں کے اختیام پر دوآ دی کھڑ ہے تیے۔ان کی بیٹیر ماری جانب تھی۔دونوں کے ہاتھوں میں ألتى السلح يتع مكر ده فائر تبيس كرري يتحدبس خاموش کھڑے شے۔شایدان کی کوئی بلانتگ ہو۔ان کے لباس کی تراش خراش بتار ہی تھی کہ دہ مقا می تبیس ہیں۔ یقیبنا ان کا تعلق حاری دنیا سے تھا۔وہ کس بارٹی کے ہیں۔ڈیوڈشا کے لوگ ہیں یا اس کے نالف اس کا انداز ہ لگا نامشکل تھا۔ يبلا تخفس تو قريب تها مكر ليخص ايك ديوار كي آثر بيس كهرُ القا

کوئی دوسراتھی و ہاں موجود ہے۔ ''اب کیا کیا جائے؟''روہیرنے سرگوشی میں پوچھا۔ میں کوئی جواب ویتا کہ عقب سے ہلکی می آواز آئی۔ میں سی چوٹ کھائے سانب کی طرح بلٹا تھااور عقبی دروازے کی طرف دیکھا۔ادحر کوئی نظر تہیں آیا لیکن میری چھٹی حس نے اشارہ دیا کہا دھرکوئی ہے۔

اکراس کے کندھے آڑے باہر نہ ہوتے تو پہائی نہ چلا کہ

" آڑیں ہوجاؤے " کہتے ہوئے میں نے الٹی طرف کر دلنگ شروع کر دی۔اب جدحر ہے میں آیا تھا ا دحر ہی والس جار م اتفار نمایت تیزی سے کرولنگ کرتا ہوا والس دروازے میں داخل ہوا اور سلوب سے او پر کی طرف بڑھنے لگا۔ بالکل او پر ہی کر نہایت احتیاط ہے تھوڑا ساسر اٹھا کر و یکھا اور ایک ممبری سانس لی۔اطمینان مجری سانس خارج کر کے بیں کھڑا ہو کناءوہ ایرٹ تھا۔ پہانہیں اس نے کسے بہال اس عمارت میں آنے کا سوحا ور تدتو میں اے ایل جكة فيموندف يمنع كرآيا تفا\_

176

- Ky - K - K - K المجتب آب والبي نبيل آية اور بندآب كي كوني خرطي تو جھے تشویش ہوئی اور میں آپ کی علاش میں نکل بڑا۔ یہ عارت سامنے کی۔ پھر آپ نے کہا بھی تھا کہ آپ مرکزی عمارت میں داخل ہوں سے اس کیے میں سیدها ای میں آیا۔"اس نے شتے ہوئے کہا۔

"دوسرون كاكيا حال ٢٠٠٠

"سب پریشان ہے بیٹے ہیں۔ایی کو کو اہث الی آ دازیں انہوں نے مہلی بارسی ہیں۔ 'وہ ہاتھ پیر جھاڑ كربدن ميں پشتى لانے كى كوشش بھى كرر ماتفا۔شايدسرنگ میں جسم سکیز کر آھے کھسکنا پڑا ہوگا اس کی دجہ ہے اس کے ہاتھ پیرجام مسوس ہورہے ہوں مے اس کے دہ بار بارائے باتحدوير جعنك رياتما-

ر بھی رہا ہے۔ مور کر گراہ اسٹ نہیں اسلمہ جلنے کی آواز ہے۔اہے فائرنگ کہتے ہیں۔بس یوں مجھ لوجو کا متم لوگ تیرے لیتے ہود بی کام بیلوگ اس ڈیٹرے سے کیتے ہیں کددور کا دمن جی زخی ہوجاتا ہے۔ مرجاتا ہے۔ 'میں نے سمجھانے کے

"اس کا نداز ہٰتو ہو چگا ہے۔ میں نے دیکھا تو تھا کہ آواز ہوتے ہی ایک آدی کے جسم میں سوراخ ہوتا چلا محیا تھا۔ اس نے جواب میں کہا۔

\* الكل\_. يون مجه لوكه انتهائي حيمونا سا تير موتا ب جواس ڈیڈے یں جے کن کہتے ہیں لگا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ى اس تركوسين كے ليے في الك بنن دبايا جاتا ہے۔زورے آواز نظتی ہے اوروہ تیرجا کرشکار کے جسم میں بهت اندر تک زخم ڈال دیتا ہے۔''

''ان تیروں سے میں نے ویوارو ں کو مجی چھکنی ہوتے دیکھاہے۔'

'' پال...ده مقبوط ہے مضبوط چیز میں سوراخ کر دیتا ہے۔الیابی تیرہوتاہے۔

"بہت خطرناک ہتھیار ہے۔اگر میں زعمہ کی حمیا تو ایسے کی متعیار این یاس رکھا کروں گا۔ 'وہ منتے ہوئے

يس ... بهي بنس ديا پحر پهيموج كر بولان ميجها عدازه ہے۔ بینکرانے دالے کون ہیں؟"

''ایک تو وہ لوگ ہیں جوآپ کے دشمن کے ساتھا دیر ے آئے۔ بھران کا ایک آ دی اس طرف دالے میدان میں جاكر كفرا ہوميا تھا۔ و ہاں وہى والا ايك يريم وجے آب نے

ا تاراہوگا۔

' وہ بڑا سابغیر پر ہلائے اڑنے والا وصالی پرندہ اتر ا تھا۔اس سے جے ساتھ آدی باہر آئے تھے۔ان سب کے ہاتھ میں وہی ہتھیار ہے جن ے جموئے چھونے تیر اکلتے ہیں۔ان کے بیٹے پربرے بڑے تھلے برھے ہوئے ستھے۔وہ سب اس اڑنے والے برندے سے نکل کرادھر آرے تھے کہ ایک اور برندہ آگیا۔وہ سب اے دکھے کر رک محے اور جرت ہے اے دیکھنے لگے۔ پھروہ بھی ای میدان میں اتر گیا۔اس کے اندر ہے بھی جیے سات آ دی باہر نکلے جوان لوگوں جیسے کیڑوں میں ہیں تھے۔ان کوو کیھتے ہی ملے والول نے جیج کر چھے کہا۔جواب میں نے آنے والول نے کندھوں سے لئے ہوئے ڈیڈے اتار کر ہاتھ میں لے لے اور پھر گز گڑ اہٹ کو نجنے تکی۔وہ سب زمین پرلیٹ مجئے تصادرایک دوسرے کی طرف ڈیٹرے سیدھے کر کے دھا کا كرنے ملك متھے يہلے آنے دالے اس والى عمارت ميں داخل ہو مے اور بعد میں آنے والے ادھر ہی دوڑے ہے۔درمیان میں برابر والی ممارت آسمی می اس کیے میں د ميمه ندسكا كهكون كدهر جميا-"

اس نے جو کچھ بتایا اس ہے بچھتو میں آر ہاتھا کہ ڈیوڈ شا کے تعاقب میں کوئی دومبری بارتی بھی وادی میں داخل ہو کئی ہے۔اب سوال بینھا کہ وہ دوسری بارٹی کوین ہے؟ کس مقعد ہے آئی ہے۔اس کا پالگانا ضروری تھا۔ لیکن کیسے لگایا جائے سیمجھ مہیں آر ہا تھا۔ جمی میرے ذہن میں ایک خیال كوندا\_سائے كى بات مى اور اے اب تك آز مايا مبين تھا۔ جب میں باہر کیا تفاتود دنین لوگ نظر آئے تھے جن کارخ ایک خاص ست میں تھا اور وہ ہتھیار تھاہے مستعد کھڑے تھے۔ جھے باسو کے ہاتھ سے بحانے والا بھی ادھر ای میا تھا۔ ہوسکتا ہے ان میں سے کوئی ایک ہوجس نے باسو پر فائر كيا تفا-ابرث نے بتايا تھا كہ جہازے يہلے اترنے والے جست كيرُ ول والے متھ ليني ور دى يوش متھے۔ان كى بيٹھ پر واربيك بحى تقے جب كربعد مل الرف والے عام لباس میں ہتے۔ میں نے جن دونوں کو دیکھا تھا وہ مجمی عام کیاس میں ملبوس منتے یقیناوہ رحمن مہیں ہیں ورند جھے بحاتے نہیں۔اور جھے بہجانے بھی ہیں ای لیے توباسو کے جاتے بي ده ميدان جنگ كي طرف نوث محقه اي وقت با برگي جو ا عالت بنی ایسے رکھ کرتو میں لگتا تھا کہ میدان جنگ کا سال

آس خیال کے آتے ہی میں پھر سے سلوب کی طرف چل پڑا۔اب میرے ماتھ دولوگ تنے۔ان دونوں کے ساتھ میں بڑا۔اب میرے ماتھ دولوگ تنے۔ان دونوں کے ساتھ میں نیجے جہنچا مگر باہر والے در دازے پر جانے سے پہلے ان کو ہدایت دی۔ ''تم دونوں میہیں جھیے گھڑے رہا۔ پہلے ان کو ہدایت دی۔ ''تم دونوں میہیں جھیے گھڑے رہا۔ پہلے ان کو ہدایت ہیں یا وشمن ۔ پہلے میں ان سے معلوم تو پہلے میں ان سے معلوم تو کرلوں۔''

" بی اچیا۔ "ایرٹ نے جواب دیا مگر مجھے شک ہوا کہ وہ اس طرح خاموش کھڑا نہیں رہے گا۔ اگر میرے بیچھے آھیا تو تھیل مگر بھی سکتا ہے۔ کولی بندوق اس کے لیے نی چیز ہے۔ کہیں وہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اس خیال کے آتے ہیں میں نے بیان بدل دیا اور ابن ہے کہا:

و البیس تم دونوں او پر جا کرمیر اانتظار کرو۔ جب میں آواز دول تیمی نیجے آتا۔''

میراهم پاتے ہی وہ دونوں سر جھ کا سے سلوب سے اور جائے ملے گئے۔ان رونوں کے اور جاتے ہی جھے حیرت کا شدید جھنکالگا۔اس کے کداپ وہ جگہ خالی تھی۔ دور دورتک سی بندے کا نام ونشان نہ تھا۔ کہیں میں نے جا محت میں خواب تو تبیں و یکھا کیونکہ مولیاں ہوز چل رہی محیں \_ یہ چند سنٹ میں کہاں جلے ممئے \_ابھی میں سوچ ہی ر ہا تھا کہ میری نظر برابر والی عمارت پر پڑی۔اس عمارت ے دومری عمارت پر فابرنگ ہور ہی تھی۔ میں نے سو حیا اس عمارت تك اكر مين جا هول تو جاسكنا هول كيونكه كوليال جس زاویہ ہے آ جارہی تھیں وہ کانی دور تھا۔ اگر میں کرولنگ کرتا مواجلول تواس ممارت تك بهآساني جاسكتا مول\_ يمي بات روسری عمارت پر بھی صادق آرہی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور دائی جانب والی ممارت کی سبت میں زمین پر لیٹ مر رینکناشروع کردیا۔ آستہ آستہ کھوے کی رفارے برحتا ہوا میں اس عمارت تک پہنچ ہی کمیا۔اب جو مسئلہ تھا۔وہی سب ہے اہم اور خطر تاک تھا۔اس عمارت کے سامنے بھی جوزي ميرهيال تعين اوران سيرهيون برقدم ركيني كالمطلب تھا نشانہ بن جانا۔سٹرھیاں دونوں طرف کی فائر تک کی زد میں تھیں۔اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ایک ادر مسئلة بمى تفاكه تهبيل ردبير باايرث ميرے حكم كونظرا كرميري محبت میں باہرندآ جائیں۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ے۔اگر آج میری موت ملہی ہوئی ہے تو کوئی بھی جھے بچالہیں سکے گا اور اگر میری موت کا وقت سے ہیں ہے تو کوئی میرا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گا۔اب جو بھی قسست میں

اپريل2016ء

177

الم المحادث المسركزشت

موقع کے در جرائے کا نہیں تھا اس کے میں خاموش رہ ہو۔ موت یا زخی ہونا جو ہوگا رکھا جا گے، کا نے سرحیوں کی جاب رخ کرلیا۔

بالآخر سٹرهیاں بھی آئٹیں۔اب ان پر جڑھنا تھا۔ کے دریک میں ای حالت میں ساکت لیٹار ہا پھر میں آھے کی جانب سرکا بہلی سیرھی عبور کی بی تھی کہ اندر ہے کئی نے فائر کیا جومیرے اس ہاتھ سے صرف ایک ایج کے نا صلے پرمٹرھی کے کنارے کو چھیلتی ہوئی نکل کئی۔ میں جہلی سٹرھی بردیک گیا۔ مجھ گیا تھا کہ اندر دالوں نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ جبی کسی کی جینی ہوئی آ داز آئی'' خبر دار فائر نہ کرنا۔ یہ

آواز جانى بيجاني لكي ليكن صاف سنائي نهيس دى تقى اس کے میں بھال مبیں سکا تھا کہ س کی آداز ہے۔اندر ے کی نے نکار کر کہا'' شہباز صاحب ہوشیاری سے او پر آ جا کمیں۔ کیونکہ سامنے سے آنے والی کولیاں آپ کونتصان

میں نے او کی آواز میں جواب دیا'' میں احتیاط کے ساتھداد پر چڑھتا جارہا ہوں صرف تم مجھے کور دو۔ فا تر تگ کا رخ پھودرے کے لیے موڑ لوتا کہ سامنے دالے مفالطے میں آجائيں-

میری بات اس کی سمجھ میں آخمی تھی۔ یکا یک فائرنگ كرنے دالے نے ميرے داہے ہاتھ پر برسٹ چلایا جس كا ار فورا ہوا۔اب سائے سے آنے دالی کولیوں کارخ ای جانب ہو گیا تھا۔ شاید دوسری عمارت دالوں نے میں سوجا ہوگا کہ ادھر بھی کوئی ہے۔اس و تفے کا فالمر و اٹھا کر میں نے میرهیوں پر رینگنا شروع کر دیا۔ نہایت تیزی سے اوپر جرُ هنا چلا جار ہا تھا۔ یہ سات یا آٹھ سٹر ھیاں تھیں تگر اس دفت ایبا لگ رہا تھا جیسے جھے کئی منزل او پر جانا ہے۔ او پر چڑھتے ہوئے موت کا تصور المجھوں میں سایا رہا۔ کسی بھی وقت ودسری عمارت سے نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ عمر سے بل صراط بھی عبور ہو گیا۔ میں بہ آسانی آخری سرحی عبور کر کے برآ مدے پر پہنچ حمیا تکر اب تک لیٹا ہوا تھا۔اٹھنے کی کوشش مہیں کی عمی ۔ادر جب میں برامہ ہار کر کے اندر دالے ہال میں پہنیا تو میرے دیوتا کوچ کر مگئے۔ بوری بازی الٹ چکی تھی۔میرے سامنے پستول تھاہے باسو کھڑا تھا۔ یہ دہی تھا جس نے پہلے بھی جھے زچ کیا تھا۔ جھے دیکھ کر دہ مسکرار ہا تقا- " بيلوينك مين \_ بحصه ديكيه كرتمهيس خوشي نبيس مو كي؟" ال دفت جھے سفیر بری طرح یاد آیا ایسے موقع کے

و این نے ایک نبایت شستہ کالی ایجاد کر رکھی تھی۔ تمریب

میا\_" منا اس دفت یہاں مہیں ہے درند دہ بہت خوش ہوتا۔ وہ این بیٹی ز-نی کو لے کرسمبرا کے <u>قلعے</u> کی طرف کیا ہے۔ دہاں دونوں فو بھی آسے ساسنے کھڑی ہیں۔ان کے درمیان آخری بازی کھیلے گیا ہے تا کہ فیصلہ جلد ہوجائے۔ "اس عمارت میں تو تم لوگ ہو ۔اس عمارت میں کون ہے؟''میں نے اس کی بات کونظرا نداز کر کے یو چھا۔ ا بی مد کے لیے سم بالا یا مدد کے لیے سمے بلایا ہے۔ یاد رکھو ڈیوڈ شانے اس پردجیکٹ پرلاکھول ڈالرلگا دیے ہیں کی میالک سے بات چل رہی ہے۔اربوں ڈالر كاليم إدرشا بھى بيس عام كاكيريد بازى اس كے باتھ سے نکل جائے۔اس کے لیے جا ہے سنی بی کردن کیوں نہ

کٹ جائے۔'' "اده..يه بات ب- "ميس نے مونث كو كول بنا كر جواب دیا' 'محویا امریکا سمیت کی مما لک سے اس دادی کا

"المحمى سودا ہوا مبس ہے اى كيے تو ميس نظر آر با ہوں۔سودا ہوتے ہی مین اپنا حصہ لے کر چلا جاؤں الاسائك ارب داركا كھيل كھيلا ہے اس بار ميں نے ـ

'' ڈینوڈ شاکوجھوڑ جا ؤ کے بیناممکن ہے۔ بھراییا بھی تو ہوسکتا ہے کسی ایسے ملک نے جوسود اکرنے کی بجائے قبضہ کرنے کے موڈِ میں ہواس نے اسینے کمانڈوشا کے آ دمیوں كے تعاقب ميں جيج ديا ہو!

'' سیناممکن بات میں ہے ای لیے تو شا کا علم ہے کہ جو جھی رائے میں آئے اے اڑا دد۔''

"نو ٹھیک ہے جھے بھی اڑا دو۔"

'' مجھے اگر اڑا دینے کا اختیار ہوتا تو کب کا اڑا دیتا کیکن کچھ ہی درمبل ڈیوڈ شانے خود ہی کہا ہے کہ شہبازیر بظر رکودہ جیسے ہی کہیں نظر آئے اے زیرہ کرفار کرنے کی کوشش کرد۔''

''اچماتو گویاوہ مجھے حارا بنا کرحملہ آور دں سے نمٹے كا؟ تحيك بي من بهي ويكما بول \_ اكر جهي زنده اس تك بہنچا کتے ہوتو کوشش کرلو۔ " کہتے ہوئے میں نے اپنی دائی آ تکھ دبا دی۔ دہ تو تھا ہی موٹے دیاغ کا اس لیے میں اسے سیتا ٹر دینا جاہ رہا تھا کہ ان حالات میں بھی میں اس سے مزدر تہیں ہوں ۔ حالاتکہ میں اس کی فطرت سے واقف تھا۔جانتا تھا کہ دہ کسی کوڑیا لے سانی سے کم نہیں۔انہا درے کا کینہ برور ہے ادرایل سیست کو مجولیا تہیں

178

المراكب مابعيا ميسركزشت

ہے۔ پیچلی شکست کو بھی نہیں محمولا ہوگا۔ اس مسلم نیا آنا بھی آسان نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے کوشش کرنے کی نفان کی تقلی۔

"شہبازیادرکھو میں اس دفت ڈیوڈشا کی دجہ ہے نری برت رہا ہوں اس لیے کو گی چالا کی دکھانے کی کوشش نہ کرتا۔"اس نے میری ترکت کونظر انداز کر کے جوابا کہا" تم اس تم کی اوچھی حرکت تبھی کرتے ہو جب سامنے والے کو الجھاٹا چاہتے ہو۔ میں تہبارے جھانسے میں آنے والانہیں ہوں۔اپنے ہاتھ آکے کرووتا کہ میرا آدی تمہارے ہاتھ ہاندھ کے۔"

" ہیلوء میں نے منع کب کیا ہے۔ میں تو خود ڈیوڈ شا سے ملنا جیا ہ ریا ہوں۔ وہ ہے کہاں؟"

ان وقت وہ مہاں ہیں ہے۔ایے ان بندوں کے سے ملے گیا ہوا ہے جو ارّے تو مہاں سے کی بنک کر سامراکے ایریا میں جلے گئے ہیں۔ وہاں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ ہیں خلطی ہے وہ لوگ ان ہے نہ الجھ جا تین سامی لیے ڈیوڈ شاوہاں گیا ہے اوراب آتا ہی ہوگا۔ '' کہتے ہوئے میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے اپنے ماتھی کو اشارہ کیا۔ جسے ہی وہ آگے بڑھایا تو اس نے اپنے ماتھی کو اشارہ کیا۔ جسے ہی وہ آگے بڑھایا تو اس کے پہنول پر ہاتھ مارااور قلابازی کھا کر بلک آس کے بیٹول پر ہاتھ مارااور قلابازی کھا کر بلک جسکتے میں باسو کی پیٹے پر بیٹے گیا۔ وہ سنجل کہ میں نے پستول ہوگئی ہیں بازو کا طقہ اس کی اش کر اپنے اور کی ماری پر وہ ہی اش کر دن میں ڈالااور اسے لے کر ایسے رخ پر گھوم گیا جہاں کی سے کوئی میری پشت سے حملہ میں کر سکتا تھا۔

"" تم من سے کوئی کے کوشش نہ کرے ورنہ تہارے اس سور ماکی کھوپڑی کے پرنچے اڑ جا کمیں کے۔"میں نے کرخت کہے میں دھمکی دی۔

میری گرفت اتن مضبو دائھی کہ اس کا دم تھٹنے لگا۔ چہرہ لال : وگیا تھا۔اس کے سرخ چہرے پر نظر ڈ ال کر میں نے کہا۔

''تم سبائی اپی گئیں پھینک دواور ویوار کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوجاؤ۔' 'اس نے پچنسی پچنسی آ داز میں تھم ویا۔ پھر جھے سے نخاطب ہوا۔' 'تم نے بھے پر ہاتھ اٹھا کراچھا مہیں کیا ہے۔اگر دوئی جا ہے ہوتو میرا گلاجپوڑ دو۔'' ''اوراگرنہ چھوڑ اتو ؟''

و اور میرے جسم میں تم سے زیادہ توت

مأبيناميسركزشت

ہے۔ ہم - بھی دیر تک جمعے برغمال بنا کر کھڑے رہو کے پہاں ہے باہر گئے ہی سا سے والوں کی فائر تک کی زدیس آجاؤ کے ۔اس لیے عفل ہے کام لو۔ '

''ابتم نے عقل کی بات کی ہے۔ میں گردن تو چھوڑ دول گا مرتمہیں بھی منانت دین ہوگی کہ مجھے جانے دو سر ''

"اس وقت وادی پر ہمارا قبضہ ہونے والا ہے اور تم یہاں سے نکل نہیں سکتے۔اگر میں نے تہ ہیں ڈیوڈ شاکے سامنے چین کر دیا تو میرا بھلا ہوگا اور تمباری زندگی ہمی چک سکتی ہے۔اس لیے کہ ڈیوڈ شائم ہیں مارے گانہیں۔اگر اسے مارنا ہوتا تو بہت پہلے مار چکا ہوتا۔دہ تم ہے کوئی کام لیما چاہتاہے۔گویا تمہاری زندگی کی صافحت ہے۔'

" فرایو شاہمے مارے گایا زندہ رکھے گاریہ بعدی ہات ہے۔اس دفت تو میری بات پر عمل کر دا درا ندر برد هنا شر دع کردوتا کہا کیلے میں تم سے ندا کرات کرسکوں۔ '

''اچھا۔'' کہہ گروہ مڑا۔ مڑنے کی وجہ سے میرے باز و کا حلقہ بچھے کمز در ہواا در ای موقعے کا اس نے فائدہ اٹھا لیا۔وہ اندر کی طرف بھا گا۔اس کے بیجھے میں بھا گا اور میرے یہ ہے اس کا ساتھی دوڑا۔ دوڑتے ہوئے میں نے م کولی چلا وی ۔اس کی قسمت البھی تھی ۔ میں نے یوں ہی فائر كيا تھا اس ليے نشانہ چوك كيا۔اس نے مجرتی سے ايك آرائنی تھے کے پیچھے خو د کومحفوظ کر لیا تھا۔ میں اس تک پہنچہا كه ييجي سے فائر ہوا۔ يد فائر بھى پستول كا تھا۔ انجى كچھور ملے اس مارت ہے بھی میں نے آٹو میک کنز کی فائر تک می تعمی مکراس دفت مجھ پرجس اسلحہ کا ستعال ہوا تھا وہ پستول جبیہا معمولی ہتھیار تھا۔ شاید گھبراہٹ **میں** ان دونو ل نے اے آز مایامہیں تھا اور باسوخالی ہاتھ تھا۔عقب ہے ہونے والبے فائر سے میں اتفاقیہ بیا تھا۔میری قسمت اچھی تھی یااں شخص کا نشانہ کیا تھا کہ گولی میرے باز دکو جیوتی ہوئی مرز من ممل منرث كي أستين برطني كا وهبا جبت موكيا تھا۔ بازو سے رسنے والا خون میری پسلیوں پر پھیلا محسوس ہوا تھالیکن اس وقت اس پر توجہ دینے کا موقع نہیں تھا۔ میں نے خود کو موڑا بھر ببتول کی نال سیدھی کی اور ٹر مگر دیا ویا۔سنسناتی ہوئی کو لی نکی اورسید ھے جا کرعقب والے کے بستول يريرى بستول جيشك كردور جاكرا وه اسا المان کے لیے لیکا تھا کہ میں نے دوسرا فائر کیا۔ یہ فائر بھی نشانے يرلكا \_ يستول مزيدا كے بھل كيا \_مرشد سے الرانے كى وجه ہے میرے لیے بینول تھلونا بن کیا تھا۔ ہرروز اس سے کھیانا

اپريل2016ء

کر سالے جائے گا کیونکہ تم زندہ آت ہو گے تبیں جوائے پیروں برجال کر جاسکو۔ یہ کہہ کروہ میری طرف طرف بردھا۔ میری نظریں اس برمرکوز تھیں۔ دہ ایک دوقدم چلا ہوگا کہ اس نے ہوا میں اپ جسم کوا چھالا اوراڑتا ہوا میری جانب آیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جمنا سٹک کا ماہر ہے۔ یہ کوئی تی بات نہیں تھی۔ عام طور پر کرایہ کے نوجی جمنا سٹک کے ماہر ہوتے ہی جس ڈیوڈ شاایے ہی ای طرف اڑ کر آتے د کھے کمیں نے فن مولا ہوں۔ اے اپنی طرف اڑ کر آتے د کھے کمیں نے بحر ہر کیر آئی ماہ ہو ہے کہ جہ دیم اور کی دہ فود کوروک ندسکا ہم جہ بیہ ہوا کہ وہ از تا ہوا باسو سے جا کر ایا اورا سے لیتا ہوا نیچ کر پڑا۔ کہ وہ از تا ہوا باسو سے جا کر ایا اورا سے لیتا ہوا نیچ کر پڑا۔ کہ وہ از تا ہوا باسو سے جا کر ایا اورا سے لیتا ہوا نیچ کر پڑا۔ ایک کے دہ از کر آنے دا لیے لیج میں بارکوشش تو کرنا۔ میں نے نداق اڑ انے دالے لیج میں بارکوشش تو کرنا۔ میں نے نداق اڑ انے دالے لیج میں بارکوشش تو کرنا۔ میں نے نداق اڑ انے دالے لیج میں بارکوشش تو کرنا۔ میں نے نداق اڑ انے دالے لیج میں بارکوشش تو کرنا۔ میں نے نداق اڑ انے دالے لیج میں

وہ جملا کر کھڑا ہوااور پھرہوا میں قلابازیاں کھاتا ہوامیری طرف برسا۔ بیانداز خاصا خطرناک تھا۔ وہ جم کو ہے تئے انداز میں تھماتا ہوا تیری طرح آرہا تھا۔ ہیں نے اپنی جگہ سے ہٹ جانے میں ای عافیت بھی ادروہ اپنی تی در میں دیوار سے جائر ایا۔ اس کا بیواد کھی خالی گیا تھا۔ فن زدر میں دیوار سے جائر ایا۔ اس کا بیواد کھی خالی گیا تھا۔ فن حرب کے ماہردن کا کہنا ہے کہ لڑائی کے دفت وماغ کو گرسکون رکھو ورنہ اپنا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں نے ای بات برعمل کرتے ہوئے استاد سے ٹر یکی لے دلانے کی کوشش کی ' بیٹے کسی اچھے استاد سے ٹر یکی لے لیتے۔ ابھی بھی موقع ہے۔ میرے شاگر دبن جاؤ۔'' لیتے۔ ابھی بھی موقع ہے۔ میرے شاگر دبن جاؤ۔'' بیٹے کسی اور عقب سے باسو کی سے باسو ک

آوازسنائی وی اورسالات کسی ہے استاو بحر ہے۔ ''

اتوازسنائی وی اورسالات کسی کافی دور تک بھسلما جلا گیا تھا کیونکہ لات کسی ایرے فیرے کی نہیں تھی باسو کے جسم میں اس کے جسم میں اور کے جسم میں اس کے جسم میں گوت تھی۔ ڈاکٹر کے تجربے کا وہ شہکار تھا۔ اس کے جسم میں کئی گوڑوں کی توت تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ لات کی ضرب کھا کر کھلے ورواز ہے کے باہر جا کرتا اور کئی حصول میں تعلیم ہو چکا ہوتا۔ گر میں نے فورا ہی مانعتی توت کو آزماتے ہوئے خود کو بھسلنے سے رہ کئے کی مانعتی توت کو آزماتے ہوئے خود کو بھسلنے جا گیا تھا۔ پھر میں کوشش کی تھی پھر بھی گئی فٹ تک بھسلنا چلا گیا تھا۔ پھر میں کوشش کی تھی کھر جھی گئی فٹ تک بھسلنا چلا گیا تھا۔ پھر میں کو شرح بیانا دائے ہاتھ کا مرک نیان کی طرح بیانا دائے ہاتھ کا مرک نیان کی طرح بیانا دائے ہاتھ کا مرک نیا تھا۔ میں نے اس پر سے توجہ ہٹا دار جو کی طرف کر اہما ہوا الٹ کیا تھا۔ میں نے اس پر سے توجہ ہٹا کر باسو کی طرف مرف کر لیا تھا۔ میں آ ہے محسوس ہوئی نو وہ بارہ شکنے کی طرف کھوم کیا تھا اگر ذراسی بھی ویر ہو جائی تو وہ بارہ شکنے کی طرف کھوم کیا تھا اگر ذراسی بھی ویر ہو جائی تو وہ بارہ شکنے کی طرف کھوم کیا تھا اگر ذراسی بھی ویر ہو جائی تو وہ بارہ شکنے کی طرف کھوم کیا تھا اگر ذراسی بھی ویر ہو جائی تو وہ بارہ شکنے کی طرف کھوم کیا تھا اگر ذراسی بھی ویر ہو جائی

پڑر ہاتھا۔ کوئی اور ہارو دیکے ال کھیل بھی آگے۔ فاکوہ ضرور ہوا تھا کہ میرانشانہ پختہ ہو گیا تھا۔ جس کا ایک جوت سائے تھا۔ محراب میں نے اپنار خ پھر سے باسو کی طرف کرلیا تھا کیونکہ اسے موقع ملیا تو وہ بھر اور وار کر دیتا۔ اس کی طرف مڑنے کے بعد میں نے پستول کو انگیوں پر نچاتے ہوئے کہا''اگر میں جا ہتا تو یہ کولیاں تمہارے سینے میں بھی اتر سکتی تھیں مگر میں خون خرابہ بیند نہیں کرتا جب تک جان پر نہ بن

" مكريس بيندكرتا مول " "كہنے كے ساتھ باسونے کو کی چلا دی۔شاید اس نے ایک اور بستول جسم پر کہیں بانده رکھا تقا۔ اگر میں اتفاقی طور پر ایک سیکنڈ پہلے اپن جگہ سے ہث نہ جاتا تو وہ کولی میرے سر میں وہنس جاتی۔اب میں ودطرفہ حلے کی زومیں تھا۔ کو کہ عقب والے کے باس اب پہنول نہیں تھا۔ مرکسی اور ہتھیار ہے ہمی حملہ کرسکتا تھا۔ میں بوری طرح ہوشیار تھا کہ باسونے بھر فائر کیا۔اور میں بندر کی طرح انھیل کر دائی جانب ہے گیا۔ باسواب نظر خبیں آرہا تھا ۔اور اس کی جانب سے فائر بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی ہوشیار تھا۔ نا کرنہ ہونے کی وجہ پستول کا خالی ہو جانا بھی ہوسکتا تھا۔ سے خیال آتے ہی میں نے دل ہی دل میں اس کے فائر گئے۔ اس نے کل یایج قائر کیے ہے۔ آخری کولی اب بھی اس کے پینول میں ہوگی۔ میں اس آخری کولی کے انتظار میں تھا کہ دھم کی آواز آئی۔عقب والاجمب لگا كر تھم كے قريب آگيا تھا۔ سوچ بحار كا ونت مبیں تھا۔ بیں نے نال کا رہنے اس کی طرف کر کے ٹریگر دبا ویا تمر ملکی می کلک کی آواز نکل کرره گئی۔ کولیاں ختم ہو گئی تھیں۔ میں ہلکی سی آواز اس نے بھی سن کی تھی۔بصارت و ساعت ذبن و دل پراٹر انداز ہوئی ہے، دل میں خوف ادر و ماغ میں فکر بیدا کرتی ہے۔ کلک کی آواز نے اس محص کے چہرے ہے خوف کے آثار مٹا دیے تھے۔جب خوف مث جائے تو بھیلی کمی ہمی شیر بن جاتی ہے۔ دہ وونوں ہمی شیر بن کے سے اور بے خول سے میری طرف براہ رہے تھے۔ کیکری والے محص نے پہتول جیب ہیں رکھ کیا تھا۔شایدمیرا اندازہ غلط تھااور اس کے پستول میں کولیاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں یا پھراہے آخر ہیں آز مانے کے لیے محفوظ رکھ لیا تھا۔ دہ دونوں دداطراف سے میری جانب برصرے تھے۔ان کے جمروں سے ہو بداتھا کہ وہ مجھے ہیں كرر كاوس كے\_

تومیں عاروں خانے حت کر جا تا محکمنا ہوا میں اسے قسم کو كردش دية اوع ميرى طرف آيا تھا ايس برقى سرعت ہے دہنی جانب ہیٹ کیا تھا۔ پھروہ اپنے ہی ساتھی پر جا پڑا تھا۔اب انہیں موقع دینا خطرے کو بلا تا تھا۔ میں نے ان پر جِيلًا مُكِ لِكَا تَى -وه دونول بھى كم پھر شياخبيں ستھ دونول ہى بیک وقت مخالف سمت میں سرک مجئے تھے۔ میں فرش بر اوند ہے منہ کرالیکن اہمی میں اشنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ تحکنے قد والے نےمیری کمریرالات جمادی۔ مبحث کی لات اتنی ز بروست تھی کہ میں کراہ کررہ گیا۔اس نے مجروار کرنا جا ہا تھا کہ میں نے خود کو بچانے کے لیے وائی طرف سرکنے کی كوشش كى محر ميرى كوشش ناكام ہوئى \_باسونے فورا ہى آ مے بڑھ کر کک ماری تھی۔ میں چھر تھکنے کے قدموں میں آجمیا تھا۔اس نے لات مارنے کے لیے پیراٹھایا ہی تھا کہ میں نے اس کا ہیر پکڑ لیا اور زور دار جھٹکا دیا تو وہ اوند ھے منہ مرا۔ میں پھرتی ہے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔اب بازی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے مشینی انداز میں باری باری دونوں کی وهنائی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کہولہان ہو مے میں آخری راؤنڈ کرنے والاتھا۔میرا آخری راؤنڈ کھڑی ہتھیلی کا گدی پر وارتفا۔اس کے بعد دونوں ہی د نیا و ما فیبا سے بے خبر ہوجائے۔ میں نے تھنے کو کار سے پکڑ کر الله يا جي تها كه ايك وهما كاسا موا اور سنسناتي موتي كولي مرے سر کے قریب سے گزر کئی۔ میں نے بلت کر دیکھا۔میرے پیچنے ایک نیا بندہ ہاتھ میں ریوالور پکڑے كرا تھا" بہت ہو كيا۔اب ہاتھ اٹھا كر كرے ہو

جاؤ۔''اس نے تھم دیا تھا۔ جیتی ہوئی بازی بلیٹ گئی تھی۔ میں نے پوری قوت سے تھکنے کوفرش پر بٹخا۔اس کا چہرہ زمین سے ٹکرایا۔وہ جیٹے اٹھا تھا۔اس کی تاک کا بھرتا بن ممیا تھا۔ چہرہ خون سے بھر ممیا تھا۔منہ سے بھی خون بہنے لگا تھا۔

'' خبردار اب حرکت کی تو مکولی سینے کے پار ہو گی۔'اس نے چنج کرکہا۔

میرے پاس اس کے علادہ کوئی راستہ ہیں تھا کہ میں
ہاتھ اٹھا کر۔۔ کھڑا ہو جاؤں میں نے وہی کیا۔ بجھے ہاتھ
کھڑا کرتے دیکے کہواسو آئے بڑھا۔اور پوری توت سے
میرے سینے پر اپنے سر سے ککر ماری میں نے سنیطنے ک
مہت کوشش کی محر پیروں نے ساتھ نہ دیا اور میں الث
کیا۔ میرامرفرش سے ککرایا تھا۔ آئے موں کے سامنے بل بجر
کیا۔ میرامرفرش سے کرایا تھا۔ آئے موں کے سامنے بل بجر

الله المرائد المرائد المات المات المات على الموسف المات على المات على المات ا

'''باسونہ میرا بھائی ہے نہ پھویا۔اس پر بھی کولی چلا سکتا ہوں۔'' نے بندہ نے چیخ کرکہا۔

اور دانعی اس نے کوئی جلا دی۔ ابھی باسو کی موت کا ونت مهيل تفانه خوك محميا اتنى ديريس ماسوكو وهليت ہوئے بیں اس کے قریب لے آیا تھا۔اب مارے ادراس کے درمیان صرف چھونٹ کی دوری رہ گئی ہے۔ اس بار اگروہ کولی چلاتا تو باسو کاجسم سوراخ دار سوجا تا \_اگریستول کی مار می تو کولی باسو کے پہاڑ جیسے جسم کو چھیدتی ہوئی جھ تک بھی چہنے عتی تھی۔ باسو میری جکڑ سے تکلنے کے لیے متواتر کوشش کیے جارہا تھا۔اس کے جسم میں شیطانی توت تھی۔ اگر میں ... گرون کے مخصوص جھے کو دیائے ہوئے نیہ ہوتا تو اب تک وہ بجھے اچھال چکا ہوتالیکن اس کے ہرجھکے پر کردن كا منكاوب جاتا جس كى تكليف اسے زيادہ زور لانے نہيں وے رہی تھی پھروہ فاہر کے بعد تو بہت زیادہ خوفز دہ ہو کیا تھا۔ادھے نیابندہ بھی سخت بیجان میں لگ رہا تھا۔ای کی انگلی ٹریکر بر محی۔اور میری نظریں اس کی الکیوں بر مجمی باہر ے ایک سنسنا تا ہوا تیرآیا اور عقب سے اس کی کردن میں بیوست ہو گیا۔وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کر کر تڑیے لكا\_ا \_ كرتے و كيوش مجھ كيا تھا كدروبيريا كوئى اور يمال تك بن كي كيا ہے۔ يس نے اے كرتے و كي كرباسو سے کہا" میرے آدمیوں نے اس بوری عمارت کو تھیر لیا ہے۔اس کے میں جو کہدر ہاہوں۔اس برعل کرو۔

وہ کوئی جواب دیتا کہ رد ہیر تیر کمان سنجالے اندر آگئی۔اسے دیکھ کر میں نے کہا۔'' کرے ہوئے بندے ک تلاشی او۔ پہنول نکال لو۔''

روبیرتو جیسے موقع کی منتظر تھی۔اس نے کمال پھرتی سے اس نے کمال پھرتی سے اس کی تلاقی کی پھر وہ باسو کی طرف بردھی تھی کہ بیس نے اسے منع کیا '' خبروار۔اس کے قریب بھی نہ آتا۔' وہ تھم کر وہیں کھڑی ہوگئی۔ بیس نے باسو سے وہ تھم کر وہیں کھڑی ہوگئی۔ بیس نے باسو سے

اپريل2016ء

والمالية مالينا أيسركزشت

# www.Paksociety.com

جعفر

ایک عددی علم ،اس میں احوال غیب کاعلم معلوم کرنے کا دعو کی کیا جاتا ہے دوسر بے لفظوں میں اس علم میں تفی معانی کی مدد ہے واقعات ،خصوصاً آنے دالے واقعات کی تعبیر یا ان کی اطلاع حاصل کی جاتی ہے۔اس علم کی بنیاد نیومرولوجی یعنی ایونا نیوں کے قدیم علم الاعداد پر ہے۔سب سے پہلے عبرانیوں نے اپنی ابجد کے بائیس حردف کو اعداد میں نتقل کر کے ان سے طرح طرح کی تادیلات اخذ کرنے کا طریقت درائج کیا۔عربوں نے اس ابجد میں چھے حردف کا اضافہ کیا۔ اس طرح عربی ابجد کے بائیس حردف کو اضافہ کیا۔ اس طرح عربی ابجد کے کل اٹھائیس حردف وضع ہوئے جن کے مساوی اعداد مقرر کر کے عربوں نے ان اعداد کی گنتی کو ہزارتک پورا کرلیا۔

|                              | _               | -         | •        |
|------------------------------|-----------------|-----------|----------|
| 4                            |                 | /         |          |
| -1 181 F 3 11 11 11 11 11 11 | راان کردساه کاک | 101. 1025 | 15.114 8 |
| مدادحسب فرمل ہیں۔            | ران کے سازن     | سے روحے،و | 70       |

| ی   | _ ф |     | ز  | 9  | 4  | ر  | 5    | ب  | 1  |
|-----|-----|-----|----|----|----|----|------|----|----|
| 1.  | 9   | ۸   | .4 | Y  | ۵  | h  | ۳    | ٢  | 1  |
| 1   | ڹ   | ص   | ف  | 3  | U  |    | م    | J  | 2  |
| r•• | 1++ | 9 • | ۸٠ | ۷٠ | 4+ | ۵٠ | pr + | ۳. | r+ |
| 15  |     | į į | Ь  | ض  | j  | خ  | ث    | ت  | ش  |

کہا''ابتم اندر دالے کرے کی طرف بردھنا شروع کر ووے''

روے باسومڑا' جیسے وہ میرے تھم کی تغیل کرریا ہو۔ مڑنے ہے۔ میرے تھم کی تغیل کرریا ہو۔ مڑنے سے میرے میرے میرے میر سے میرے باز دکا حلقہ کچھوڈ ھیلا پڑاادراک موقع کا اس نے مجر بور فائدہ اٹھایا۔

اتی در ہے وہ خاموش کوڑاتھا اس لیے میں کھ صد

اس بات کا فاکدہ اٹھایا تھا۔ پہلے اس نے جھٹکا بارادرساتھ

ہی ساتھ باہر کی سمت اچھال جمری تھی۔ دہ جمپ لگا کر

برآ ہرے میں پہنچا اور زندگی کی پرداہ کیے بغیر اس نے

میدان میں ووڑ لگا دی تھی۔اسے دوڑتے دکھے ددسری

عمارت ہے پھرفائر تگ شروع ہوگی تھی۔ابیا لگ رہاتھا کہ

باسو باگل ہوگیا ہے۔دہ اپنی جسامت، تن وتوش کو بھلا کہ

ووڑتے ہوئے ایک دیوار کی آڑ میں چلا گیا۔اسے فرار

ہوتے دکھے کو تھگنا بھی میدان میں دوڑ گیا تھا۔ بیاس کی خلطی

ہوتے دکھے کو تھگنا بھی میدان میں دوڑ گیا تھا۔ بیاس کی خلطی

ہوتے دکھے کو تھا کہ وہ دوڑا تھا اور بی اس کے وز مین پر

ہوگے ہے پھرائی فائر تک میں تھانے کو اپنے آپ کوز مین پر

ہوگے ہے پھرائی فائر تک میں تھانے کو اپنے آپ کوز مین پر

ہوگے تھے پھرائی فائر تک میں تھانے کو اپنے آپ کوز مین پر

اور انتمار میں اس کے جسم کو چھانی کر ممیا تھا۔دہ

ہوا تھا۔ بیسرا پر سٹ اس کے جسم کو چھانی کر ممیا تھا۔دہ

ادند ہے منہ زمین پر گرا تھا۔اس کے جسم سے نگلے والاخون مٹی کو رنگین کر رہا تھا۔ جس کی عیاری مکاری اور بہیانہ کارروائی ہے ایک عالم دہشت زوہ تھا وہ عالم بقا کوکوچ کر گیا۔انسان تمام عمر جلا دبنار ہتا ہے مگر جب قضا آتی ہے تو کہیں کانبیں رہتا ہ قبر میں جاسوتا ہے۔

اس کی موت پر جھے خوش ہونا چاہیے تھا مگر میں رنجیدہ تھا۔اس نے دانستہ موت کو گلے لگایا تھا۔شایدوہ سجھ کیا تھا کہ اب دہ کسی طور بھی زندہ نئے نہیں پائے گا اس لیے کہ اس نے رد بیر کود کیے کر بہی سجھا ہوگا کہ مقا کی لوگوں نے اسے گھیر لیا ہے۔مقامیوں کی مدومیرے آ دی کررہے ہیں جو دوسری ممارت میں کون لوگ ہیں مارت میں کون لوگ ہیں اس کی خبر خود بجھے بھی نہیں تھی۔ میں کر ہے ہوئے بندے کی اس کی خبر خود بجھے بھی نہیں تھی۔ میں کر ہے ہوئے بندے کی اس کی خبر خود بجھے بھی نہیں تھی۔ میں کر ہے ہوئے بندے کی اس کی خبر خود بجھے بھی نہیں تھی۔ میں کر ہے ہوئے بندے کی اس کی خبر خود بجھے بھی نہیں تھی ہوگیا تھا۔ در دازے پر پہنچ کی اس لیے خطرہ بھی کم ہوگیا تھا۔ در دازے پر پہنچ کی ہوا کہ بھی کر میں نے با ہر جھا نگا۔ بھی رو بیر بولی '' شہباز تہمیں کہے ہوا کر میں نے با ہر جھا نگا۔ بھی رو بیر بولی '' شہباز تہمیں کہے ہوا تہ نہیں ہیں۔''

تونبیں؟''
دنبیں..ارے کہاں ہے؟''
دوہ ابھی ای عمارت میں خفیہ دروازے ڈھونڈ رہا
ہے۔ میں نے جب ہا ہر چلنے کو کہا تو اس نے سے کہہ کرانکار کر

1 ... | 9 .. | 4 .. | 4 .. ان اٹھا میں حردف ابجد کو جائد کی اٹھا میں منازل پر منطبق کر کے ہرمنزل کا ایک الگ حرف مقرر ہوا اور ہر حرف کی ایک غاص تا ثیر متعین کی حمی ۔ انبی تا ثیرات کے علم پر جغر کی مشہور ومعروف شاخ علم الآثار کو استوار کیا عمیا۔اوراو دنفوش علم الآثار کے اصول وقواعد کے مطابق ہی ترتب یائے ہیں۔اوراو میں وہ وظا نف بھی شامل ہیں جو کلام یاک کی آیات سے لے کرعظم الآثار كے مطابق مختلف تا ثيرات پيدا كرنے كے ليے استعال ہوتے ہيں۔ بالكل اى المرح بعض آيات قرآئي مے حروف كي ابحدی قدریں جمل کر کے نقوش ترتیب دیے جاتے ہیں اور مختلف مطالب کے حصول اور اغذ کرنے کے کام آتے ہیں۔ علم الاخبار علم جفر کی ووسری بڑی اور مشہور شاخ ہے۔ اس علم کے اصول و تواعد کے مطابق حروف سوال سے حروف جواب بیدا کر لیے جاتے ہیں اور اس طرح ماضی حال مستقبل میں ہونے والے وا تعات کی خبریں حاصل کی جاتی ہیں۔علم جغر کے بارے میں جو تحقیق کی گئی ہے اس سے ہم اس نتیج پر دینجتے ہیں کہ اس کی ابتدا وعبر انیوں سے ہو گی ہے۔ وہی اس علم کے مؤجد تھے لیکن جس نوعیت میں میموجودہ دور میں ران کے ہائی عرب ہیں۔بعض حضرات اسے آتحفنور ،حضرت علی ادر حضرت امام جعفر صادق جیسی شخصیات ہے منسوب کرتے ہیں۔ بعض کا یہ خیال کبی ہے کہ حضرت علی نے دور سائل ' جفر'' اور' جامع'' نام ے تصنیف کیے ہتھے۔جن میں ماضی ،حال اور مستعمل کے حالات مندرج ہتھے۔ مرسله بمحدایا زرای به مانسهره

www.Raksosialu.sam

لوگ ہتھے۔اس والی میں کون ہیں؟ ان کی خبر لی؟'' ویا تھا کہ جب ہمیں اندرر ہے کے لیے کہا گیا ہے تو میں باہر تہیں جاؤں گا۔اس بات پر میں غصے میں الیلی ہی باہرآ

'میہ بات ہے تو غلط ہے *کریرے منع کرنے کے* باوجودتم باہر استمنیں۔ " میں نے اس کی طرف ویکھتے ہوئے کہا' 'لیکن تمہارے آنے سے مجھے مددل کئ اور میں نے اہیے ایک بڑے وحمن کومرتے ہوئے و مکھ لیا۔'' ''احیما بیوه بی دُیودُ شاخها.....مبارک بهو به

''اوه.....وه اجمی تک بیا مواہے۔'' '' فکر کی بات بہ ہے کہ وہ میرا کے قلعوں کی طرف جمیا ہوا ہے۔ بھے یہ فکر کھائے جار ہی ہے کہ میں وہ کوئی بدمعاشی

" إلى سه بات تو ہے۔ "اس نے روسوچ اعراز میں جواب دیا۔ پھر کچھ سوچ کر بولی 'اس والی ممارت میں توبیہ

اس کے یادولانے پر مجھے خیال آیا کہ اس عمارت کی بھی خبر لیماضر دری ہے۔اس عمارت میں ہے کون؟ انہوں نے میری مرد کیوں کی؟

"مم این اس کے پاس جاؤ میں اس عارت کو چیک کرتا ہوں لیکن خدا کے لیے میرے لیجھے مت چلی آنا۔ پا میں اس عارت میں کون لوگ ہیں۔" کہد کر میں سیرھیوں ہے نیجے کی جانب چلا۔اب فائر نگ رک چکی تھی۔ پھر بھی میں احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہاتھا۔ انجمی ب مشكل دي قدم چلا مول كاكه ادهر عد فاير موا بيتو ميرى قسمت الچھی تھی یا میری موت اجھی تہیں تھی۔میری نظریں اس عمارت برتھیں اور میں آھے بڑھتا جار ہاتھا کہ زمین میں کڑے ایک اونے بھرے ہیرا جھ کیا اور میں کرتے کرتے ''وہاں سے باس جو ہتھیار ہیں ان کی تیاہ کاریاں تو تم ہے ای وقت خود کو زمین پر کرا دیا اور چیخ کر بولا'' میں اس کے باس جو ہتھیار ہیں ان کی تیاہ کاریاں تو تم نے ای وقت خود کو زمین پر کرا دیا اور چیخ کر بولا'' میں

اب میں کوڈیم کیابتا تا کیول کے خود بھے نہیں بتاتھا کہ یہ ہیں کون ۔اس کیے میں نے چیخ کر کہا" سیلے تم بتاؤ کون

اپرينل2015ء



ociety.com کی کی کورٹ کی کارٹر اور کے تھے۔ بات ہو بھی

ہوسیان فائر آئیل ہور ہا تھا۔ ای وقفہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ش دس ہاتھ چوڑی سیروں کے آخری سرے تک پہنچ کیا۔ یہ وقت اتنا بھاری تھا کہ ہرائج کے بعد جھے لگنا جسے ابھی کو لی جلی کہ جلی۔ سیرھیوں کے آخری سرے پر پہنچ کر میں نے خود کو موڑ ا اور پھر سرعت سے اس کو نے کی طرف بڑھا جو بھارت کے عقب کی طرف جانے کا راستہ تھا۔

میں تیزی ہے اس طرف بڑھ رہا تھا جو بھے اس عمارت کے عقب میں لے جاتا۔ جھے حیرت بھی ہور ہی تھی كهاندرواليات بيرواكيون بين كه عقب كوبهلا بيشے ہیں۔ادھر ہمی کسی نہ کسی کو ہونا جا ہے تھا۔اییا بھی ہوسکتا تھا كه ادهر نظر ركنے والا خاموشى سے ميرى كاركز ارى و مكھ رہا ہوکہ میں اب کیا کرتا ہوں چرجب میں اندر واقل ہونے کی کوشش کروں گالبھی وہ فائر کرےگا۔ یہی چھے سوچہا ہوا میں عمارت کے عقب میں کانچ کمیا۔ وہاں کئے کر ہنسی آجی ۔ جد وجهد بیکارگئی ۔ادھرایک اوپی ویوار کھڑی تھی۔ میہ ویوار اس ممارت مصل می جس من دیود شاسے آمنا سامنا ہوا تھا۔ دیواراس انداز میں تعمیر ہوئی تھی کہ دونو ب عمارتوں کے ورمیان کی جگہ بند کلی بن کئ تھی ۔ میں نے متلاشی تظرول ے عمارت کا جائزہ لیا۔ صرف ایک کھڑکی نظر آر بی تھی جو کافی بلندی بر مقی- ہوسکتا ہے وہ کھڑکی کمرے میں عام او نیانی پرین ہوئی ہوئیکن ممارت او نیائی پر تعمیر ہوئی تھی اس کیے کھڑ کی بھی زیمن سے کافی اونچائی پڑھی۔وہاں تک پہنچنا نامکن ی بات تھی۔ میں نے والیسی کا سوجا تھا کہ میرے مونوں پرمسکراہت آئی۔ دوسری عمارت کی دیواروں میں آرائش بقر لکے ہوئے متے مراس رتیب ہے کہ ان کا سہارا لے کر کوئی بھی اوپر جاسکتا تھا، میں نے سہارالیا اور اس پر جرعتا چلا گیا۔میرے کے بیکام بہت آسان ٹابت ہوا تھا۔شاید بنانے والے نے ای مقصد ہے اسے بنایا ہو کیونکہ بالكل ميرهيوں كى طرح يقر الجرے ہوئے تھے اور ان پر ب آسانی جڑھاجاسکتا تھا۔ سہارے کے لیےاس سے او پر کے بیم کو بکڑا جا سکتا تھا۔تھوڑی می کوشش سے میں ویوار تک پہنچ کیا اور پھر دیوار سے ہوتا ہوا اس کھڑ کی کے قریب جانج ميا۔اب صرف اس ديوارے کھڑ کی کے اوپر سے چھم پر کوونا تھا۔اندر سلح افراد شے۔وہ دھک س کر ادھرمتوجہ ہو سكتے تھے ليكن رسك توليمائي تھا۔وہ من نے ليا۔ايك ای چھلا تک میں جھے پر از ممیا۔اندر اب تک خاموتی محی۔فائرنگ کرنے والے یا نہیں کیوں خاموش

" مم تہاری موت ہیں۔" کتے ہوئے اس نے پر کولی جانا دی میں ملے ہی ہوشیار تھا۔ جیسے ہی را تفل کی نال بلند ہوتے دیکھی تورا ہی خود کوز مین برآ کے کی سمت تھسیٹ لیااور یمی حکست عملی کام کر کئے۔ کولی کافی اور سے محرر کی۔اب مداور بات می کدووسری بار کولی جلانے والا اس رخ پر فائز نہیں کرتا اور نال کارخ ز مین کی طرف رکھتا تأكه يس بدآساني ملك عدم كوج كرجاؤل يمر بجيم مرنانبين تھااس کیے تیزی ہے کر دلنگ کرتا ہوا اس جانب بڑھا۔وہ عمارت قریب آئی تھی۔ میں اس میں داخل ہوتا کہ اوھر سے ایک بار بھر کولیوں کا مینہ برسا۔ایک ساتھ دو کن کا استعمال ہوا تھا۔ دونوں نے برسٹ چلایا تھا۔اگر میں میرھیوں کے عین نیجے نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی محولی میرے جسم میں روشندان کول جی ہوتی ۔ فائر کرنے والے عمارت کے اندر تھے اور عمارت کی گھڑ کیاں اونیائی پر بنی ہوئی تھیں ۔اس لیے وہاں ے نال کا رخ اس رخ بر مرفتیں سکتا تھا جہاں میں کسی بھیلے خوہے کی طرح و نکا ہوا تھا۔ کولیوں کی با ڈمیرے عقب میں صرف دو ہاتھ کی ووری پر بری تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اب ا کریس نے سیرهیوں پر قذم رکھا تو مکولیاں ضرور میرے جشم کے مختلف حصوں کو چوہیں گی اس لیے میں جہاں تھا دہیں و بکا ر ہا۔ا کے قدم کے بارے می غور کرتا رہا۔ یہاں آ کر میں کسی چوہے دان میں کھنٹس کیا تھا۔اب نہآ کے جاسکتا تھااور نه بیجه مرسکتا تھا۔اب کروں تو کیا کروں سیجھ میں ہیں آرہا تھا۔ میں نے وائین بائین نظرین تھما کر فرار کا راستہ و حویر نے کی کوشش کی۔ جہاں جاہ وہال راہ۔ انھے میر حیوں کے پیچھے والی جگہ زیادہ محفوظ نظر آئی اور میں نے ادھر تھکتے جانے کی سوج لی۔

سوچنابہت آسان ہے گراس سوج کو حقیقت کاروپ
وینا اتنائی مشکل ہے۔ ہیں آگر مڑتا تو بھے پیرسیدھا کرتا پڑتا
اور اس طرح میں بخلی سیر حلی کے نیچے والی جگہ سے باہر
آجاتا۔ جب باہر آتا تو اوپر سے گولیوں کی صورت میں
شاباشی ملتی جو موت کا بیغام ویتی ۔ گررسک تولیتا تی تھا۔ اس
لیے ہیں نے کوشش کی کہ میر ہے جسم کا کوئی بھی حصہ زیاوہ نہ
پھیلے ۔ اس کوشش میں کائی وقت نگل کیا۔ چیونٹی کی رفتار سے
میں نے جسم کو موڑا اور پھر اس سمت میں رینگنے کی کوشش
میں نے جسم کو موڑا اور پھر اس سمت میں رینگنے کی کوشش
کی ۔ ایک ایک ایج کر سے ہیں نے تقریبا دو ہاتھ کا فاصلہ
طاکا

اویر بالکل خاموشی تنی بیا تو میں انہیں نظر نہیں آر ہاتھا

184

اپريل2016ء

Section

کلیارے من آئے بڑھا تھا کہ اجا کک کسی نے جست جری اور جھے پرآ برا۔اس نے میری کردن کے کرد محلجے سامس لیا

وہ اچا تک ہی حملہ آور ہوا تھا اس لیے مجھے سیسلنے کا موقع مبیں ملا تھا۔ میں جمونک میں نیچے کر عمیا تھا۔ لیکن اس کا ایک فائدہ بیہ ہواتھا کہ میری کردن آزاد ہوگئ تی ۔ میں نے جه کا دے کرخود کوآ زاد کرلیا تھا۔ مگر انجی اٹھ بھی نہ پایا تھا کہ وہ پھر جھے پرآپڑا تھا۔لیکن اس بار میں غافل ہیں تھا۔وہ جیسے ہی میری کردن کو پکڑنے کے لیے جیکا میں نے ٹائکوں کا زور لگا کراہے اچھال دیا۔وہ بھدے فرش پر کرا تھا مگر اتنی ہی پھرتی ہے اٹھ کھڑا ہوااور ہم پھرے تھے گھاہو مجے تھے۔ اندهرے میں ماری بیستی خاصی عجیب می -اس کیے کہ ده بهت بحریتلا ثابت مور با تفا-بار بار بری پکر میں آ کرنگل جار ہا تھا۔ابھی میں خود کوآنے اد کرانے کے بعد سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ بیا فقاد آیوی تھی۔اس نے الٹ کراین پیٹے پر مجھے لاولیا تھا۔اور ہاتھ الٹا کر کے میری کردن مجنسالی تھی۔ جھے حمرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کیونکہ سے داؤ خاص میری ایجاد کردہ تھی۔اس سے تمنے بی دالا تھا کہ میرے ' کانوں میں ایک آواز آئی'' اف کیسا بخت جان ہے تو ۔'

بدایک ایسی آواز کھی جے سننے کے کیے میرے کان ترس رہے ہے۔ یس نے النے ہاتھ کی انقی اس کی پسلیوں ير ماركر كباير احرابير اغرق ..... چهور مجه بيديس مول-

میری آواز سنتے ہی اس نے جھے جھوڑ دیا کیلن چند سکنڈ کے لیے۔اس نے فورانی سیدھے ہو کر جھے جکڑ لیا اور چلآیا" بیرا تو میں تیرا غرق کروں گا۔ سے سے تھے وْ حُونِدُ وْ هُونِدُ كُر يِرِ بِيثَانِ بُولِ \_ `

" معجمے آئے کا کہائمس نے تھا۔ کیا میں نے وعوت نامه بعیجاتھا۔' میں نے مصنوعی غصے ہے کہا۔

" بجھے پر رحم کھانا ترام ہے بچھے تو سورا بھانی پررحم آممياتهااي ليے جلاآيا۔

"اب اکرآئی کمیا ہے تو یہ بتا تیرے ساتھ اور کون کون ہے اور جھ پر فائر کس نے کیا تھا؟'' ''کب…نتم پرکب فائر ہوا تھا؟''

" می در بہلے جب میں دروازے سے آنے کی کوشش کررہا تھا۔"

موسمر ادھر تو تیرے برانے بار ڈیوڈ شاکے لوگ

"وه ستے ...اب سب جہنم میں ڈنرکی تیاری کررہے

اپريل2016ء

تنے ۔شاید وہ دروازے کی تیر کے واری میں مشغول ہے۔ان کے خواب و خیال میں جھی نہ ہوگا کہ کوئی کھڑ کی ہے بھی آسکتا ہے۔ کچھ دریا تک میں وم سادھے سیمجے پر بیشا ر ہا۔ جب سی سم کی کوئی آ ہے محسوں نہ ہوئی تو میں نے سر جھا كر كوركى ميں جمانكا \_ كمرابالكل خالى تھا\_اطمينان ہوتے ای میں نے دونوں ہاتھ سے بیٹھے کو تھاما اور ہاتھوں کے مہارے لنگ کمیا پیمرجم کوموڑ کر بیرکو کھڑ کی کے کار پر جمایا اورا ندرکود کمیا۔اس موقع پر جمنا سنگ کا تجربہ کام آھیا تھا۔ اندر پہنچنے کے بعد میں نے س کن لینے کی کوشش کی مگر ہرطرف خاموتی کاراج تھا۔ایسا لگ ریاتھا جیسے اندرکوئی ذی روح موجود میں میں نے اندر کاسمل جائزہ لینے کی تُفانی کہ فائر کرنے والے مس تمرے میں ہیں۔انہیں ڈھونڈنے کے کیے میں دیے یا وُں اندر کی طرف بڑھا۔

مرے میں ملکجا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کمرے کا وروازہ بند تھا۔ میں نے اس وروازے پر بلکا سا دباؤ ڈالا۔دروازہ کھل کیا۔دہ کمراہمی خالی تھا مگراس میں بہلے تمریے کی نسبت زیادہ اندھیرا تھا۔اگر کوئی کھڑ کی ہوتی تو شایدروشی اندر تک آئی۔اس کمرے کو یار کرنے کے کیے آ مے برخا تھا کہ ایک مرهم ی آواز سائی دی۔ کس کے حركت كرنے كى آداز اس آواز نے ميرے قدم جكر كيے تے۔ میں نے کان آ ہٹ پرلگادیئے تھے۔اس وقت میرے اعصاب کشیدہ مورے تھے۔اتے میں دہی آواز پھرسائی دی \_ میں نے خود کوا یک ستون کی آٹر میں کرلیا \_اور پھروہ يستول يكال لمياجو باسوے چھينا تھا۔ آواز دقفے وقفے ہے آرای می \_ سی اصطراری کیفیت مین کفرا سنتا را با چند ٹانتے بعد ہی وہ آواز اس کمرے کے دروازے کے سامنے ہے گزر مئی۔ دروازہ میم وا تھالیکن گزرنے والا اتی تیزی ہے گزراتھا کہ چھے میں ہی ہیں آیا کہوہ کون ہے۔عورت

میں نے کیجھ تو قف کیا پھر درواز ہے کوتھوڑا سا کھولا اور کردن نکال کر نیم اندهرے میں ویکھنے کی کوشش ک - باہر کلیارا تھا جو خالی پڑا تھا۔ میں خالی کلیارا ویکھ کر جران ره ميا-اكر كوكي محض تفا تو كبال ميا-اتن جلدى عًا تب ہوجانا خلاف عقل بات تھی۔اتی جلدی اتنے بڑے گلیارے کو مار کرنا آسان نہ تھا۔اس کے معنی مہما تھے کہوہ جو کوئی بھی تھا۔ سامنے کے دونوں کمروں میں سے کسی ایک من واقل ہوکر حبیب ممیا تھا۔ شایدوہ میرے کیے ہسندابن عالم عامنا تھا۔ میں نے باہر قدم نکالا ۔اس شم تاریک م المالية المشركزشت

و المستحقيم بين سير كيا بات الوئي .... وه بنفس نفيس u.com

موجود ہیں بلکہ عشق کے امتحان کا پرچہ حل کر رہے یں ۔سامیرا کی مہمان نوازی کا مزہ لے رہے ہیں۔' ''لیکن ان کی تو طبیعت خراب تھی۔''میں نے

'' بیہ بات غلط نیس ہے۔ واقعی ان کو کینسر ہے اور شاید آخری استیج پر ہے۔ گھر والے نگلنے ہیں دے رہے ہتھے لیکن مة فرار ہوكر يہلے اسلام آبا و محتے اور بھر وہاں عبداللہ كو بلا كر سب کوجن کیا۔ان کا کہنا ہے کہ بستر پر مرنے سے بہتر ہے کے میدان مل میں مراجائے۔''

'' بعنی وہ خود کتی کے لیے نظلے ہیں۔اس حالت میں أسي بابرسيس تكانا جا يعقا-"

'' بیہ بات سب نے سمجھائی مگرراجا صاحب از کئے کہ شہباز وہاں اکیلا ہے۔اسے مدد کی ضردرت ہے۔اہیں سے علم برف والےنے ویا ہے۔ پہائٹیں بے برف والا <sup>ملاق</sup>ی والا کہاں ہے پیدا ہو گیا۔ 'سفیرائے رومیں بولتا چلا گیا۔

'' برف والانے اگرائیس بھیجا ہے تو یقیناً وہ کسی مقصد ے بی آئے ہیں۔''

''اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟''

''جب آئے شے تو بہت خراب تھی کیکن اب محبوبہ ولنواز کی صورت و مکیم کرنظروں سے نظریں ملا کر خاھیے بہتر ہو چکے بیں۔ایسالکتاہا ایک دن میں ہی صحت یاب ہو گئے یں ... بینین کر درات میں ملاقات ہوئی تھی۔لگ ہی مبیس رہا تحاكدوه كينسر جيم موذى مرض مين مبتلا جيل-

'' اب شاید بهان دُیودُ شاه کا کوئی بنده ر مانهیں \_اس کے ساتھ ہی سب سمیراکی طرف ہلے مکئے۔اب ہمیں بھی ادهرجانا موكايه

''اگراپیاضروری ہے تو چلو۔ویسے جمی یہاں صرف ہم دو ہیں۔آرگون شہر کے تصیل پر وسیم اور عبداللہ کا ایک بندہ ہے۔اے جمی ساتھ لے لیتے ہیں۔

" معبدالله كتف ساتھيوں كے ساتھ آيا ہے؟"

"اس کے ساتھ صرف دو بندے ہیں۔ایک بیاحمد اورايك فتح دين باتى ممسب بين \_

میں نے تلعے کی طرف حانے کا فیصلہ تو کرایا تھا مكريهال آركون ميں جولوگ مير ے ساتھ آئے ہتے ان كى خبر كيرى بھى ضرورى تھى \_اريث .....ريك ....ايزار ف.... ايمار ..... مارث ..... رائش اور روبير كوبتا نا بھي تھا كه بيس تلعے کی طرف جارہا ہوں۔ پھر یہاں کے انتظامات بھی ود کویا حضرت مغالطہ نے کام ذکھا دیا۔ دو محفظ ہے میں اور احمد شاہ ادھر بیٹھے کندی نائی کے کیٹروں سے من رہے تھے۔ پندرہ منٹ پہلے میں اسے مورسیے پر بھا کرخود باتھ روم آیا تھا ،شایداس درمیان تم نے اندر آنے کی کوشش کی ہو گی۔احمد شاہ تمہیں بیجا نتا نہیں ہے۔وہ سمجھا ہوگا کہتم بھی ڈیوڈ شاکے آ دی ہو... آؤیس اس ہے ملوا تا ہوں۔" کہدکراس نے میرا ہاتھ بکڑ کر تھینیا اور میں کھنچا چلا گیا۔

دوسرے کمرے میں ایک او نجی ٹیبل پر رائفل لیے ایک نوجوان بینیا تھا۔اس کی نظریں کھڑ کی ہے باہرمیدان میں تھہری ہوئی تھیں ۔ سفیر نے اسے آواز دی'' او شاہ کے يح يو كياكرنے جار باتھا۔"

" كيا مواجى؟"أس في سرموز كرسوال كيا اور جي د میست ای تعبرا کر کور ا موکیا۔

'' جانتا ہے بیگون ہے؟ ابھی کھے دریر پہلے تو اے او پر بہنچانے کے کیے کوئیاں برسار ہاتھا....اب مجھے خبر مہین ہے موت کا جگری دوست ہے۔ بیشہباز ہے۔

"شہباز...." اس نے ایسے کہا جیسے میں کوئی مجوبہ ہوں۔ پھروہ دوڑتا ہوا میرے قریب آیا اور بولا۔ ''آ و یکھنے کی بڑی تمناتھی جی ... میں صرف آپ کو قریب ہے و میسے کے لیے عبداللہ صاحب کی منتیں کر کے مہال آیا ہوں .. یقین کریں جی میں آپ کا بہت بڑا قین ہوں...اگر جھے سے کوئی علظی ہوگئ ہے تو معاف کر دیں جی۔

میں نے اے سنے سے لگا لیا اور اس کی پیٹھ تھیکتے ہوئے بولان خوش رہو بار ..عبداللہ کہاں ہے؟" میں نے آخری جملہ مفیری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

' 'وہ.!' 'اس نے منتے ہوئے کہا' 'اس وقت خدمت کے لیے محبوب محبوبہ کے حضور دست بستہ کھڑا ہوگا۔' ''کیا؟راجا صاحب مجی آئے ہوئے

یں؟ "میرے کی میں حرت ای حرت کی۔ ''جی ہاں اور اس وفت راجا صاحب گانا گا رہے ہوں کئے پیمین کی محبت کودل سے نہ بھلا یہ بینا...اب یا دمیری آئے تو جھ کوسلا دینا بسر میرا دیا دینا ... بھی دے کے سلا وینا۔ "اس نے واقعی کا نے کی تان لگائی تھی۔

اس کے اس انداز یر میں نے مسکراتے ہوئے يوچها اس كا مطلب ب،راجا صاحب بحى وادى ميس

اپريل2016ء .

سنبالنا تھے۔ بھے یقین قلا گربزا بھاری تو بھا گر آلیا ہے لیکن چیوٹے بڑار یوں کی ایک بڑی تعدادا بھی بھی معبد میں ہے۔ان کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا تھا۔

یہ پہر سورج کر میں نے سنیر سے کہا''ایہا کردتم پہیں گفہر دائی دیر میں میں ایک دولوگوں سے ملاقات کر لوں ۔ شہر میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو یہاں کے بادشاہ ریناٹ اور مہا پجاری سے نفرت کرتے ہیں ۔ ان محصوم لوگوں کا بھی پھے انظام کرتا ہوگا۔ جہاں ایجے اوگ ہوئے ہیں وہاں بدفطرت بھی ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ کہ عام لوگ ریناٹ کی شکست کا س کر لوٹ مار کرنے گئیں۔''

''جو کچھ کرتا ہے جلدی کرد اس لیے کہ اب وسیم ادر دیگر ساتھیوں سے دورر ہانہیں جار ہاہے۔''

سفیر کوانم شاہ کے پاس جیموڑ کر میں اس تمارت سے
باہر نکلا اور اس والی بمارت میں داخل ہو گیا جس میں رو بیر کو
جیموڑ اتھا۔اندر داخل ہوتے ہی ذہن کو جھڑکا سالگا۔رو بیر
سیا سنے والے کر ہے میں نہیں تھی ۔اس کی تلاش ضروری
تھی۔وہ عجیب فظرت کی تھی۔ کہیں اس نے بھرکوئی فیصلہ نہ
کرلیا ہو۔ جھے تلاش کرنے نہ نکل پڑی ہو۔

یہ سوچھا ہوا میں دوسرے کرے میں داخل ہوا۔ دہاں بھی وہ مہیں تھی۔اب جھے تشویش ہونے می تھی \_اس لیے کہ کہیں و وکسی مصیبت میں نہ پڑگئی ہو۔ باہر كوليال جل راى تهي \_ايسے دفت من اسے تكانا ميس عاہے تھا تمرجس یا کل بن کا اس نے تھوڑی دیر بل مظاہرہ کیا تما اور باسو سے مقالبے کے وقت سنظرنا ہے میں کھس آئی تھی۔ابیا وہ دوبارہ بھی کرسکتی تھی۔اسے ڈھونڈنا ضروری تفااور میں اس کمرے اس کمرے میں بھامگار ہا مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ دہ کہاں جاستی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں آخری کمرے میں جلاآیا اور دہاں آ کے کرمیرے ہونٹوں پر ہلسی آ گئی۔سامنے کی چیز نظر سیس آئی تھی۔عقبی کھڑی کھلی ہوئی تھی۔اس کھڑی سے جھا تک کر باہر ویکھا۔ وہ کھڑی تینوں عمارت کے عقب میں کھل رہی محی۔اگرایک کوری سے باہر نکلا جاتا تو دوسری ممارت تك بهآسانى بهنيا جاسكا تفا-اوراجم بات يدهى كدورمياني عماریت کے عقبی طرف اوپر جانے کے لیے سیر صیال بھی تی ہوئی تھیں ۔اس ممارت کی کھڑ کی کمڑنے کے حساب سے ر نیارہ اور نیس میں ایکن دوسری طرف کی زیمن کافی نینج تھی۔ ایکونکہ عمارت زیمین سے بچھے کم بلندی پر تغییر کی می تھی۔ اگر

روویر یہاں سے کی طرح نے اڑی ہوگی تو بہ آسانی دومری عمارت میں داخل ہوگئی ہوگی۔اری ہوگی تو بہ آسانی دومری عمارت میں داخل ہوگئی ہوگی۔اری بھی اس عمارت میں ہے۔کہیں دونوں مل کر جھے تلاش کرتے ہوئے باہر نہ آ جا تیں اور سفیر کو دشمن مجھ کرالجھ نہ پڑیں اس خیال کے ساتھ ہی میں نے ادھر سے ہی اتر نے کی ٹھان کی مگر کھڑکی کانی بلندی پرتھی۔کود کر نیچ اتر انہیں جا سکتا تھا۔کسی چیز کا مہارالیہ خروری تھی۔الی کسی چیز کی تلاش میں اوھرا دھرا دھر نظریں دوڑا تیں۔گرد ہاں ایسی کوئی شے نہیں میں اوھرا دھرا دھر نظریں دوڑا تیں۔گرد ہاں ایسی کوئی شے نہیں میں جس کا مہارالیا جا سکتا تھا۔ تھک آگر میں نے اللہ کا نام میں جس کا مہارالیا جا سکتا تھا۔ تھک آگر میں نے اللہ کا نام لیا اور کھڑکی ہے نائٹ کیا بھر ہاتھ جھوڑ دیا۔

یوٹ آئی صرور کیکن اتنی شدید نہیں کہ میں چل نہ سکوں۔ کنگڑاتے ہوئے میں اس عمارت کی طرف چل برا۔ چکر دارگول میڑھیاں طے کر کے میں اوپر پہنچا۔ اوپر جاتے ہی دل خوش ہو گیا۔ وہ دونوں میٹھے کسی قتم کا مشروب پی رہے تھے۔ کی دل خوش ہو گیا۔ وہ دونوں میٹھے کسی قتم کا مشروب پی رہے تھے۔ بی دل خوش ہو گیا۔ وہ دونوں میٹھے کسی قتم کا مشروب پی رہے تھے دیکھتے ہی ایرٹ نے کہا'' آپ کو کا میا بی مادک ہو۔'

ال کے مسکراتے چہرے پرنظرڈالتے ہوئے میں نے جواب دیا دو متہمیں کیسے اندازہ ہوا؟''

"روبیرنے بتایا کہ آپ کا ایک بڑا دشمن مارا گیا۔ پھر باہر سے دھا کے بھی سنائی نہیں دے رہے ہیں۔اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے دومری عمارت کے لوگوں کو بھی قابو کرلیا ہے۔آپ جادوگر ہیں جاردگر۔''

اس کی بات س کرمسکراتے ہوئے میں نے ہنس کر کہا۔'' تمہاراا ندازہ آئے ہے کہ حالات اب نمارے تا ہو میں ہیں۔ دوسری عمارت میں موجود افراد ہمارے اپنے لوگ تھے۔ چلوہم ان کی طرف چلتے ہیں۔''

' پہلے آب یہ تو بی گنں۔ بینہایت مقوی مشروب ہے ادرا سے صرف امیر کبیر لوگ ہی بی سکتے ہیں۔ بہت قیمتی ہوتا ہے لیکن یہاں اس کے بے شار مرجان رکھے ہیں۔'' کہتے ہوئے ردبیر نے بیالہ میری طرف بڑھایا۔

'' بیا کہ کیا؟' 'میں نے ہیالہ لے کرمشر وب کوسو تکھتے ئے توجھا۔

''بیہ ایک خاص کھل کا رس ہوتا ہے جے دودھ میں ابالا جاتا ہے۔''

میں نے مشروب کا پیالہ منہ سے لگالیا۔ نہایت ذا نقتہ دار اور دل خوش کن مشروب تھا۔ دو پیالہ پینے کے بعد میں نے کہا۔''اب چلو۔''

وہ دونوں میری تقلید میں باہر والے دردازے کی

اپريل2016ء

المالية المالية المركوشة

طرف بر سے۔ بھے اس فرانس ما کہ باہر کوئی خطرہ ہے اس لیے بلا بجبک میں باہر دفل آیا۔ اور پھر دوسری عمارت میں واغل ہوا۔ سفیر اور احمد شاہ میرے انتظار میں بیٹے متھے ہی سفیر نے کہا ''بری ویر لگا دی۔ اب جلدی کریں۔ دیم کوبھی ساتھ لیما ہے۔''

''یہاں نے ہم ویم کی طرف جا میں کے بھرتم میرا کے قلعہ کی طرف چلے جانا۔ بجھے اب ان ساتھیوں کو جمع کرنا ہے جو آر گون میں إدھر اوھر چھے ہوئے ہیں۔ان بہا دروں نے میرا بھر پورساتھ دیا ہے بھران سے مزید کام بھی لیما ہے اس لیے انہیں جمع کرنا ضروری ہے۔'' میں نے کہتے ہوئے باہر کی سمت قدم بڑھا دیتے۔

آگے آگے میں تھا اور میرے یکھے سفیر ،احمہ شاہ،ایرٹ اوررو بیر۔ہم سباب کارخانے کی طرف بڑھ رہے ہے ہے۔ وہاں جن اوگوں کو چھوڑا تھا انہیں ساتھ لیما ضروری تھا۔ ابھی میں راستے ہی میں تھا کہ کارخانے کی عمروری تھا۔ ابھی میں راستے ہی میں تھا کہ کارخانے کی عمارت سے نکل کرکوئی دوڑتا ہوا آتا نظر آیا۔ تھوڑا قریب آیا تو ایس نے میچان لیا کہ وہ مارٹ ہے۔ شایداس نے میچھے آتے د کھے لیا تھا ای لیے تیزی سے دوڑتا ہوا قریب آرما

''اریٹ کی بات غلط نہیں ہے۔ابھی بھی شہر میں ریناٹ کے جان نثار بڑی تعداد میں موجود ہیں۔وہ بھی میدان میں آسکتے ہیں ۔''

روبیر کی بات نے میرے اندر بیجان سا پیدا کر
دیا۔اگرایہاہوجا تا ہے توایک نیا مسئلہ کھڑاہوجائے گا۔اب
میں اپنی جگہ تم گیا تھا اوراس کے نزد یک آنے کا انتظار کررہا
تھا۔ مارٹ اب میدان کو پار کررہا تھا۔ پچھا ور قریب آیا تو
دل کوتھوڑی می تقویت ملی کہ اس کے چبرے پر پریشانی نہیں
تھی۔وہ مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔اس نے قریب آتے ہی
کہا'' شہباز آپ کہاں تھے۔'

''نیول گوئی خاص بات ہوگئی ہے کیا؟'' ''بہت خاص ...ہم نے جن لوگوں کو معصوم سمجھ رکھا تھا وہ سب خطرہ ثابت ہوسئے ہیں۔' مارٹ نے کیونی ہوئی سانسول کے ساتھ کیا۔

مائتناميسركرشد

النظر خاسوس الما جلدی بواوی ارو بیر نے نو کا۔اس وقت سفیر بالکل خاسوس الله اس کے کہ اسے سفای زبان کی سمجے نہیں سے کھی ۔ بیتو برف والے کی مہر بانی تھی کہ اس نے بہتھے کہ ایس توت وے دی تھی کہ میں سفائی زبان کا مفہوم سمجھ لیتا تھا۔ بیا اور بات ہے کہ اپنی بات مقامیوں تک مینجیانے کے لیے اور بات ہے کہ اپنی بات مقامیوں تک مینجیانے کے لیے بیجھے کہ اپنی بات مقامیوں تک مینجیانے کے لیے بیجھے کہی اور کا سہارالیما پر تا تھا کیونکہ مقامی زبان بول نہیں پا

" ہونا کیا ہے ... اندر والے کرے کے پنجے ایک تہد فانہ ہے۔ اس میں معبد کے پنجے اہم لوگ چھے ہوئے تھے۔ ہم سب کو بالکل انداز ہنیں تھا کہ اس کرے میں کوئی خفیہ در واز ہ ہمی ہے اس لیے مطمئن تنے ۔ وہیں ایک کرے خفیہ در واز ہ ہمی ہوراک کی بڑی مقدار مل گئی تنی ۔ ایزارٹ کے میں ہمیں خوراک کی بڑی مقدار مل گئی تنی ۔ ایزارٹ کے کہنے پر ہم سب ایک جگہ جمع ہو کر کھانا کھا رہے سے کہ اندر فالا در واز ہ کھلا اور بھرا مار کر بہت سارے سلح بندے باہر فکے اور انہوں نے ہم پر جملہ کر وہا ۔ وہ سب تعداد میں بہت زیادہ شفے ۔ موت اور زندگی کا سوال تھا اس لیے ہم سب مقابلہ کرنے ہے ہم سب مقابلہ کرنے گئے۔ کانی ویر تک میہ جنگ جلی اور ہم کامیاب مقابلہ کرنے گئے۔ کانی ویر تک میہ جنگ جلی اور ہم کامیاب عظیم رہے ۔ وہ لوگ شکست کھا کر دوبارہ ای راستے سے اندر علی مقابلہ کرنے ۔ اندر علی مار ابہت بڑا افقصال کر گئے۔ '

''بہیلیاں نہ بجھاؤ۔سید ھےسید ھے بتاؤ نقصان کیا ہوا۔ہم ایام جنگ میں ہیں۔نقصان پر جیرت کیسی۔''روہیر نے کہا۔

''ایماراورشارٹ اب ہم میں نہیں رہے۔''اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔

سے ایک بڑا تقصان تھا۔ وہ دونوں بہادری کی مثال عظے۔ اپنے وطن سے محبت کرنے والے۔ اپنی آزادی کی خاطر انہوں نے خود کو قربان کر دیا۔ ان کے بھٹر جانے کا مجھے افسوس تھالیکن جنگ میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں نے اس کی طرف و کھتے ہوئے پوچھا''اب وہاں کون کون

''رائٹون اور ربیک نے اس کرے میں مورچہ بندی کر رکھی ہے۔ایزارٹ وروازے پر ہے۔ہم سب آپ کے آنے کی دعا کر رہے ہے۔آپ ہوتے ہیں تو مارے حوصلے سوار ہے ہیں۔جلدی سے اندر چل کر ان لوگوں کو آئی و یں اور تہہ فانے کا وروازہ کھول کر ان غداروں کو باہر نکالیں۔''

'' مجلو۔' کہد کر میں نے قدم بڑھاد ہے۔اب سوال مید تھا کہ اگر میں انہیں باہر انکا لئے میں لگ جاتا ہوں تو ادھر

اپريل2016ء

ڈیوڈ شا اوراس کے کر کے جو چا نہیں کون سا تھیل تھیلنے کے کے سامیرا کی سرحدیر جی ہیں۔ اس وہ کوئی ایسا تماشا نہ لگا دیں اور سامیرا کے نہتے لوگ موت کا شکار ہو جا کیں۔ گو کہ و ہاں عبداللہ بھی ہے اور راجا صاحب بھی کیکن راجا صاحب یقینا بسر پر ہوں سے عبداللہ سمیرا کے لوگوں کی زبان سمجھ مبیں پائے گااور ندائبیں کنٹرول کر سکے گا۔ سامبرا کے فوجی ڈیوڈ شاکے آلئی اسٹوں کا مقابلہ بھی ہیں کریا تیں گے۔اکر میں تہدخانے میں جھیے لوگوں کونظرا نداز کر دیتا ہوں تو ہے بیجھیے ے حملہ کر کے ڈیوڈشا کومضبوط بناویں گئے۔ لیعنی کہ دونوں کاذ میرے لیے اہم تھے۔ان دونوں میں سے کس پر توجہ سلے دون یہ مجھ میں آرہا تھا۔ یمی کھے سوچتا ہوا میں اس عمارت کی طرف بردهتا جار ہاتھا۔اب کارخانہ بہت نز دیک آچکا تھا۔اس کے سامنے ہی معبد کا وہ حصہ تھا جہاں میں نے ایک خونی جنگ الری می کارخانے میں داخل ہوتے ہوئے میرے ذہن میں ایک کوئج سی ہوتی اور میں نے ملٹ کرسفیر کوریکھا۔وہ جاروں جانب ریکھتا ہوا۔احتیاط بحری نظروں ے جائزہ لیتا ہوا آ مے برحتا جلاجار ہا تھا۔ میں نے اسے ر کئے کا اشارہ کیا اور پھر بولا'' تم نے بیٹمارت دیکیہ لی… ہے مارا مائیڈیٹیس ہے یا سیمجھ لوکہ اس وفت میڈکوارٹر ہے۔اور وہ والی عمارت بہت اہم ہے۔اس عمارت کے نیچے جوتہہ خانہ ہے اس میں با میں گنے لوگ جھے ہوئے ہیں۔ان میں یہاں کے تقریباتمام اہم شخصیات شامل ہیں۔ان کو ماہر لا ناتھی ضروری ہے۔''

" ' جُولوگ أندر بند بين انبيس آپ كيے باہر لائيس "

''ابھی سوچانہیں ہے۔ایسا کرد کہتم دیم کے پاک چلے جاؤ۔اس کو بتا دو کہ میں خیریت سے ہوں اور سے خبر سامیرا کے یہاں بھی پہنچا دو۔ان سے نمٹ کر میں ادھر ہی آڈںگا۔''

سفیر نے جھے ایسی نظروں سے ویکھا جیسے میرے س پر سینگ اگ آئے ہوں۔پھر وہ طنزیہ انداز میں بولا۔'' آپ کا کیا خیال ہے۔ میں جناب محترم کو یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں۔اماں میاں میں تو تہمیں قبر میں ہی اکیلا اتر نے نہیں دوں گا۔گورکن سے ریکوئسٹ کروں گا کہ جھے بھی پائینتی میں سلا دے۔''

ور المراسم المراس المراسم المراسم المراسم المراس المراسم المراسم

کے لوگ کی ہیں جنوں نے واقا شاکو بناہ دے رکھی ہے۔ اورادھرخود ڈیو ڈشاہے۔خطرہ دونوں جانب بکسال ہے اس کیے عظمندی کا تقاضہ ہے کہ ہمیں دونوں جانب بکسال توجہ دینا چاہیے۔ بستم دیگر ساتھیوں کومیرے ٹی جانے کی خبر کر وو۔ادر ہاں ...وسیم سے کہنا وہ اپنا مورچہ کی حال میں نہ چھوڑے۔ ڈیوڈشا کو وہیں الجھائے رکھے۔'

میری بات معقول تھی۔ سفیری سمجھ میں آمکی۔ اس نے اب خوال کے بہل ایسا کرتا ہوں کہ ان کو خبر کر کے بہل لوث آؤں گا۔''

''یہ بعد کی بات ہے۔ نی الحال میری جان چھوڑو اورجا کر ان لوگوں کو خبر کرو تاکہ وہ سب مظمین ہو جائیں۔''میں نے لہجےکو کرخت بنا کر حکمیہ انداز میں اسے مشورہ دیا۔

وو تھیک میں جا رہا ہوں مگر یاد رکھنا ابھی تمہارے ساتھ بہو محتر مہیں ان کی تصویر میں نے اتار لی ہے۔ راجا صاحب کے پاس جو نون ہے وہ سیٹ لائٹ قبیل کا ہے۔ اس کا آیک بوسٹر وہ او پر لگا کرآئے ہیں اس لیے اس سے باہر کی وٹیا ہے ہمارار ابطہ قائم ہے۔ اس نون کے ذریعہ ہے تھویر سویر اکو والش اپ کردوں گا۔

" " " کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سورا کے پاس دو ہزاررو ہے والافون ہے جس پر دائس اب تو دورر ہا کی سے کہ سورا کے پاس دو ہزاررو ہے والافون ہے۔''

حفنور کے لیے اطلاعاً عرص ہے کہ سویرا کے پاس کوئی اور بھی ہے جس کو ہرروز میں واٹس اپ کرتار ہتا ہوں۔ ''سویرا تنہاری باتوں کوتو ہوا میں اڑا دے کی لیکن میں نے صرف زبانی بھی اطلاع دے دی تو کون سما طوفان آئے گااس کا اندازہ تنہیں بخولی ہوگا۔''

"بال میہ بات تو ہے۔ "اس نے سر ہلا کر معصوم سے
انداز میں کہا" پتانہیں ووسروں کی بیگمات تمہاری باتوں پر
اندھااعماد کیوں کرلیتی ہیں۔واپس جا کرمیں اس پر ریسرچ
ضرور کروں گا۔اچھا خدا حافظ میں وسیم کی طرف جا رہا
ہوں۔"

"یہاں کے رائے ،گلیاں تہارے علم میں نہیں۔ بھٹک سکتے ہواور یہاں قدم قدم پرخطرہ ہے۔ کوئی مارا حامی بھی زبان کی وجہ سے دشمن مجھ کرالجھنہ پڑے اس لیے اپنے ساتھ ایرٹ کو لے جاؤ۔ بیمتر جم کا کام بھی کر بے گا۔ "بھر میں نے ایرٹ سے کہا کہ وہ سفیر کے ساتھ چلا جائے۔ اس کا ایک ساتھی کسی جگہ مور چہ بنائے جیٹھا جائے۔ اس کا ایک ساتھی کسی جگہ مور چہ بنائے جیٹھا

اپريل2016ء

189

الما والمانكانية سركرشت

'' جلیں ۔''ارے نورا رافتی ہو گیا۔ اس نے ہاتھ برد ها كرسفير كى كن ليما جا ي كفي كهسفيراليل كرد در موكميا-اس کی اس حرکت رسی نے ہتے ہوئے کہا۔ '' ارے میاں بھائی ہے تمہاراوز ن ڈھونے کی خواہش **میں آگ**ے برما ہے۔اے بیہتھیار بہت بند آیا ہے۔بداس کے كندهے ير نامك دو-اس سے ميہوكا كداس كا حوصلہ محى برسے گا اور مےخود کو دوسروں سے برتر بھی مجھے گا۔تم اپنی حفاظت کے لیےربوالور ہاتھ میں پکرلو۔"

''اوا میما۔'' کہہ کرسفیر نے این آئو میٹک کن ایرٹ ك كند مع يرنا تك دى -اس كاجره هل الحا-اس کی خوتی د کیر کس نے کہا' 'ایرٹ میہ تھیاراب تہارا ہوالیکن اے ابھی چلا تا تہیں۔ میں سکھاؤں گا تب

چلاتا۔ امیمی اگر ضروت برای تو ان صاحب کو تی چلانے

"جی احصال ایرٹ نے جواب دیااور وہ دونوں تصیل کی جانب بڑھتے کیا گئے۔

میں نے بلندآ واز میں ایرٹ سے کما کہ وہ شمرے کچھلوگوں کو تیار کرکے دیم کے باس پہنچا دے تا کہ پہرے واری من اسے مرد لے۔

''جی بہتر۔''ایرٹ نے جواب دیاادرایی رفار بڑھا

من نے روبیر اور بارث کی طرف دیکھا اور دوبارہ سے کارخانے کی جانب قدم بردھا دیے۔ میں دہاں موجود لوكول سے ايك باراورمشور ، كرنا جا بتا تھا تا كەمعبد كے تہد خانے میں جھیے ہوئے اوگوں کو باہر نکالا جائے ورنہ بیادگ بری معیبت کیری کر سکتے تھے۔کارخانے میں موجود باغی اور ہمارے ساتھی میری رائے کے خلاف مبیس جاتے پھر بھی میں این طور پر کوئی قدم اٹھا تا تہیں جابتا تھا۔ان کے مشورے پر ہی ان غدار دل کوسز ادبینا بہتر تھا تا کہ کوئی الزام بھے پر ندآ یے۔راجا صاحب کے آجانے کی دجہ سے جھے تقویت کی تھی۔ بھے یقین سا آگیا تھا کہ میں اس دنیا ہے ب آسالی نکل جاؤں گا اور اپنی دنیا میں بھی کرمرشد ہے نمٹوں گااور پھرے تارل زندگی گزاروں گا۔اس لیے بھی میں جلد ہے جلداس قفیے کا اختیام کر دینا جا ہتا تھا۔ انہی سوچوں میں کم میں کارخانے تک آخمیا۔

اندر مبنجا تو ده لوگ جوا بھی تک یہیں تھے اورشہز نبیس مے شم انہوں نے جھے کھیرلیا۔ بیدہ لوگ تھے جنبوں نے المالية كرشت

کل کے تہد خانے میں بہت کیا ہے۔اب ہمیں ان سب کو نكالناہ ہے۔ عوام كى عدالت ميں البيس پيش كرتا ہے۔ ووقة مجر دريس بات كي يلوجم سب اس بابر نكالس\_ انہوں نے برا نقصان كہنجايا ہے ہمارے دو اہم

سوت لیا تھا۔ کہ آیے والی نسلون کے لیے ریناٹ جیسے ظالم

محفن ہے جات واصل کرنا ہے۔ یہاں دہ اوک بھی تھے جو

جریت بیند ہے اور آ زادی حامل کرنے کی خاطر جان بھی

دیے پر تیار تھے۔ان سب ہے ل کرانیے خاص درستوں کی

طرف بر سا۔ رائون نے جمعے دیکھتے ہی کہا''شہباز باہر کے

غروب ہونے کو ہے۔ ریناٹ اینے خاص او کوں کے ساتھ

" بہت جلد میرے دوست بہت جلد طلم کا سورج

حالات كياير، ساميراك نوج كب تك آجائے كى؟"

سانتیوں کوموت کی نیندسلا دیا ہے۔ اب اور زیادہ صبر میس موتا ہے۔سامیرا کو ہم تخت پر بیٹا دیکھنا جائے ہیں تا کہ غريوں كوان كاحق لل جائے۔''

اس دفت کرے میں بہت سے افراد تھے۔ بیرسب کے سپ ریناٹ سے نجات جا ہے والے تھے۔ان سب کی خوا بش تھی کہ سامیرا کو اس کا حق مل جائے ۔ریناٹ جبیبا حکمران تحت و تاج حیموژ کر حان بچانے کے لیے تہہ خانے میں جا چھیا تھا۔ان لوگوں کے خیال میں اب کوئی رکاوٹ مبیں تھی مگر میں مجھر ہاتھا کہ اصل خطرہ تو باقی ہے۔ابیا خطرہ جوریتاث ہے گئی سو گنا ہڑا ہے۔ بلکہ ریناٹ اس کے سامنے میجه جھی مبیں ہے۔ وہ خطرہ ڈیوڈشا کی صورت میں وادی میں اتر چکا ہے۔ امھی اس سے نمٹنا باتی ہے۔ وہ کوئی بکری کا بچہ جمی مبیں ہے کہ دوڑے ادرا ہے بکڑ لیا۔ ڈیوڈ شاہے تمثنے می دانوں بینا آنے دانی بات میں۔اس سے کیے نمٹا جائے میں ای برغور کررہا تھا کہ رائٹون نے ٹوکا' مس خیال میں و وب مے ۔ بولواب کیا کرنا ہے۔ ریناٹ کوتہ خانے ے کیے باہرلایا جائے؟

" بیہ بتاؤ آگ لگانے والے روعن کے کتنے ہیے موجود ہیں؟ اسم نے پوچھا۔

" تقریبادی تو ہوں مے ہی۔" "بس كانى ہے۔ چھ لوگوں كوساتھ لے كركل ميں چلو۔ریناٹ کواس کے بل سے تکا لنائی ہوگا۔" "نوكياآبكل مِن آك لكاكين مح؟" ''لِس ديھنے جاؤيس کيا کرتا ہوں۔'' میں نے اسے خال کوملی حامہ بہنانے کے لیے ایک نیا طریقتہ سوجا تھا۔ کو کہ مشکل تھالیکن کامیابی کے جانس

190

اپريل2016ء

زیادہ تھے۔ کونکہ چوہ کوائل کے بل سے لگا ہے ہیں ان نہیں جاسکا۔ رینات کو بھی اس تہہ خانے سے نکالناضر دری تھااس کے کہ وہ یہاں کا راجا تھا۔اب بھی اس کے حکم پر بہت سے لوگ سر کٹانے پر تیار ہو سکتے تھے۔وہ کوئی بردی مصیبت بھی کھڑی کرسکیا تھا چھر دہ ڈیوڈ شاکا ساتھ دے رہا تھا اور ڈیوڈ شاکا ساتھ دے رہا تھا اور ڈیوڈ شاکا ساتھ دے رہا تھا۔اس کی جب تک کوشالی نہ ہوئی بہتر نہیں ہوسکی تھا۔اس کی جب تک کوشالی نہ ہوئی بہتر نہیں ہوسکی تھا۔اس لیے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھول کی طرف برد جنے رہا۔

میرے ساتھ رد ہیر ادر مارث ہے۔ ان کے پیچے تقریبادی افرادروغن کا پیپا پیڑے چل رہے ہے۔ بیس نے سوج کیا تھا کہ آئ ہر حال بیس کل کے تہد خانے ہے ریناٹ ادر اس کے لوگوں کو باہر نکالنا ہے۔ انہیں پابند سلاسل کرنا ہے، اے کھینچتے ہوئے سامیراکے پاس لے جانا ہے تا کہ وہ اسے عوام کے سامیراکے پاس لے جانا ہے تا کہ وہ سامیرا کے ساتھ ہے۔ مراعات یا فتہ طبقہ جو اپنے مفاد کی سامیرا کے ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی اس کا انجام دیکھ خاطرریناٹ کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی اس کا انجام دیکھ سامیرا کے سادھ کیس سوال مہی تھا کہ اے باہر کیسے لایا

کل پر قبضہ کے بعد میں نے ایک ایک کرے کی الائی لی تھی۔ اس جگہ کو بھی دیکھا تھا۔ حس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ دیں تہہ خانہ ہے۔ اس کمرے کا بڑی باریک بنی ہے معاشد کیا تھا کہ اس پر گمان ہی نہیں ہور ہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی جور دردازہ بھی ہی نہیں ہور ہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی جور دردازہ بھی ہے۔ ردغن ای لیے لایا تھا کہ اس کے ذریعہ اکر فرش میں کہیں رخنا ہوگا و بتا چل جائے گا۔ رخنا ہونے کا مطلب ہی کہیں رخنا ہوگا تو بتا چل جائے گا۔ رخنا ہونے کا مطلب ہی ہوجانے پراسے کھو لئے کا طریقہ کار ڈھونڈ ا جا سکتا تھا۔ پھر روازہ ہے۔ دروازے کے مقام کا تعین ہوجانے پراسے کھو لئے کا طریقہ کار ڈھونڈ ا جا سکتا تھا۔ پھر روان کی مدد سے انہیں ڈرا ددل کا کہ تہہ خانے میں آگ لگا کہ تہہ خانے میں آگ کے لگا دوروں ۔ وہ اس دھمکی پرخوفز دہ ہوکر با ہر آ جا کیں گے۔

جس دفت ہم کل میں داخل ہوئے وہاں موجود باغی ساہی مستعد کھڑے ہے۔ جہاں میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی کمی دہ وہاں موجود ہے۔ ان میں دہ شخص جس کو میں نے دہاں کا سربراہ مقرر کیا تھاوہ ہمیں دیکھتے ہی نزدیک آخمیا۔ میں نے اس سے کہا ''سے روغن کے پیمے باہر ہی رکھو۔'' پھر میں اندر واخل ہوگیا۔

اندر بھی جس کی ڈیوٹی جہاں نگائی تھی وہ وہ ہیں کھڑا تھا۔سر براہ نے پیمے باہررکھوا دیتے تھے اور اب درواز ہے سے داخل ہور ہا تھا۔نز دیک جنج کر اس نے مارٹ سے

191

الرطرف ہے مزاحمت ہوئی ہے۔ تیدی سابی تعادن کی بار ادر طرف ہے مزاحمت ہوئی ہے۔ تیدی سابی تعادن کی بار بار پیشکش کررہے ہیں۔ان کے بارے بین مجمی فیملہ جلد ہو جائے ''ان کے بارے میں مجمی فیملہ جلد ہو جائے گا۔سامیراا ہے تنظیم نشکر کے ساتھ آرگون آرہی ہیں۔ دبی ان کا فیصلہ کرے گی۔''

اس شخص نے سرتا ئید میں جھکا یا ادر دولدم بینھے ہٹ گیا۔ یہ یہاں کا فوجی آ راب تھا۔ اپن جگہ کھڑے ہو کر بولا۔''ایک بات ہوچھنی تھی۔''

''بولو۔''مارٹ نے رعبدارآ داز میں کہا۔ ''ابھی سچھ دیر پہلے باہر سے عجیب فٹم کی آ دازیں آرہی تھیں کیسی آ دازیں تھیں؟''

'' ہماری آزادی کے دشمن۔ فالم و جابر ریناٹ کے ایسے ساتھی جو باہر سے آئے ہیں۔ان کے پاس آگیا گلنے دالے ہتھیار ہیں۔ وہ اس سے ہمارے مظلوم عوام کوئل کر دسے ہے کہ بھیجے ہوئے اس شریف انسان سے آن کا ہتھیار چین کر ان پڑتملہ کر دیا۔ یہ آ داز ای اڑائی کی تقی دونوں اس چین کر ان پڑتملہ کر دیا۔ یہ آ داز ای اڑائی کی تقی دونوں اس چین کر ان پڑتملہ کر دیا۔ یہ آداز ای اڑائی دومرے کا مقابلہ کر دے ہتھیار سے ایک دومرے کا مقابلہ کر دے ہتھیا

''اچھااسے برف دالے نے بھیجا ہے۔ یہ تو ہارے
لیے مقدل ہوا۔اب سمجھا، اس لیے اس نے السلے ہی
ریناٹ کواتی آسانی ہے اس کی ادقات بتا وی۔' اس شخص
کے چبرے پرخوشی جھا گئی تھی۔ یہاں والوں کے لیے برف
دالے کا نام ہی کائی تھا جسے من کر ان کے سر جیک جاتے
سے جھے۔۔

'' ہمیں تہہ خانے کا دردازہ ہر حال ہیں تھلوا تا ہے۔آپ ہیں ہے جس نے بھی اس دروازے کو دیکھا ہے وہ نشا ندہی کردیے۔'' میں نے آھے بڑھ کر کہا۔

میری بات سنتے ہی دو ہند ہے بیمٹر سے نکل کر سانے

آ گئے۔ان میں ایک تو دہ سپاہی تھا جس نے ریناٹ کے

فوجیوں کو سب سے زیادہ پریٹان کیا تھا۔دہ پھرکوری میں

باندھ کرلڑنے کا ماہر تھا۔اس کا یہن میں نے جنگ کے دفت

دیکھا تھا۔جس پر حملہ کرتا تھا وہ اپنا دفاع کرنا بھول جاتا

تھا۔ بڑی ہے جگری ہے لڑنے دالا تھا ادر دوسر ااس مقام کا

تفاہ بڑی ہے جگری ہے لڑنے دالا تھا ادر دوسر ااس مقام کا

ماتھ آ ملا۔ ایرٹ نے اس کی سفارش کی تھی۔اس لیے اس

ہر سب نے اعتاد کرلیا تھا۔اب تک اس کی کارگزاری بہتر

بر سب نے اعتاد کرلیا تھا۔اب تک اس کی کارگزاری بہتر

ہر سب نے اعتاد کرلیا تھا۔اب تک اس کی کارگزاری بہتر

ہر سب نے اعتاد کرلیا تھا۔اب تک اس کی کارگزاری بہتر

اپريل2016ء

ما شاقه الراشد

50ciety CO سے اور ایک میں اور ایک جائے کے دیتے کا تا اسلمین ہوکرایے تمام کرے کے درمیان آیک جکہ کی آ دمیوں کوایک جگہ تک کرلو۔'

میں نے آواز کی ست دیکھا۔اوپر چو ہارے میں آثر ان من کردی بھی

کرزین کھڑی کھی۔
''ڈیڈکا علم ہے کہ مہیں فوراختم کردیا جائے۔''زینی
نے بہنتے ہوئے ایسے کہا جیسے میرے مرنے کا مزدہ نہیں خوش خبری سنار ہی ہے۔

مبری سنار ہی ہے۔ '' جھے مار دوگی ہتم ماروگی ہٹمر کیسے؟''میں نے بھی ہنس کر جواب دیا۔

و میں اور میرے آدی تہمیں ختم کریں ہے بلکہ کہانی ختم ہونے ہی والی ہے۔ ادھر و یکھو ... دروازے ہے روغن اندر بہتا ہوا آرہا ہے۔ ادھر و یکھو ... دروازے ہے روغن اندر بہتا ہوا آرہا ہے۔ بس اس میں جلتی ہوئی مشعل پھینکوں گی اور کہانی ختم۔ اس لیے کہ عاروں دروازے پرمیرے آوی مشین کن لے کرکھڑ ہے ہیں۔ جو جلنے ہے جا گھر ہا ہر انکے گا ہے تھنہ میں کولیاں ملیس کی۔ ''

میں نے مڑ کر دیکھا۔ ہاہر کے دروازے سے روغن بہتا ہوااندرآر ہاتھا۔

المنطب ا

المن من المنظم المن المنان موجوا برات المنظم ا شروع ہوئی تھی اس ونت کی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کاشف زبیراس کا اختیام نہیں کریا تیں کے ۔انہوں نے جوابتدائی نوٹ بنا کر دیا تھا۔کہائی اس سے کانی مختلف ہوگئی۔جس کی وجہ سے بہت سے قارئين متواتر خطوط لكھنے لگے تھے كەسراپ كوختم كر دیں۔ سے بھی انفاق ہے کہ ادارے سے ہوئے معاہدے کے مطابق انہیں کم سے کم تین قبط او وائس د بی تھی اور ابتدا میں وہ دیتے رہے ہے لیکن تقریباً ایک سال سے ماہ بہ ماہ قدا آنے تکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ زیر نظر قسط کسی اور قار کار ہے لکھوانی پڑی۔تمام قارتین کے لیے بہ قبط ایک چینج ہے۔ یہ قبط ایک ایسے مصنف ہے لکھوائی گئی ہے جس کی بہت کم تحریر ادارہ جاسوی ڈائجسٹ کے کئی بریے میں چھی ۔ قار تین ذہن برز درویں کہ بیکس معنف کی ہے۔ بیج جواب وینے والے کو ادارہ مبلغ 5000 بطورانعام دےگا۔اگرایک سےزیادہ افرادنے تھے نام بتاہے توانعای رقم قرمه اندازی سے تقسیم کردی جلے گی-

تا۔ ''اس جگہ۔''اس نے گرے گاور میان آیک جگہ کی فائد کی ۔ میں نے اس جگہ کا معائنہ کیا۔ فرش پر کہیں کوئی فٹائد ہی آیے ایک بڑے ہے۔ فٹائن نہیں تھا۔ ایس اقتا جسے ایک بڑے ہے۔ پھڑ کو کمرے کے فرش کے سائز پر کاٹ کرفٹ کیا گیا ہے۔ کہیں کوئی جوڑیا رفٹ کیا گیا ہے۔ کہیں کوئی جوڑیا رفٹ کیا گیا ہے۔ کہیں کوئی جوڑیا اشارہ کیا۔ پھراس ہے کہا۔''ایک جیساا ٹھالا ڈ۔''

ودرُتا ہوا گیا اور ای تیزی سے پیما الما لایا۔ پھرمیرے اشارے پر اس نے پیما اتار کر وہاں رکھا۔ میں نے پیم اتار کر وہاں رکھا۔ میں نے پیم کا دُھکن کھول کر آیک چلو روش نکالا۔اسے زمین پر پھینک کر بغور فرش کود یکھا۔ سفید فرش پر سیاہ روش پر بھی میں نے وہ و کیولیا روش پر نظریں جمائے گئرے ہے ہے۔ تبھی میں نے وہ و کیولیا جود کھنا جا تھا۔ روش فرش پر بہتے ہوئے وور تک جارہا تھا گرا کی جگہ کیر کی صورت میں جمع ہوگیا تھا۔ یعنی وہاں رخنہ تھا۔ فرش کواس صفائی سے گھسا کیا تھا کہ وہ جو در کھی ہی تھوں کھا۔ فرش کواس صفائی سے گھسا کیا تھا کہ وہ جو در کھی ہی تھوں سے نظر نہیں آرہا تھا گر جب سیاہ تیل فرش پر گرا تو اس جوارہ بھول ہو کہا۔ اس نشان کو باری باری سے سب دیکھ رہے ہے۔ اور میری عقم دی کی تعریف کر دے ہے۔ اور میری عقم دی کی تعریف کر دے ہے۔

اب سوال بیقنا که تهدخانے کے خفیہ دروازے کو کھولا کیسے جائے ۔ جمھے سوچ میں ڈوباد کیے کم مارشدنے جمھے مخاطب کیا' ' کیاسوچ رہے ہیں؟''

"اے کولا کیے جائے؟" میں فے مسکراتے ہوئے

ہا۔
''سا اے سارے روغن کے پینے کس دن کام آئیں
''سا انہیں فرش پر گرا دایں۔ رفتے سے سے اندر بھی
مرے گا۔''

"اس کرے کے فرش کو ڈبونے کے لیے کم سے کم دی ہے کاروکن کرانا پڑے گا۔''

" نی بان ....اتا تو گرانا بی پڑے گا مجراس میں آگ دیا ہے۔

''اور میسوچاہے کہ اس رغن میں جب آگ بھڑ کے گی تو کیا ہوگا؟ پوری عمارت جل اسٹھے گی۔کوئی بھی زندہ نہیں بیچے گا۔''

'' اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ ہمارے دوست تو ہیں نہیں کہ ہمیں ان کی فکر ہو۔''

ہم اہمی بحث کر ہی رہے تھے کہ اوپر چوبارے ہے آواز آئی ابس شہباز ہم یمی جاہتے تھے۔ای لیے یہاں

اپريل2016ء

192

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

www Paksncietu

(زوبیهالماس کراچی کاجواب) ا تنياز خسين .....الا ہور مشکل کے مسافر کو آتا ہے یہ ہنر مجمی جگنو کی تمنا میں بوروں کو جلا دینا عبدالجبارروي ....لا هور ماں عمر بتا دیت ہے اولاد ک خاطر جیے کہ شقت کی سزا کاٹ رہی ہے نجمه على گل .....تنخو بوره مجھے یہ رغم کہ میں حسن کا مصور ہوں اے یہ ناز کہ تصویر تو ماری ہے زجس زي**ري**....الا هور میرا سکوں میں ہے کہ میں ہے سکوں رہوں میرے کیے نہ کوئی پریتاں ہوا کرے الروز ملك .....عنيوث میں آج اس کے تصور میں مسکرا تو دیا محمر فکر ہے کہ کس کس کا دل جلا ہو گا انتخاب عالم زيدي ....لا مور من نظر سے کی رہا تھا تو دل نے بیر دعا دی رًا باتھ زندگی بحر بھی جام تک نہ پنجے (سيدامتيازسن بخارى سركودها كاجواب) اظهر بخاري .....مليان یہ وصال ہے کہ فراق ہے دل جلا کو پا ہے جوبه پیول ہے تو کھلارہے جوبیزخم ہے تو ہرارہ نوشين سيخ .....حيات آياد یہ آئی ہے کس محفل ناز خراباں خراباں صیا جائے ہے ا كبرخان .....يثاور بيد روجيكي جماؤل بيرآكاش يرتارون كا جال جیے مولی کا تصور جیسے عاش کا خیال

( مجى رحمٰن برك ليث يوالين الماجواب) نوشين ممدلتي .....ديدرآباد اس کی بنی کی نے رہے عصمت اینا تن جرات ہے جو اپنا تن اسلم آرائي ....ايبث آباد این منی کا دیا توز نه دینا یارو جب بھی جاند کو آتھن میں اترتا دیکھو نسرين انتياز على ......فيمل آباد اب تک تری سرگوشیاں بہتی ہیں لہو میں اب تک رے بوے مجھے تبا نہیں کرتے ز دیا آگبر .....الا ټور انشا تی میداور تکر ہے اس دھرتی کی ریت مہی ہے سب كى اين اين المناسب كا اينا اينا جاند (نوشين صديقي حيدرآ با د کاجواب) زنگی خان.....پیثاور بہت عجیب روایت ہے یہ بزرگوں کی کہ میکریوں کو سروں سے عزیز تر رکھنا فرازاحمه.....شاه جنگ بعد از نماز ما نگ رے تھے زر و زمین سحدہ گزار لوگ مجھی مطلب پرست سے زر میندشاه ......بعیر کنڈ مانسمره بوجهل نظر آتی ہیں بظاہر مجھے لیکن تعلق میں بہت دل میں الر کر ری آتھیں (محمرمهٔ تاب کوئنهٔ کاجواب) ظهيرعلى سيد .....الا مور پرے میں ماہتاب کے شمر گلاب سے موج ہوا نے شاخ کے زبور چرا لیے (عبدالبحارانصاري لا موركا جواب) نزمت فراز .....کراچی و بی دست جنوں کی شکل میں مینجی مریباں تک وی وال کے جو تیرے دیوانوں کے ہاتھ آکی

اپريل2016ء

193

المراكز واستأماسركزشت

سيف الله ..... ملك والي كهتي بين عمر رفت مجهى لوثي نهيس جا میکدے ہے میری جوانی اٹھا۔ کے لا مائتکل ادریس .....کراچی بھی کوئی روٹھر جائے نو بڑی تکلیف ہوتی ہے سہارے جھوٹ جائیں تو بری تکلیف ہوتی ہے (رضى الدين رحيم يارخان كاجواب) سعد بيشاد .....رحيم يارخان وفا میں اب سے ہنر اختیار کرتا ہے وہ ع کے نہ کے اعتبار کرتا ہے (امبرین حنافیمل آباد کا جواب) نمره سلطان ......توکی بجيلے برس تھا خوف تھے کھو نہ دوں کہیں اب کے برس دعا ہے تیرا سامنا نہ ہو ( جريم نازكوث اد د كاجواب ) فاطمه بهمثن .....وبازي بنا رہا تھا پرندہ میں ایک کاغذ پر ك خود بھى اڑنے لگا اس كے ير بناتے ہوئے (احمدتو حيد فاطمي مظفر گژھ کا جواب) انيقە تازھىدىقى .....كراچى مارا ساتھ نہ جیوڑا ساہ بختی نے قدم قدم پیر کی اور بار بلی (رحتی جھنگ کاجواب)۔ زينب على آفريدي ....الكوث آجائے اجا تک جو تیری یاد کسی شب

بیت بازی کااصول ہے جس رف پرشعرفتم ہورہا ہای لفظ سے شروع ہونے والا شعر ارسال کریں۔ اکثر قارئین اس اصول کونظرانداز کررے ہیں۔ نیتجاان ے شعر ملف کردیے جاتے ہیں۔اس اصول کو مدنظر رکھ کر ہی شعرارسال کریں۔

رونی ہے شب تم بھی مرے ساتھ بہت در

اپريل2016ء

194

( آ فاق سيال جھنگ کا جواب ) نوشين تباب .....شرسلطان تم رنگ ہو خوشبو ہو دعیان سے رہنا صرائے محبت کی ہوا تیز بہت ہے ( ٹلک شیر ملک رحیم یار خان کا جواب ) عجم أنحسن ......رحيم مارخان واستانِ انسال کا اک صاب چرے ہیں خواہشوں کی حدت سے آب آب چرے ہیں محمد شکور .....کراین دل کے مگر تک کرنیں کیا آنے دیتے ہیں جن کے بس میں جاند ستاروں کا فرمن ہے (عارف على سيدملتان كاجواب) وحيدانحسن ....ملمان رونق شہر کی خاطر ہوں جنوں زار نہ بن میں ای شہر کے پہلو میں ہوا مرد و غبار بازق باسط.....کرا<u>چی</u> ربطہ باہم پر ہمیں کیا نہ کہیں سے وشمن آشا جب تیرے پیام سے جل جاتے ہیں نازىينسرىن محبوب .....الا مور راہِ طلب میں کسی کو کسی کا دھیان نہیں ابچوم ہم سفرال ہے قریب آجاد · (امیمه فاروتی کرایجی کا جواب) نسرین کلهت ......کرایگ زنده لاشول کی ایک بھیٹر حارول طرف موت ہے بھی بڑا حادثہ زندگی (عا ئشاعوان رحيم يارخان كاجواب) رضااحمه اعوان .....دریا خان بھکر ہے آج مجی حاری اٹا کا وہی مزاج

مشکل ہے این درد کا اظہار آج مجمی (ارم سيال جهنگ كاجواب)

عروبه ناز .....حيدرآباذ یابیش کی قکر ہے دستار سنجالو - بایاب ہے جو موج گزر جائے گی سر سے

المائتنامة سركزشت





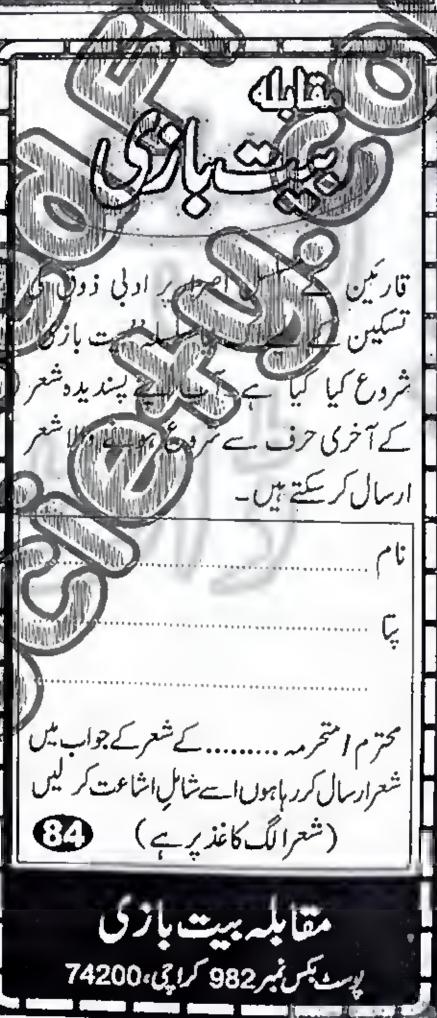

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تید ملی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،نار مل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?





#### المارية والمرابع المرابع المرابع المرابع

علمی آزمائش کے اس مفردسلسلے کے ذریعے آپ کوابن معلومات میں اضافے کے ساتھ انعام جیتے کا موقع کھی ملک ہے۔ ہر ماہ اس آزمائش میں دیے گئے سوال کا جواب تلاش کر کے ہمیں کھوائے۔ درست جواب کھیے والے پانچ قار کین کو ماھنا ماء سر گزشت، سسپنس ڈائیجسٹ، جاسوسی گُرائیجسٹ اور ماھنا ماء یا کین ہیں ہے ان کی بند کا کوئی ایک رسالہ ایک سال کے لیے جاری کیا جائے گا۔

ا ہنامہ مرگزشت کے قاری' کیک سٹی سرگزشت' کے عنوان سلے منفر دانداز میں زندگی کے ٹنگف شعبوں میں نمایاں مقام رکھنے والی کس معروف شخصیت کا تعارف پڑھتے رہے ہیں۔ای طرز پر مرتب کی گئی اس آ زبائش میں دریا فت کردہ فرد کی شخصیت اوراس کی زندگی کا خاکہ لکھ دیا گیا ہے۔اس کی مدد ہے آ باس شخصیت کو بوجینے کی کوشش کریں۔ پڑھیے اور پھرسوچے کہ اس فاکے کے بیچھے کون چھپا ہوا ہے۔اس کے بعد جوشخصیت آ ب کے ذبین میں ابھرے اے اس آ زبائش فرائش کریں۔ کے آ خریمی ویے گئے کو بین پر درج کر کے اس طرح میرد ڈاک کیچھے کہ آ ب کا جواب ہمیں 30 اپریل 2016ء کے موصول ہوجائے۔درست جواب دیے داکہ اور کی انعام کے سنجی قرار پائی گے۔ تا ہم پانچ سے زائد افراد کے موصول ہوجائے۔درست ہونے کی صورت میں بذریو تر عماندازی انعام کے مشکل قرار پائیمی کے۔ تا ہم پانچ سے زائد افراد کے جواب درست ہونے کی صورت میں بذریو تر عماندازی انعام یا فتگان کا فیصلہ کیا جائے گا۔

اب ير هياس ماه كي شخصيت كالمختفرخا كه

فیض عام اسکول میرٹھ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی بھر سمبئی چلا ممیا اور چارفلموں میں ادا کاری کی۔راج کپور نے اپن فلم'' جاگتے رہو'' میں ادا کاری کے لیے منتخب کیا تھا کہ فسا دات شروع ہو گئے۔ دہ با کستان جمرت کرآیا کئی ایک فلمیں کیس کیکن تھے کا میا بی نہ کی گر 1962ء میں اس نے جس فلم میں ادا کاری کی وہ سپر ہٹ ٹابت ہوئی ادروہ پاکستانی فلمی دنیا کا نا مورا دا کار بن کمیا۔اپنے منفر دانداز کی وجہ سے وہ منفر دہیر دکہلاتا تھا۔

علمي آ زمائش 122 كاجواب

1980ء کی دہائی میں نازیہ حسن کے نام کا ڈنکا بختا تھا۔ جہاں جہاں بھی اردوبولی اور مجھی جاتی تھی اس کے گانے سے اور پسند کے جاتے تھے۔اس کی پیدائش کرا تی میں ہوئی تھی کیکن شہرت غیرمما لک سے کی۔ایک بزنس مین سے شادی ہوئی کیکن از دوا جی زندگی کامیاب نہ ہوئی۔ نہایت کم عمری میں وہ انتقال کرگئی۔

انعام یافتگان

1-اظهر یوس-ملتان 2-مسزر ضیه خان - لا مور 3-حیات حسن زئی \_کوئنه 4- فرقان علی - کرا جی 5-اشتیاق حسن خان \_سر کودها

ان قارئین کے علاوہ جن لوگوں کے جوابات درست تھے۔ کراچی سے عبدالحکیم تمر ،محمدارشد اساعیل ، کیپٹن فواد خان ، ایم عمران جونانی ،مسرت حسین رضوی ،فرزانہ پروین ، رضوانہ فاطمہ ،رو مانہ عزیز ، خادم حسین ، ناعمہ تحریم ،فہیم الدین صدیقی ،ابریز سلطان ، شفاعت حسین ، نیاز احمہ ،فلہیرالدین ، فہیم اخر ، ولی الرحمن ، ثاقب زیدی ،عنایت سے ، افتخار حسن خان ،نواز علی ۔ لا ہور سے میاں عمران شوکت ،عبدالہار روی ،

اپريل2016ء

شوکت رتمن ،خصر حیات ، نوانین آرا نمیل ،سیده کیزاگبری ، و افق جسن تر مذی ،ظفر حیات ، رانق فل تا میرحسن خان ،توصیف اختر ،ارمغان علی ۔ حیدرآ با و سے ماہ رہے۔ ملتان سے صدف اشر نی ،نفرت ملک ،عزیز الدین ، کاظم علی سعید ،عدنان احمہ ، کا شف مرزا، فہدائحس، نعمان بشیر، میاں افتخار الدین سیالکوئی ، ابرار احمہ، سلطان فتح الدین ،نصیرافتر ۔رحیم یار خان سے عا کشه اعوان، فلک شیر ملک به پیتا در سے دحیدہ خان ، امتیاز احمہ بنصیرالدین ،قہیم شاہ ، داوغا خان ، زبیر شاہ ، ناہید خان ، بنیا د الدین خان ، زنگی شاہ ، بلتیت خان ، ناصرحس ، نوروز حسین شاہ ، اختر علی ، واصف خان \_ راولپنڈی سے راجپوت سلیم اختر ، ملک محمداحسن ،سعادت علی خان ،مجاہدعلی ،مہوش نیاز ،استراحی احمہ ،انعام الحسن ،نو راحمہ ، فیاض ہاشمی ، وردا نہ حیات علی ،سرِدار داراب خان۔ مانسہرہ سے لی لی شہزاز۔ اسلام آباد سے نازبدراشد، انور بوسف زئی، محدریاض راحیل، رسول بحش کا دوائی ،عنایت جعفری سید، طارق اساعیل ،توصیف احمر،ار باز خان ، زین مکی زین کو ہاٹ ہے عجب خاب ،فرقان خان ، انورشاه-او کاڑه ہے سيره تنتبنم احسن محمدانور، تا خيراحمر، ضيا الاسلام، فهدمجمه خان ۔ ڈيره غازي خان ہے ريت احمر، زاہد على ز اہد، عنایت سے ،عباس سے ۔ بیمل آباد ہے جا مدامین ایڈوو کیٹ ، احسان البی ۔میر پور سے عابدعلی عطاری ،معیزعلی خان ۔ سا ہیوال سے صوفی مبارک علی نقشبندی ، محرسعید انصاری۔ بہاولپور ہے مجدلئیں۔میانوالی سے ملک رفافت میکن ، احسان سحر۔ چکوال سے ملک طارق رشید ،محمد جہانگیرمنیر۔ کشمور سے رخسانہ غل ،فیض الحسن۔ جہلم سے محمد کیل چودھری ،میال رب نواز، اقرارائس کوب او وے محد احررضا انصاری، محدثا قب، ابرار احر، نیاز حسن نیاز ۔ خانیوال ہے فریاد قریسی ، طارق تحکود جث بمصطفی محمود بھلیل اللہ تھا در۔ واہ کینٹ ہے تو رافضل ،نسرین اقر ار ،حمز ہلی سعید ، ماہ رخ ۔مظفر گڑ ہے ہیف اللہ فان، پیرعلی، انورعنایت، زاہدخان،تبریز، محمدافضل۔ وہاڑی ہے فرقان احمر،میلسی ہے جبنیدالیاس رضوی۔ االہ موک سے صفدر ملک، ارشدمحہ ولی ، الیاس بٹ۔ آزاد تشمیر ہے ام رباب، تہیم الدین تہیم ، اعجا زمبرو،غیاث الدین ، فرخندہ جنیں۔ خانیوال ہے اساء تو حید، اعجاز حسین ۔ نوشہرو فیروز ہے اگبر خان ، زینب تو حید ملک ، ریاض خان ا چکز کی۔ میانوالی ہے ا نیس احمہ، رفتق علی ۔مرکودھا ہےنوشین شاہ،نقیرا متیاز،عباس زریون، کنول علی، اردس خان۔منڈی بہا وُ الدین ہے ا دريس خان، سلطان احمر، شعيب على ، احمر اعجاز ، تو نيق ساهيوالي ، تنزيليه فاطمير، اوريس احمر ، بختار حسن ، آ فاق حسن خان ؛ عباس حيدر، زا ہدعلی تیج ،ممتاز الدين - چونياں ہے فرحين على شميم حيدر \_ بہا ونگر ہے احسان على احسان، ضيا وعباس، اختر الحسن بميرا احمه ليه ہے ماسر محمد رقیق ،فرخندہ ،اصرار احمد ،عنایت احمد ، یونس غان بیاک پتن سے نعمان چشتی ،انتخار احمد۔ حافظ آباد ہے سراج الحق کے کلابٹ ٹاؤن ہے ادریس احمہ۔ ہری پور ہزارہ سے نامیداختر ، دلشادحسن غان۔لاڑ کانہ ہے مہر عماسی ، ضیا والحق ، نجمہ ناز مسلم نگات سے نازشاہ ، علی ضیا تی ، عطاشا د، قیض الحین ۔مظفراً باد، آزاد کشمیر سے: حبیب الرحن صبیب، عاوید قادری عطاری ، اختر شیرازی ، فرحت زیدی \_ گوجرانواله ہے : سعد میشیرین عظیمی ( قلعہ دیدارستکھ ) سہیل اشرف ،ساجداسکم ، نیتا متاز ، فرحت عمای مسلم باغ ہے: رحمت اللہ خان ( قلعه سیف اللہ) فرحت خورشید ، معید اشرف ، غلام بدر الدجل ، شبیر ملک مسالکوٹ ہے : نویدشہزا دخواجہ(خادم علی روڈ) ڈاکٹرعبدالغفار ،کوکب سلمان ،فریحہ سلطان ۔شیخو پور ہ ہے : قاسم نصیب (صغدرآ با و) طاہرالدین ، سلمی مہر، ثا تب علی ،خورشید حسن ، طالب مولی مصوالی ہے: ضیاالرحن ،مولوی شفیق الرحن (زروبی ،ٹو بی )محم منظور \_لیہ ہے: خالد یوسنی ، امروز اسلم مغل ہیمیں ناظر ،عبدالقادر ، رابعہ مین ۔ برہ زئی چمچھ ہے: ملک جاویدمحمد خان سرکانی درانی ،سہیل احمد ، ٹا تب شاہ۔او کاڑ ہ ے: میاحب جان ،اشعرمحر ،سعیداحر ،حسن ابرار ،نعمت خان ، زاہرجان ،صالح الدین ، زین الاسلام ، بشیراحمرسلطانی ، حافظ فیروز الدین اد کاڑوی ، سید احسن محر محمود ، محد سلام ، چوہدری سلمان ملک ، زرگل خانزادہ ، فرحت جہاں ، نوشین اخز ،محد فیروز۔ واہ کینٹ ہے : بشری انسل، نعيب الاسلام بخارى، خالدخان ،محمه ذيثان ،نفرت الله ،سليم الدين اثير ، فيصل چشتى ،عطاا كبليل ، فيصل ملك ، كا تنات فيصل ، ملك صغیر۔ پشاور ہے: سمندرخان ،سعیدالدین ،سلطان شاہ ، ملک فیروز ،نتی طوری بتکش ،صاحب جان ،ابرارالحن ،شاعلی (یو نیورش) عماس على سيد ، خصر حيات \_ تعسور ہے : مظهر على ، ذيشان شاہ ، ارشاد على بث ، مشا ق نقى ،عمران ور دک \_ خوشاب ہے : زرولی خان ، کمال ترک ، ہاردن جہا تمیر، آ مف محمد خیر بورمیری ہے: فرخندہ تا ثیر، الدیار جمالی، بنت شبیر مطابدی، احسن نقوی۔ ہوتی مردان ہے:معراج الدين (موالي روديار) بیرون ملک ہے: اطهر حسین ، تافقان (ایران) زوہیب حسن (بیڈنورڈ) ، زاہد خان ، کمال حسن (وبی) ، شارحسن

جوکھیّو(العین) ،روبی ( کوبیت) ،سلطان فتح علی (سلطنت او مان) ، نیاز را ہی ( ٹورنو کمینیڈا )۔

ايري**ل2016**ء

### www.Paksociety.com



جناب معراج رسول صاحب السلام عليكم

میں نے سرگزشت ابھی ابھی ختم کیا ہے۔ اس ماہ کے سرگزشت میں ایک ایسی سے بیانی پڑھی جسے پڑھ کر مجھے خیال آیا کہ میں اپئی آپ بیتی میرے لیے تو درد بہری ہے کیونکہ ان حالات کا مقابلہ میں نے کیا ہے لیکن دوسروں کے لیے شاید اتنی دلچسپ نہ ہو کیونکہ خوب صورت الفاظ میں اسے بیش کرنے کا فن مجھے نہیں آتا اگر پسند آجائے تو پلیز اسے کسی اچھے رائٹر سے ری رائیٹ کرا لیں۔

سوئیا ایان مجھے رائٹر سے ری رائیٹ کرا لیں۔

(اسلام آباد)

ساتھ آئی تھیں۔اس لیے ای بالکل ہی اکیلی نہیں تھیں۔ اس مشکل دفت میں نانی نے صرف انہیں ہی نہیں جھے بھی سنجالا کیونکیہ میری پیدائش کے بعد ای کی حالت خاصی خراب ہوئی تھی اوروہ کی مہینے بیڈیرر ہیں۔

ابو کے انتقال کے بعدان کی بیشن اور فنڈ وغیرہ سب
ای کو سلے کیونکہ ان کا اور کوئی رشتے دار شھایا تھا تو ای کواس کا
علم نہیں تھا۔ ابو کے دفتر والول نے اس موقع پر بہت ساتھ
ویا اور ششن وفنڈ کے ساتھ مکان کوای کے نام نشقل کرانے
میں بھی مدودی کیونکہ ای کوتو ان معاملات کا بہائی نہیں تھا۔
مکان زیادہ بڑا نہیں تھا اس میں دو بیڈروم، ایک لا وُج اور
ایک بڑا کمرا تھا۔ چھے جھوٹا سا اور سامنے کسی قدر بڑا صحن
تھا۔ پورا مکان پارنج مر لے پر تھا۔ ایک کمرا پہلے ای ابو کا تھا
پھروہ میر ااور ای کا ہوگیا۔ دو بر اکر انانی کودیا کیا تھا۔

جب ای کی طبیعت سلیحلی اور انہوں نے حساب کتاب کیا تو انہیں نظر آئیا کہ صرف پینش میں گزاراممکن نہیں تھا۔ ننڈ کی رقم اگر چہ کم تھی کیونکہ ابونے کل انہیں سال ہی ملازمت کی تھی اوراس زیانے میں بیرقم زیادہ بھی نہیں ہوتی تھی۔

ہوتی تھی۔ مرز مانہ ستا تھا۔ ای نے اس رقم سے مکان کے اور رو کرے بوائے۔ہم اور آگئے اور نیچے والا حصہ میراای کے سواد نیا میں کوئی نہیں تھا۔ جب میں نے ہو ش سنجالاتو صرف ان بی کود یکھا تھا۔ میرے ابوکا انتقال اس وقت ہوگیا تھا جب میں ای کے بیٹ میں تھی۔ ابو مرکاری ملازم سے اور انہیں سرکاری کوارٹر ملا ہوا تھا۔ میں اس کوارٹر ملا ہوا تھا۔ میں اس کوارٹر میں بیدا ہوئی۔ میری ای بھی اپ مال باپ کی اکلوتی تھیں اور اتفاق سے ان کا بھی مال کے سواکوئی نہیں تھا۔ کوئید میرے نا نا اس وقت انتقال کر گئے تھے جب ای صرف چار برس کی تھیں۔ نائی نے بہت محنت اور مشقت کر کے آئیں پالا اور میٹرک تک پڑھایا تھا۔ وہ بہت غریب تھیں اور غریب کی ٹوب صورت اور سلیقہ شعار ہوتو بھی تھیں اور غریب کی لڑکی خوب صورت اور سلیقہ شعار ہوتو بھی نہیں تھا۔ وہ بچیس کی ہوگی تھیں اور کوئی رشتہ اس لیے اسے کوئی نہیں بو چھتا۔ وہ بچیس کی ہوگی تھیں اس لیے انہوں نے گھر میں میں تھا۔ ناہوں نے گھر میں ملائی شروع کی اور پھرایک سلائی شروع کی اور خوالے میں ملائی سے کارخانے میں ملائی ہوگئیں۔

ابدکارشدایک رشد کرانے والی کے توسط ہے آیا۔ ابو
ای سے بارہ برس برے متھے۔ صورت شکل کے بھی خاص
مبیں متھاد رکلرک متھے۔ صرف ایک خوبی تھی کہ وہ سرکاری
ملازم متھادران کا اپنا گھر تھا۔ اس وجہ سے جب ای بیوہ
ہوکس تو ان کے سر پر جیست تھی۔ نانی ابوکی زندگی میں ہی

اپريل2016ء



www.Paksociety. كرائة يرافحا ديا-يول كراية ك



رتم ادر پینین سے کزار ابونے لگا مر جب میں ذرا بوی ہوئی تو ای نے محسوس کیا کداب اضافی آمدنی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ میری تعلیم کے افراجات میلی پورے کرنے تے۔ای نے کھریس سلائی شروع کردی\_اگرده نوکری کرنیس تو سارا کھر تانی پر آجاتا اور اب ان کی صحت الیی ہیں تھی کہ وہ اتن بڑی ذیتے داری سنجال سکتیں۔شروع میں کام ذرا کم تھا لیکن جیسے جیسے وتت كزرتار باكام برحتا جلاميا\_ امی بہت صفائی ہے اور نے فیشن کو ترنظر رکار کیڑے سی تھیں اورٹیلرز كى نسبت يىيے بھى كم ليتى تھيں۔اس ليے آس ياس كى عورتيس كيڑے سلوانے ای کے پاس آنے لکیس۔ چند ہی مہینوں میں اتنا کام

للے لگا کہ ای کوبعض اوقات ا نکار كرنا يوتا تقا-اى في شروع سے ایک اصول اینا یا ہوا تھا کہ وہ سارے دن میں سلائی کو جار مھنے

ے زیادہ کا دفت نہیں دیت تھیں۔ یہ جار تھنے بھی دو دو تھنے کرکے دن میں دو دفعہ دیتے تھیں۔ بیاصول اس کیے اپنایا کہ وہ گھرکے سارے کام کرسلیں۔ بھے پرتوجہ وہیں اور اپنی صحت برایک صدے زیادہ بوجے ندو الیں۔ وہ ندر ہیں گ تورس كريائيس كى\_

ای صبح کجر کے دفت اٹھ جاتی تھیں۔نماز پڑھ کروہ دو کھنے سلائی کرتی تھیں۔ اس کے بعدسب کے لیے ناشتا بناتیں۔ ناشتے ہے فارغ ہو کر کچن اور کھر صاف کر لی تھیں۔ مجھے تیار کرتیں۔اگر چہ مجھے کہیں جاتا نہیں ہوتا تھا مگر ای مجھے بوں تیار کرتیں جیسے کہیں جا رہی ہوں۔ دد پہر کا کھاٹا یانی بناتی تھیں۔ وو پہر میں امی سلائی کا ووسراسیشن كرني تعين -

شام کے قریب وہ باہر کے کام نمٹاتی تھیں۔ جیسے الركيك في سامان لا تا يا كوئي اور كام جس كے ليے باہر جاتا

ضروری موتا تھا۔ ہفتے میں دو دن ہم نتیوں نزد یکی یارک جاتے ہے اور میں ان ودونوں کا ہے تالی سے انظار کرئی تحقی \_رات کا کھا تا ای بنائی تھیں \_عام طور ہے سالن ایک ى دفت بنياً تفااوروونوں وفت چلنا تھا۔وہ رات میں سلا کی تہیں کرتی تھیں ۔صرف دن میں سیتی تھیں ۔رات کو کھانے کے بعد کاونت میرے لیے مخصوص تھا۔ تانی عشا یرے کر سونے چلی جاتی تھیں۔ای جھے تمام معمولات سے فارغ كراكے اور رات كالباس يہنا كربسترير لے آتي چر جھ ہے یا تیں کرتیں۔ بھے کہانیاں واقعات سناتیں۔ بیسلسلہ اس وفت تک چلتا جب تک میں سونہیں جاتی تھی۔ بچھے یا د ہے میں شاید دوسال کی تھی کہ ای نے میری تربیت شروع کر

وی تھی۔ میں یاد کرائیں۔ میج اٹھنے کے بعد کی میں۔ میکھے دعائیں یاد کرائیں۔ میک اٹھنے کے بعد کی دعا، باتحدردم میں جانے اور آنے کی دعا، کھانا کھانے اور

اپريل2016ء

199

تابتنا معسر گزشت

پڑے ہے ہے کہا گا جا گھائے گا دائے گہائے جوتے ہنے اورا تار نے کے آ داب، بڑول سے بات کرنے اور کسی محفل میں جا کر بیٹھنے اٹھنے کے آ داب۔ بیدسب ای نے بیٹھے اسکول میں داخل کرانے سے پہلے سکھا دیا تھا۔ جب میں چار سال کی ہوئی تو ای نے بیٹے اردوء انگریزی اور حساب سے ابتدائی واقفیت کرائی تھی۔ لیمنی تجھے حروف جبی یا دکرائے تھے۔ ای طرح سوتک گنی آتی تھی محرای نے اس سے زیادہ سکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔

آئ کل رواج ہے کہ انجی بچہ دوسال کا ہوا کہ مائیں اس کے ذہن میں تعلیم خونسنا شروع کر دیتی ہیں مگر میری ای کا انداز جدا گا خدتھا۔ وہ جھے بتاتی تھیں کہ کون ساکام کیے کرتا ہے۔ ای طرح جب ہم گھرسے باہر جاتے تو ای جھے راستے میں آنے دالی چیزوں کے بارے میں بتاتی تھیں۔ پھیران سے متعلق اصول وقو اعد بتاتی تھیں۔ بھیراک کیا ہوئی ہیں۔ سرک پارک نے اصول کیا ہیں۔ سرک کے کس طرف چلنا جا ہے۔ شکل کیا ہوتا کیا ہوتا ہیں۔ سرک کے کس طرف چلنا جا ہے۔ شکل ہوتا کیا ہوتا ہوتا ہیں۔ سرک کے کس طرف جلنا جا ہے۔ شکل کیا ہوتا ہیں۔ سرک کے کس طرف جلنا جا ہے۔ شکل ہوتا کیا ہوتا ہیں۔ سرک کے کس طرف جلنا جا ہے۔ شکل ہوتا کیا ہوتا ہیں۔ حب ہم کیا ہیں اور ان کی روشنیوں کا کیا مطلب ہوتا ہیں۔ جب ہم پارک جاتے تو ای جھے خلف کھیل بتا تیں۔ وہاں بچوں کے پارک جاتے تو ای جمعے خلف کھیل بتا تیں۔ وہاں بچوں کے پھول پودوں کا بتا تیں کہ ان کے نام کیا ہیں اور ان پر کسے پھول یا بچول آتے ہیں۔

آج ہے ہیں سال پہلے اسلام آبادایک جھوٹا سا اور خاموش شہرتھا۔ یہاں دوسرے شہروں کی طرح لوگوں اور شریف کا جوم نہیں تھا۔ دن کے ادقات میں بھی بردی شاہراؤں پر بہت کم گاڑیاں نظر آئی تھیں۔ البتہ پلک شاہراؤں پر بہت کم گاڑیاں نظر آئی تھیں۔ البتہ پلک شرانسپورٹ دستیاب تھی۔ پارک اور تفری کے لیے بہت ی مارے دن کے لیے بہت ی سارے دن کے لیے کہیں لے جا تیں۔ ہم ماں بٹی منے سے شام ایک گومتے چھرتے تھے۔ وہ بہت اچھا اور تحفوظ وور شام ایک گومتے پھر تے تھے۔ وہ بہت اچھا اور تحفوظ وور شام ایک گومتے ہیں ہوتا تھا۔ ای نے اس کے باوجود ایک اصول رکھا تھا اور سب سے جہلے خود پر لا گوکیا تھا کہ وہ مغرب کے بعد گر ہے نیس تھی اور آگر کہیں جا تیں تو مغرب کے بعد گر ہے نیس تھی اور آگر کہیں جا تیں تو مغرب سے پہلے گر واپس آجاتی تھیں۔ یوں ای نے مغرب سے پہلے کے گر واپس آجاتی تھیں۔ یوں ای نے مغرب سے پہلے کے گر واپس آجاتی تھیں۔ یوں ای نے امریا سے دل ہے تول کیا۔

شروع میں اندیداتی سہولتیں نہیں تھیں ۔ کملا ہوا شڈ

ای طرح ہماری ذاتی استعال کی اشیا کم تعداد مر معیار میں انھی ہوتی تھیں۔ جھے یا وے ای کے پاس پانگی معیار میں انھی ہوتی تھیں۔ جھے یا وے ای کی میں پہننے والی سوٹ کی تعداد درجن سے زیادہ نہیں ہوتی تھی اس میں کری مردی دونوں کے ملبوسات شامل تھے۔ سوئیٹرز، کوٹ، جوتے اور دوسرے لوازمات کم تعداد میں لیکن ایجھے معیار کے تھے۔ تقریباً اتنے ہی ملبوسات اور دوسری چیزیں میرے پاس تھیں۔ ای نے جھے سکھایا تھا کہ چیز دن کو کیسے سنجال کر استعال کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ عرصے چلیں اور درست حالت میں رہیں۔ ہمارے گھر اور ذاتی چیزوں میں بھی حالت میں رہیں۔ ہمارے گھر اور ذاتی چیزوں میں بھی خرافی یا توٹ بھوٹ نظر نہیں آئی۔ اس صورت میں ای ان جزوں کو کیسین ایک ان جوتا جیزوں کو کیسینک دیسی یا گئی کو دے دیتی تھیں۔ میر اایک جوتا جین نظر نہیں یا گئی کو دے دیتی تھیں۔ میر اایک جوتا میں بھی نہیں ہوسکما تھا۔ میں دھی ہوگئی جب ای نے اسے کھینک میں ہوگئی جب ای نے اسے کھینک ویا۔ پھینک اور دہ ٹھیک نے اسے کھینک

''سونیا بھی خراب چیز مت استعال کرو۔ بے شک کم رکھومکرا ہے یاس ہمیشہ صاف اور درست چیز رکھو۔''

ای کی بید بھیجت بھی میں نے اپنی گرہ میں باندھ لی۔ پائی گرہ میں باندھ لی۔ پائی سال کی ہوئی تو ای نے بچھے اسکول میں واخل کرایا۔ بیدایف جی اسکول تھا جومعیار میں آج کے کسی اچھے کی اسکول تھا۔ شروع میں میں ذرا پریشانی ہوئی کیونکہ بچھے پہر نیس آتا تھا جب کہ میر ہے ساتھ آنے والی کیونکہ بچھے پہر نیس آتا تھا جب کہ میر سے ساتھ آنے والی

200

فریمپرتھا۔

میچیوں اور بچوں نے بہت کو سیکھا ہوا تھا ۔ میں نے ای سے کہا تو انہوں نے جواب دیا۔ بالک فکر مت کر دسرف ایک چیز پر توجہ دد۔ تمہیں اسکول میں جو کام ملے اسے ای دن کرو۔اگلے دن پر نہ چھوڑ د۔''

یں نے امی کے کہنے پر کمل کیا۔ میں بجھے جو کام دیتیں۔ اگر اسکول کا ہوتا تو ہیں ای وقت کرتی اور اگر گھر کا ہوتا تو ہیں ای وقت کرتی اور اگر گھر کا ہوتا تو اسکول ہیں داخل ہوتا تو اسکول ہیں داخل کرانے کے بعد بھی ای نے تعلیم کے سلسلے ہیں مجھ پر کوئی دبار نہیں ڈالا کہ ہیں اتنا پڑھوں یا اسکانے اسباق کی پہلے سے تیاری کروں ۔ وہ صرف اتنا دیکھتی تھیں کہ ہیں نے ہوم ورک کرایا ہے یا بوچھ لیتی تھیں کہ آج اسکول ہیں کیا پڑھایا گھر خود سے وہ مجھے سکھانے یا پڑھانے کی کوشش نہیں کرتی تھیں۔

اسکول سرکاری تھا مگر یہاں زیادہ تر سرکاری افسران
کے بنے پڑھتے ہے۔ان کے پاس ڈھیروں بیسے ہوتے
سے اور ان کی ہر چیز اعلیٰ درج کی ہوتی تھی۔ مگر بچین کی
آسانی سے احساس کمتری کا شکار ہوسکی تھی۔ مگر بچین کی
تر بیت نے بھے بخنو ظر کھا۔ چیز دن کے بچائے میں نے اپنی
پڑھائی پر توجہ دمی اور آیک سال بعد جب پہلی کا تیجہ آیا تو میں
ایک کلاس میں اول آئی تھی۔ ووسرے کیا میں خود چران رہ گئی
سکھایا تھا کہ آج کا کام آج بی کرتا ہے تو میں وہی کرتی تھی۔ اس
سکھایا تھا کہ آج کا کام آج بی کرتا ہے تو میں وہی کرتی تھی۔ اس
سکھایا تھا کہ آج کا کام آج بی کرتا ہے تو میں وہی کرتی تھی۔ اس
سکھایا تھا کہ آج کا کام آج بیلے میں روائز کر لیتی تھی۔ اس
سرف ایک ای تیس جنہیں تو ہا تھا کہ میں فرسٹ آئی ہوں۔
صرف ایک ای تیس جنہیں تو بہنے ہیں موا تھا۔ وہ نیتے والے
صرف ایک ای تیس جنہیں تو بہنیں ہوا تھا۔ وہ نیتے والے
دن میر سے ساتھ اسکول آئی تھیں اور والیسی پر انہوں نے بھھ
دن میر سے ساتھ اسکول آئی تھیں اور والیسی پر انہوں نے بھھ

'' میں جانئ تھی کہتم فرسٹ آ وُ گی۔'' '' آپ کیبی جانت تعیں؟''

میں میں نے پہلی نیفید نمر کے تصدیا کر چہ بورڈ میں کوئی کی ایک میں ہیں ہیں اسلول میں میرا نمبر دوسرا تھا۔ایف جی پہلے ہی سوچ تھا۔ایف جی پہلے ہی سوچ تھا۔ایف جی پہلے ہی سوچ تھا تھر میں پہلے ہی سوچ تھا تھی کہ گورنمنٹ کالج فار وو مین میں دا خلہ لیما ہے۔اس کے بعد بیاسکول جھوڑ دیا۔

میں اور ای صدیے بیں تھے۔ بھر حارا کوئی رہتے دار بھی نہیں تھا اس کیے سب محلے والوں نے ویکھا اور سارے انتظامات بھی انہوں نے کیے۔ عجیب بات تھی کہ تائی کے جنازے میں ان کا ایک بھی رشتے دار تہیں تھا۔ میں ا درا می تبرستان جانبیں سکتے ہتھے۔ تاتی بیارتھیں اوران کی عمر بھی خاصی ہوگئ تھی۔ ای بتاتی ہیں کہ جنب وہ بیدا ہو میں تو نانی جالیں کے یا سمیس اس لحاظ سے ان کی عمر بہتر تہتر کے یاس بنتی تھی۔ پھر سلسل بیار تھیں اس لیے ان کی وفات نا همانی مہیں تھی۔ تم صدمہ اس کے باوجود تھا۔ ہمیں سنجلنے میں وقت لگا تھا۔ تانی کے بغیر کھر عجیب سالکتا تھا۔ بردی مشكل سے ہم خود كوسمجھا سكے ستے كداب كھر ميں ہم وو ماں بئی ہی ہیں۔ایک مہینے بعدای نے نائی کی تمام چیزیں ان کی طرف ہے معدقہ کر دیں کدان کا تواب بھی ان کو ينجيداى نے چھنبيں ركھا تفاسوائے تانى كى سے اور جائے تماز کے جوانہوں نے اسے لیے رکھی تھیں اور انہیں استعال کرتی تھیں۔ یاتی ایک ایک چیز دے دی تھی۔ حدید کہ فریجر

اپريل2016ء

تک دے دیا تھا۔

الماری اور ڈرین ڈیوا کیں۔ میرے لیے ایک بیڈ،

الماری اور ڈرینک ٹیمل کی تھی۔ ایک راکنگ ٹیمل اور چیئر

الماری اور ڈرینک ٹیمل کی تھی۔ ایک راکنگ ٹیمل اور چیئر

تھی۔ کتابوں اور شوپیں کے لیے ایک ریک لیا تھا۔ کمرے

میں نیا ریگ کرایا تھا۔ نیا قالین اور پردے لگوائے

تھے۔ شایدای نے جان ہو جھ کر کمرے کوتانی کے کمرے سے

بالکل مختلف کیا تھا۔ انہوں نے فریج بھی نے ڈیزائن کا لیا

تھا۔ الگ کمرے میں آنے سے بیہوا کہ اب بچھ رات تک

پڑھنا ہوتا تھا تو اس سے امی ڈسٹرب نہیں ہوتی تھیں۔ کیونکہ

جب بجھے دہر تک پڑھنا ہوتا تھا تو امی ڈرائنگ روم میں جلی

جائی تھیں۔ اب سکون سے اپنے کمرے میں مطالعہ کرتی

پہلے ای لا دُنج میں سلائی کرتی تھیں۔ یہ چھوٹی ک
جگھی۔ جب میں ٹانی کے کرے میں شغٹ ہوئی تو ای نے
سلائی کا سیٹ اپ اپنے کیرے میں لگا لیا۔ شروع میں ای
سب کے لیے کپڑے سیمی تھیں۔ مگر رفتہ رفتہ ای نے چند
بڑے گھر انوں کی خوا تین کو مخصوص کرلیا تھا ادران ہی کے
سلائی کے لیے بل جاتے تھے۔ پھر پیے بھی اچھے ملتے
سلائی کے لیے بل جاتے تھے۔ پھر پیے بھی اچھے ملتے
تھے۔ یعنی کم وقت میں دہ اچھا کما لیتی تھیں۔ پہلے ای محلے
سے بھی کام لیتی تھیں مگر رفتہ رفتہ انہوں نے اس سے کنارہ
کشی کر لی۔ان کے خیال میں محلے والوں سے پینے کا کوئی
تعلق رکھنا درست نہیں تھا۔ ای سے کپڑے سلوانے والیاں
تعلق رکھنا درست نہیں تھا۔ ای سے کپڑے سلوانے والیاں

میں ای کوریکہ تی اور ان سے سیسی تی ۔ پھرا ہے ایک زندگی میں ابلائی کرتی تو بھے چرت انگیز نبائ ملتے ہے۔
جیسے کالج میں ایک اچھی لڑکی سے میری دوتی ہوگی۔ کچھ طرحے بعد انگشاف ہوا کہ اس کی ای میری ای سے کپڑے سلواتی ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ بچھے اس سے دوتی محدود کر لینی جا ہے اور میں نے ایسا ہی کیا۔ پچھے اس سے بعد میں اس لڑکی کو آیک دوسری لڑکی سے لڑتے و یکھا اور وہ اسے جماری تی کہ اس کے گھر دالے اسے خیرات و سے ہیں اس حراری تی کہ اس کے گھر دالے اسے خیرات و سے ہیں اور اس کا گزارا ہوتا ہے۔ لڑنے و والی لڑکی سے قرات و سے ہیں ذات برآ نسو بہاتی ہوئی گئی تھی اور میں نے اللہ کا شکر اوا کیا ذات برآ نسو بہاتی ہوئی گئی تھی اور میں نے اللہ کا شکر اوا کیا در نہا ہوئی ہوئی گئی تھی اور میں نے اللہ کا شکر اوا کیا در نہیں ہوئی گئی تھی اور میں نے اللہ کا شکر اوا کیا در نہیں ملام دعا کی صد تک بات تھی۔ در نہا ہوئی ہوئی گئی تھی ای طرح سنا سکتی تھی۔ در نہا ہوئی ہوئی ہوئی ای طرح سنا سکتی تھی۔

اورائی جیسی سوج رکنے دالی لڑکیوں ہے ووئی کر لی۔
ہم کل بین لڑکیاں تھیں۔ اسا کا تعلق ایک مڈل کلاس
بیلی ہے تھا۔ اس کے دالد سترہ کریڈ کے لیکن ایمان دار
مرکاری بلازم ہے۔ اس کی دو بردی بہیں شادی شدہ تھیں
اور دہ آخری تھی۔ رہانہ کے دالد جزل اسٹور چلاتے
ہے۔ دین دارگھر انا تھا۔ دہ برقع میں کالج آئی جاتی تھی۔
کوئی غیر مرداس کا چرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پردے کی اس تی
کے باد جودوہ بردھر بی تھی اوراس کی ایک بہین ایم لی بی ایس
کے باد جودوہ بردھر بی تھی اوراس کی ایک بہین ایم لی بی ایس
مرحمان سے سے مورت تھی۔ جب ہم کالج میں آئے تو
دیمان سب سے خوب صورت تھی۔ جب ہم کالج میں آئے تو
دیمان سب سے خوب صورت تھی۔ جب ہم کالج میں آئے تو
دیمان سب سے خوب صورت تھی۔ جب ہم کالج میں آئے تو
دیمان سب سے خوب صورت تھی۔ جب ہم کالج میں آئے تو
دیمان سب سے خوب صورت تھی۔ جب ہم کالج میں آئے تو
دیمان سب سے ایف اور بالاخر ہمارا کردپ ہم تیوں پر مشمثل رہ
سے الگ ہو گئے اور بالاخر ہمارا کردپ ہم تیوں پر مشمثل رہ
سے الگ ہو گئے اور بالاخر ہمارا کردپ ہم تیوں پر مشمثل رہ

انٹر میں میرا کریڈ پھراے ون بناتھا اور میں نے کا بج میں ٹاپ کیا تھا۔آگے لیا اے میں میں نے ایجو کیش کروپ لیا تھا۔ رحمانہ نے ہوم اکنا کمس اور اسانے ایڈوانس ارود کی کھی۔ اسے شعروشاعری کا شوق تھا اور کا لج میکزین کے لیے اکثر نظمیں لیمتی تھی۔ اب تک ہم ایک ساتھ تھے مگر یہاں سے ہاری کلامز الگ ہو گئیں۔ اس کے باوجود کا آج کا بیشتر وقت ساتھ ہی گزارتے تھے۔ جیسا کہ کالج اور اسکول میں رواج ہے کہ ٹاپ کرنے والے طلبہ سے سب بی دوتی میں رواج ہے کہ ٹاپ کرنے والے طلبہ سے سب بی دوتی میرے ساتھ ہی ہوا۔ بہت ی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی

2016 اپريل

کرنے کی کوشش کی تھی ہے جب میرار دید نکھاتا ہو ہے ہے ہوگئی تھیں۔ تئی بات ہے سوائے رحمانداور اسائے کوئی ہم مزاج لڑکی کمی ہی نہیں تھی۔ بی اے کے پہلے سال کے آخر میں جب استحان تریب تھے۔

چنددن بعدامتانات کی چشیاں آسکی اور ہم گھر پر
ہیں تیاری کرنے لگ گئے۔ استحان ہوئے اور اس کے بعد
شخص یا مریم کی تبدیلی سے بیس بھار پڑگئی۔ ایک ہفتے بعد
کالج جاسٹی تھی۔ کلامز ابھی شروع نہیں ہوئی تھیں۔ میں نے
اپنا زیادہ دفت لان یا سینٹین بیس گزار رہی تھیں۔ میں نے
رحمانہ اور اسا کو تلاش کیا تو وہ ایک لڑکی کے ساتھ کینٹین بیس
ہوئی کہ کم سے کم رحمانہ اس طرح ہننے والی لڑکی نہیں تھی اور
آج اس کی آ واز سب سے بلند تھی۔ ہم بہت کم کینٹین بیس
شخصتے تھے۔ اگر بجھ کھانے بینے کا موڈ ہوتا تو کینٹین بیس
شخصتے تھے۔ اگر بجھ کھانے بینے کا موڈ ہوتا تو کینٹین بیس
شخصتے تھے۔ اگر بجھ کھانے بینے کا موڈ ہوتا تو کینٹین بیس
شخصے دیکھا ور ان کے تبقیوں کو ہریک گئی تھی۔ اسانے
طدی سے کہا۔ ''مونیا اس سے ملوبے روز بینہ ہے۔''

میں نے سر ہلایا۔ ' نائس تو سیٹ بواورتم لوگ س لطفے پراتے بلند تیقیم لگار ہی تھیں۔ جھے بھی تو سناؤ۔ '

"دالطیفہ نبیل ہے۔" رحماندنے جھینپ کر کہا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ہم لان پر بیٹھ کر ہے ساختہ نہیں دیئے تو رحماند نے ہمیں ٹو کا تھا کہ اس طرح آ واز غیر مرووں تک جاتی ہے اور وہ آج کینٹین میں بیٹھ کر نہیں رہی تھی جہاں کم سے کم تین مرد تھے جو کینٹین کا کام کرتے تھے۔" دوزی بہت جولی ہے۔ اس کی باتیں بنساوی ہیں۔"

"" من کو پہلے ہی دیکھائیں۔"
اس نے بے پروائی سے شانے ہلائے۔" سائنس دیپارٹمنٹ میں ہوں۔ پہلے ایم بی بی ایس کا سوچا تھا مگر ایف ایس کا سوچا تھا مگر ایف ایس کا سوچا تھا مگر ایف ایس کی بین اسے نہر شہیں آئے اس لیے اب بی ایس

ی کردہی ہوں۔'' دونتی تم ہے کہی سامنانہیں ہوا۔' میں نے کہا۔

ائیس کی طالبات کے لیے عمارت الگئتی اور ذرا فاصلے

چاہوں تو؟'' میں نے نرمی سے کہا۔'' ضرور کیکن پہلے تم کچے وقت ہمارے ساتھ دہ کرد کھے لوکہ ہم سے مزاح ملتا ہے یا کہیں۔'' ''ڈونٹ ورمی میں کمپرو ما کز کرنا جانتی ہوں۔''

ان منیوں کود کیے کر لگ رہا تھا جیسے ان میں پرالی دو تی ہو۔ رحمانہ اور اساکا انداز بتار ہاتھا کہ وہ اسے دوست کے طور بر قبول کر چکی تھیں۔ یہ بات مجھے اچھی تبیں لگی تھی۔ مروب میں ہم تینوں شامل تھے اور سب کی مرضی سے ہی کوئی نی اڑک ایس میں شامل ہو سکتی تھی۔ سیابات ہم نے بہت بہلے طے کر لیمنی مران دونوں نے مجھے یو چھنا بھی گوارہ سبیں کیا تفا اور این طور پر فیصلہ کر لیا تھا۔ بہر حال میں نے اس پراپنارڈمل محدوور کئے کا فیعلہ کیا۔روزینہ نے سمو سے منگوائے تھے۔اس نے میرے لیے بھی منگوائے۔جواب میں میں نے سب کے لیے جائے متلوالی میں شب ہولی رى \_اسانے بتايا كه كالح شيدُ ول تاخير كاشكار تقا اور با قاعده کلاسر کل ہے شروع ہوں گی۔ میں نے اطمینان کا سائس لیا ورند میں سوچ رہی تھی کہ اگر کلاسز ہو چکی ہیں تو ان کے نوٹس لیما پڑیں گے اور بجھے کسی ووسرے کے نوٹس استعال کرنے میں مزونہیں آتا تھا۔اس تاخیر کی وجہ سے میں اب این نونس بناسكتي تحى\_

لی اے کے پہلے مال کے پیرز بہت التھ ہوئے
سے اور ابھی رزلٹ آنے میں وقت تھا۔ گر جھے آمیدتی کہ
میں اتی فیصد تمبروں کی حد برقرار رکھوں گی۔ ای نے جھے
سے کہنا شروع کردیا تھا کہ میں مزید آگے پڑھنے کے بارے
میں سوچوں۔ لیمنی ماسر کا سوچوں۔ تی بات ہے کہ میں
آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے میں اپنے حالات
د کھنا چاہتی تھی کہ وہ میری آگے تعلیم میں معاون تھے یا
منیں۔ ابوکی پیشن اور مکان کا کرایہ وقت کے ماتھ ماتھ
بڑھتار ہاتھا۔ ای طرح آئی موٹ کی سلائی بھی بڑھاتی رہی
تعین لیکن مہنگائی اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھرہی
تعین لیکن مہنگائی اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھرہی
میں۔ اسلام آباد ویسے بی مہنگاشہر ہے جو چیز راولپنڈی میں
دس کی ملتی وہ یہاں ہیں کی متی تھی۔ اس لیے یہاں کے اکثر
دستے والے مہینے کی خریداری راولپنڈی جاکر کرتے

اپريل2015ء

این و این این کرونکه خالی پیرید تین بیس لائبرری چلی جاتی نتے۔ای بھی بہینے میں الک بار جا آر سا

اب تک میں سرکاری اسکول اور کا کے میں پڑر ہی تھی جس میں فیس برائے نام ہونی ہے۔ یونیفارم اور کالی كتابوں كا خرج برداشت كرناہے۔آنے جانے اور كانج کے پہر فریع ہوتے ہیں جو اجھی تک قابل برواشت ہے۔ای اس کم آرن میں ہے بھی بچت کرلیا کرتی تھیں۔ وہ بچت سے برائز بونڈز خرید لیتی تھیں۔ای نے بھی بتایا مبیں اور یہ میں نے بوچھا کہ انہوں نے اب تک لتنی رقم جمع کی تھی۔اگر میں کسی یو نیورٹی سے ماسٹر کرتی تو اس میں خریجے زیادہ بی ہوتے۔اس کیے میں نے اہمی سے اپنا ذہن منیس بنایا تھا کہ بھے لازمی تو نیورش میں جا کر بڑھنا ہے۔ ماسٹر میں کسی اجھے کالج مااوین یو نیورٹ سے بھی کرسکتی تھی ۔ بہرحال انجمی ایک سال کا وفت پڑا ہوا تھا۔ اس پر آرام سے سوجا جا سکتا تھا۔ ابھی میں اپنی ساری توجہ آخری سال بردینا جا ہتی تھی کہ بہتر پوزیشن حاصل کرسکوں۔

کیونکہ میں نے اعتر اض مہیں کیا تھا اس کیے روزینہ عرف روزی خود به خور ہارے کر دیے کا ایک حصہ بن گئی۔ بعض او قات ایک انسان مجمی تحفل کارنگ بدل دیتا ہے ہیہ بات میں نے روزی کی آمدے جانی۔ اس نے عارے كروپ كاانداز بدل ديا تقا۔ پہلے ہم لان يالهيں بينھے آپيں میں ریادہ ترسنجیدہ تفتلو کرتے ہے۔الی تفتلو کم ہونی تھی جس يربنسا يامتكراما جاتا لى وي كاشوق بهم تتيول كومبيس تقا اس کیے ڈراموں اور شوز کی بات جیس ہوتی تھی۔ زیادہ ترہم بر حانی یا این برسل لائف کے بارے میں بات کرتے شخے۔اوب، شاعری ،معاشرہ ،سیاست اور ندہب بھی زیر بحث آتے ہے۔اس طرح معاشرے کی بے لگام تر تی پہمی بات ہوئی تھی۔ روزی کے آنے کے بعد غیرمحسوس انداز میں گفتگو کے موضوع بد لنے لکے شمے۔

اسا اور رحمانہ کے گھر کی وی تھا۔روزی ان سے ڈراموں اور شوز پر بات کرنی تھی۔اس پر انہوں نے بھی د يكينا شروع كرديية \_ بجهدن بعدوه متيول آپس ميں تو كفتگو ہوتی تھیں اور میں خاموش بیٹھی س رہی ہوتی تھی ۔ ڈراموں کے بعد قیشن ، پھرفلموں اور ماڈلزیر بات ہوتی تھی۔ آخر میں جواری اور میک اپ کی ہاری آئی تھی اور جھے ان چزوں ہے خاص دل چیسی تہیں تھی۔رفتہ رفتہ میں ان سے سیجھے بٹے لگی۔ان کے یاس کم بیٹھتی اور بھی تو دن دن بحر ملاقات

PAKSOCIETY1

تھی۔باتوں کے بعد رحمانہ ادراسا پر روزی کی صحبت کا اثر بھی ہونے اوا تھا۔ رہنانہ جو کا بھی برقع مہیں اتارتی تھی ادرا کر سرد لیچرکی کلاس ہوتی تو اس کے چرے برنقاب بھی ہوتا تھا۔اب بیہوا کہ کا کج میں آتے ہی اس کا برقع از جاتا تھا۔ دو پٹامجی سرے شانوں پرآ حمیا تھا۔

بجهے دیکھ کر انسوس ہوتا ۔انسان اتن جلدی اپنی اقد ار انیموڑ سکتا ہے میں نے سوچانہیں تھا۔اسامھی بدل می تھی۔ ان متنوں بلکہ دونوں نے جھے تظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔روزی شروع سے جھے نظر انداز کرتی آنی تھی۔ جھے دکھ ہوا مگر پھر میں نے اے بھی زندگی کا ایک سبق سمجھ لیا۔ پہلے سال کارزلٹ آیا تو میں نے تو قع کے مطابق اتلی فیصد ہے زیادہ تمبر کیے تتے ۔ لی اے کے فائنل امتحان میں چھے مہینے رہ محے ستے اور میں نے خود کو بر حالی میں کم کرلیا۔ کا کج میں لو سارا ویت کلاس یا لائبر بری مین کزرتا تھا۔ میں گھر آ کر بھی پر هتی تھی۔ پہلے ای کو وقت ویتی تھی مکر اب کھر میں اپنی ذیتے داریان نمٹا کر پڑھنے بیٹھ جاتی تھی۔ا می جھتی تھیں کہ میں اپنی بوزیش برقر ارر کھنا جا ہتی ہوں۔اس کیے وہ جھے وسرب مبیں کرتی تھیں۔ کچیوعرصے بعد ایک مجھٹی والے دن جب ہم اتوار بازار سے سامان کینے جارہے تھے تو میں نے راہے میں ای کورحمانداوراساکے بارے میں بتایا۔ ای نے شنڈی سائس لی۔

'' بیٹا اس دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جوانسان کو اس کی ذات اور کردار پرتو گتے ہیں ورندا کثریت ان لوگوں کی ہے جو انسان کو اس کے خاندان اور دولت پر تو کتے

ا دمگرای رحمانه اور اساسے میری اتنی انجینی ووتی رہی

"ربی ہے مگراب انہیں ایک الی دوست ل کئی ہے جو پیسے دالی ہے اور گلیمرس ہے۔اس میں انہیں زیاوہ کشش محسوس مورای ہے۔"

''اس کا مطلب ہے وہ شروع ہے الی تھیں میرے ساتھ بوز کرتی تھیں اور اب انہیں موقع ملا لو انہوں نے بدلے میں درجیس لگائی۔"

"و و تہارے ساتھ نہیں اسے ساتھ بھی یوز کرتی ہول کی ۔'ای نے ہے کی بات کی۔''انسان دھوکے کی ابتارا ہمیشہا بی ذات ہے کرتا ہے۔''

المالية المالية المسركوشت

www.Paksociety.com "اس کے ای میں نے خود کو پڑھائی میں کم کر لیا

'' ہاں میری بی ، یہ میری خواہش ہے کہ جس طرح میں نے سادہ ادر عام می زندگی گزاری ہے اسی زندگی شہیں نہ گزار نی پڑے ہے شادی کردیا نہ کرولیکن مالی لحاظ سے منفوط رہواور تمبارے پاس سرکاری جاب ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ تم ایسا سوچو۔اگرتم چاہوتو میں لی اے سے بعد تمہاری شادی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے آمید ہے کہ

متوسط طبقے میں احتصار شتال جائے گا۔'' میں نے چکچا کر کہا۔''ای میں بی اے فائنل کے ہیپرز دینے کے بعد ہی اس بار ہے میں سوچوں گی۔''

ای کچے در بیمے دیکئتی رہیں پھر انہوں نے سر المایا۔'' ٹھیک ہے اور مجھے اُمید ہے تم اچھا فیصلہ کروگ ۔ جھے تمہارا ہر فیصلہ خوتی ہے منظور ہوگا۔''

میں پھیر صے سوچی رہی گرمیرے ذہن میں کوئی واضح جواب نہیں آیا تھا۔ کی بات ہے کہ میں آسے برخسنا چاہ رہی گی۔ گر میں نے سول مردی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ پھر اسخان نزدیک آسے تو میں نے تمام سوچا تھا۔ پھر اسخان نزدیک آسے تو میں نے تمام سوچاس ذہن سے جھٹک ویں ادر اسخان کی تیاری میں لگ گئے۔ کائی میں اب رحمانہ اور اساسے بہت کم ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کا شکوہ بھی نہیں کیا کیونکہ دہ میرے بغیر خوش تھیں۔ پیپرز ہوئے ادراس بار بھی میں نے بہت اجھے پیپرز دی تھی۔ آخری ہیں دے کرآئی تو سارا دن سوئی رہی تھی اس کیونکہ کی ہفتوں سے نیند پوری نہیں ہورہی تھی۔ اگلادن بھی مالکرہ ہے ادراس ہر سالگرہ پرای کوگوئی اچھا ساسوٹ گئٹ سالگرہ ہے ادر میں ہر سالگرہ ہے اور میں ہر سالگرہ پرای کوگوئی اچھا ساسوٹ گئٹ سالگرہ ہے اور میں ہر سالگرہ پرای کوگوئی اچھا ساسوٹ گئٹ سالگرہ ہے اور میں نے اپنی جمع تو تی کا جائزہ لیا اور بیا تی ہی کہتے اپنی جمع تو تی کا جائزہ لیا اور بیا تی ہی کہتے اس میں ایک اچھا سوٹ آسکا تھا۔ سردی خاصی بر دھ گئٹی اور میں نے ای کے لیے ویلوٹ کا سوچا۔ اور میں نے ای کے لیے ویلوٹ کا سوچا۔ اور میں نے ای کے لیے ویلوٹ کا سوچا۔ اور میں نے ای کے لیے ویلوٹ کا سوچا۔ اور میں نے ای کے لیے ویلوٹ کا سوچا۔ اور میں نے ای کے لیے ویلوٹ کا سوچا۔ اور میں نے ای کے لیے ویلوٹ کا سوچا۔ اور میں نے ای کے لیے ویلوٹ کا سوچا۔ اور میں نے ای کے لیے ویلوٹ کا سوچا۔ اور میں نے ای کے لیے ویلوٹ کا سوچا۔ اور میں نے ای کے لیے ویلوٹ کا سوچا۔

اس کے دن تاشتے کے بعد میں مقامی مارکیٹ کے لیے نکی۔ مارکیٹ میں کئی دکا میں تھیں جہاں غیر ملکی کیڑا ایجے داموں مل جاتا تھا۔ میں نے ایک شاپ ہے ای کے پہندیدہ بلوگرے رنگ کا سوٹ لیا۔ یہ بہت انہی اور گرم ویلوٹ تھی۔ میں سوٹ لیا۔ یہ بہت انہی اور گرا کراس میلوٹ تھی۔ میں سوٹ لیا کر باہر آئی اور مزاک کراس مضید بالوں اور داڑھی والے بزرگ کو یوں کھڑے ویکھا کہ سفید بالوں اور داڑھی والے بزرگ کو یوں کھڑے ویکھا کہ دہ ڈمکٹ رہے تھے اور خود کوسنجال رہے تھے۔ انہوں نے ساوہ پتلون کے ساتھ شرٹ اور اور گرم جیکٹ بہن رکھی ساوہ پتلون کے ساتھ شرٹ اور اور گرم جیکٹ بہن رکھی سے۔ ساوہ پتلون کے ساتھ شرٹ اور اور گرم جیکٹ بہن رکھی سے۔ سے سے شیک نہیں ہے۔

ہے۔'' ''میسب سے بھی بناہ ہے جوالیک انسان حاصل کرسکتا ہے۔''

بازارے والیسی برای نے جائے بنائی۔ہم سموے اور پکوڑے لائے تھے۔ جنٹی کے ساتھ انہوں نے مزہ دیا۔ سرباکا آغاز تھا اور من بارش ہی ہوئی تھی۔ہم خوب انجوائے کر رہے تھے۔ اس دن ای نے پہلی بار مجھ سے میرے مستنبل کے بارے میں بات کی۔' سونیا میں نے تم سے بھی کہا نہیں لیک بارے میں بات کی۔' سونیا میں نے تم سے بھی کہا نہیں لیکن اب تم اس مرسلے میں آئی ہوکہ میں تم سے بات کر لینا جا ہتی ہوں۔''

''کس بارے میں ای؟'' '' تمہاری آھے کی تعلیم کے بارے میں۔''ای نے کہا۔''اصولاً تو مجھے تمہاری شادی کی فکر ہونی چاہے۔گر میں چاہتی ہوں کہ پہلے تم اپنا کیریئر بناؤ اور اس کے بعد تمہاری شادی کسی اچھی حکہ ہو۔''

میں نے ای کی بات پرغور کیا۔''اچھی جگہ ہے کیا مراد ہے؟ دولت یااحیما خاندان؟''

''دونوں۔'' اُی نے کہا۔''ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بے شک مکان ہارا ہے مگر ہارا طرز رہائش سادہ ہے اور بیر پرکشش نہیں ہے۔''

''آپ جائی ہیں کہ جینے میں اپنا کیر بیئر بناؤں؟'' ''بالکل،اس کے لیے تہمیں آھے پڑھنا ہوگا۔ ماسٹر کرواس کے بعدتم سول سروس کا امتحال دے علق ہو۔ تم میں ملاحیت ہے۔''

میں کئی قدر پریشان ہوگئی۔''تکرای اس میں تو کئ سال درکار ہوں ہے ہے''

'' ظاہر ہے کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے میں وفت تو گگتا ہے۔''ای نے کہا۔

'''ای ماسٹر کرنے میں خاصا خرج آئے گا،خاص طور سے کسی یو نیورٹی ہے کرنے میں۔''

''تم فکر مت کرد، اہمی میں معنبوط اور صحت مند ہوں۔ پانچ چیوسال میں اسی طرح محنت کر سکتی ہوں۔'ای نے جواب دیا۔''میں نے پچھ رقم الگ سے تہاری تعلیم یا جھنز کے لیے رہمی ہے۔ اگر مینا کانی ہوگی تب بھی میرے پاک مزیدر قم جمع کرنے کا دفت ہے۔''

اپريل2016ء

205

ال و المان المسركزشت

www.Pa میں ان کے باس آئی۔ انگل آپ فیک میں د: چونے اور آ ہتہ ہے کہا۔ " تہیں میراشوکر لیول کر ''تمہارے اور بہن بھائی ہیں۔''

" میں ایک بی ہوں۔

''النَّهُ تَهُمِّينِ خُوشَ رِ کھے اور تمہارا مقدر جُگھائے۔''وہ دعادیت ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ''میں یہاں اے سب سیکٹر يل ربتا ہوں۔"

دہ چلے مے اور میں محرآ می۔ ای کواس بارے میں بِتَاياتُو اي نے بھی سراہا۔" بیتم نے اچھا کام کیا۔ مشکل میں كى كے كام آناسب سے برای نیل ہے۔

"ای وہ بھے اچھے لگے۔ بالکل کسی باپ کی طرح محبت كرنے والے . بچے ہے بیٹا كہدكر بات كررہے ہتے . ' '' وہ یقیناً ایکھا آ دی ہوں گے۔''

الحلے ون تک میہ بات میرے ذہن سے نکل چکی تھی۔ آرام کرلیا تھاا در تھی اثر مجی تھی اس لیے میں نے کمز کی ممل مفائی کا پروگرام بنایا۔ آغاز اینے کرے ہے کیا۔ بیڈ کا گداہٹا کرادرالماری و ڈرینک کے پیچیے سے صفائی ک۔ قالین صاف کیا۔ ریک ہے کتابیں اور چزیں ہٹا کر انبیں سانب کیا۔اس زمانے میں متوسط کھروں میں ویکیوم کلیز کم بی یا یا جاتا تھا مکرای نے لیا تھا۔ اس سے صفائی میں بہت آسانی ہوجاتی تھی خاص طور سے جب کونے کھدروں ے کردمٹی صاف کرنی ہوتی تھی۔ ایکے ون ای کا کمرا صاف کیا۔ پھرنشست گاہ اور آخر میں پکن اور لاؤ کج کی باری آئی۔ او پر جیت پر ایک مرا بنوایا تھا جواسٹورروم کے طور پر استعال ہوتا تھا۔سب سے آخر میں اس کی صفائی کر ر ہی گئی کہ نیجے کال تیل جی ۔ نیلے فلور سے ہما را آنے جانے كا راسته بالكل الگ تما اور اگر كوئي آتا يا جاتا تو جميس ہي وروازہ کھولنا اور بند کرنا پڑتا تھا۔ای نے ہی دروازہ کولا۔ شاید کوئی آیا تھا۔ پھے دمر بعد ای نے جمعے آواز دى-''سونياينيچاآؤ-''

میں نیچے آئی تو ای نے آہتہ سے کہا۔ ' کوئی داعد منان صاحب آئے ہیں کیاتم ان کو جانتی ہو؟" من نے تعلی میں سر ہلایا۔ " جہیں۔"

"و وائل بيكم كماتها تا إلى اوركهدب بيلك تم نے ان کی مدو کی محمد کی میں میدو ہی تو تہیں ہیں۔

میں ای کے ساتھ نشست گاہ میں آئی تو وہ وہاں ایک خاتون کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔سلام کے بعد بس نے خوش ہو کرکہا۔ 'انگل آپ .... ہمارے محر آئے ہیں .... '' آپ یہاں آئے۔'' میں نے ان کا باز و پکڑا اور نز دیک ہی موجود تین کئے کے آئی۔ انہیں بٹھا کرمیں دوبارہ سر ک پار کر کے دکانوں کی طرف کئی اور ایک جزل اسٹور ے شکر دالی ٹانیاں لیں۔وہ ان بزرگ کولا کر دی تو انہوں نے ایک ٹانی کھول کرمنہ میں ڈال لی اور ایک منٹ بعدان ک حالت بہتر ہونے گئی۔ انہوں نے دوسری ٹانی منہ

مِين دُالِتِي موسعٌ كما\_

'' میں ساتھ رکھتا ہوں لیکن آج واک کے لیے نکلتے ہوئے لیما محول کیا۔ یہاں تک آیا تو اچا تک ہی شوکر لیول كركيا-' وه سرخ دسفيدا دراجهي پرسنالني دالے آ دي تھے۔ انہوں نے بھے دیکھااور بولے۔ "تمہاراشکریہ بنی کتم نے ایک بوژھے کی مدد کی۔''

"آب بزرگ ہیں۔" بیںنے ادب سے کبا۔'' بزرگوں کی خدمت فرض ہوتی ہے۔' و بعیتی رہو، مگر آج کل کی سل ایما کہاں سوچی

"اب آپ کیمامحسوں کررہے ہیں؟" ''بہتر ہوں۔''اس نے ایک ٹائی ادر منہ میں ڈائی۔ وہ میٹھے کے شوقین لگ رہے تھے۔ای وجہ سے تو شوکر ہائی بولَ مَن مَبارانام كيا بي؟"

> ''سونیاحمید۔''میںنے جواب دیا۔ "يرخى بو؟"

''تی ابھی لیا ہے فائنل کے بیپرز دیے ہیں۔'' '' ماشاالله'' وه خوش ہو کر ہو لے۔'' تمہارا کھریاس

"جی ہمی سب سیٹریں رہتے ہیں۔" میں نے کہا۔ " تمبارے والد كياكرتے بيں؟" ''ان كا انقال موكيا تحاجب من بيدا بعي تبين موئي

''ادو۔''انہوں نے افسوس کیا۔'' تب یقینا بیراس خاتون کی تربیت ہے جوتمباری ماں ہیں۔"

یں خوش ہو کی اور فخر سے کہا۔" بی میری ای نے ا کیلے میری پردرش اور تربیت کی ہے اور میں آج جو پکھ ہوں ان بى كى وجدى ول-

ابريل2016ء

مرآپ کوکھر کیے ملا؟ Paksociety.com ہتاؤل کی جا کا اسٹور صاف کر

ہے، ''بس تھوڑ اساباتی ہے۔'' میں نے کہا۔ ''تم کرلو چن میں دیکھ لوں گی۔'' ''نہیں وہ میں اسٹور کے بعدد یکھ لوں گی۔''

رات کے کھانے کے بعد جب میں پکن صاف کرکے جائے رکھ چکی تو ای نے کہا۔'' جائے لے کرمیرے کر کے جائے رکھ چکی تو ای نے کہا۔'' جائے لے کرمیرے

کرے میں آنا۔'' میں سمجھ کئی تھی کہ ای مجھ سے بات کرنا جاہ رہی

تھیں۔ میں چائے بنا کر لے گئی تو وہ سوچ میں تھیں خاصی ویر بعد انہوں نے کہا۔'' واحد صاحب تمہارے لیے اپنے بیٹے کا

رشتہ لے کرآئے ہے۔' میں چونگی تھی گر جھے لگ رہاتھا کہ شایدای متم کی کوئی ہات سننے کو ملے گ۔اس لیے زیادہ حیرت شہیں ہوئی۔میںنے کہا۔''جی ای۔''

یں ہوں۔ ہیں۔ اس ہے۔ اس ہیں۔ ای نے مہری سانس لی۔'' کیکن ایسا لگ رہا ہے کہ میہ رشتہ صرف واحد صاحب کی خواہش ہے۔''

''راضی تو ہیں درنہ وہ آتی ہیٰ کیوں۔'' ای نے کہا۔''وہ خوش میں ہیں۔''

میں نے مبویتے ہوئے کہا۔''ویسے تو میری شادی سو فیصد آپ کا معاملہ ہے لیکن ای شادی خوشی کا رشتہ ہے۔ یہ ناخوشی کے ساتھ ہواس کا احصا متیجہ نبیں نکلتا۔''

'' کی سوچ میری کئی ہے۔''ای نے کہا۔'' مگروا صد کھا کی استھے آدمی ہیں ہیں ہی ڈی اے کے میٹائرڈ انجینئر ہیں۔ ان کے بین بیٹے ہیں دو بڑوں کی شادی کر چکے ہیں تیسر ے ایان کے لیے تمہارار شتہ ما نگاہے۔ایان سول انجینئر ہے اور ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا ہے۔ندہبی رجحان رکھتا

میں سمجھ رہی تھی کہ ای کو بچھ اچھا نگا تھا اس لیے وہ فیصلہ کرنے میں انگلی رہی تھیں درنہ انکار کا فیصلہ کرچکی ہوتیں۔ واحد انگل بیٹے کی تصویر بھی لائے تھے۔ ایان خوش شکل نو جوان تھا عمر بجیس تھی اور چہرے پر درمیانی سلیقے سے شکل نو جوان تھا عمر بجیس تھی اور چہرے پر درمیانی سلیقے سے تراشی ہوئی واڑھی تھی۔ اس زمانے میں واڑھی رکھتے کا روائی بہت کم تھا۔ جو رکھتا اسے لازی ندئی سمجھا جاتا روائی بہت کم تھا۔ جو رکھتا اسے لازی ندئی سمجھا جاتا تھا۔ ای نے جھے دکھائی اور بولیس۔ ' بیٹا بچی بات ہے میں قا۔ ای نے جھے دکھائی اور بولیس۔ ' بیٹا بچی بات ہے میں

'''د کیمه آلو بیٹا ڈھونڈنے والے بیٹنی جاتے ہیں۔''انہوں نے ہنس کر کہا مگر خاتون شجیدہ رہی تھیں۔ ''انگل میرمیری ای ہیں۔''

'' دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے کیونکہ تم ہو بہو بہن کے نقوش رکھتی ہو۔ان سے ملو میرمیری بیگم رضیہ ہیں۔ مگر میں رضیہ سلطانہ کہتا ہوں۔ حاکمانہ مزاج رکھتی ہیں۔''

''کیا ہے آپ ہر جگہ شروع ہو جاتے ہیں۔''وہ جزبنہ ہوکر بولیں۔

ای نے میری طرف دیکھا۔" بیٹا جائے کے ساتھ کچھ تیار کرلو۔"

" " اس کی ضرورت نہیں ہے۔ 'خاتون نے جلدی کہا۔

" ای خرورت کی نہیں گھر آئے مہمان کی عزت کی ہے۔ "ای نے کہا۔" آپ نے یہاں آکر ہاری عزت انزائی کی ہے تو کیا جواب میں ہم ایسانہ کریں۔"

" بیٹائم بھی پھیکی جائے بلاؤگ۔" انہوں نے شکوہ

" انگل ہم ہے بات کرنے گئے جب کہ آئی بہت انگل ہم ہے بات کرنے گئے جب کہ آئی بہت خاموش تھیں اور چائے کے سپ لے رہی تھیں۔ وہ پندرہ بیں منٹ بیٹھے ہوں مے اور پھراٹھ مجئے۔ انگل نے باہر نکلنے سے پہلے ای ہے کہا۔ "بہن سوچئے گاضرور۔" سے پہلے ای ہے کہا۔" بہن سوچئے گاضرور۔"

ان کے جانے کے بعد میں نے ای سے اس ان کی اس سے ان کی اس سے ان کی بارے میں سوچنے کا کہدہ ہے تھے؟''

اپريل2016ء

207

ال المحاصر مانتنامه سرگزشت

الحراج المحروق المحاري المحروق المحارية المحروق المحر

ہے بوجھل ہونے لگا تھا۔

یہ بوجل پن اسکے دن بھی رہا تھا گر میں اسے ہے۔

تھائے گر کے کاموں میں مصردف رہی گی۔ کی دن بعد
کھل کر دھوپ نکلی تھی اور میں نے چادریں اور دوسرے
براے کیڑے دھوئے ۔ ہمارے پاس ایسی داشنگ مشین تھی
جو دھونے کے ساتھ کیڑدن کوخشک بھی کرتی تھی۔اس میں
گھو منے دالا ڈرائیر تھا جو پائی نکال ویتا تھا اور معمول کی کی
رہ جاتی تھی جو بچھ دیر دھوپ دکھانے یا موسم ایر آلود ہوتو
اسٹری سے خشک ہوجاتی تھی۔سارا دن ای میں گر رکیا۔
مام تک میں بہتر محسوں کرنے تھی تھی۔ای میرا گفٹ کیا ہوا
موٹ می رہی تھیں۔اپ اور میرے لیے سمان کی کی سوٹ میں ایک کی سوٹ
موٹ می رہی تھیں۔اپ اور میرے لیے سمان کی گرے
سوٹ می رہی تھیں۔اپ اور میرے لیے سمان کی گر سوٹ
موٹ میں دی تھیں۔اپ اور میرے کے سمان کی گر سوٹ
موٹ میں اور کی سفائی کرتے ہوئے میں نے پرانے
کیڑے اسٹور کی سفائی کرتے ہوئے میں نے پرانے
کیڑے اسٹور کی سفائی کرتے ہوئے میں نے پرانے
کیڑے اسٹور کی سفائی کرتے ہوئے میں نے برانے
کیڑے اسٹور کی سفائی کرتے ہوئے میں نے برانے
کیڑے اسٹور کی سفائی کرتے ہوئے میں نے برانے

''ای بین لے اوں؟'' ''ہاں مریرانا ہو گیا ہے۔''

''ای تھیک ہے۔ میں اسے ڈرائی کلین کراکتی ہوں اور پھراس پر بٹن نگالوں گی۔ دیکھنے میں نیابی لگتا ہے۔'
اس نے اجازت دے دی۔ا گلے دن میں فارغ تھی اس لیے سوچا ہی کام کر اول۔ میں کوٹ لیے کر مارکیٹ تک اس کے جدید طرز کے فینسی بٹن آئی پہلے بٹن والی دکان سے اس کے جدید طرز کے فینسی بٹن لیے ادر پھراسے ڈرائی کلین ہونے کے لیے دے دیا۔ میں رسید لیے دارئی کی کہ واحد انگل کی آ داز آئی۔'' آیا ہماری بٹی رسید لیے دائی کہ واحد انگل کی آ داز آئی۔'' آیا ہماری بٹی

میں نے مڑکر سلام کیا تو انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ دہ اسنے کیڑے دیے آئے تنے وہ دے کر انگل داحد نے کہا۔''اگر تمہیں جلدی نہیں ہے تو پچھوداک کرتے میں''

- بحصے جلدی نبیں تنی اس لیے میں مان می۔ ہم زو کی

اپريل2016ء

208

کنفےور ہور ہی ہوں۔ بھے بیم واحد کا دور کھنگ رہا ہے بھی اور سری طرف بیلی بہت اپنی ہے، فائدان کے لحاظ ہے بھی اور مالی لحاظ ہے بھی اس کیے بیس جا ہتی ہول کہ تم بھی سوچواور اگرتم مناسب جھو کی تو جس مال کر دول گی۔'' ای میرافیعلہ آپ نے ہی کرنا ہے مگر آپ خود جھ

ے کہدری ہیں اس لیے میں سوچوں گی۔'' ''وہ ایک ہفتے بعد آنے کا کہد گئے ہیں۔ان کا کہنا اگر میں نے ہاں کی تو اس رشتے کے حوالے سے ہرمکن سلی

کرائیں ہے۔''

مب سيشراك ميں سارے ايك كنال دالے بتكور ہے۔ اگر چہ بی بھی سرکاری تھے مگر بلاٹ کی صورت میں بڑے کریٹر کے انسران کو ملے تھے اور اب لوگوں کی ذاتی ملكيت تتعيه واجدانكل خودانجينئر تتعيءايان بهمي الجينئر تفاتو باقی بیچے ہمی اعلیٰ تعلیم یا فتہ اور اچھی پوسٹ پر ہوں ہے۔ یعنی دہ الی طور پرہم سے تبیل آ کے سے۔ ای جس مقام تک مجھے تعلیم کے ذریعے بہنچانا جاہ رہی تھیں وہ بچھے ایسے ہی مل رہا تھا۔ جہاں تک ذائق مضوطی کی بات تھی تو ہارے ہال عورت زاتی طور برکسی مقام برجمی بھی جائے اسے بہر حال مرد کا زیر ملی بن کرر منابرتا ہے۔اے این زندگی آسان بنانے کے لیے مر دکوا بنابنا تا پڑتا ہے۔ جھے خود براعثا دتھا کہ میراشو ہراگر ذرا الگ مزاج کا بھی ہوا تو میں اے اپنا بنا لوں کی۔اس لیے جیسے جیسے میں اس رشتے پرغور کررہی تھی مجھے میا چھا لگ رہا تھا۔ اس کے باد جود میں نے اس بارے من اینا ذبن بنانے ہے کریز کیا کیونکہ اصل فیصلہ ای نے کرناتھا۔ تین دن بعد میں نے ای ہے کہا۔

"ای بی می رشته مناسب لگ رہا ہے۔آ گے آپ کی مرضی ہے آپ ہال کریں یا تال میں ددنوں صورتوں میں آپ کے ماتھ مول۔"

ای نے بھے کلے لگا کر پیار کیا۔'' جیتی رہوتم نے میرے لیے فیصلہ کرنا آسان کر دیا ہے۔''

اس لیے بہتے لگا کہ ای شاید انکار کرنے والی تھی۔
وہ اس لحاظ سے پہلے ہی ہا منڈ بنا چکی تھیں ادر اب مرف
میرے نیلے کا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے نیلے کا اختیار
واپس انہیں سونی کر ان کے لیے آسانی کر دی تھی۔ اس
رات میں سونے کے لیے لیٹی تو جھے اندر سے ہلکا دکھ کا ما
احساس ہور ہا تھا۔ بے شک ای نے میری تربیت عام
احساس ہور ہا تھا۔ بے شک ای نے میری تربیت عام
احساس ہور ہا تھا۔ بے شک ای نے میری تربیت عام
احساس ہور ہا تھا۔ بے شک ای نے میری تربیت عام
احساس ہور ہا تھا۔ بے شک ای نے میری تربیت عام

پارک تک پہنچے۔ ہم اہل کے والک والے پہنچانے کی واقع کا پیرل کی بائیل ہمی کیس ا انگل نے کہا۔ ' بیٹا انچھا تو نہیں لگ رہا مگر اب تم مل کئی ہوتو پوچھ رہا ہوں۔ تمہاری ای کا اس رشتے کے بارے میں کیا ہے تنی اور وو بڑے بیٹوں کا م

خیال ہے؟ '' ''انکل میں بےخبر ہوں۔'' ''' یہ جہاتھا

''انہوں نے تم ہے بوجیما تھا؟'' ''جی گر میں نے نیملے کاا ختیارانہیں سونپ دیا۔'' دہ مہری سانس لے کررہ مجئے۔''اس کا مطلب ہے

ہمیں دودن اورانتظار کرنا ہوگا۔'' ''جی انکل ''

انہوں نے میری طرف دیکھا۔" خدانے مجھے بیشی نہیں وی۔ بہویں اچھی ہیں ۔ دونوں بہویں اچھی ہیں مگر بہویں ہیں۔ میں مجھے بیٹی کی جھاک دکھائی دی اور میری خواہش ہے کہم میری بیٹی بن کرآ دُ۔"

میں شرمائی۔''انگل آپ بھی مجھے اچھے لکتے ہیں بالکل باپ کی طرح شفیق مکرانگل اصل فیصلہ کرنے والاتو اللہ ہے۔آپ اس سے دعا کریں۔''

'' بہنے کی ہیں اور کررہا ہوں کی رات نماز پڑھ کر ماری بھی ''

یمی دعا کی تقیی'' سخ رمات سرکه مجھےان کی

''ہاں بیٹا، اللہ تہمیں خوش رکھے اور آبادر کھے۔ کوئی غم نہ دے اور ہرخوشی تہمارے دامن میں آئے۔'' میں ان سے دعائیں لے کرخوشی خوشی گھر آئی تھی۔ ای نے جرت سے مجھے دیکھا۔''کیا بات ہے سونیا بہت

خوش نظر آر بی ہو۔''

''ابی واحد انگل ملے ہتنے اور بہت وعائیں وے اے تنف کی وہ بہت اجھے ہیں۔آج انہوں نے مجھے

۔ پہر ان کا بیسی کا یہ ان کا ان کر اس کر اسے گئیں۔ گر آئی اور وہ بڑے جیوں کا من کر امی فکر مند بھی ہوگئی تھیں۔انہوںنے کہا۔'' سونیا ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا آسان نہیں ہے۔''

"جی ای۔ "میں نے آہتہ سے کہا۔ای کی بات ے لگ ریا تھا کہ انہوں نے اپنا ارادہ بدلائمیں تھا۔ میں بجین سے دیکھتی آئی تھی کہ ای حساس تھیں اور داقعات سے ، با توں سے اور لوگوں سے متاثر بھی ہوتی تھیں لیکن اس کی وجہ سے وہ اسینے فیصلے نہ کرتی تھیں اور نہ برلتی تھیں ۔ کیونکہ ان کے خیال میں وہی نیملہ ٹھیک ہوتا ہے جوانسان جذبات ے متاثر ہوئے بغیر سوج سمجے کر کرے۔ میں نے ای سے ا ملے ون کالج جانے کی اجازت جاتی۔کالج کھلا ہوا ہی تھا صرف فائل والے فارغ شے کہ اب سوائے رزلٹ کے ا تظار کے ادر کھیلیں کرنا تھا۔رجمانداور اسانے آخری ہیے كابك يفة بعدكا في من آن كاكبا تنا كرسب ل عيل -ده بدل کی تھیں مگر ہماری اتن طویل رفافت تھی اور میں انہیں جیوز مہیں سکتی تھی۔ امی نے اجازت وے دی۔ میں اسطلے دن کالج می ۔سب آئی ہوئی تھیں۔ آپس میں کپ شپ کی اور معمل کے اراووں پر بات ہوئی۔ روزی ماسٹر کے کیے یو نیورٹی میں ایلائی کرنے کا ارادہ رهتی تھی۔رجمانداوراسا کا جى يكى اراده تقار بھے سے بوچھاتو میں نے كہا۔" شايد ميں مجھی مہی کروں مرابھی فیصلہ میں کیا ہے۔'

"وج؟"اسائے پوچھاتو میں نے صاف کوئی سے

ہدریں۔
"ایک رشتہ آیا ہوا ہے اگرای نے شادی کا فیصلہ کرلیا
تو ظاہرے آمے پڑھنا مشکل ہوگا۔"
"درئیلی تو نے بتایا نہیں۔"

''یارا بھی چھدن پہلے تو آئے تھے وہ لوگ۔'' ''تیری ای کا کیا ارادہ ہے؟''

''من نے بوجمانہیں۔''من نے جواب دیا۔روزی جھےغورے دیکھرہی گئی۔

"نیے کمیے ہوسکتا ہے کہ تہاری زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہوادر تہبیں بی علم نہ ہو۔''

'' کیونکہ بجھے اپنی ای پر بورا بجروسا ہے۔ وہ میرے بارے میں جو فیصلہ کریں گی وہی بہتر ہوگا۔اس لیے جھے بوچھنے کی کیا منر درت ہے۔''

اپريل2016ء

ه في المروور بالناسا في اورشار حداس من لك تمين \_ روزی طنز میدا ندار نیل بوق می می الكل والعدي كبا- " بيناس كاخيال ركهو مر چيز ميس كسر،

میں اس سے بحث نہیں کرنا جائی تھی اس لیے خاموش ربی \_ کالج میں دو سینے رک تھی نیمر کمر آئٹی \_ا سکلے ون ای نے دو پہر کے کھانے کے بعد کہا۔''تم گھر صاف کر لومیں ذرامار کیف سے ہو کرآئی ہول۔

مراما تفاشيكا مراى تيار موكئ تيس اس ليے مس نے یو میمانہیں ۔وہ چلی کئیں تو میں نے صفائی کی ۔ای ایک کھنٹے بعد آئی تھیں۔وہ کیک اور بیری سے ریفریشمنٹ کا سامان لائى سيس ميشه اور ملين دونول ميس كى چيزيس تھيں -ان کے ساتھ ای نے میوے والی تشمیری جائے بنانے کو کہا تھا۔ اس بار میں نے و بے لفظوں میں یو چھ کیا۔ "ای کیا ہے سب واحدانكل لوكول كے ليے ہے۔"

" ظاہر ہے وہ ہمارے کھر مہمان آرہے ہیں۔"ای نے جواب ویا۔ عراس سے بدواضح مبیں تھا کدامی نے فیصلہ کیا کیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ انکار کرنے کا اراوہ رکھتی ہوں کی تب بھی ای طرح خاطر تواضع کرتیں۔واحد انگل، آئی اور ان کی بری بہوشازمہ بھی آئی تھی۔شازمہ کے ساتھداس کا تین سال کا بیٹا تھا جواہمی اسکول میں واخل ہوا تفااوروہ ان بچوں بیں ہے تھا جوایک کھے کوسکون سے نہیں بیصتے ہیں۔ای نے چرت سے کہا۔" نیج کو اتن جلدی اسكول واخل كراويا \_''

" بى آئى آج كل بيح كوجتنى جلدى اسكول ميس واخل کرایا جائے وہ آغلیم کو اتن جلدی کی کرتا ہے۔آنے والاونت تعليم كاہے۔'

"اس عمر میں بے کو تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔' ای نے رسانیت سے کہاا ورموضوع بدل دیا۔ان کی عادت می کداین بات کہدکرا کے بڑھ جاتی تفيں \_واحدانكل خوش ہوكر بو لے:

"' بہن میں بھی بھی کہتا ہوں۔" میں کمرے میں نہیں گئے تھی مگر لا ویج میں سب من رہی تھی۔آ دھے گھنٹے بعدای نے مجھے آواز دی۔''سونیا بکھ

يس رُالي سجا چکي تمي - 'لار دي مون اي - '' میں اندر کئی پہلے سب سے سلام وعاکی پھر سامان میز پرنگانے تکی۔ شازمہ کے بیٹے فرخ نے اچا تک جھیٹ کر کرم منگٹ اٹھالیا اور پھر بلبلا کر پھینک دیا۔اس کا ہاتھ جلا تھا اور

'' بچے ہے۔'' آنٹی نے نامواری ہے کہا۔

" كونى بات تبين " بين ني ينج كرا موا تكث الله لیا۔ فرخ نے نشست گاہ کی اور چیزوں کو بھی الٹا پلٹا تھا۔صاف لگ رہا تھا كداس كى مادر بدر آزادتر بيت ہوكى ہے جبیبا کہ رواج چل اکا اتھا کہ بچے کو پکھے نہ کہو۔ نہ ٹو کو بس کھلا ہجوڑ وو۔ میں نے سب کو پلیٹوں میں نکال کر دیا۔ پھر باہرآ گئے۔ وہ لوگ باتیں کررہے تھے۔ کھانے یہنے کا دور جے فرخ نے گندگی اور بھیلا وے کا دور بنا دیا تھا حتم ہوا تو جھے اور سے زیادہ نیچ سے چزیں سیٹناپڑی تھیں اور جھے غسہ آرہا تھا۔ یس جائے نکال لائی۔لاؤی میں آکر میں نے اپنے لیے جائے نکالی اور الی جگہ بیٹے کئی کہ اندر ہونے والی گفتگوس سکوں۔ جب واحد الکل نے ای سے جواب ما نكاتوا مى نے كہا۔ محالي صاحب من نے سوجا تھا

كەسونيا آ كے يزھے كى ..... "وہ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے۔"واحد انگل نے بات کاٹ کرکہا۔

"ية آپ كى مرضى ہوكى -"اى نے كہا تو مي الحيل یری می ۔ ای نے ہاں کر دی می اور بھے اس کی تو قع مہیں تھی۔" آپ نے سونیا کو مانکا اور میں نے سوچا تو مجھے مناسب لگا کہ میں اے اپنے کھر کی کردوں۔ اچھا رشتہ بھی الله كي تعت موتا ب\_ايان جي اجهالكا اورآب لوك المجي لكے اس ليے من بيرشته منظور كرنى موں "

" بہن آپ نے ہارا دل خوش کر دیا۔ "واحد انگل بولے۔" یوں سمجھ لیں کہ ہم پر احسان کیا اور ہماری عزت

"ایا نہ کہیں آپ عزت کے لائق ہیں۔ میری بنی آپ کے ہاں خوش رہے بھے اس سے برھ کر کھے بھی نہیں

"ا آپ جاہی تو ہارے بارے میں تحقیق کر لیں۔ایان کے بارے میں جو جانتا جا ہیں اور جیسے جاننا

چاہیں۔'' ''اس کی ضرورت نہیں ہے۔''امی نے کہا۔' ہیں مطمئن ہوں۔'' ''سونیا کو بلا کمیں تا کہ ہم و نیا کی رسم پوری کریں۔''

اپريل**201**6ء

210

ير خالشا مدسرگزشت

فين اورا وه وونون بيريط مخت خلاف تقيس - اصل ميس ای نے بھے آوار دی تو اس جار تھے اندر جائے خلاف صرف ایک تھی تعنی شاز مہاور اس کی وجہ بھی شاوی ہوئے بہت شرم آئی تھی۔واحد انگل نے میرے ہاتھ پر دو والے دن سمجھ میں آگئی جب میں نے تقریباً کہن نی روزینہ ہزاررویے رکھے جورواج ہے کہ لڑکی بیندائے تو اس کے کو دیکھااور حیران ہور ہی کھی کہاس نے تعارف کرایا۔ ''میں شاز مدکی بین ہوں۔''

اس کے لیج میں زہر تھا اور اس کی وجہ پچھ عرصے بعد میرے علم میں آئی کہ وہ اور شاز مہ جا ہتے تھے کہ وہ ایان کی بوی بن کرا ہے۔ مرقدرت نے قرعہ فال میرے نام کھولا تفا- بيسراسر تقذير كا فيصله تفا مكروه يون ميري وسمن موسنين جیسے میں نے ان کاحق چھین لیا ہو۔ جب ایان کے علم میں سے بات آئی تو انہوں نے کہا۔ ' روزینے نے خود مجھ سے بات کی تھی۔وہ جھے ہے شادی کرنا جا ہی گئی۔ میں اے ایکی لڑکی سمجتنا فقااورا كرخاندان كيتوسط سے رشتہ ہوتا تو شايد ميں مان جا تا مکراس نے بات کر کے اپنی اصلیت کھول وی تھی۔ اس کے بعد جب خاندان کے توسط سے بیہ بات چلی تو میں نے ابوے کہدویا کہ میری شاوی وہ جہاں جا ایک کریں کیکن روزینہ ہے ہیں۔ای بھی مان کئ تھیں مگر جب ابو نے و بينويا وراستعال كي تو معامله ختم مواا درميري جان بيخي هي-'' " شكر ب الكل في اللهب ليال الله في التوحى س

كها-" وربنه من توماري جاتى-" شادی کے بعد ایان نے مجھے اتن محبت اور اعتاد دیا کہ میں نہال ہو گئی تھی۔ وہ فطرت اور کروار کے بہت ا جھے نکلے۔ مذہب کی طرف رجحان تھا مگر وہ ووسروں سے زیادہ خود برایے لا کوکرتے تھے۔ میں پہلے با قاعد کی ہے نماز میں بڑھتی می خاص طور سے مجرکی نماز تکل جاتی تھی مگر ان کے ساتھ رہ کرمیری یا پیج وقت نماز کی عادت کی ہوگئی۔ اس کے علاوہ بھی وہ دین کے حوالے سے مجھے بتاتے رہتے ہے۔میری طرح وہ بھی اس کے قائل تھے کہ اخلا قیات کے بغیر دین برعمل کرناتھش ایک مشق ہے۔شاید یہی وجہ بھی کہ وہ اے کھر والول سے بالکل الگ طرز عمل رکھتے تھے۔ان سے بڑے رہیجان اور نعمان بھائی ندہب کے معاملے میں نے بروا ہے۔ فرصت ملی تو جمعے کی نماز پڑھ کی ور نہ وہ بھی رہ جانی تھی۔روزے وہ بہ شکل رکھتے تھے اور اکثر چھوڑ دیتے تقے۔ دنیا کی طرف رجمان بہت زیادہ تھا۔ ریحان بھائی ایک غیرمکلی این جی او میں اعلیٰ عہدے پر ہتھے۔نعمان بھائی ڈاکٹر ہتے اور انہوں نے اپنا کلینک کھول لیا تھا۔ مالی لحاظ سے دونوں ہمائی ایان سے آھے ستھے جو تنخواہ

ہاتھ پر سے رکھتے ہیں۔ آئی نے بھے دو پٹا بہنایا اور اس وفت وہ ہمی خوش نظر ہے تیں۔ مکرشاز مہے تا ثرات بتار ہے تنے کہ اسے بیرشتہ بسند ہیں ہے اور وہ مارے ماندھے یہاں آئی ہے۔انگل واحد نے کہا۔''بہن ہم اپنی امانت جلداز جلد لے جاتا جاتے ہیں۔ و و کیون نہیں بھائی صاحب *الیکن میں اکیلی عور*ت

موں اور مجھے تیاری کے لیے کھوفت تو جا ہے ہوگا۔ '' آپ کتناونت جائتی ہیں؟'' آئٹی نے یو جھا۔ "ارج كا آخرياايريل كاشروع بهتررب كا- بحص جار یا مج مہینے ل جا تیں گے۔''

واحدانكل في سربلايات وخوامش توسمي كه فروري كے اینڈ تک ہم سونیا کو لیے جائیں کیکن آپ کی بات بھی

ميرب ليے وہاں بيٹھنا مشكل ہور ہا تھا۔ اس ليے میں اجازت لے کروہاں سے اٹھ آئی۔ ای نے اجا تک ہاں كر كے ميرى زندكى كوايك يخراستے پر وال ديا تھا۔

ایک نا قابل بیان اذبت اور اس کے بعد نا قابل بیان خوشی ہی جو میں نے مشکل سے وس منٹ کے دوران محسوس کی تھی۔ جب وہ نتھا گلالی کل موتھنا وجود میزی بانہوں میں آیا تو مجھے لگا کہ میری تکلیف راحت میں بدل کئی ہو۔ میہ بنی کھی جو شادی کے دس مہينے بعد بی اللہ نے عطا کی تھی۔ایان میرے برابر میں تنھاور ہم دونوں اس پر جھکے جا رے تھے۔ایان کے چرے پر چک اور فوتی تھی۔انہوں نے جھک کر بیٹی کو چو ما اور آ ہستہ سے بو لے۔ ''اس کے دا دانے اس کا نام فرح رکھاہے۔''

''میری بیٹی ہو کی بھی دلوں کو فرحت وینے والی۔''

شادی کے بعد ایک لڑکی کوسسرال میں جوخوشیاں اور تكاليف موسكتي بن من نے ان كاذا كقه چكه ليا تھا۔ ايان اور واحد الكل كي طرف سے بجھے صرف خوشال ملى تھيں۔ انہوں نے میرا اتنا خیال رکھا کہ میں نازاں ہوجاتی مکر توازن رکنے کے لیے دوسرے لوگ سے۔ آئی فطرت ک المحل مين = كروه ايني بروى بهوول كى باتول مي بهت آنى

اپريل2016ء

211

الم الم الم المنابقيام والمركز شت

دارانجينرَ تے۔اگرگھر إيان متا تو شايد بمائي فراغي ہے الكل واحد نے تمل سال بہلے يہ پلائ اللہ کراس پر چند كر سے بنائے تھے۔وقت كے ساتھ ساتھ اور بڑھاتے اور نزمات اور نزمات كے ساتھ ساتھ عار الگ بورش تھے۔او پر بے اب اس كے او پر نے عار الگ بورش تھے۔او پر ریحان اور نعمان بھائی رہے ہے ان کے پاس تمن تمن بیڈروم اور ایک بڑا مشتر کہ ورائک روم تھا۔ دو الگ ورش تھے ایک ایان کے لیے تھا گر میں نے آنے کے بعد الگ رہن تھے ایک ایان کے لیے تھا گر میں نے آنے کے بعد الگ رہن ہے انگار کر دیا تھا۔ میں نے ایان سے کہا۔''ای ابوا کیے رہیں میہ اچھانہیں لگا ان کے ساتھ کی نہ کی کو ہونا ابوا کیے رہیں میہ اچھانہیں لگا ان کے ساتھ کی نہ کی کو ہونا ابوا کیے رہیں میہ اچھانہیں لگا ان کے ساتھ کی نہ کی کو ہونا ابوا کیے رہیں میہ اچھانہیں لگا ان کے ساتھ کی نہ کی کو ہونا

ایان خوش ہو گئے۔ ''میں بھی میں جا ہتا ہوں۔ ای بے جاری اکملی تکی رہتی ہیں۔ بھا بیوں میں سے کسی نے آج تک نہیں کہا کہ وہ مل کرر ہنا جا ہتی ہیں۔''

اس کے باوجود آئی شاز مداور صدف کی باتوں میں اور جھے ان کا رویہ خراب ہوجاتا تھا۔ شاز مدک دو بینے سے۔ بڑا شاہ رخ جو پانچ سال کا تھا اور برتمیزی میں وہ اپنے چھوٹے بھائی ہے بھی آگے تھا۔ صدف نے تیزی دکھائی تھی۔ اس کی شاوی شاز مدے صرف چار مہینے بعد ہوئی تھی کراس کے تین بیٹے تھے۔ فاندان کا سب ہے بڑا مال تھا تھی کہ اس کا تھا بعنی وہ پہلے مال بی تھی ۔ عدنان ساڑھ پانچ سال تھا اس کے بعد ساڑھے تین سال کا آریان اور سب سے بوا مال تھا اس کے بعد ساڑھے تین سال کا آریان اور سب سے جھوٹا ایک سال کا ذیشان تھا۔ گر جہاں تک پرورش کا سند تھی تھا تو سارے نیچ ایک جھوٹی موٹی جگ ایک جھے۔ او پر سے الی آ وازی آ تیں بینے اور سے الی آ وازی آ تیں بینے آ تے تو یہ جنگ بھی بینے چل رہی ہو۔ فا ہر ہے جب وہ بینے آ تے تو یہ جنگ بھی نے چل آتی تھی ۔ میں پریشان ہوجاتی کہ میں نے آج تک ایسا احل نہیں و کھا تھا گر آئی تی ۔ میں پریشان ہوجاتی کہ میں نے آج تک ایسا احل نہیں و کھا تھا گر آئی تھی ۔ میں پریشان ہوجاتی کہ میں بالکل سکون سے رہی تھیں۔

اوربیوں میں جھنے سے قاصر تھی کہ اتی پڑھی کھی ماؤں نے اسے بچوں کی کوئی تربیت نہیں کی تھی۔شرار تیں ، مگامداور اسے بچوں کی کوئی تربیت نہیں کی تھی۔شرار تیں ، مگامداور آپس میں اڑتا جھڑ تا یا چیزیں تو ڑتا بچوڑتا تو ان کا مشغلہ تھا۔ مرساتھ ہی انہیں کھانے پینے کے آ واب کا بچھ چانہیں تھا۔ جو کپڑ ایہنا و بچھ در بعد کندہ ہو چکا ہوتا تھا۔ حدید کہ ان کو بوئی بھی کی تمیز بھی نہیں تھی۔ فرخ تین سال کا ہور بھی کو بوئی بھی اپنی کی تمیز بھی نہیں تھی ۔ فرخ تین سال کا ہور بھی کہیں بھی اپنی کی تمیز بھی نہیں تھی کہ ویتا اور بو سے ماں کو چا چلا کہ یہ کھی کی تا بوئی کر ویتا اور بو سے ماں کو چا چلا تھا کہ ایسے موقع بر ماں کو تھی تھا کہ ایسے موقع بر ماں کو

- تا تے ہیں اسب سے عرفاک منظر کھانے کی میز پر ہوتا تھا جہال کھانا کم جاتا تھا در کرایا زیادہ جاتا تھا۔ میں نے ایک دوبار ویکھا اور اللہ کاشکر ادا کیا کہ جھے اس میز پر کھا تا نہیں پڑتا تھا۔ نیچے ہم سکون سے کھاتے ہے۔ نیچ تو یہاں بھی آ جاتے مگر انگل نے تخق سے کہہ رکھا تھا کہ ان کے کھانے کے وقت کوئی بچے نیز آئے۔ ایان نے بہاں بات پر شاز مداور صدف دونوں نے بہت ہنگامہ کیا تھا مگر انگل کا تھم شاز مداور صدف دونوں نے بہت ہنگامہ کیا تھا مگر انگل کا تھم تھا اس لیے وہ مجبور ہوگئ تھیں۔ اس طرح جس وقت انگل آرام کررہے ہوتے یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تھی تب آرام کررہے ہوتے یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تھی تب

ایان کی تخواہ زیادہ نہیں تھی۔ سن دو ہزار میں جب میری شادی ہوئی تو اس وقت ان کی تخواہ سترہ ہزارتھی۔ مگر آنے والے سالوں میں اس میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔ انگل نے ساری عمر جو کمایا تھا وہ اس بنگلے پراگا دیا تھا۔ فنڈ سے ملنے والی رقم انہوں نے ادلڈ اس بنگلے پراگا دیا تھا۔ فنڈ سے ملنے والی رقم انہوں نے ادلڈ اس اسکیموں میں لگا دیا تھا۔ کو کھی جہاں نفع نقصان کی بنیاد پررقم ملتی تھی۔ وہ سود کے خلاف شے۔ ان کی بنیش بھی اچھی خاصی تھی۔ یعنی وہ مالی خلاف شے۔ ان کی بنیش بھی اچھی خاصی تھی۔ یعنی وہ مالی خلاف سے مضبوط شے۔ اس لیے جب میں نے ساتھ رہنے کی بات کی تو ساتھ ہی ایان سے کہا۔ " کہیں میدتو نہیں سمجھا جائے گا کہ ہم اس لیے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مائزاجات شیئر ہوجا کیں۔"

'' کی بیرے ذیتے ہے اور باتی بل اور مہمان داری یا آتا جاتا ابوکے ذیتے ہے۔ اس لحاظ ہے دیکھا جائے تو ہماراشیئر ٹھیک ہے، رہی دوسروں کی بات تو جو جاہے سمجھتا رہے۔ میں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی ہے۔''

والعی ایان زیادہ خرج کرتے تھے اور ساب کا فرض بھی تھا کیونکہ وہ اپنے ہاں باپ پرخرچ کررہے تھے۔ وہ بخرار جیب خرچ وہ جھے دیے بخرار جیب خرچ وہ جھے دیے تھے۔ ایک ہزار انگل دیتے تھے اور یہ میرے لیے کانی سے زیادہ تھے۔ پھر امی کے پیاس جاتی تو وہ بھے بکھ نہ بچہ دیت تھیں اگر چہ میں منع کرتی تھی۔ جاتی تو وہ بھے بکھ نہ بچہ دیا کہ میری جیٹھانیاں بھی ایسا جہز اس کے نہیں لائی تھیں۔ جو زیادہ کھاتے پیتے گھر انوں سے تھیں۔ میں خود حمران تھی کہ امی نے اتنا بچھے کر موٹی کے ایسا جوڑیوں نے بھی خود حمران تھی کہ امی نے اتنا بچھے کو موٹی کے دوسیت ویے۔ چار موٹی بھوڑیوں کا سیٹ تھا۔ سونے کی زنجیر اور بالیاں الگ سے بحوڑیوں کا سیٹ تھا۔ سونے کی زنجیر اور بالیاں الگ سے بخوڑیوں کا بیٹ ہوا بیڈروم سیٹ ویا تھا۔ کراکری اور دومری بیٹیوٹ کا بینا ہوا بیڈروم سیٹ ویا تھا۔ کراکری اور دومری

212

اپريل2016ء

www.Paksociety.com چزیں بھی اعلیٰ در ہے گی تھیں۔ شینری جی ای نے بھے مل بتایا۔ "تمہاری نانی سادہ عورت تھیں

پین مشینری اور فرت کے ساتھ واشنگ مشین بھی دی تھے ۔

ینچے ایان کے لیے تین کرے مخصوص سے لیکن بھے مشروع میں وو کمرے ملے اور ان میں سب آ رام ہے سیٹ ہوگیا تھا۔اس سے زیاوہ کی ہمیں نی الحال ضرورت بھی نہیں متحے سے متحے ۔ من اور کالام مجے تھے۔ ود ہفتے ہم نے ان حسین جگہوں پر ہر لیمے کو انجوائے کیا۔ بعد میں ایان نے بتایا کہا ہے کہ وا تھا۔انگل نے گفٹ کیا تھا اس پر تقریباً بچاس ہزار خرچ ہوا تھا۔انگل نے اپن کا ڈی کو کا کی کا ڈی کھی دی تھی کہ ہمیں کو نیس کا مسکلہ نہ ہو۔ایان کے گائی تو موٹر سائنگل تھی۔وہ ای پر وفتر آتے جاتے ہے۔ پاس تو موٹر سائنگل تھی۔وہ ای پر وفتر آتے جاتے ہے۔ رہے ای کا ڈیاں تھیں۔ اگر بھی کا ڈیاں تھیں۔ اگر بھی جات وایان انگل کی گاڈی لے لیتے تھے۔ یہ بھی ہوا تو ایان انگل کی گاڈی لے لیتے تھے۔ یہ بھی ہوا تو ایان انگل کی گاڈی لے لیتے تھے۔ یہ بھی ہوا تو ایان انگل کی گاڈی لے لیتے تھے۔ یہ برائے ماڈل کی لیکن لگڑ ری اور بہت اچھی حالت والی کار

شادی کے ایک مہینے بعد ہی میں اُمید سے ہوگی تھی اور چو تھے مہینے بجھے علم ہوگیا تھا کہ بیٹی ہے۔ یوں توسب ہی بہت خوش سے کینے انگل کو پہاچلا کہ بیٹی ہے تو وہ بہت خوش ... ہوئے سے کو وہ بہت خوش ... ہوئے سے کیونکہ انہیں بیٹی کی خوا ہش تھی۔ اب تک پوتے ہی ہوئے سے کیونکہ انہیں بیٹی کی خوا ہش تھی۔ اب تک پوتے ہی ہوئے سے انہوں نے پیدائش سے پہلے فرح کا نام تجویز کر دیا تھا۔ آئی کے جوڑوں میں تکلیف تھی اور وہ ایک حد سے زیادہ کام نہیں کرستی تھیں۔ اس لیے جب تک میری طبیعت سید نہیں ہوگئی آئی میرے یاس رہی تھیں اور میرے ساتھ فرح کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ اس بہت خوش تھیں اور میرے ساتھ فرح کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ ای بہت خوش تھیں اور میں انہوں نے بھی ہے کہا۔ ''اللہ کی فیت سے بھی انکار مت کرنا ہم اکہا تھیں میری نوای کواکیلا مت رہنے وینا۔''

ای ایک ہفتہ میرے ساتھ رہی اور فرح ان سے

ہوں ہانوس ہوگئ کہ جب وہ گئیں تو وہ کئی دن ان کے لیے

ہوں ہانوس ہوگئ کہ جب وہ گئیں تو وہ کئی دن ان کے لیے

ہے چین رہی اور جس نے ہمشکل اسے اپنی طرف راغب کیا

تھا۔ چھلے کے بعد جس نے ایان اور انکل آئی سے اجازت

لااور ایک ہفتہ ای کے پاس جا کر رہی تھی۔ ہم اسے قریب

تھے کہ بیدل آ جا سکتے تھے کر ای اس معالی ملے جس محاط تھیں۔

وہ مہینے جس دو بین بار ہی میرے گھر آئی تھیں۔ انگل کوفر ح

وہ مہینے جس دو بین بار ہی میرے گھر آئی تھیں۔ انگل کوفر ح

روز اسے دیکھنے آتے رہے۔ زندگی جس بہلی بار جھے خیال

روز اسے دیکھنے آتے رہے۔ زندگی جس بہلی بار جھے خیال

آیا اور جس نے ای انہیں نانی نے سکھایا تھا۔ ای نے

آیا اور جس نے ای کی انہیں نانی نے سکھایا تھا۔ ای نے

بتایا۔ ''تہماری نانی سادہ عورت تھیں انہیں تربیت کا اتناعلم نہیں تھا۔ میمبری اسکول کی ہیڈ مسٹریس تھیں جنہوں نے ہم بچیوں کوتعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی اوران کا مقصد ماؤں کی ایک اچھی نسل پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے جو بچھے سکھایا وہ میں نے تمہیں سکھایا ورتم ہے امید ہے کہ تم آگے اپنے بچوں کوسکھاؤگی۔''

یں ہے ای ہے وعدہ کیا کہ بیں ایسا ہی کروں گی۔ پہلا وعدہ اولا دکا تھا۔ اس لیے فرح کی پیدائش کے صرف چار مہینے بعد بیں پھر اُمید ہے ہوئی تو بیں اور ایان دونوں خوش تھے۔ فرح چھوٹی تھی مگر اولا دہارے لیے بوجھ نہیں تھی۔ فرح بہت سیدھی بچی تھی اور بیں نے اس کی روفین بھی اس طرح بنائی تھی کہ وہ وقت پرسونی جاگتی کھائی محاتی بیتی اور کھیلتے کے اوقات بیس وہ زیادہ تر بیتی اور جس میرے باس ہوئی تھی ۔ فیڈ کے وقت میرے باس آئی تھی ایس موٹی تھی ۔ فیڈ کے وقت میرے باس آئی تھی اس قریدہ تر بیان آئی تھی اور جس میرے باس ہوئی تھی ۔ فیڈ کے وقت میرے باس آئی تھی اور جس میرے باس ہوئی تھی ۔ فیڈ کے وقت میں کے باس آئی تھی اس قریدہ تھی ہوئی تھی ۔ فیڈ کے وقت میں کی اس آئی تھی اس آئی تھی اس کے فرداڑ ھکنا اور جیسے کے باس موٹی تو بیس اس کی اور ایک سال کی میں اور ایک سال کی عمر بیس اس کی حمل اس کی حمل اس کی حمل اس کی عمر بیس اس کی عمر بیس اس کی حمل اس

اتنی ی عربیں وہ جھے بوئی لیگ کا بتانے کی تھی۔
یں نے اس کے ذہن میں نقش کر دیا تھا کہ صاف تھرار ہنا
ہے اور اپنے کیڑے کندے نہیں کرنے اور اس پر پوری طرح عمل کرتی تھی۔ جب تک اے بولنا نہیں آیا وہ روز میں اٹھ کر میرے ساتھ جا کراپنے دادااور دادی کو اشارے سے سلام کرتی تھی۔ میں نے اے پہلانام اللّٰد کا شھما یا اور سب سلام کرتی تھی۔ میں نے اے پہلانام اللّٰد کا شھما یا اور خوشبو کے کہ کرر تھی تھی فودا ہے بھی گندگی پند نہیں تھی اور اس کا کرر تھی تھی فودا ہے بھی گندگی پند نہیں تھی اور اس کا کہ اس مال کا جو اس وقت تک بے چین رہتی تھی جب کی اور اس کا کہ اس مال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ریان میری کو دیس آئیا۔ ابھی کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ریان میری کو دیس آئیا۔ ابھی ریان ڈیڑھ سال کا ہوا تھا کہ اللّٰہ نے ہمیں اور ایک بیٹے ریان ڈیڑھ سال کا ہوا تھا کہ اللّٰہ نے ہمیں اور ایک بیٹے سیان نے نواز ہاس کے بعد اوالا دمیرے نصیب میں نہیں سیان سے نواز ہاس کے بعد اوالا دمیرے نصیب میں نہیں سیان سے نواز ہاس کے بعد اوالا دمیرے نصیب میں نہیں سیان سے نواز ہاس کے بعد اوالا دمیرے نصیب میں نہیں سیان سے نواز ہاس کے بعد اوالا دمیرے نصیب میں نہیں سیان سے نواز ہاس کے بعد اوالا دمیرے نصیب میں نہیں سیان سے نواز ہاس کے بعد اوالا دمیرے نصیب میں نہیں سیان سے نواز ہاس کے بعد اوالا دمیرے نصیب میں نہیں سیان سے نواز ہاس کے بعد اوالا دمیرے نصیب میں نہیں ہوئی تھی۔

#### \*\*

بعض اوقات ماں بیٹی کا مقدر ایک جیسا ہوجاتا ہے۔جیسے میری ای اور نانی کا تھا۔ میں بھی شادی کے بعد زیادہ عرصے سہامن نہیں رہی تھی۔ ابھی سبحان دوسال کا تھا

اپريل2016ء

کہ ایک صبح ایان ناشتے کا سابال کیے ترویکی بازات کی ہے۔
سے۔ وہاں دوگرویوں میں جھڑ اہوا۔ کی نے اسلحہ نکال کر
اندھا دھند فائرنگ کی۔ سب نی محیصرف ایک کولی آگر
ابان کولی اور وہ جان لیوا ٹابت ہوئی تھی۔ ان کی لاش گھر
آئی تو میرے لیے قیامت سے پہلے قیامت آگی۔ جن
گھروں میں ایسی جوان موت کا دکھ گزرتا ہے صرف وہ تی
اس دکھ کی شدت سے واقف ہوتے ہیں۔ کوئی لفظ اور جملہ
اس کی عکا می نہیں کرسکتا ہے۔ بھے یفین نہیں آرہا تھا کہ
ایان بول جھے چھوڑ کر چلے جا میں گے، وہ تو کہتے تھے کہ
ساری عمر میرا ساتھ نبھا کیں گے۔ حمر نہیں انہوں نے زندہ
مرہ نبھایا تھا۔ بھے ان سے کئی محبت تھی اس کا اندازہ جھے
وعدہ نبھایا تھا۔ بھے ان سے کئی محبت تھی اس کا اندازہ جھے
ان کے جانے کے بعد ہوا تھا۔

کوئی مرنے والے کے ساتھ نہیں مرتا اور نہ دنیا اور نہ دنیا اور کرتا ہے کیونکہ زندگی خودانسان کواپی طرف تھنے لیں ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسائی ہوا میرے ساتھ بھے اور اب وہ میری توجہ جا ہے ۔ ان کا باپ نہیں رہا تھا۔ ان کے باپ کا کردار بھی بھے اوا کرتا تھا جیسے بھی ای نے میرے لیے ماں باب دونوں کا کردار ادا کیا تھا۔ بچوں کے میرے لیے ماں باب دونوں کا کردار ادا کیا تھا۔ بچوں کے حد انکل سے صدمہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ ایان کی وفات کے ایک ہفتے بعد انہیں فالج کا بلکا حملہ ہوا۔ ان کی جسم کے بائیں جھے پراٹر ہوا تھا اور وہ اب بستر اور کری تک محد وہ ہو تی ہے۔ ترکت کرتے تو بہت مشکل سے کرتے سے ہے۔ آئی کی حالت بھی انہیں تھی ہی جھی بچوں کے ساتھ سے آئی کی حالت بھی انہیں تھی ۔ بھے بچوں کے ساتھ ان کوبھی و کھنا پڑا تھا۔

اے پانچ جال کی عمر سے پہلے اسکول میں داخل کرانے نہیں دیا تھا۔ ہال کھر میں اسے پڑھایا تھا اور وہ سب سکھایا جوامی نے بچھے سکھایا تھا۔

جب گہریان اور نعمان بھائی کے سارے ہی بچے
ایسی تین سال کے بھی نہیں ہوتے ہے کہ انہیں اسکول ہیں
واخل کرا ویا جاتا تھا۔ مجھے اس پہلی بہت پھے سایا گیا کہ
مجھے بچوں کی تعلیم کی پرواہ نہیں ہے۔ آئی نے بھی میری
مخالفت کی تھی مگر انگل اور ایان میرے ساتھ تھے۔ فرح کے
بعد میں نے ریان اور سجان کی بھی ای طرح تربیت کی
تعی یہی وجبھی کہ وہ تمیز، طریقے اور مہذب نیچ تھے۔ وہ
نہ بلاوجہ کا شور شرابا کرتے تھے۔ چیز وں سے کھیلنے ، تو ڈ نے
اور لڑائی جھڑ ہے کا سوال ہی پیدا تھیں ہوتا تھا۔ میں اس
معاطے میں بہت محتاط رہی تھی کہ اوپروالے بچوں کا اثر ان
معاطے میں بہت محتاط رہی تھی کہ اوپروالے بچوں کا اثر ان
میں نہ آئے اور اس کے لیے میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی
میں نہ آئے اور اس کے لیے میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی
میں نہ تو بچوں کو اوپر جانے و بی تھی اور نہ ہی ان بچوں
میں نہ تو بچوں کو اوپر جانے و بی تھی اور نہ ہی ان بچوں
مرایا تھا اور آئی کو بھی کھڑ کایا تھا۔

میرے لیے باہر کے کام ای نے سنجال کیے تھے۔
جیسے فرح کا اسکول آیا جاتا ای طرح بچوں کی بیاری اور
علاج وغیرہ ای دیمی تھیں جیسے چیزیں لا دیت تھیں ۔ حدید
کہ گھر کے بل تک جمع کرادیتی تھیں۔ ریحان اور نعمان
بھائی ہے اتنا بھی نہیں ہوتا تھا۔ بے چارے انگل اس
صورت حال پر بہت شرمندہ ہوتے تھے کیکن میں انہیں تسلی
اور حوصلہ وی ۔ میں ان ہے کہتی۔ ''انگل ایان کے بعد آپ
تی میرے سر پر ہیں اور آپ کی ذات ہے بچھے کتنا توصلہ ہے
بی میرے سر پر ہیں اور آپ کی ذات ہے بچھے کتنا توصلہ ہے
بی میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بلیز انگل میری خاطر اور میرے
بیوں کی خاطر خودکو سنجھال کر رھیں۔''

یہ حقیقت بھی تھی کیونکہ ایان کے بعد ہمارا سارا مالی بوجھ انگل نے اٹھا لیا تھا۔ ایان کی تخواہ چالیس ہزار کے پاس تھی اور اس سے ہمارے سارے اخراجات پورے ہوجاتے ہے اور ہم کھی بچت بھی کر لیتے ہے۔ مرایک توان کی نوکری پرائیویٹ تھی اس لیے نہ تو فنڈ تھا اور نہ ہی بیشن دغیرہ ۔ فرم کے مالکان نے وولا کھر دیے دیے ہے تو یہ بی کتنا ہطتے ۔ بل ملا کر ہمارے پاس ساڑھے تین لا کھ سے زیادہ رقم نہیں تھی۔ فرح کے اشکول کی فیس اور دین کے اخراجات ادر بلز وغیرہ بیسب ملاکر اخراجات ادر بلز وغیرہ بیسب ملاکر بھارے اخراجات ادر بلز وغیرہ بیسب ملاکر بھارے اخراجات ادر بلز وغیرہ بیسب ملاکر بھارے اخراجات انگل اخراجات انگل

214

ابريل2016ء

کا اکل ایں ہے کوئی فرق نیس پڑتا ہے۔ یس خود سرکاری اسکول کی پڑھی ہوئی ہوں۔ آپ جھے میں کوئی کی پانے ہیں ای طرح میرے بجوں میں بھی کوئی کی نہیں ہو کی۔ اصل چیز تو تربیت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کی کیس تربیت کررہی ہول۔''

 کررہ ہے تھے۔عدت کا وقت مشکل منزور تھا لیکن ال کے بیکھے سوچنے اور مستقبل کی پلانٹک کا موقع دیا اور جب عدت ختم ہوئی تو میں نے فرح کواس اسکول سے اٹھالیا۔ آنٹی اور انکل جیران ہے۔ انگل نے بوچھا۔ ' بیٹا تم نے فرح کو اسکول ہے کیوں نکالا؟''

"ابو میں اس کی تین ہزار نیں افور ڈنہیں کر گئی۔"

"بیٹا وہ میں کررہا ہوں۔ تم کیوں کینش گئی ہو۔"

" بی ابوآپ کررہے ہیں تو میں آپ کی بات ہی کر رہے ہیں تو میں آپ کی بات ہی کر رہے ہیں تو میں آپ کی بات ہی کر رہے ہیں تو میں آپ کی بات ہی کر ایف جوں ہوں۔ میں داخل کراؤں گی۔ اس سال اس کی اسی تیاری ایف جی میں داخلہ ل کراؤں گی کہ اسکھ سال اسے دوسری کلاس میں داخلہ ل جائے گا۔ اس کے ساتھ ریان بھی داخل ہوگا۔ ابو صرف فرح کی بات نہیں ہے۔ ان دونوں نے بھی پڑھنا ہے۔ فرح کی بات نہیں ہے۔ ان دونوں نے بھی پڑھنا ہے۔ اور دوسرے پرائیو یہ اسکولوں کی نیس ہر سال بڑھتی ہے اور دوسرے بائے گئی بات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایان تھے تو اور بات اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایان تھے تو اور بات انگل دھی ہونے گئے۔ "کیکن بیٹا اس گھر کے باتی انگل دھی ہونے گئے۔" کیکن بیٹا اس گھر کے باتی اسکولوں میں پڑھیں اور ایان کے نیچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں اور ایان کے نیچے سرکاری



اپريل2016ء

215

ال الما الماركزشت

کوں نہ تیار ہو جاتی۔ بڑا کے رکال ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کیا نا اور بیل میری و لیتے داری ہوتی تھی۔انگل کے ایل اُن کر دیا۔

میں نے کسی کو بتایا اجازت نہیں لاکھی۔ کیونکہ میں

بچوں والی اور خود محتار عورت تھی۔ گر جب انٹر و یو لیٹر آیا تو

بھیے انگل کو بتا تا پڑا۔ انہوں نے کمروری خالفت کی کیونکہ وہ

بھی بچے دہے تھے کہ اب سب جھے ہی و کجھنا تھا۔ میں نے

انٹر و یو و یا گرکا میاب نہیں ہوگی۔ میرے پاس کوئی سفارش

نہیں تھی۔ بہر حال میں نے ہمت نہیں ہاری جب لیچرز کی

ضرورت کا اشتہار آتا تو میں ایلائی کرتی تھی۔ اس ووران

میں گھر کی سیٹنگ میں رہی۔ فرح اور ریان کو اسکول میں

واضلے کی تاری کراتی رہی۔ بھے امریقی کہ جاب مل جائے

گی تو میں تم ہے کم اپنے اور بچوں کے ذاتی اخراجات

گی تو میں تم ہے کم اپنے اور بچوں کے ذاتی اخراجات

اور ریان کو اسکول میں داخل کر ایا اور ادھر بھے ٹیچر کی جاب

ایک اسکول میں پوسٹنگ ملی تھی۔ اب علاقے کے پاس ای

ایک اسکول میں پوسٹنگ ملی تھی۔ اب میں صبح بچوں کو اسکول

ایک اسکول میں پوسٹنگ ملی تھی۔ اب میں صبح بچوں کو اسکول

تہیں اسکول میں پوسٹنگ ملی تھی۔ اب میں صبح بچوں کو اسکول

تہیں اسکول میں پوسٹنگ ملی تھی۔ اب میں صبح بچوں کو اسکول

تہیں اسکول میں پوسٹنگ ملی تھی۔ اب میں صبح بچوں کو اسکول

تہیں اسکول میں پوسٹنگ ملی تھی۔ اب میں صبح بچوں کو اسکول

تہیں اسکول سے لیا تھی اور دو پہر میں ای انہیں اسکول سے لے

تہیں اسکول سے آتھی اور دو پہر میں ای انہیں اسکول سے لے

تہیں ہور تی جاتی تھی اور دو پہر میں ای انہیں اسکول سے لیا تھیں اسکول سے لیا تھیں ہور تی جسے تہیں کو اسکول سے لیا تھیں ہور تی میں تہیں ہور تیں اسکول سے لیا تھیں ہور تیں ہور تیں ای انہیں اسکول سے لیا تھیں ہور تیں ہور تیں ای انہیں اسکول سے لیا تھیں ہور تیں ہور تیں اسکول سے لیا تھیں ہور تیں اسکول سے لیا تھیں ہور تیں اسکول سے لیا تھیں ہور تیں ہور تیں اسکول سے لیا تھیں ہور تھی ہور تیں ہور تیں ہور تیں ہور تیں اسکول سے تھیں ہور تیں ہ

مالی معاملات کی طرف سے اطمینان ہوا تھا مرکھر کے جالات میرے لیے مسلسل مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ شازمہ اور صدف نے جیسے سوچ لیا تھا کہ بچسے اور میرے بجوں کو ہرمکن تک کرین گی۔ان کے بچے بے وجہ فرح، ریان اور سجان ہے لڑتے اور انہیں مارتے تھے۔ میں نے ا ہے بچوں کولڑ نا سکھایا ہی نہیں تھا۔اس لیے وہ پٹ کرادر زیاد تی برداشت کر کے آجاتے تھے۔ شکایت کرنے کا کوئی فائده نبیس تفار ذرا سا مچه کموه وه دونول جابلول کی طرح الڑنے برآ جاتیں۔میری ساس کا بیاحال تھا کہ وہ ان لوگوں کی زیاد تی پر خاموش رہتی تھیں یا مجرالٹا مجھے ہی کچھ نہ کچھ سناتی تھیں۔ان کی کمزوری ریحان اور نعمان بھائی کے بچے ہے اگر وہ میری ذرا بھی حمایت کرتیں تو بچوں کو پنیجے آئے اور ان ہے ملنے ہے روک دیا جاتا تھا۔ بلکہ ایک صورت عال میں بچے آئی ہے بر تمیزی کرتے سے اور وہ خاموشی سے برواشت کرتی تھیں۔میرے بچوں نے برتمیزی تو دور کی بات ہے او تحی آواز میں بات بھی نہیں کی اور وہ انہیں ا كۇجىزى رېتى تىس-

جاب کے بحدیس میرکرنے تکی کہ منع کا ناشنا بنا کر چاتی آئی۔ دو پیٹراکا کھانا میری ساس کر لیتی تھیں۔اس کے

بعد رائے تک کی نا ور بی بیری و سے داری ہوئی کی۔انقل کے لیے الگ سے پر ہیزی بنا تھا۔ صفائی اور کیڑے وغیرہ دھونے کے لیے ماس آئی تھی۔ گھر میں صرف سجان کو چیوڑ کر جاتی تھی۔ گھر سے جاتی کو چیوڑ کر جاتی تھی۔ قرح اور ریان کوای اپنے گھر لے جاتی اور میں وہاں سے انہیں لیتی آئی تھی۔ چیرا کیک ون میں اسکول سے آئی تو سجان رور ہا تھا اور اس کی کہنی سے خون نکل رہا تھا۔ میں تڑی گئی۔ ''کیا ہوا میری جان ؟''

" شاہ رخ بھائی نے مارا ہے۔" اس نے روہانے

کیج میں کہا۔ شاہ رخ اس ہے خاصا بڑا تھا۔''تم نے دادی کوئیں تابا؟''

" بنایا تفاانهوں نے شاہ رخ کو پھیلیں کہا۔"
میں ہمیشہ برداشت سے کام لیق تھی۔ مگراس روز میرا
د ماغ مھوم گیا اور میں اے لے کر پہلے آئی کے پاس
میں ۔" اے چوٹ کی ہے اور اس نے آپ کو بتایا مگرآپ
نے شاہ رخ کو چھیلیں کہا۔ اس کا زخم تک نہیں دیکھا۔"
میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ "انہوں نے آرام
میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ "انہوں نے آرام

میں سبحان کو اوپر لے گئی اور شاز مہ کو گھری گھری سنائمیں۔ میں نے کہا۔''اب آپ کے بچے بیٹی آئمیں میں''

''وہ ان کے دا دادادی کا گھرہے۔'' ''اس میں ایک پورش میرا ہے اور اب کسی نے میرے بچوں کو مارا یا ہاتھ لگایا تو میں اس کا ہاتھ تو ژود دوں گی۔'' میں کہ کریٹیے جلی آئی۔ میں نے انگل اور آئی سے بھی کہ دیا کہ اب اوپر دالے بچے پنچے میرے پورش میں نہیں آئیں سے۔''

اس پرآنی بر برزکر نے کئیں محرانکل نے میری حمایت
کی۔ ' ٹھیک کہ رہی ہے بیاو پر والوں نے زندگی عذاب کر
دی ہے اور تم ان کی حمایت کیے جارہی ہو کیا یہ تہارا بوتا نہیں
ہے جواس کا خون و کھے کر بھی تمہارا خون جوش میں نہیں آیا؟'
آئی خاموش ہو گئیں لیکن ان کا منہ بنا رہا تھا۔ میں
نے انگل سے کہا۔ ' اب میں اپنی غیر موجودگی میں اپنے
بچول کو یہاں نہیں چھوڑوں کی وہ محفوظ نہیں ہیں۔'

'' میں بھی یہی کہنے والا تھا بیٹا کہ اسے بہن کے پاس 'چوڑ جایا کرو۔ یہاں کوئی و یکھنے والانہیں ہے۔'' انہوں نے آئی کوکڑی نظروں سے دیکھا۔ ا کے دن ہے ایس عان کو ای کے بال چوز کر جانے لکی۔ وہ تین سال کا ہو گیا تھا اور ووسال بعداے بھی اسكول مين داخل كرايا جاسكا تها-اى خوش موكى تيس كم البين سِحان كي سورت مِن ايك سائهي مل ميا قفا۔ ده جمي نالي کے ساتھ خوش تھا جو اس کے ساتھ باتیں کرتیں اور طیلی تحص\_میرے بعدای کے پاس فارغ وفت زیادہ ہوتا تھا ایس کیے انہوں سلائی زیادہ کر دی تھی مرسلسل نہیں کرتی محص بلکہ و تفول کے ساتھ سلائی کرتیں۔ سبحان کی وجہ ہے ان كا وقت الحيما كزرنے لكا اور سحان كى تربيت كى زيتے داری انہوں نے سنبال کی سبحان کے ساتھ فرح اور ریان بھی بہال خوش رہتے تھے جب کہ کھر آنے پر ان کا موڈ بدل جاتا تھا۔ دہال وہ زیاوہ سنجیدہ اور خاموش سے رہے تھے۔اگر آئی ان سے اتھے یا نارس انداز میں بیش آتیں تو میرے بیچے یوں خاموش نہ ہوتے۔انہیں بی خیال مجمی مہیں تھا کہ ان کا ہا ہے ہیں رہا تھا اور ایسے میں بیجے زیادہ حساس ہوجاتے ہیں۔ایک شام میں نے ای سے حالات کا ذكر كيا تو انهول نے كها\_

''سونیا میں بہت عرصے ہے دیکھا در سجھ رہی ہوں۔ میری تجویز ہے کہتم میرے پاس دالیں آجاؤ۔'' ''سوچا تو میں نے بھی یہی ہے۔'' میں نے شنڈی سانس لے کر کہا۔''لیکن میں آنہیں سکتی۔ان بچوں کا گھر

وہی ہے۔'' ''کیوں کیاتم بچوں کا حصہ چاہتی ہوان کے دادا کی جایداد ہے؟''

بریس ای ایی سوی نیآئی اور نیآ سکتی ہے۔آپ

عائی ہیں بنے بھی ان چزوں کو اہمیت ہیں دی۔آپ

نے میری تربیت ایے گی ہی ہیں ہے۔اللہ کی ہم جھے صرف

ایان کے ماں باپ اور فاعی طور ہے افکل کا خیال ہے۔ جھے

معلوم ہے او پر والوں ہیں ہے کوئی ان کی دیکھ بھال اور

خدمت ہیں کرےگا۔ وہ اس بر ھاپے ہیں خود ہے اپنا کیے

خدمت ہیں کرےگا۔ وہ اس بر ھاپ میں انہیں اب بھی

خدمت ہیں کے ۔انکل کی حالت بہتر ہوئی ہے کین انہیں اب بھی

مہارے کی ضرورت پر تی ہے۔ میرے بچے ابھی جیوٹے

ہیں کئی بچھ بڑے ہوں گے واپنی مائس لی۔ ' جیتی رہو میری

اس بارای نے گہری سائس لی۔ ' جیتی رہو میری

نی ہے۔ کی میر اول خوش اور سر فخر سے بلند کرویا ہے، آج

نی ہے۔ کی میں نے جیسی تہاری تربیت کرنا جا ہی تھی ہو۔'

اس کے اب یہ ہوتا کہ جب تک میں اسکول ہے آئی بھول ہے آئی بھول ہے آئی ہوتی ہوتی ہے ۔ اس کھا نا بہت اچھا بنائی اسکول ہے اس کے سے اور انہیں بہت ہے گھانے بنانا آئے ہے اس کے بھول نے بنواتے ہے ۔ میں آئی تو ای میرے ماتھ کھائی کھانے بنواتے ہے ۔ میں آئی تو ای میرے ماتھ کھائی ہیں اور پھر بھی میں جلای بچوں کو ۔ لے کر گھر آجائی اور بھی میں جلای بچوں کو ۔ لے کر گھر آجائی اور بھی انگل کو کال کر شام کو گھر آئی ہمی گر اس صورت میں انگل کو کال کر سے بیا آئیس کو گھر آئی ہمی گر اس صورت میں ہیں جلدی چی جائی گئی کے انہیں کسی چز کی ضرورت تو ہیں ہیں جلدی چی جائی گئی ۔ انگل کو کال کر سے یا آئیس کوئی کام کر واٹا ہے ۔ اس صورت میں میں جلدی چی جائی ہی ۔ انگل پر مالی ہو جھ کم ہوا تو انہوں نے جلدی چی جائی اور دو اسک کی جائی کی حالت بہتر ہونے گئی اور دو سائر کرا جاتا تھا اس سے ان کی حالت بہتر ہونے گئی اور دو سائل کو حقت بچوں کو لے کر با ہر نکل جاتے ۔ اب وہ شام کے دفت بچوں کو لے کر با ہر نکل جاتے ۔ اور فزد کی یارک جا کرتازہ ہوا گئے ۔ اور فزد کی یارک جا کرتازہ ہوا گئے ۔

جس دن جما باریخ وادا کے ساتھ کے اور داہیں پر میں نے ان چروں پر چک اور خوشی دیکھی تو اللہ کاشکرا واکیا کہ ان چروں پر چک اور خوشی دیکھی تو اللہ کاشکرا واکیا کہ اس نے مشکل میں ثابت قدم رکھا۔ بچوں کا اصل کھر اور رشتہ یہیں سے تھا۔ انہیں یہیں رہنا چاہے تھا۔ وہ اپ داوا سے بہت پیار کرتے ہے، فاص طور سے فرح ان کا بچین سے جہا کر بوچھتی کہ انہیں سے خیال رکھنے گئی تھی۔ ہرتھوڑی دیر بعد جاکر بوچھتی کہ انہیں کسی چزکی ضرورت تو نہیں ہے۔ اسکول سے آنے کے بعد اس کا زیاوہ وقت اپ وادا کے پاس بی گزرتا تھا۔ ایک دن

217

اپريل2016ء

المن من المن ولت والله الله الله الله المن كي حالت خراب تھی وہ سلسل رد رہی تھیں۔شام کو جب میں انگل کو کھانا دینے گئی تو ان کا موڈ کسی قدر بہتر تھا۔کھانے کے بعد مں نے ان ہے کہا۔"انک آپ منع عصے میں تھے اس لیے میں نے کہا تہیں لیکن اب کہدر ہی ہوں کدر بیحان اور نعمان مِعَانَى كُوكُمرِ الله الله الله

'' بیٹا میں سمجھتا ہوں کیکن سے لاتوں کے بھوت ہیں

باتوں ہے ہیں مالیں ہے۔' '' پھر بھی انگل آپ کوئی اور حل نکال لیس ۔ انہیں گھر

ے نہ نکالیں۔ورنہ ہات جمی کھرے نکل جائے گی۔'' بات ان کی مجھ میں آگئے۔ چند دن بعد جب ریحان اورنعمان بھائی نے ان سے معالی جا بی تو انہوں نے معاف کر دیا لیکن اس شرط پر کہ وہ پورٹن کا کراہید سے ۔ نیجے کے تمام بل وہ دونوں جریں گئے۔ تین میں سے ایک ایک وفت کا کھا تا ان کی بیویاں بنا کردیں کی ورندوہ انہیں ملاز مہ رکے کر دیں جو البیں کھانا دے اور ان کی دیکیے جال كرے .. ريحان اور نعمان بھائي نے مزاحمت كى مكر جب انکل ڈٹ گئے تو انہیں ماننا پڑا۔ وہ جس پورش میں رہ رہے تے اس کا کرایہ اس وقت بھی تمیں ہزار سے کم تہیں تھا۔اس کے بعد انکل نے خاموشی ہے میر کیا کہ مکان میں چوتھا حصہ میرے نام کر دیا۔اب میں اپنے پورٹن کی مالک تھی اور میہ مكان بكاتواس من جوتها حصد ججي ملتا الكل كي طبيعت بهتر , ہوگئ تھی۔ میں اور میرے نیجان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ دوسال بہلے ان کا انتقال ہوا تو وہ جھے سے اور میرے بچوں سے خوش اس ونیا ہے گئے۔ ان کے بعد آنی نے میرے یاس رہے کا فیصلہ کیا۔ جھ سے اور میرے بچوں سے ان کاروبیای وقت بدل کمیا تفاجب انگل نے بیٹوں کو ماں سمیت مکان ہے جانے کو کہا تھاا ور انہوں نے مال ہے ایک لفظ مہیں کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ چلیں۔اب وہ مرے ساتھ ہیں۔مرے نے برے ہورے ہیں۔قرح میٹرک اور ریان نویں میں ہے۔ سیان ساتویں میں ہیں۔ مرے نیج ہر کلای می پوزیش کیتے ہیں جب کہ شازمداور صدف کے بیج آج تک کسی کلاس میں بوزیش

تبیں لا سکے۔ کیونکہ ان کی ماؤں نے مسرف تعلیم میرز ور دیا

اور میں نے تعلیم سے پہلے اسے بچوں کی تربیت پراوجہ

دی۔ آج لوگ میرے بچوں کی مثال ویتے ہیں۔

فرح نے انکل ہے یو جھا تو اردیک ہی بیٹھی سوئیٹر بنتی آئی۔ نے کر دے لیج میں کہا۔ " مسی دادی کو بھی ہو چھ لیا کرد۔ انفاق سے میں زویک ہی میں ادرس رہی تھی۔ان کی بات بن كرانكل كوغصه آحميا- " تم ايك دى سال كى بچى كوكهه ر ہی ہو بھی خو داپنار دیدد یکھا ہے۔ پینیٹے سال کی عورت کواتنا مجى ميں معلوم كەچھونے بچوں سے كياسلوك كرنا جاہيے۔ و کیا کہدرہے ہیں آپ ، " تی انگل کے عصریر حیران ادرکسی قدرخوف زده بھی ہوئئیں۔

' میں تھیک کہدرہا ہوں۔ بہت ہو گیا۔او پر والوں کا خون تو سفید ہے ہی ، اب مجھے پتا چل کیا کہ ان کے خون میں سیسندی کہاں ہےآئی۔ شہناز بیکم جھے افسوس سے کہنا يراتا عيم اس قابل اى تيس موكم ايس مهذب اورميزدار یوتے بوتی ملیں۔تم اصل میں اوپر دالوں کے قابل ہواور جلد میں تمہارا اور اوپر والوں کا ہندوبست کرتا ہوں۔تم ان کے ساتھ رہوگی تو تمہاری عقل خود ٹھکانے آجائے گی۔

'' ميا ہو گياہے آپ کو؟'' '' بھے عقل آگئ ہے جو پہلے آجانی جا ہے تھی۔' انبول نے کہا۔ وم انجی میں نے اور والوں کو بھی بلایا ہے۔آج شام تم ویکھوگی یہاں بہت سے فیلے ہوں مے جو يمل موجان واسي تعظمتن موت-

شام کوانکل نے ریحان اور نعمان بھائی کومعہ بیو بول کے بلالیا اور اس کے بعد ان کی الی کلاس ہوئی کہ ان کے سینے جھوٹ گئے ہتے۔انگل نے آغاز میں ہی کہدویا کہوہ مبلی تاریخ سے مکان خالی کر کے جہاں جاہیں اینا بندو بست كرليس\_اس كے بعدالكل الله ان كى اور ان كى بيوى بجون کی ہے جسی اور خووغرضی کی اس طرح تصویر کشی کی کہ جواب ویتا توایک طرف رہاان کے لیے ز دید کرتا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔وہ معافیاں مانگ رے تھے مرانکل کا موڈ معاف كرنے والامبيل تھا۔انبول نے آخر ميں كہا۔" اپني مال كو مجسی لے جانا تا کداہے بتا چلے کہتم لوگ اس سے لتنی محبت کرتے ہواوراس کی گتنی خدمت کرو کھے۔''

نعمان نے ہمت کرے کہا۔''اس مکان میں مارا

'' دہ میرے مرنے کے بعد ہوگا۔''انگل نے دوٹوک اندازین کہا۔'' ایمی بیصرف میرا ہے۔اینا بوریا بستر اٹھاؤ اور جا کر مہیں کرائے پر رہوتا کہ مہیں بتا چلے کہم کتنی عیاشی على الحالي كادا على كرور عظم

66

( ( ) الم المحالية المعسوكة شت

## بهوشرار

محترم مدیراعلیٰ سلام تہنیت

ارسال کردد سے بیانی کی گہرائی کو مترنظر رکھیں، کس طرح سوبائل اور انترنیت نے معاشرے کو تباہ کر رکھا ہے۔ کچّے ڈبئوں کو بگاز رکھا ہے، اس کا ادراك ہر ایك کو ہے لیکن تدارك کی کوشش کوئی نہیں کررہا ہے۔ وشمہ نے اپنی جان ہار کر یہی پیغام دیا ہے کہ وتت رہتے اگر سے اشن کی سنبیالا نه گیا تو ہر گھر سے وشمه کا جنازہ نکلے گا۔



ان بچیوں پر لٹا دیا ہاں گی ہرخوا ہیں کو بن کیے ہی پورا کردیا۔ بچیاں اپنے باپ کی کرویدہ قیس تو باپ کی جمان ان میں بسی ہوئی تھی۔ کہیں لوگ سردار رئیس کی شرافت و ہمت کی مثال دیتے تو کہیں ان کی بچیوں کی ذہانت و معصومیت کی \_غرض ہے کہ وہ ایک آئیڈیل فیملی تھی۔

وشمہ نے مندی مندی آنھوں سے بینے دیکھارونگ کالر نے گڈ ہارنگ وش کی تھی اس کا دہاغ تپ گیا آخریہ منحوں ہے کون؟ شنح دو پہرشام لازی Msg کرتا ہے۔ تین ماہ سے تنگ کر رکھا ہے اس نے ، پھر پچھ سوچ کر محل ماہ کھے کے Send کردیا اور آئکھیں بندکر کے سو گئے۔اس کی آنکھ مندرہ کے جگانے پر بی کھی ہے۔

''کیا ہوا چندا؟ کیارات دیر ہے سوئی تھی کہ ابھی تک سورج کو ہیلونہیں کہا؟'' سدرہ نے اس کی گدگدی کرتے ہوئے چھیٹراتو وہ کھلکھلاکے ہنس دی۔

'''نیس آئی Exam ختم ہو گئے ہیں نال تو اب نیند کا مزہ ہی اور ہے ، پتا ہے آئی رات میں خواب میں پری بی ہوئی تھی میں نے یا دلوں کی سیر کی پھر نال .....''

" اہا ہا! حرکتیں بھی بچوں جیسی کرتی ہواور ابھی تک خواب بھی بچوں جیسے ہیں تمہارے اور بابا ہیں کہ تمہاری شادی کاسوچ رہے ہیں۔' مدرہ نے مسکراتے ہوئے اسے چھٹراتو وہ جھکے ہے اٹھ جٹھی۔

''ہائے آئی نہیں، ہیں نے نہیں کرنی کوئی شادی
وادی، ہیں بس اپنے بابا کے پاس رہوں گی۔اتنے کند ب
ہوتے ہیں آ دی، جھے ڈرگٹا ہے۔ بتا ہے میری فرینڈ لیلی
جس کی شادی چھ ماہ پہلے ہوئی تھی وہ بے چاری اسپتال
میں ایڈمٹ ہے۔اس کا شوہر بہت شکی اور گندا ساتھا۔ مارتا
تھا۔روزا سے وہ تو بہت بیار کرتی تھی اسے بتانہیں اس کے
ساتھ ایسا کیوں ہوا۔' وشمہ کی آ واز دوست کے درد میں
مجت سے بھر گئی۔

" " بنیس چندا! ایس بات نہیں اگر ایک مرد برا ہے تو اس کا مطلب میھوڑی ہے کہ ہرمرد براہوتا ہے۔ میتو نصیب کی بات ہوتی ہے اس لیے بڑے کہتے ہیں خدا ہر بٹی کا نصیب اچھاکرے۔''

''جی آئی بس میں ابھی آئی دو منٹ میں۔' وشمہ حصینی جینی مسکر اہٹ کے ساتھ بستر سے اٹھ گئی۔ فریش ہو کے واپس آئی تو موبائل پر کئی میں جنے نشان دیکھ کے حیران رہ مناہم ہے۔ ''تم اپنے ننجے ہے ذہن پر زور مت دواور نضول مینش نہ لوآج گل کسی کے بارے میں پتا کرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے تم بس جواب نہ دیتا خود ہی تھک کے بس کر جائے گا او کے سونو۔'' مدرہ نے پیار سے اسے سمجھاتے

كسي جامل ٢٠٠٠ وشمه كم الله الم التوليش أي الكول مو

''جی آئی!'' وشمہ نے بچوں کی طرح سر ہلا کے جواب دیا تو سدرہ کوہشی آئی۔

رہوگی ہوئے ہو ابھی بھی۔ گر بجویش کمپلیٹ ہونے والی ہے لیکن تمہارا بچینا نہیں گیا۔ اچھا بیہ بتاؤ بیپرز کی تیاری کیسی ہے؟ ہمیشہ کی طرح ٹاپ کرنا ہے یا بس سینشن ہی لیتی رہوگی؟'' مدرہ نے بیار ہے اس کے کان کھنچ تو وشمہ نے سنتے ہوئے بچوں کی طرح جوش ہے کہا۔

'' جی آئیں آپ و کیولیما ٹاپ تواس بار بھی میں ہی کروں گی ،انشاءاللہ'''

"انشاء الله ميرى جان!" سدره في دل سے دعادى۔
"آئی عباد كہاں ہے اس في ميرى رست واج بر
قفد كرليا ہے كہتا ہے واپس نيس دوں گا۔ حالا تكداد حار لي تقى
اب واپس ما تك ربى ہوں تو ڈان بن كيا ہے۔ اس في اگر
واپس ندى تو جھے سے براكوئى ندہوگا۔ بيتو بھے كزن كم ازلى
وثمن زياده لكتا ہے۔" وشمہ في مند بہورتے ہوئے كہا۔

" ندان کرتا ہے تہمارے ساتھ ، پاگل تم بھی نال بس چھوٹی چھوٹی بات دل پہلے لیتی ہو، وہ تنگ کرتا ہے اور تم ناراض ہوجاتی ہوتواستے ہیں چیٹر نے ہیں مزہ آتا ہے۔ واپس دے دے دے گا، ہیں کہوں گی اسے۔ "سدرہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ جو بچوں کی طرح منہ پھلا کے کھڑی ہوئی تھی ایکدم سے خوش ہوگئی۔

'' 'کچی آئی؟ بیں ابھی اسے بتا کے آتی ہوں کہ آئی اسے ڈانٹس کی اگراس نے میری واچ واپس نہ کی تو .....' 'یہ کہہ کروہ کچن سے تیزی سے باہر بھاگ گئی۔سدرہ نے پیار سے بہن کی معصوم بنسی کوسنا۔

220

ايريل2016ء

''ارے واہ! آج میری کس فرینڈ گوا تنا جوش جڑھا ہوا ہے۔ ' بربراتے ہوئے اس نے اوین کیا تو تمام سی اس رونگاکالر کی طرف ہے تھے۔وہ ایک کے بعدو دسرا پڑھ ر م ک و بلیث کرتی گئی۔

'' مِن آپ کاویل دشز ہوں۔''

'' آپ کی آجھیں بہت پیاری ہیں۔''

" آب کے ایگزام کیے ہوئے؟ میں نے آپ کے لیے بہت دعاما کی تھی۔"

'' آپ بھے ہے ووتی کریں گی۔ میں آپ کے یازیو رسیانس کا دیث کروں گا تو یو نیک کیئر۔" آخری سیج پڑھ کے وشمہ کا و ماغ تھوم گیا۔

'' بھاڑ میں جا دئتم اورتمہاری تھٹیا یا تیں \_نیکسٹ اگر ایک بھی سیج کیا تو بہت براہوگا۔''

سیسے ٹائپ کرکے اوکے کیا اور غصے ہے موبائل بیڈیر

" پلیز عباو ڈراما اینڈ ہوجائے گا دیکھنے وو تال۔" وشمهن رونی صورت بناکے کہا۔

''تم نے کون ساولیل بنتاہے یا سراغ رسال کہا ہے ڈرامے دیلیمتی ہو؟ مہلے خو د کوتو سنجا کو، چھوٹی چھوٹی ماتوں پر بچوں کی طرح لڑتی اور بحث کرلی ہو، جلواٹھو، جاؤ کچن میں آئی کے ساتھ کام کرد ویسے بھی احسن بھائی ایک ماہ کی چھٹیوں پر جاب سے دایس کھر آرہے ہیں تو ظاہر ہے آئی اہے کھر چلی جائیں کی بھرسارے کام خود ہی کرنا پڑیں مے ''عباد نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو وہ آتکھوں میں آنسو تھر کے ہیر چھتی ہوئی اینے روم میں آ کے رونا شروع ہو گئے۔ روتے روتے آخر تھک کئی اور عباد کو جی مجر کے کوس کے الم تهمیں بند کر کے لیٹ گئی۔ ابھی سونے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ بیج ٹون ہے اس کی آ کھ کھل گئے۔ پھر ہے ای رونگ كالركاسي تفايه كمانا كهانا؟"

وشمہ نے جبرت سے سیج دیکھا۔عجیب انسان ہے، میں نے اتنا ڈا نٹالیکن اس پر کوئی اثر ہی نہیں ایسے بات کررہا

ہے جیسے ہم دوست ہول۔ "کیا آپ میں کوئی عزت نہیں کہ اتنی انسلٹ کے اد محضة والله الن حد من ربوات " وه جو ملكه اي عباد كي

" مومنه .... جے ویکھومیری لائف ڈسٹرب کرنے پر تلاہے۔عباد ہے تو میرے کھر میں جھے پر حکم چلاتا ہے اور نبہ بر ممنز محص وبنی سکون بر باد کرنے پر تلا ہے۔ ' وہ غصے سے

" عزت تو ہے بث میں آپ کو کھونا نہیں جا ہتا، اتنی مشكل سے تو آب كائمبر لل ہے۔ "وشمہ نے جرت سے اس -10700

ذولیکن میرا نمبرآپ کو ملا کہاں ہے؟ اور آپ نے كيول تلاش كيا؟"

ودمیں نے آپ کو ویل میں کرویزی مارکیف میں دیکھا تھا۔ آپ نے مجھے نہیں دیکھا تھالیکن مجھے آپ کی آ تھوں کی حیانے اور آپ نے بہت امپریس کیا۔ تب سے آب کے ممرکی تلاش میں تھا چرایک بارا تھاق سے کا ع کے سامنے آپ کود یکھا تو آپ کا پیچھا کر کے آپ کے کھر کا پا چلالیا ادر پھرنمبر لینا آسان ہو گیا۔" کافی دیر بعدا ہے سیج

"أب كوشرم سين آتي ميرا يجيا كرتے ہوئے۔ جھی رے لڑکوں جیسی حرکت کی آپ نے ، افسوس ہے۔'' وشمه نے فورانسی ٹائپ کیا۔

"Extremely sorry" آپکومیرااییا کرنا برانگا، بٹ خدا گواہ ہے میں نے آپ کے بارے میں جمعی برامیں سوچا، آپ جمھے انجمی ملی ہیں اسپیشلی آپ کی Eyes بہت اٹریکٹو ہیں ، بہت یا گیز کی ہے ان میں۔' منتیج بڑھتے ہی وشمہ کے ہاتھ یا دُل شنڈے ہو مے ول ا یکدم تیزی سے دھڑ کئے لگا اس نے جواب ویتے بغیر ا موبال ركاديا\_

· مبلو مانی سوئیٹ ڈائری! سوری بار آج کل تمہیں وقت بيس دين ليكن آج تم سے ايك بهت اہم رازشيئر كرنا تھا سو بھاگ دوڑ کے کام سمیٹے اور تمہارے یاس آگئی۔ کسی اور کو بتا بھی تہیں عتی نال۔ یہ بتا ہے وہ جور دنگ کالر ہے ناں وہ بجھے اچھا لکنے لگاہے، میرابہت خیال رکھتا ہے، میرے ایک ایک بل کی خبر ہے اس کے پاس میراتی جاہتا ہے وہ محفنوں مجھ سے باتیں کرے لیکن کیا کروں یا تو ہے برھو ہوں تال میں مجھے سے بات تہیں ہوتی۔ اوہ ..... آئی آر بی ہے۔'' سدرہ کی آ دازین کروشمہ نے تیزی سے ڈائری کو بند

221

ابريل2016ء

كريج تيبل درازيس ركها أور أتكبول يرباز در كارك كى مدره نے آتے ہوئے اس كى سير كت ديكھ لى مى مسكراتے موئے آ كے بهن كے كان ميكڑے۔ "اچھا تو جناب اب ہم ہے اپنی ڈائری حجیب کے تھتی ہیں۔ کیوں جی السی کیا فاص بات ہے جے ہم سے چھپایا جار ہاہے؟" وورك ..... كي مبيس آني ويسي الله وشمه كي جان تكل كى كمبيل مدره ۋائرى نەكھول لے۔" آپ كے سامنے تکھوں تو آپ ڈائٹن ہیں ہرونت ڈائری نہ کھوں۔'' وشمدنے منے بسورتے ہوئے کہاتو سدرہ نے بیارے اس

کے گال پر چنگی کائی۔ '' یا کل چل یا برآ جا با با یا د کرر ہے ہیں۔'' میہ کہہ کر سدرہ کمرے سے چلی گئی۔

'' جی آئی ابھی آئی ہے'' وشمہ نے سکون کا سانس لیا۔ بابا کی شفقت مجری میمیس سے دایس کرے میں آنی توبید برر محصموباتل کی اسکرین کوجیکتے د مکیوکر جھیٹ کر المحايا ادرسيتي ادين كيا-''يار پليزمل لوناں- نەتر سا دُاتنا عرصه ہو گیا، کیا ابھی بھی مجھ پر اعتبار نہیں؟ جہاں کہوجیتے کہو وہیں ال لیتے ہیں۔ بس ایک نظر دیجہ کے جلا جادل گا، بليز ۔' وشمہ کے چیرے کو سکرا ہٹ نے جھوا۔

'' کیوں چی کیوں ملول بھلا۔'' وہ مسکراتے ہوئے بڑ پر ائی کئین ایک مجسس سا تھا اس کے دل میں کہ ایک بار دیلیوں توسی وہ کیسا ہے پھر آخر کاراس نے دل کی مان لی ادر او کے لکھ کے Send کردیا۔ فوراً اس کی کال آگئ وشمہ نے دھڑ کتے ول کے ساتھ کال انٹینڈ کی۔

° ' ہیلو! دشمہ، تھینک بومیری جان ، میں بنامہیں سکتا کتنا · خوش ہوں تم نے ہال کر کے جھے جوعزت دی ہے میں ہمیشہ اسے یادر کھوں گا۔'' اس کے کہے میں بہت عزیت ادر پیار تھا۔اس کے ایک ایک لفظ نے دشمہ کے دل میں کھر کرلیا۔ ''میں بہجانوں کی کیے؟ مجھے کیا با آپ کیے دکھتے

میں۔' وشمہ نے تورا پوچھا۔

" بہتھے تمہاری ای معصوسیت نے یا کل کر رکھا ہے میری جان، میری بلوری آئیز ہی کلرفیئر ہے اور ہائیف 6 نث ہے، ڈریس بلیک ہوگا۔ تم آسانی سے پہچان لوگ۔' اس في تفسيل سي مجمايا تو دشمه في جكد كا يو چو كال End کردی۔اس کی آنگھوں میں انگنت سینے تھے۔

سفید مرمری نازک ہاتھوں سے دہ بار بار نقاب کو

ورست کرتے ہوئے آتے جاتے ہر بندے کو بے چیس نظروں سے دیمیرن میں۔ دل تھا کہ 180 کی اسپیڈیر وحرك ربا تقا إدر كهيل نه كهيل أيك خوف بعى تقا كه كوكل جائے والا ... و مليه ندسه اور دوسري طرف ول مي ايك عجیب سا سرور بھی تھا کہ کوئی اس کا دیوانہ ہے اے حاستا ہے، وشمہ بیک دفت کنفیوز بھی تھی اورخوش بھی۔

''انوه وه آيا کيول ٽبيس اب تک؟'' وہ جھتےلا کے بر برائی۔ 'یااللدرم کرنا آ او می ہول مسے نے دیکھ لیا تو زندگی کا آخری دن ہوگا۔''

وشمہ عادت کے مطابق سوچتے ہوئے بروروار ہی حی كها جا تك سائيد براس كے قريب بائلك كا بارن بجا-اس نے چونک کے دیکھا۔وہ واقعی ویسائی تھا بردی بردی بکوری المتحص ، محضا وبال ، بلكا سامسكراتا مواا يكدم سے وہ اس کے ول دو ماغ پر چھا گیا۔

"" ت ..... ثم لو واقعي كذ لكنك مو تجھے لكا أبوس امريس كرنے كے چكر ميں جموث بول رہے ہو" وہ ہولے سے بولی تو اس نے بھٹویں اچکا کے جان بوجھ کے

و و کیا کہا؟ " جیسے اے آواز صحیح سنائی ندوی ہو۔ وہمہ بات كوسنجا لنے كے ليے النا اس پر برس بردى۔ " منائم و يكھا ہے بیں منٹ سے یہاں کھڑی ہوں کتنے لوگ آجارہے ہیں اتی شرمند کی محسوس مور بی تھے، باتبیں لوگ کیا سمجھ رہے

"مورى سيرى يارآينده ايبالبين موكاب" اس نے یا قاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ " میں تو کب ہے آچکا تھا۔ وہ جو مثل کا درخت ہے اس کے نیچے کھڑا ہو کے مہیں ویکھنا رہا۔ بہت بیاری لگ رہی تھیں ۔ نظر ہٹانے کو دِل مہیں مان رہا تھا، آخر میں اس کا لہجہ بدل گیا تو دشمہ مزید کنفیوژ ہوگئ اس کے دیکھنے ہے۔"

''احِيمالِس ابزياده باتنس نه بنادُ ديكِينا تها ديكِيرليا اب میں چلتی ہوں۔''اس نے حکنے کے لیے قدم اٹھائے تو ا میدم سے اس نے باتیک اس کے آھے کردی۔ '' با تیک برجیفوجهال کهوگی اتار دو**ل گا**۔''

"كيا؟" دەپريشان ہوكے ايك جھكے ہےركى۔" تم یا گل تونبیس ہو؟ میں کیوں بیٹھوں تمہارے ساتھ۔' '' بارسب لوگ و مکیر ہے ہیں انسلٹ نہ کراؤ لوگ غلط مجھیں کے۔میری خرے تم رکوئی بات کرنے یہ جھے

اپريل2016ء

222

FOR PAKISIDAN

مولانا انعام الحسن كابدهلوي

(1918م۔10 **جون**1995م)

مولانا كالتعلق كاندهله شكع مظفرتكر ك أيك دین وعلمی خانواوے سے تھا۔ان کا سلسلہنسہ ساتویں پشت میں حضرت مولانا مفتی الہی بخش سے جا مل ہے جنہوں نے معتنوی مولانا روم کا ساتواں وفتر لکھا اور پورے عالم اسلام میں خاتم متنوى مولانا روم كهلائے مولانا كے والديز ركوار كانام اكرام الحن تقار انہوں نے حافظ ملو سے قرآن کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اردو اور فارس نانا عليم عبدالحميد في يرهى - نوبرس كى عريس ان کے والد کے مامویں مولانا الیاس ایے ساتھ وہلی لے آئے اور باتی تعلیم سکلے والی مسجد کے مدر سے میں (جہاں بلیغی جماعت کا مرکز ہے) حاصل کی۔ حدیث کی مجھ تعلیم مظاہر العلوم سہار بنیور میں جسی حاصل کی لیکن مولانا محمد الیاس نے انہیں جلدہی اہے یاس بلالیا۔ان کے مرسے ہی میں عدیث کی کتابیں پڑھیں۔مولانا الیاس نے اپنی حیات کے آخری ونوں میں فریایا تھا کہان میں ہےجس پر اتفاق ہوا میر جن لیا جائے۔ ان میں مولانا انعام الحن كانام مجمى شامل تفايه 1944 ميس مولانا الیاس کی وفات کے بعد ان کے صاحبزاو ہے مولانا محمد پوسف امیر مقرر ہوئے اور مولانا انعام الحسن اس كام ميس ان كے ساتھ بورے انہاک کے ساتھ خاموتی سے لکے رہے۔ ایریل 1965میں مرکزی ذمہ اواروں ہے مشورے کے بعد شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نے انہیں امیر تبلیغی جماعت مقرر کیا۔ مولانا ک کوششوں سے گزشتہ 33 برسوں میں تبلیغی جماعت کا نام دور دور تک مشہور ہو کمیا۔ تبکیغی کاموں کے سلسلے میں انہوں نے وور ورازمما لک کے بے شارسفراختیار کیے اور و نیا بھر کے لوگوں کو مرکز میں آنے کی دعوت دی۔مولانا کا مدفن وہلی مرسلہ: کاوش عثانی \_ پتو کی آ

. كوارانيس، يليز ترست ي آئے جا كے جنال كردى ا

وشمہ نے ایک لمحہ سوجا تو ایسے اس کی بات تھیک كل\_ ۋرتے ۋرتے اس كے بينچيے بيٹے كئي مرول بى ول ميں وعاتیں ما تک رہی تھی۔ 'یا اللہ عزیت کی لاج رکھنا۔'

" بلیز تیز چلانا اور آمے چوک سے پہلے جو گلی ہے وہاں اتاردینا۔ 'وشمہنے رونی آواز میں کہا تو اس نے زور ے جاندار قبقبہ لگاتے ہوئے ایک جھکے سے بالیک اشارٹ کی۔ وشمہ نے خوو کو کرنے سے سنجالنے کے لیے فورأاس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو عجیب سااحساس ہوااہے اور ہاتھ مثالیا۔

''ایک تو ڈرتی بہت ہو یار کر جاؤ کی ہاتھ رکھ لو۔'' اس نے سارے مجمایا۔

" " بچوں کی طرح ایسے ٹھیک ہوں بس۔ " بچوں کی طرح ضدی کہے میں جواب دیا تو اس نے ہاتھ بیچھے کرکے وشمہ کا ہاتھ پکرلیا۔وشمہ جی جان سے کانب کی۔

پلیز ہاتھ جھوڑو۔'' آواز اس کے گلے میں مجنس تحیٰ۔ پھرا بیکدم سے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا تو اس نے فورا ہاتھ جھوڑ کے بائیک کوسائیڈیرروکا۔

" سوری .....معاف کردو مجھے پائٹیس کیا ہو گیا تھا۔ تمہارے ہاتھ اسے بیارے ہیں کہ خود پر قابو ندر کھ سکا معاف کردو پلیز ۔ 'اس نے ہاتھ جوڑ کیے۔ '' میں نے گھر جانا ہے۔'' وشمه نظریں نیچے کیے رونی جار ہی تھی۔

وشمه کی آنگھوں میں انو کھے جذبوں کی چک بھی وہ بیڈ كى بيك سے فيك لكائے لكا تارميسيجز ميں مصروف تحى -ان کے تعلق کو ایک سال بیت چکا تھا۔ وقت کے ہہتے اس دھارے میں جہاں جا ہت کوعروج ملاتھا و ہیں وشمہنے اس یرخوو سے زیاوہ اعتبار کرویا تھا۔ وہ بھی اس کی بہت عزت کرتا تھا۔اس کی جھوٹی جھوٹی خوشیوں کا احساس کرتا اور اس کی دی ہوئی ہر چھوئی چیز کو بھی سنجال کے رکھتا تھا۔ون رات کو نثیکٹیس رہنا ان کامعمول تھا۔اس وفت بھی بات ے بات نکل رہی تھی۔ ''سنو!اگر میں تمہیں کورٹ میرج کا کہوں تو؟''

" تو جان لے لوں کی تمہاری مم اچھی طرح جانتے ہو بھے بانیا کی عزات بہت عزیز ہے۔عزات سے رخصت ہونا

223

بالبينام اسركزشت

عِ اِنْ ولِ- آلِي عَمَا اللَّهُ الراكِ شَمْ عَا مَا يَا لِي مُعْمِعِ میرے دل کی آواز ہے۔ اگر ت اس کی ہو۔ الی پھاؤل ہے دحوپ بہتر ہے''۔ وشمہنے دوٹوک انداز

''لو یوسوچ جان! میں تم ہے یہی سننا چاہنا تھا ہی ليے تو اتن الحي للتي موتم بهت معصوم مو۔ "اس كا جواب و عليه کے وشمہ کا دل خوشی ہے جموم الما۔

'' بجھے بھوڑ تونہیں وو کے ناں؟'' وشمہنے ایک آس

ے مان ہے ہو چھا۔

، «نہیں میری جان بھی بھی نہیں تم تو میری زندگی ہو۔ ا تھا ابھی ملویاں بس تھوڑی ویر کے لیے مکیز انکار نہ کرنا۔ دو ہفتے ہو گئے دیکھے ہوئے۔'اس نے منت کرتے ہوئے کہا تو وشمه كوبلسي أسمئي\_

''اد کے بابالیکن آ دیے گھنے سے ایک منٹ بھی او پر

''جو حکم جان جی! کب پہنچ رہی ہو؟''اس نے چبک

'میں بس یا بچ من میں آئی ہوں۔' اس نے کال ڈس کنیکٹ کی اور جلدی سے سر پر جا در لے کر ہاہر آگئی۔ سدرہ اے شوہر کے ساتھ والیس کھر جا چکی تھی۔ عباد درستوں کے ساتھ بونی کے نشکش پر تھا سواس کے بھی ان کے گھر آنے کے آٹار نہیں تھے اور بابا بھی زمینوں پر مھے ہوئے تھے۔اس کیےاسے جانے میں مسئلہ منہ ہوا۔ وہ تیز تیز قدم الفاتي كمرے باہرآئي اور كشاميں بيٹه كرمطلوب جكه يہ کئے۔ وہ اس کا ہی متظر تھا وہ جیسے ہی اس کے پاس آئی اس کے چبرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کے نوراً یو چھا۔'' کیا ہوا؟ سب تھیک ہے تال؟"

" یار میرے دوست کی اہمی کال آئی ہے کہ اس کی مدر کی حالت بہت سیریس ہے وہ انہیں اسپتال لے کر جار ہا ہے۔ چیچے کھر خالی ہے وہ جلدی میں لاک ندکر سکا تھوڑی وران کے کمررکنا پڑے گا۔ حالات خراب ہیں جورا سکے اسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن تم ساتھ ہو بھے سمجھ نہیں آ رہی اے کیے مع کروں؟ تہاری عزت کا بھی خیال

وہ روہ انے کہے میں بولائو دہ ایکدم بول اٹھی۔ دونینشن کیوں لے رہے ہوتھوڑی دیر کی تو بات ہے چلواس کے کھر، دومت ہے وہ تمہارامنع کرو کے تو برا مان

وہ اس کے چبرے پر پریشانی دیکھ ہی بہیں سمی تھی۔ دور اس کا میداد

" یا کل چلواب در ہور ہی ہے۔ "وہ بائیک پراس کے بیٹھے گی۔

آ کئے۔ وشمہ کو اس پر اندھا اعتاد تھا وہ اس کے پیار میں

سرتا پاۋە نې بونى تى-

مرجاؤ کی کری ہے۔

"ر سیلی؟" وہ بے لیکن سے بولا تو وشمہ کوہلی آگئ۔

وه جب وہاں کھر ہنچے تو کھر خالی تھا۔ وہ دونوں اندر

وہ دونوں ڈرائنگ روم میں رکھے صوبے پر بیٹھ مكة \_" راحل كر تو بهت بارا ب-" وشمه في حارول طرف نظر دوڑا کے کہان کی آنگھوں میں ستائش تھی۔ ''ا جما ....لیکن میری جان کا گھر اس ہے بھی بیارا بنوا وُں گا۔' اس کی نظر دں میں پیار ہی پیار تھا۔ '' سچ راحیل؟''وشمه بچوں کی طرح خوش ہوگئی۔ '' ہاں میری جان! احجما نقاب تو ا تار دواتی کری ہے

"نال بن ایسے بی نحیک ہوں تم چر کھورنے لگ جاتے ہو جھے سے پھر بات ہیں ہوگی۔''اس نے معصومیت ے کہا تو وہ ایکدم اٹھ کر پاس آ کر بیٹے گیا۔ وشمہ کا دل وحرا کے لگا۔ راجل نے اسے ہاتھ سے اس کا نقاب اتارویا ادر بخود ہو کے ایسے تکنے لگا۔وشمرایک دم پریشان ہو کے این جگہ ہے کھڑی ہوگئ تو اس نے ہاتھ تھے کے واپس پٹھا کر اے بانہوں میں لے لیا تو وہ کیل کئی عمر مروجیت کمیا ہوں کے اس کھیل میں۔

رات کی تاریکی مین آنسواس کے تیکیے میں جذب مورے تھے۔ دل تھا کہ بہلنے کا نام بی مہیں لے رہا تھا۔ مختندی ہوا کے جھونگوں میں وہ پیار کالمس تھا ہی مہیں جواہے سلاد یتااس کا سر پھوڑ ہے کی طرح د کھرہا تھا۔وہ آ ہتے ہے ائنی اور میبل کی دراز ہے پین کلر نکالی بھر دیے قدموں کچن میں جا کے فرت کے یاتی کی بوتل نکالی اور پین کلر لے کے غناغث یانی کوحلق میں اتارا تو تھوڑی ی ول کو شنڈک محسوس ہوئی۔ آہتہ قدموں سے چلتی واپس جب وہ اپنے بیڈ پر پیچی تو موبائل اسکرین پرمیسی دیے کے بے تابی سے

اے او پن کیا۔ "وسونو کیسی ہو میری جان۔" پڑھتے ہی اس کے ہونٹوں کوایک شکستہ مسکرا ہٹ نے تھوا۔

224

الماسي المستامة سركز شت Section

ر مکیسی ہوستی ہوں ان کے بھی وہ اے آگلیف ایس میں دیکھ سکتی تھی۔ کانی دیر بعد اس نے کال اٹینڈ کی تو اس کی ہیلو سنتے ہی اس کے دل کو سکون سامل میا۔اس نے بے قراری سے کہا۔ 'میں تم ہے ملنا حيا تهتي هول \_''

''کیول؟''اس نے حیرت سے موبائل کو تھورا کہ اب وہ ملنے کی بھی وجہ پو بچھے گا۔

'' پلیز میں تم سے بات کرنا جا ہتی ہوں۔ دیکھو میں نے بھی تم سے ملنے کا نہیں کہا۔ ہمیشہ تم نے ملنے پر مجبور کیا۔ آج پہلی بارتم ہے ریکوئیٹ کررہی ہوں پلیز۔"

" میار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہیں جھے تار نے کا ارادہ تو سیں ہے۔ جھے تو تم ہے ڈر لکنے لگا ہے کسی دن تم جھے مل كردوكى \_' اس نے اتنے رو کھے بين ہے كہا كہاس كا دل مستمی میں آئمیا اور اس کے بے جان ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کیا اور وہ وہیں زمین بربیش کی۔اسے با ہی نہ جلا كب وه موش وحواس من بريانه موكل \_

پھراس کی آئکھ اسپتال کے بستر پر کھلی تو سب کوخود کے لیے پریشان دیکھ کرشرمندہ ہوگئی کہ ایک محص کی خاطر استے بیار کرنے والے چرول کواس نے اداس کردیا۔وہ ادای سے مسرا دی تو اس کے ایک کزن کو عصر آ میا۔ " را الم كيا ہے تمہيں؟ نہ كھ بتاتى موند كہتى ہومشكل ہے مشکل کنڈیشن میں بھی مسکرا کے ہمیں دحوکا دینے کی کوشش کرتی ہو کہتم ٹھیک ہو۔ یا کل سمجھ رکھا ہے ہم سب کو؟ تم ہم سب کے بیار کا ناجائز فائدہ اٹھارہی ہوجان نکال دی تھی تم نے میری ممہیں بھے ہوجا تا تو۔ " غصے میں وہ کھرزیادہ ای ایموهنل ہو کمیاا در بولتے بولتے رک کمیاا درسب کے جیران جرے دیکھ کے شرمندہ ہو کے روم سے باہر نکل گیا۔شام تک اے گھر جانے کی اجازت کل گئے۔

زندگی عجیب چیز ہے بھی اتی خوب صورت لکنے لگتی ہے کہ جی جا ہتا ہے تلی بن کے ہوا کے سنگ رفص کریں۔ اس کا ہررنگ خود میں سمیٹ لیں اور مجھی اتنی برصورت تلکنے لگتی ہے اور اتن مشکل کہ سمانس لیں او دبحر ہوجا تا ہے۔ زندگی میں رنگ پیار کے جذبوں ہے ہیں لیکن اگر جذیے ہی ہوس كا شكار مون مون مين ليخ مون تو زندگي تك ير جاتي ہے۔نہ جیا جاتا ہے نہ ہی مرنا آسان ہوتا ہے۔سوچے موجة ايك أوسكى كى صورت بين اس كے لوں سے آزاد ہوئی۔ایک عجیب ہے نام ی بے چینی ہی ہے چینی تھی جے وہ اس سے کوئی جواب نہ بن بایا تو اس نے صرف "ایھا" لکھ کے Send کردیا۔ "بال ناب مير ، ياس آؤ ." '''میں کوئی اور بات کرو۔''اسنے آنسوؤں کو پیچیے

، کیول نبیں؟ آؤ نال جھے تمہاری بہت یاد آرہی

ہے تمہاری خوشبو جھے سونے تہیں دیتی۔'' د میلیز آئی کوجیجو تهمیں پا ہے تاں بابامیرا رشتہ اپنے

فرینڈ کے بیٹے سے کرنا جاہ رہے ہیں پلیز خدا کا واسطہ نہ دو بجھے اتنی اذیت ، میں تھک گئی ہوں ، بہت ٹوٹ گئی ہوں۔'' آ نسودُ ل كو با هرآ نے كاراستدل ميا تھا۔

''یار کیا مصیبت ہے جب بات کروں دماغ خراب كردى ہوكما تو ہے جيجول كا۔ اس نے بعتجلا كے جواب ديا۔ ' ' کب جمیجو کے؟ جب میری شادی ہوجائے گی؟ کھو دد مے تم بھیے کھود و مے لیکن یا در کھنا میں تہیں بھی معانب نہیں کروں کی بھی بھی تہیں۔'' اس کا دل چلّا اٹھالیکن اس نے پھر جواب ہی شدویا وہ کالی ویر ویٹ کرتی رہی اس کے سیسے کالیکن اس نے ایک حرف سلی کا کہنا کوارانہ کیا تو اس نے کرب ہے آئیس موندھ لیں۔

اس کی آنگھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر موجزن تھا۔ وہ جتنا اے بھو لنے کی کوشش کرتی ول اس سے بغاونت كرتااس كا دم تحفيزلكا تفاركزرا أواايك ايك بل اس طرح یادا تا کہ بے چین ہوکر اس کی روح تک بین کرلی۔وہ تِجَا الھی اپنی حالت ہے تھبرا کے۔

و حجوث ہے، اسے مجھ سے بھی پیارتھا ہی تہیں۔ جھوٹ بولتا تھا كەمىرے بنا جىنبىل سكتا،جھوٹ سے جھوٹ تھا، دحوکا دیا اس نے ۔میری معصومیت سے کھیتار ہا۔ مجھے میری ہی نظروں سے گرادیا۔میری حیامیری معصومیت چھین کے آج کہنا ہے اس نے مجھے کیا ہی نہیں۔ کیسے کہ سکتا ہے دہ ا ہے۔ بارتو یا گیزگی کا نام ہے تو بھے کیوں چھوااس نے؟ كيوں جھے جيتے جي مار ڈالا؟ ميں اب كيے كى اور كوخود يرحق دون كى اس فے بھے مول كرديا\_"

دہ اندر ہی اندر مفتی جارای تھی پھراس نے مرے پر اے ہاتھوں سے اس مخص کا نمبر ڈ ائل کیا جے بدد عا دے

اپريل2016ء

225

المام المام المركزشت

ورو کا تام بھی نہیں دیے گئی گئی۔ نہائی کام کر دیا تھا نہائی ول ساتھ دے رہا تھا۔ وہ بہلنے کا نام ہی سیس کے رہا تھا بار بارایک بی نام کی تکرار کرر ما تفا۔ جانتے ہوئے بھی کہوہ اس ہے خلص ہی تبیں ہے۔ آخر دل و د ماغ کی اس جنگ میں دل نے اس کی نسوانی انا کو شکست دے دی۔ کا سیتے ہاتھوں ے ایک بار مجراس سے ملنے کی آس میں سیج کیا۔ ''میں تو تمباری زندگی می نال تو پھر کیے جھے اکیلا میںوڑ سکتے ہو بلیز رح كروملو بحيرے آخرى بار بھر بھى جيس كہوں كى ملنے كو۔ 'اور آ تکھیں بند کر کے کری کی ہشت سے ٹیک لگا کر بیٹے گئی۔ موبائل پر بیج نون کی آواز سنتے ہی ایک جھکے سے سیدھے ہو کرمین اوین کیا اور''اد کے'' پڑھ کے دل خوتی ہے رو دیا چلو کھے تو اے میرا خیال آیا گھر دالے سب رشتے داردن کے گھر شادی پر گئے ہوئے ہتھے اس نے تیزی سے جاور سر

یر کی اور نہر کا رخ کرنے کا ارادہ کیا جہاں اکثر وہ اس سے

مل کے سہانے خوابوں کی سیر کرا تا تھا۔

" کہاں جارہی ہو؟" امجی اس نے کیٹ سے قدم باہررکھا ہی تھا کہ اے اس تحص کی آواز سنائی دی جو ہرمشکل والت میں اس کا ساتھ دیتا تھا لیکن زمانے کی تھو کروں نے اے ہر فروے بدگمان کردیا تھا۔ کسی پر یفین ہیں آتا تھا اے ہرمرد ہوں دغرض میں کتھٹر انظر آتا تھا۔اے دیکھتے ہی اس کے ماتھ پر بل پر کئے۔ راستے سے موسی تمہاری جوابده مبیں ہوں۔"

اس نے جیرت ہے ہونٹ سکیٹر کے اس ہستی کو دیکھا جواس کی کل کا تنات میں میکن پتائمیں کیوں ہر دفت اس سے ۔ خفارہتی اس کی شوخیاں کہیں تھومی گئی بھیں ۔وہ بے چین سا ہو گیا۔'' دیکھوتہاری طبیعت ایجی بھی بہتر تہیں ہے۔ ڈاکٹرز نے بیڈریسٹ کا کہا ہے تم انجی کہیں نہ جاؤ۔

'' ما سُنڈ بوراون برنس۔'' وہ تخی ہے کہتی سائیڈ ہے ہوکر باہرتکتی جل گئے۔وہ حیران سا کھڑارہ گیا۔

نبر کنارے بھی کے اس کے قدم و هیلے پر میے وہ دحمن جان سامنےموجود تھا۔ ہمیشہ کی طرح کلف لگا ہوا سفید کرنته، کھنے کا لے بالوں کواویر کی طرف کٹکھا کیا ہواا در بلیک ان گلامز لگائے بائیک سے فیک لگائے وہ ای کی سمت تک ر ہا تھا۔اس نے الفاظ کوتر تبیب وینا شروع کردیا کہ بات کہاں ہے شروع ہولہیں وہ بات سے بغیر ہی چلا نہ جائے۔ وہ ست قدموں سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی

جَوِينَ \_ این کے ذائق میں خیالات کا اثنا جموم تھا کہ الفاظ ساتھ بھوڑ گئے۔ مدعا کیے بیان کرے میسوچ کے کئی سینڈ اس کوخالی نظروں ہے تکی رہی۔ " کیا ہے یار کھے بولوگ یا ایسے ہی کھورتی رہوگی؟"

وه سخت بدمزه موا\_

ایک شندی سانس سسکاری کی صورت اس کے لیوں ے آزاد مولی۔ "یادہے م کہتے تھے میں تہاری زندگی موں تم میری آنکه مین آنسوئیس و مکھ سکتے تم نے تسمیں کھائی تھیں وعدے کیے تھے کہ جلد جھے سے شادی .....

وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی تی پڑا۔ "اس کے ہیں ملتا تھاتم ہے، ہروفت تفنول بحث کرلی ہو، اڑتی ہومیری کون می کہیں اور شادی ہوگئ ہے یا کوئی اور لڑکی پھنسالی ہے کہتم مررہی ہو۔ جب ویکھوایک ہی رٹ ہوتی ہے کیا کروں میں؟ نہیں مانے کھروالے اس میں میری کیا غلظی اب این گھروالوں کو مار دوں کیا تمہارے لیے؟' ''ترس کھاؤ جھے پر۔'' وہ سسک اٹھی۔''اتنا آھےآ کے اس طرح مجھے اکیلانہ چھوڑو، میں جی تہیں یا دُل کی متم جانتے ہو میں ایسی لڑکی نہیں تھی۔تم نے مجبور کیا اتنا آ سے آنے پراب ہاتھ نہ چھوڑ دہاتھ جوڑتی ہوں۔ "اس کے کہے

میں کرب ہی کرب تھا۔ "میرے کھروالے میری کزن سے استجنب کرنا جاہ رے ہیں، میں کھی ہیں کرسکتا۔ " آخر بلی تھلے ہے باہرا ہی منی۔اس نے بہت رو کھے کہتے میں جاب دیا۔اس نے لڑ کھڑا کے ایکدم بائیک کا سمارالیا بائیں سائیڈ میں اے بلکے سے درد کا احساس ہوا سائس تھا کہ لیرا دشوار ہور ہا تھا اس نے اپنی متھی بند کر کے کھولیٰ ہمت جمع کی اورایک بار پھر اس کے سامنے آئی۔

''میں، میری عزت کھی جی تبیں تہارے لیے۔ میں مرجادُ ل تو؟"

" تو مرجاد عظم بها ہے تم مرنے والی تبیں ہو جھے مار کے ہی مرد کی ، ہر وقت ذائی اذبت دیتی ہواس حال میں تم ے پہلے میں مرجاؤں گا۔''اس نے انتہائی غصے سے جواب دیا۔الفاظ منے کہ بھالے اسے لگا دل رک رہا ہے۔ معاف۔ اس نے کہدے رخ بیمیرلیا اے کوئی جواب ندملا چندسینڈ بعد اے بائیک اسٹارٹ مونے کی آواز سنائی دی اوروہ جلا کمیا۔ ایں کے رگ ویے میں عجیب سامدهم مرهم ساایک وروتھا آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا ساچھا جاتا تھا اس

الماساند الكرشت Section

اپريل2016ء

نے مشکل ہے ڈبذبالی آگھوں ہے رکشار دیا اور کے کوراگا پاسم جمایا۔ سفر کب اور کیمے کزرا اسے مقلوم تک نہ ہوا رکشا ایک جھنے ہے اس کے درواز سے پررکا تو وہ چونک کے پنچے اتر آئی۔ درد تھا کہ بڑھتا ہی جارہا تھا چبرہ زرد پڑرہا تھا۔ برآ مدے میں جیفے تھی کود کیرکر جبرت ہوئی اسے۔''تم ابھی تک میں ہو؟''

وہ چلنا ہوااس کے پاس آ کے رک گیا۔ ''میں گیا ہی کب تھا۔' 'اس نے جیسے سر کوشی کی پھر اس کے چبرے پر نظر پڑتے ہی پریشان ہو گیا۔''تہہیں کیا ہواتم ٹھیک ہو نال؟'' اور ایکدم ہے آ گے بڑھ کے اسے متاع جاں کی طرح اپنے ہاتھوں میں سنجال لیا جس کی 'آئٹھیں بند ہو ٹی تھیں۔

☆.....☆

و کیا ہوا؟ کیا ہوا میری بین کو؟ "پریشانی میں ڈونی آواز من کر اس نے ایکدم سر اٹھایا اور فوراً آگے بڑھ کر انہیں سہارا دے کر پاس بٹھا دیا۔وہ جیسے ہی ہے ہوش ہوکر گری تھی اس نے اے سنجال کے گاڑی میں لٹانے کے فوراً بعد انکل کو کال کر کے بتا دیا تھا اس لیے وہ فوراً ہی سب اسپتال پہنے مجے تھے۔

"انکل ڈاکٹر نمیٹ کررہے ہیں سبٹھیک ہے آپ
پلیز ریلیس رہیں۔"اس نے اہیں سلی دیتے ہوئے کہا
جب کہاس کا اپنا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا
تھا۔ تھوڑی دریمیں ایک نری اسٹر پچر باہر لے آئی۔ رپورٹ
اس کے ہاتھ ہیں تھی۔" آئیں ڈاکٹر نے فورا آئی می یو
الیٹرٹ کرنے کا کہا ہے۔" اتنی دریمیں ڈاکٹر وارث بھی
دنان آھے ہیں تھے۔" دنان آھے ہیں ڈاکٹر وارث کیا ہوا میری

باپ کے اندر ہے جینی تھی بینی کا حال دیکھے۔ ڈاکٹر وارث نے ایک نظران کے تیمرے پرڈال کے نرس کواشارہ کیا کہ وہ اسے آئی می ہو میں شفٹ کر ہے پھرتسلی کے لیےان کے کندھے کو ہاکا سا دیایا!ور تیزی ہے آئے پڑوہ کیا۔ سب حیران دیربیتان اسے آئی ہی ماسک اور خون کی بوتل کلتے دیکھتے رہ گئے۔

کانی ویر بعد ڈاکٹر وارث روم سے یا ہرآ نے تو سب کھڑے ہوگئے۔

''مر پلیز بتا نمیں نال کیا ہواہے! ۔۔؟' ڈاکٹر نے ایک نظر رک کے اے دیکھا اور پھر اشارے سے اسے ساتھوآنے کا کہا۔ سب سے الگ جاکے ڈاکٹر نے جو کچھ کہا اسے من کے بار باراس کی آنکھوں کے آگے اندھیراح جا تا دل تھا کہ سی بھی بات کو مان بن آیک

انجا مَنا بِكُورِسُ كَا عَيْكَ ہُواہے ان كَى كُنْدُ يَّسَى ہُمِتِ كُرْمُكِلَى انجا مَنا بِكُورِسُ كَا عَيْكَ ہُواہے ان كَى كُنْدُ يَسَى بَهِتِ كَرَمْكِلَى انجا مَنا بِكُورِسُ كَا عَيْكَ ہُواہے ان كَى كُنْدُ يَسَى بِهِتِ كَرَمْكِلَى ہے۔ ابھی آئے من اور خون كی بوش لگا دى ہے مالت بجر بھی وہى ہے۔ بارہ کھنے نہ اور كى كے نبے بہت اہم ہیں ۔ برسكما ہے بہتر ہم ور اس ماك ذات كے ہاتھ میں ہے۔ ہوسكما ہے بہتر ہم وہ و جائے آہے میں ہے۔ ہوسكما ہے بہتر ہم وہ و جائے آئے میں وعا كریں۔ '

وہ بہت مشکل سے خود کوسنہال رہا تھا۔ا سے آغ ڈاکٹر نے اس کی رور تھیے ہے سب کر کے ۔۔۔۔' آئی می اور کے سامنے کھرکے ہر فرد کو اس نے سوالیہ نظم وال سے اپنا منظر دیکھا آو چر ہے پہنچوڑی بٹاشت پیدا کی وہ جا نتا تھا اگرا بکدم سب کو سی بتا دیا تو کوئی بھی میدد ہے کا برداشت نہیں کر سکے گا ، فاص طور پر باہ جس کا وہ سر نامیتی ۔

''وہ ٹھیک ہوجائے گی انشاء اللہ! ہمارا رسیلہ خدا ہے ویجھنا آپ میہ ہم سے پہلے کی طرح ہا تنمی کرے کی ، ہنتہ کی شرارتنس کرے گیا۔'' ووان سب سے زیادہ خود کواکمید دے رہاتھا۔

" کہتے ہیں دعا حوصلہ ہے راز ہے خدا اور بندے کے درمیان، طاقت ہے کروری ہیں ایمان کی اور وہ اس و مسلے کا وردر کرتا جارہا تھا اس کا دل زبان روح سب کی لگار صرف اس کی زندگی تھی یا شاید اس کی زندگی ہیں ان وائر کمک وہ اپن ہی زندگی ما تک رہ تھا۔"

اپريل2016ء

آئی می یو میں مشیول بیل جکرای مونی زرو جرے کے ساتھ وہ مثل گلاب کملائی ہوئی لگ رہنگ تھی۔ ان سب کے چبروں پرایک آس ایک اُمید تھی۔دل انجانے خدشے ے لرز رہا تھا اور ذہنوں میں بس ایک سوال ہی تھا ایسا کے کیا ہوا جسے وہ دل پر لے کئ؟ وہ تو ایک ہستی مسکراتی زندگی سے بھر يورائ كى بھر آج اس كى زندكى كا جراغ الرزف كيول لكا تها؟ باب يرسكت كى ي كيفيت كمى اس كى بہن باب کوسنجا لنے میں لکی ہوئی تھی۔ وہ پرشکوہ نم نظروں سے اس وسمن جاں کو تک رہاتھا جس کے بنا جینا تو کیا جینے کا تصور مجمی محال تھا و ہ اس کی ملھی تھی بچین کا سیاتھ تھا اور پیہ ساتھ کب جا ہت میں بدلا یا تک نہ چلا لیکن اس کی معصومیت، مجولاین اسے کچھ کہنے کی اجازت نہ دیتا اس لیے اس نے تمام جذیے ایک خاص وقت کے لیے دِل میں سنجال رکھے تھے اور و دھی کہ موقع ہی نہ دیے رہی تھی۔ دہ بہت شوخ چیچل شرارتی سیلڑ کی تھی اور اب اے اس حال میں دیکھ کے اس کا دل کننے لگا تھا۔ وہ ایک دو ماہ ہے بہت چپ چپ رہے تی تی تی ہی۔ سب کے درمیان ہوتے ہوئے غی سب ہے الگ لکتی۔ جب اے بکارا جاتا بہت جو نک کے دیکھتی اور مسکرا دی لیکن اس کا لہجہ اس کی آ تھموں کا خالی بن اس کی مسراہت کا ساتھ ند دیتا۔ وہ اس سے كرانے لكى تھى۔ اس كى اتھوں ميں اسے ليے ب اعتباری دیکی کروه بهت ڈسٹرب رہتا تھا۔ کی بار بوجینے کی کوشش کی لیکن وہ ٹال گئے۔کوئی سرا اس کے ہاتھ نہ لگ رہا تھا اس کا سر بھٹ رہا تھا اجا تک اس کی یاکٹ میں رکھا موبائل وائبریٹ ہوا اس نے چونک کے اسے باہر نکالا سے اس کا موہائل تھا جس کے لیے وہ دِل وِ جَان ہے مصروف ِ دعاتھا۔اے بادآیا جب وہ کرنے لکی تھی تو اس کا موبائل باتھوں سے جھوٹ گیا تھا جے اس نے اٹھا کر یا کث میں ر کھ لیا تھا۔اس نے بے دلی سے بیٹے اوین کیا۔'' جان مجھے

اس کا د ماغ بھک نے اڑھیا اس نے فور آ اس نمبر پر اک-

معاف کردینا بلیزیم بهت معصوم مو مجتے بھی بددعا نه دینا

"کون ہوتم؟" سامنے والے نے مرداند آواز سنتے ای کال ڈسکنکٹ کردی۔ اس کے دماغ میں آندھیاں ی

228

عباد کے ہاتھ ہے ڈائری جیموٹ مگی اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ڈائری پر جگہ جگہ آنسوؤں کے نشانوں نے اس کادل چیر کے رکھ دیا تھا۔

'' کیے برداشت کیا اتنا سب پھھتم نے؟ ایک بار ایک بارتو کہہ کے دیکھا ہوتا۔'' وہ تاسف سے بیشانی مسل

بار بار کال آتی رہی تھی اور جب اس نے ریسیو کی تو اس کے بیروں تلےز مین نکل کئ ۔ سدرہ نے روتے ہوئے بنایا کہ وشمہ کی حالت مزید بکڑ گئی ہے۔ وہ بھا کتا ہوا اسپتال بہنجا۔عماد نے دیکھا ڈاکٹرز کے چبرے پرتشویش کھی وشمہ کا چبرہ نظر نہیں آرہا تھا۔عباد نے خون کی بوتل دی جوڈ اکٹر اب اے لگارہے تھے لین اس کی کنڈیش ہجائے پر معار ے مزید خراب ہوئی تھی۔اس کی سائسیں اکھڑنے لکی تھیں۔ باہر کھڑے ہرائس کی روح اذبیت میں تھی وہ مجسم دعا ہے ہوئے تھے کیلن شاید در د دعا ہے ہیں بڑھ کے تھا کہ دِعا میں اثر کھور ہی تھیں۔نظریں بس ای پرنگی ہوئی تھیں وہ آتکھیں بند کیے درود یاک کا ورد کرنتے ہوئے بہت کمز در لگ رہے تے۔عباد کارواں رواں وشمہ کووالیں بلار ہاتھا اور پھراسے لگا کا سات تھم ی کئی ہے جس میں اسے صرف وشمہ کی مرهم ہوئی دھر کئیں سنائی دیے رہی تھیں۔ ڈاکٹرز نے ی بی آرکر کے بھی جب دیکھا کہ مل عقم نہ ہونے کے برابر ہے تو ڈائی گاکسن کا انجکشن لگا کے اسے بیانے کی آخری کوشش کی۔ عباد کا سانس رک حمیا۔

''یا خدا! رحم .....رحم بن اس کی زبان سے مسلسل یمی الفاظ اوا ہور ہے ہتھے کہ اس نے دیکھا اس مسلسل یمی الفاظ اوا ہور ہے ہتھے کہ اس نے دیکھا اس مسلسل میں رشمت والی وشمہ کے چہرے پر ڈاکٹر نے سفید رنگ کا کیڑاڈ ال دیا۔

معقوم لڑکیاں جس محبت کوایے تین زندگی کا سب پھے ہمچھ لیا کر تی ہیں۔ وہ ریت بن کر پھسل بھی جاتی ہیں اور زندہ وجود کو بھی ریت جیسا مجر مجرا بھی کردیتی ہیں کہ وہ محبت تو ہوتی ہی نہیں۔



اپريل2016ء

مهمیں تہار ہے بیار کا واسطہ....!''

#### www.Paksociety.com

#### مكافات

ایك ایسى سىرگازشىت روانه كرربا بون جو عرصه دراز سے میرے ذہن پر بوجہ ہے۔ میں جتنا غور کرتا ہوں اتنا ہی الجهتا جاتا ہوں۔ مکافاتِ عمل کس طرح سامنے آتا ہے اس کی سچی تصویر کشی کردی ہے. اختر شہاب (کراچی)



يدمير مے تاؤ كے الفاظ تھے جواس وقت ميرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ تاؤ سے میری مراد تایا ہی ہے۔ وہ میرے سکے تایا نہیں شھ بلکہ ابا کے دوست شھے۔اس وجہ ے ہم انہیں تاؤ کہتے ہتے۔ بلکہ یوں کہنا زیاوہ مناسب ہوگا

" مم د ملي لين ..... بلك ميري به بات لكه كرر كالوك جب ہم مرجا تیں سے تب ہمی تم سکون سے بیٹے رہو سے۔ خوشیوں کے بیندلوں میں جھو لتے رہو سے ادر ہارا کریا کرم مجى ہوجائے گا۔ تب تنہیں اس كى اطلاع ملے كى۔''

اپريل2016ء

229

FOR PAKISTAN



کہ نہ صرف وہ ہمارے دور کے کے رہے تاریخے بلکتایا کے بچپن کے دوست بھی تھے۔ ابیس تا ڈ کالقب بھی اہا جان نے ہی دیا تھا۔ دہ ہمارے اہا ہے صرف ایک دن بڑے ہونے کا لہٰذا جب بھی وہ ہمارے کھر آتے اہا پراپنے بڑے ہونے کا رعب جماڑتے۔ ان کے مزاح جس تھوڑا غصہ بھی زیادہ تھا لہٰذا جب بھی وہ آتے اہا جی کہتے۔ ''لودہ آگیا۔ تا و کھانے والا تہمارا تاؤ۔''

پرتا دُ کا به خطاب کسی حسد یا جلن کا مظهر نہیں تھا بلکہ به تو دوئتی محبت اور آپس کی نوک جھوک کا ایک پیارا سا سلسلہ تھا۔

ہ فرے ہوت وہ نہ جانے کب سے آرہ ہوں کے مربم سنے ہوت سنجالنے کے بعد انہیں زیادہ ترعید بقرعید انہیں زیادہ ترعید بقرعید انہیں آتے دیکھا تھا۔اس کے علاوہ آگر کوئی اور مسئلہ ہوتا تو وہ آتے ورنہ نہیں۔عید بقرعید پر وہ ہفتہ دی دن پہلے ہی ہمارے ہاں آجاتے اور جب بھی وہ ہمارے ہاں آتے ہمی خالی ہاتھ نہ ہوتے ۔ رمضان میں موسی کھل، میوہ ہگڑ اور وسری سوغا تیں ان کے ہمراہ ہوتیں اور بقرعید پر دو بکر اور دوسری سوغا تیں ان کے ہمراہ ہوتیں اور بقرعید پر دو بکرے دوسری سوغا تیں ان کے ہمراہ ہوتیں اور بقرعید پر دو بکرے جن میں سے ایک ہمار ااور دوسراان کی بیٹی کا ہوا کرتا تھا۔

بی ہاں! ہم سے زیادہ تو دہ اپنی بی شہلا سے کے لیے بے تاب ہوتے ہے جوشادی کے بعد ہارے شہر ہیں آن بی تی مرتاؤیس چونکہ وضعداری کوٹ کوٹ کر بحری تھی اس لیے دہ اپنی سابقہ روایات کو نبھانے سے پہلے ہمارے ہاں آتے اور پھراپی بیٹی کے ہاں جاتے ، بیالگ ہمارے کی اطلاع فوراً اپنی بیٹی کوکردیے بیات تھی کہ وہ اپنے آنے کی اطلاع فوراً اپنی بیٹی کوکردیے اور خراب ہونے والی سوغا تیں مثلاً بھل وغیرہ فوراً ہی اس اس خور ما تی اس ماتھ لے ہاں ہونے وار باتی سامان جب وہ خود جاتے تو اپنے ساتھ لے جاتے ۔ ہیں نے کی دفعہ کوشش کی کہ وہ چیزیں خود میر سے ماتھ لے جاتے ۔ ہیں نے کی دفعہ کوشش کی کہ وہ چیزیں خود میر سے اور اس کیلے میں جو کی ہونے جا کیں مگر وہ ہر وفعہ انکار کردیے اور اسکیلے میں چل پڑتے ۔

'بیٹا!' وہ کہتے۔''اگرتم میرے ساتھ جاؤ کے تو شہلا میرے ساتھ ساتھ ساتھ تہارا ہمی خیال کرنے کی کوشش کرے گی۔ یوں اس کی توجہ بٹ جائے گی اور اس کی خوشی میں فکر شامل ہو جائے گی جو میں نہیں چاہتا۔اس کے علاوہ تہارے جانے سے میری جوخصوصی حیثیت ہوتی ہے وہ ختم ہوجائے گی ۔ مجمل کرویار۔'' وہ اپنے محصوص انداز میں مجھے سے جو جانے گی ۔ مجمل کرویار۔'' وہ اپنے محصوص انداز میں مجھے سے اور میں لا جواب ہوجا تا۔

وتو یاتی جزیں مرے ہاتھ سے کیوں مجواتے

الله المراجي خواد لے جايا کر ان نا ان اس جز کر کہتا۔ دووجو ہات ہیں ،ایک تو بہ خراب ہوجا کمیں کی اور دوسرے میں اگروہاں چلا کمیا تو شہلا جھے آنے نہیں دے گی۔ بٹی ادر نواسوں کو و کیوکر میں خود بھی پیسل جاؤں گا۔ پھر تمہیں ،ی گلہ ہوگا کہ تا دَ تو ہمارے گھر تھیرے ہی نہیں۔ بولو کیا کہتے ہو لے جاؤں ؟''

ور تہیں....نہیں! تا دُالیاغضب مت کریں۔ایک تو آپ کے جانے سے گھر کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے ابا جان میری چڑی ادھیڑ دیں ہے۔''

بینی کے پاس ان کے جانے کا ہمی کوئی لگا بندھا معمول نہ تھا۔ جب انہیں اہا کی کوئی بات بری لگتی یا جب ان کا ول کرتا وہ خاموثی سے نکل جاتے۔ ان کا خیال تھا کہ سر پرائز دینے سے ان کی جی زیادہ خوش ہوئی ہے۔ بی کے پاس سے وہ ہمارے پاس واپس نہیں آتے بلکہ وہیں سے کا دُن نکل جاتے۔ یوں ہمیں ان کے آنے اور جانے کی زیادہ فکرنہیں ہوتی تھی۔ ہمارے لیے بیسب معمول تھا۔

ایک بات تو ش بتا تا ہمول ہی گیا۔ تا ؤ ہے کہیں آپ
یہ نہ ہمھولیں کہ وہ کوئی بزرگ یا ضعیف سے خفس ہوں ہے۔
جی نہیں! ان کی عمر بچاس کے قریب تھی اور ویہات میں
رہنے کی وجہ سے ان کی صحت ابا تی ہے ہمی بہتر تھی اور وہ
اچھا خاصا دزن اٹھا کے میلوں پیدل چل سکتے ہتیے۔

''بھائی! اس بڑے میاں گونگیل ڈال کر رکھیں۔اس لھے ٹن بھی تا کا جیا تک ہے بازنبیں آتا۔'' وہ ای ہے نداق کرتے۔

''بیٹا! وہ تو تب ہے پہلے گا جب ٹیل دوسری والی کا پتاجاکے بتا وُں گا۔ابھی تو میں نے چھپار کھا ہے۔'' اہا جان جوانی تملہ کرتے۔

ان کی ابا جان سے اس الرح نوک جموک ہا گری جموک ہا گری ہے۔ کہ رہتی ۔ ان دوستوں کی نوک جموک اوراز ائی جھڑ اائی جگر آتے تاؤہم بچوں کے بھی بہت لاؤ اٹھاتے۔ دہ جب بھی آتے بچوں کی فرمائشیں شروع ہو جا تیں۔ ابا جی لاکھ آتھیں دکھاتے مگر تاؤ اپ بڑے ہونے کا رعب ڈال کے انہیں چپ کراویے ۔ بچین میں تو ان کے ساتھ میں سویا کرتا تھا۔ حب کراویے ۔ بچین میں تو ان کے ساتھ میں سویا کرتا تھا۔ سونے سے پہلے وہ مختلف واقعات اسلامی کہانیاں اور دعا کیں یاد کراتے ۔ ان کا کہانی سانے کا ڈھنگ بھی آگے وہ کہانی سانے کا ڈھنگ بھی آگے وہ کہانی سانے کا ڈھنگ بھی آگے وہ کہانی سانے ہوئے ہاتھوں کے اشار ہے خاص ہی تھا۔ وہ کہانی ساتے ہوئے ہاتھوں کے اشار سے خاص ہی تھا۔ وہ کہانی ساتے ہوئے ہاتھوں کے اشار ہے

230

اپريل2016ء

ماسيامهسركزشت

الارے میاں الاوہ بولے۔'' پیقست نہیں میہ تو بدلے کا چکر ہے۔ بیمکا فات مل ہے میں نے جو بویا ہے

" کیا مطلب!" میں جمران ہو کمیا۔" کیما بدلہ، کیا کویا اور کیا کا ثناء آب مجھے تفصیل سے بتا تیں۔ "میں نے

ضدی۔ ''میراخیال ہے کہ اب وقت آخمیا ہے کہ جھے کسی کو راز دار بنا ناپڑے کا اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں میدؤ متدواری اے دے دیا۔''

''واہ تاؤ۔'' میں نے چوٹ کی۔'' ابھی تو آپ جھے کہدرہے بتھے کہ میں آپ کواپنا نہیں سمجھتا اوراب آپ خود ہی مجھے اپنا بیٹا ہیں سمجھ رہے۔

''بیٹاسمجھا ہے۔ مجھی تو ہے ذہرواری ڈال رہا ہوں۔'' "بولیں \_" میں ہمہتن کوش ہو کیا \_ ''بیٹا! میال وقت کا قصہ ہے جب آتش جوان تھا۔'' وہ رک کیے اور پھر ایک مہری سالس لے کر دوبارہ کویا ہوئے۔ ''ان دنوں رکوں میں خون دوڑ تا تہیں بلکہ جوش بارتا تھا۔ 'جوائی کی راتیں اور سرویوں کے دن تھے۔ ہارا اورتمباری تائی کاعشق زوروں برچل رہا تھا۔اس معالم میں تمہارے ایا جان ہارے راز وال ہتھ۔ جیسا کے تہمیں علم ے کہ تمہاری تا تی ہماری رشتہ دار بھی تھیں ۔سو ہمارے عشق میں کوئی طالم ساج مہیں آیا اور ہم دونوں کے گھر والوں کی رضامندی ہے ہاری منلنی ہوگئی۔

'' پھراس کے بعد ہم ودنوں کی شادی ہوگئی۔'' میں نے تاؤ کو جھیٹرا۔'' تاؤا بہتو کوئی قصہ نہ ہوا۔''

'''ایک تو تم یہاں ہمیں ت<sup>ہی</sup> میں مت ٹو کا کرو۔'' وہ بولے۔" اصل قصہ تومنلنی کے بعد شروع ہوتا ہے، ہوا یوں کے تمہاری تائی کی ایک سہیلی تھی بہت مجری اور بہت تھی۔ یوں سمجھ لو کہ دونوں یک جان دو قالب تھیں۔ نام تھا اس کا زلیخا۔ تھی تو غریب تھرانے کی تمریھی بہت خوب صورت تہاری تائی ہے بھی زیادہ۔''

میں سمجھ کیا۔' میں تاؤ کو چییڑنے کو بولا۔'' آپ تانی کوچیوڑ کراس پر عاشق ہو گئے ہوں گے۔'' " ' پھر وہی بک بک سے " وہ ناراض ہو گئے۔" واؤ میں نہیں سنا تا۔' وہ خاموش ہو گئے۔

'' احیما....ا حیما....تا و! اب میں ﷺ میں مبیس بولوں گا۔" میں ان کی خوشا مرتے ہوئے بولا۔" آب اینابیان

کرتے اور مختلف آوازیں لکال کرایک منظر منی کرتے سب خود کوای ماحول میں یاتے اور کہائی سننے میں اس قدر مو ہوجائے کہ کر دومیش کو جمی بعول جاتے۔

" تتم بھو سے کتنا پیار کرتے ہو۔" ایک دن وہ نہ عانے كس موذيس تق\_انبول نے جھے سوال كيا۔ "اتنا زیادہ کہ اگر آپ ہارے سکے تایا ہوتے تو

شایدان سے بھی نہ کرتا۔''

''بدمعاش! بجھےا بنائہیں غیر سجھتا ہے۔'' وہ یو لے۔ " وتہیں تاؤ۔ میں کر برا میا۔ وہ تو میں نے بو کی مثال وی تھی ورندآ پاتو بھے بہت پیارے ہیں۔" ''اچھامیہ بتا۔ میں مرکمیا تو تور دیے گا۔''

'' تاؤ! کیسی باتن*یں کرتے ہیں۔''* میں بولا۔''مریں

''اومیال۔'' وہ یولے۔''مرہا توسیمی کو ہے۔اس ونیا ہے سب نے ایک ایک کر کے اٹھ جاتا ہے تکریس کھتے ایک بات بتا و ن جب میں مروں گا تو تو تہیں رویے گا۔' '' کیوں ہیں روؤں گا۔'' میں نے تر کر کہا۔'' کیا میں آپ سے بحبت ہیں کرتا یا میری محبت پر آپ کوشک

"اس کے تیس روئے گا۔" وہ رک کئے انہوں نے ایک ممری سالس لی اور بولے۔" کہ تھے میری موت کی اطلاع تب ملے کی جب مجھے لوگ کی دن ہوئے دفنا کیے

کے۔ دوکیسی باتیں کرتے ہیں تاؤ۔'' میں نے کہا۔''اب الی بھی کوئی بات تہیں ہے کہ خدانخواستہ کسی کے انتقال کی خبر آئے میں دن لگ جائیں۔ تیلی فون برفوراً اطلاع ہوجاتی ہے (یا در ہے اس زمانے میں موبائل کا وور میں تھا۔) اور اس کے علاوہ مجھے یا کتان سے باہرجانا بھی پسندہیں ہے للذا میرے یرولیل میں ہونے کی وجہ سے بھی ویر سے اطلاع ملنے کا سوال ہی ہیدائمیں ہوتا۔''

" كتيخ توتم تھيك ہو۔" وہ بولے۔" حكرقسمت كے آ کے سب کام بیکار ہوجاتے ہیں۔قسمت ہرا طلاع کے پر کاٹ دیتی ہے اور ٹیلی فون لائٹیں جام کر دیتی ہے۔' " كويا آپ يه كهنا جائج بين كه يدسب آپ كى قسمت میں لکھا ہے۔' میں چڑن کر بولا۔''لینی آپ شاید اس دور کے کوئی ولی ہیں جوآب کوآ بیدہ پیش آنے والے عالات دوا قعات کا بملے سے علم ہو گمیا ہے۔''

مايتنامهسركزشت

المراجع الما المراقع المراجع المراجع المراجع الماباب ك رفیس-'' ''اچیاتو پھرسنو۔''وہ بہجے دریر غاموش اسے نے کے بعد بات ماناتويز كا

" تو پھر چودھری دل محمد کی بات مان لے۔ وہ مختم کر کارال بنانا جاہتا ہے۔

'' بہلی دو بیو بول کے ہوتے ہوئے؟''زیخا طنزے بولی۔اس عیاش اور آ دارہ سے شادی کرنے سے بہتر ہے میںز ہر کھالوں۔''

"نو پھر کس ہے کر ہےگا۔"

'' 'کسی بھی ایسے تحق سے جومیرے مال باپ کی پسند الادرميري فدركرے

' 'الله كرے تجھے كوئى بہت جاہبے والاسلے۔''

'' زندگی یونبی اگر ہلسی خوشی گزرتی رے تو زندگی نہیں ہو آل۔ زندگی میں اگر او کچ سیج اور پر بیٹانیاں منہ آئیں تو انسان خدا کوہمی بھول جاتا ہے۔ابیا ہی کھے ہمارے گاؤں میں بھی ہوا۔' تا وُنے دونوں سہیلیوں کی مفتلوسنانے کے بعد بات پھر سے شروع کے۔ " الوگول کو پہا چلا کہ چودھری ول تمریے زلیخا کواغوا کر ہے اس کی عزیت لوٹ کی ہے اور اس نے کنویں میں کود کرخودکشی کر لی ہے۔

''لو گول کو کیسے تفصیل معلوم ہو گی ؟''

"بیٹا! گاؤں میں کوئی بات چھی تہیں رہتی اور ویسے بھی زلیخا اس حادیے کے بعد سیدھی تہباری تانی کے پاس آئی تھی۔اس نے صرف این عزت کے کثیرے کا نام ہی نہیں بتایا بلکہ تمہاری تائی کو رہجی بتا دیا کہ وہ کس سے محبت كرلى كلى-"

'''من نے بیا جیما۔ '''من نے بیا جیما۔

"جے سے اور کس سے۔ ویسے مجھے بھی خود اس کا تھوڑ اتھوڑ ا اندازہ تھا اور اگرتمہاری تا کی چ میں نہ آتی تو شایدوہ مجھے سے اظہارِ محبت بھی کزویتی مگرتمہاری تا کی کی دجہ سے مجبور ہوگی۔"

'' تاؤیه بات بسم نہیں ہور ہیں۔' 'میں نے کہا۔' اس نے آخرا پ کا نام کیوں بتایا۔''

"اس کیے بیٹا کرز کیجائے خودکشی کا ارادہ کرلیا تھا جس كا ذره برابر خيال بھي تمہاري تاكى كے ذہبن ميں نه آيا۔ اس نے تمہاری تائی سے کہا کہ اسے لینی مجھے بھی دکھ نددینا در نہ میں تمہیں بھی معاف نہیں کروں گی۔ بیہ بات من کر بھی تمهاری تائی کوڑھ مغزیہ بات نہ جمی کہ زیخا ایسا کیوں کہہ بولے۔ ' تو وہ جوز لیخانمی ناں ، دہ جننی خوب سورت می این ی چپل بھی سی۔ میرے ساتھ تو وہ اکثر نداق کیا کرتی تھی کیونکہ اے بھی میرے اور تنہاری تائی کے تمام معاملات کا علم تھا۔ ویسے تومنگنی کے بعدسب کو ہی معلوم ہو تمیا تھا مگروہ روز اول سے بی تمہاری تائی کی راز دار سمی ۔ اس لیے وہ جھ کو تنگ ہمی زیادہ کرتی تھی تکریس اس کے نداق کا قداماً برا مبيس مناتا تھا۔''

'' تا وُ! آپ تو زلیخا کی تعریفوں میں ہی بھو گئے ہیں۔ آ مے چلیں ۔'' میں نے تا ذُ کوٹو کا۔

"میان! زلیخاتمی ای اتی حسین کداس کے لیے کسی یوسف معرکا ساتھ ہونا جاہے تھا۔اس کے حسن کی وجہ سے گا وَل كا ہرنو جوان دل میں بیرخواہش رکھتا تھا كەزلىخا اس کے دل کی ملکہ ہے ۔ ہر حض اس کا دیوانہ تھا۔ان دیوانوں میں گاؤں کے زمیندار کا بیٹا دل محرجمی شامل تھا۔ وہ بری طرح سے زلیخا کے پیچھے پڑا ہوا تھا بلکہ ایک بارتو اس نے اظبارعشق کے لیے زلیخا کا ہاتھ بھی پکڑلیا جس پرزلیخانے اس کے منہ پرتھیٹر مار ویا تھا۔ کیونکیپز لیٹا ایسے تبیس کسی اور کو عامی کھی۔ وہ کس سے عشق کرتی تھی بدراز کسی کے بھی علم میں نیر تھا یہاں تک کداس نے بیہ بات تمہاری تانی کوجمی تہیں بنائی تھی۔ تمہاری تائی کے بار بار پوچھنے براس نے صرف ایک بات کی تھی، اب نام بتانے سے کیا فائدہ جب وہ کی ادر کا ہو کیا ہے۔''

"كيا اسے تہارى محبت كاعلم ہے۔" تہارى تاكى نے پوچھا۔ ''دنہیں۔''وہ بول۔ '

''تر الله کی بندی!'' تمہاری تالی غصے ہے بول - "بندكرداس يك طرفه را يفك كو-"

"ا كرتمهارا مظيترتم سے بے وفائی كرے تو كياتم اس ہے محبت کرنا بند کرد دگی۔''اس نے سوال کیا۔

'' کیا تمہارے دل ہے محبت نکالنا تمہارے اختیار

میں ہے۔ ' دنہیں!آس معاملے میں ، میں بے بس ہوں۔'' اس معاملے میں ، میں اس معاملے ہیں ، "أوجى طرح تم بياس مواى طرح مين بھي بي بس مول - 'وه بولی -

" تو کیاساری زندگی ای کے نام پر کاف دوگی۔"

ابريل2016ء



ر بی ہے۔ این خفیہ یا تیں اینے دل کا دار کوں تا او تی ہے۔ بہتو دوسرے دن اے زکیخا کی خودسی کی اطلاع ملی تو تمام بات اس کی مجھ میں آئی۔ پھر تو وہمر پر ہاتھ مار مار کے رولی کھتی اورا سینے آب کوکوئ تھی کہ اس نے زلیخا کی بات کیوں نہ جمی اے اپ پاس سے جانے کیوں دیا۔" " بيم كيا موا؟ "ميس نے يو حيا۔

" اونا كيا تھا۔" تا دُ بولے۔" جبتمہاري تاني كے کچے ہوئی حواس بحال ہوئے تو اس نے میرے سامنے ایک بی شرط رکھ دی اور وہ میر کم آگرتم زلیخا کا بدلہ نہیں او کے تو میری تمباری شادی تبیس موسکتی - ہمیں تو خود مجمی زلیخا کی موت كا د كھ تھا۔ ہم بدلہ لينے كو تيار ہو گئے ۔''

'' زلیخا ہے اپنی محبت کا احوال سن کر آپ تو ادر مجمی جذبانی موسطے موں کے تال یے میں نے یو جیا۔ ''میاں! میربات نہیں تھی۔'' تاؤ طنز ہے بولے۔'' میا

محبت والی ماست تو تمہاری تائی نے شادی کے کئی سالوں بعد بنائی۔ بہت ھنی ہے وہ۔ اس کا خیال تھا کیہ نیہ بات بتائے ہے میری اس ہے محبت میں کی ہوجائے گی۔ جب اسے لیتین ہو گیا کہ میں ای کا ہوں تب اس نے بتایا۔

ٹوک کر بات اوھر کی آدھر کرد ہے ہو۔ 'وہ اپنی بات جاری ر کھتے ہوئے بولے ۔" تمہاری تائی کی بیشرط بہت کری تھی۔اب میں نے موجا کہ جھے کیا کرنا عاہے۔کیا کروں ا كريس اے للكار كرمل كرتا موں تونسلوں كى دشمنياں چل جائیں گی۔اس کے علاوہ میرے اس طرح للکارنے ہے لوگ زلیخا کومیرے حوالے سے بھی بدنام کریں سے۔لہذا اس کاحل میں نے یہ نکالا کہ اسے بہانے سے گاؤں کے نزد کی جنگل میں لے جادی اور وہی اس سے حماب کتاب کراوں <u>-</u>''

اب میری اوراس کی بظاہرتو کوئی دشنی مبیں تھی سوایک دن میں اے شکار کے بہائے گاؤں ہے باہر جنگل میں لے سرا وہاں میں نے اسے بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی جائے یلانی اوراس کے بے ہوش ہونے کے بعداسے ایک در خت سے باندھ دیا۔ جب اے ہوش آیا تو میں نے ڈنڈے سے

اس کی پٹائی شروع کردی۔وہ چیخا جلایا اور اس نے جھے سے بوجها " ريم كيول كردسه مور ميرى تهارى كيادشني سه-'' میہ میں تم ہے زلیخا کا بدلہ لے رہا ہوں '' میں نے



اپريل2016ء

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

### WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



کہا۔ ''میں تمہیں اتی آنان موت نہیں الروں گا پہلے تمہارے ہاتھ پیرنو ڑوں گا اور بھر آ ہتے آ ہتہ موت کے گھاٹ اتاروں گا تا کہ تمہارے گناہوں کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی لیلے۔''

"ابتمهاراجوجی جاہے کرو۔" وہ جی جی جی خاصی الموری کے استحارا جوجی جاہے کرو۔" وہ جی جی خاصی کا موٹ ہوگیا اور بولا۔" مگر میں آخری دفعہ اسے بیوی بچوں کی مسم کھا کے کہدر ہا ہوں کہ میں نے زلیخا کی عزت نہیں لوئی۔"
"مگرز لیخانے خودکشی کرنے سے پہلے تمہارا نام لیا تھا اور مرتا ہوا تخص جھوٹ نہیں بول سکتا۔"

" موسکتا ہے اس نے گل تھر کہا ہوا ورتمہاری منگیتر نے دل جمر سمجھ لیا ہو۔"

ووم مرکل محد تنهاری طرح بدکردار تبیس ہے اور تم ہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تتھے۔''

'' یہی وجہ ہے کہ تمہاری منگیتر نے گل محد کو دل تکر سمجھ لیا۔ورندگل محد بہت گھنا شخص ہے۔'' وہ کئی سے بولا۔'' بظاہر تو شریف بنا پھر تا ہے مگر اندر سے گنول کا پورا ہے۔میر ابھا کی ہے، میں اسے اچھی ظررح جانتا ہوں۔''

اس کی با تیس س کر پیس مشش و بی بیس پر جمیا که کیا کروں اور کیا نہ کروں اگراس کی بات بیج ہے تو بیس نے غلط شخص کواغوا کرلیا ہے۔ میرے لیے ایک اور مشکل بھی ہوگئی تھی کہ اگروہ ہے گناہ تھا تو اس کا قبل نا جائز تھا مگر میں چونکہ اسے اغوا کر کے لے آیا تھا تو میں نے دشنی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اب اگر میں اسے جھوڑ تا تو نہ صرف قبل و غارت کری ہوتی بلکہ اس نے گل محمد کو خبر دار کردینا تھا کہ اپنا بچاؤ کر لے، ہوتی بلکہ اس نے گل محمد کو خبر دار کردینا تھا کہ اپنا بچاؤ کر لے، بول میں اپنا انتقام نہ لے سک تھا۔ میں کا نی دیرسو چنار ہا اور بیا اس جائے دیکے ہوں واپس جائے دیکے کر جیران ہوگیا اور چیختا چلاتا رہا کہ جھے واپس جائے دیکے کر جیران ہوگیا اور چیختا چلاتا رہا کہ جھے کھول دو۔ میں تہمیں بچھ نہیں کھول دو۔ میں تہمیں بی تھون کی اور چیختا جیاتا رہا کہ بیس ایک غلط نہی کھول دو۔ میں تہمیں بچھ نہیں کھول دو۔ میں تہمیں بچھ نہیں کھول کے۔ میں سب ایک غلط نہی

سمجے کر بھول جاؤں گا۔ ''میں بیدسک مہیں لےسکنا۔'' میں نے اسے جواب دیا۔''ہاں!اگر کوئی آتا جاتا تمہیں دیکھے لے اور تمہیں کھول دیے تو تمہاری قسمت۔''

''یہاں کون آئے گا۔ ڈاکوؤں کے سوا۔'' اس نے مایوی ہے کہا۔

پھر میں کھے نہ بولا اور چل دیا۔ بھے یوں جاتا دیکھ کر اس نے بدد عائیں دینا شروع کردیں۔'' دیکھ جھے کھول دے ورنہ یا در کھ کہ میرے ساتھ جوسلوک ہوگا میں خداہے دعا کردں گا کہ تیرے ساتھ بھی وہی سلوک ہو۔ بیا ایک دکھی دل کی بدد عاہے مرش تک جائے گی۔''

میں نے اس کی تمام یا تیس نظر انداز کردیں اور وہاں سے چلا آیا۔واپس آ کے میں نے تمہاری تائی سے پوچھا کہ کیاتہ ہیں یقین ہے کہ زلیخانے دل محمد کہا تھایا کل محمہ۔

'' بیجھے لگا تو دل محمد ہی تھا اور میں نے بیس بیٹین بھی کرلیا تھا کہ وہی کمیہ:اس کے بیچھے پڑا ہوا تھا۔' وہ میری بات سن کرشش و بنج میں پڑگئی اور کائی غور کرنے کے بعد بولی۔ ''مگراس کا کہنا ہے کہ وہ اس رات گا ویں میں ہی نہیں تھا۔'' ''تم بھی بھولے یا دشاہ ہو۔ ہوسکتا ہے اس نے خود کو

''تم بھی بھولے بادشاہ ہو۔ ہوسکتا ہے اس نے خودکو محفوظ رکھنے کو مید کہانی بنائی ہواور گاؤں سے باہر جانے کا بہانہ کرکے وہ حیوب ممیا ہو۔''

تمہاری بات میں دزن ہے گرجس طرح اس نے اپنے بچوں کی تسم کھائی تھی اس نے میرے دل پراٹر کیا اور بھے لگا کہ بچوں کی تسم کھا کر میر تھوٹ نہیں بول سکتا۔اس لیے میں نے اسے جھوڑ دیا۔

" دلیکن .....اگروه ﷺ کرآ گیا تو دشمنی تو بر ممکی ناں۔'' تمہاری تائی مشکر ہوگئی۔

''وہ نے گہا۔''مگر اب تو میں بیہوچ رہا ہوں کہ کسی طرح جلداز جلدگل محمہ کواٹھا لوں تا کہ اصل مجرم کا پتا جل سکے۔''

تا وُبات کرتے کرتے خاموش ہو گئے تو میں جوان کی کہانی سننے میں محو ہو گیا تھا۔

''آ مے ہتا ئیں نہ تاؤ۔ پھر کیا ہوا۔'' میں نے پوچھا۔ ''آ مے کی کہانی بس تھوڑی سی ہے۔ میں گل جمہ کو پکڑنے کے چکر میں تھا کہ اسی رات گاؤں میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا جس میں گل محمہ ہارا ممیا۔'' ''ادر دل محمہ!اس کا کیا ہوا۔۔۔''

234

المرازي المالية المرازشة المرازشة المرازية المرازية المرازية المرازية المرازية المرازية المرازية المرازية المر

اپريل<mark>2016</mark>ء

WWW. RESERVE "اس کے عائمہ اور نے اور جوال واحد یا یک جید

ال کے کمر دالے تلاش کرتے کرتے ووس ہے گاؤں سیجے تو و ہاں لوگوں کی زبانی پتا چاہ کہ میرے جانے کے بعد دل محمر کو وبال سے ڈاکو پکڑ کے لے مجے تھے اور انہوں نے اسے پولیس کا تغرسمجها جو جان بوجه کرزهی موکراور بھیس بدل آیا شا۔اس جرم میں اے مارے انہوں نے جنگل کے دوسری طرف کینیک دیا۔ وہاں ہے اس گا دُن کا ایک دیباتی بیل كارى مى كرروباتفا-ده اسے اٹھا كرلے آيا اور جب اس کے دارتوں کا پتانہ چلاتو اے دنن کر دیا گیا۔ جب دل تکمہ کے گھر دالے دہاں منبح تو اس کے کیڑ دن اور دوسری چیزوں ے انہوں نے اسے شنا خت کیا۔ مراب کیا ہوسکیا تھا لہذاوہ ویں ولن ہے۔"

ور تو کہانی توختم ہوگئے۔ " میں نے کہا۔" اب آپ کو کا ہے کی تکر ہے۔

و میلی بات توبیہ ہے کہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ میں آج تک ای سش و بیج میں ہوں کہ زلیخا کے ساتھ زیادتی کرنے والا دل محر تضايا كل محمداور درسري بابت سيب كه من اس بات يرفكرمند مول كهاكر دل محمد في قصور تفااور جس طرح وه مارا ملیا اور لا دارت رئن ہوا تو اس کی بددعا کے سبب میں ہمی ای طرح نه مارا جا دُن اور لا دارث دفعاً یا جا دُن \_ '

'' کیسی بات کرتے ہیں تا دُ'' میں ہنس پڑا۔''اب تو رابطے کا ذریعہ ہے، فون موجود ہے رابطے کے اور بھی طریقے ہیں اور آپ کی بظاہر کسی ہے کوئی دستنی بھی تہیں ہے تو کون آپ کونل کرے گا۔ خدانخو استدا کرایسی و کسی کوئی بات موتی بھی ہے تو کوئی نہ کوئی تو آپ تک بھی ای جائے گا۔ آپ فركام كى كرتے ہيں۔ "ميں نے البيس سكى دى۔

دو كتية تو تفيك موتر من اس دل كاكياكر ون اس دل كويرونت ايك وهركا سالكار بتاب بلكه يول مجھو بجھےاس بات پر یفین موتا جار ہا ہے کہ میں ای طرح لا دارث مارا جاؤں اور لاوار شرق وفتا یا جاؤں گا ممہیں سیسب بتانے کا مقصد ہے کہ تم نے ڈھونڈ کرمیری قبر تلاش کرنا ہے۔

دنتا دُا آب اس وہم کودل سے نکال دیں اور بے فکر ہوجا ئیں۔ہم ہیں تاں ..... 'میں نے تاؤ کوسلی دی اور انشاء الله كهنا محمول مميا\_

چونکہ تاؤ کی بٹی کوان کی سریرائز دینے کی عادت کا علم قا۔ اس کیے اس نے کنفرم کرنے کے لیے نون کیا۔ ''ابا سم سے ان کے بغیر بالکل مز ہبیں آر ہا۔ ان کی وجہ ہے میں

وواس دفعہ وہ مبیل آرہے۔ وہ عید کر کے آئیں کے ''انفا قاس دنت میں گھر میں اکیلا ہی موجود تھا اس لیے جب میں نے فون اٹھایا تواس سے زا قا کہا۔ " كيامطلب-"

"مطلب ميركه بهت موحق- تاؤېر د نعه عيرتمهارے ساتھ مناتے ہیں۔اس دفعہ ہم نے ضد کر کے انہیں روک لیا ہے۔ وہ عید منا کرتمہارے باس آئیں مے۔ انہوں نے ماری بات مان ل ہے۔''

"ابیا کیے ہوسکتا ہے۔" وہ بولی۔" ہم لوگ تو شدت ہےان کا انظار کررے ہیں۔'

''الياموكياہے۔ابتم آرام سے بيٹھو۔''ميں ہنا۔ ''چلو سے بھی ایک طرح سے اچھا ہوا۔'' دہ بولی۔ میرےمیاں کو بچھ دنوں کے لیے حیدر آباد جانا پڑر ہا تھا۔ وہ کہدرے سے کہتم بھی چلوہم عیدو ہیں کریں مے مگر میں ایا کی وجہ سے نہیں جار ہی گئی۔اب سوچتی ہوں کہ جلی ای جا دُل\_'

"او تم جارای ہو؟" میں نے غراق کیا۔" می سے بات تا و کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی بنی آپ کے ڈرے کھر میموڑ کے جارہی ہے۔

"ارے بیغضب مت کرنا۔" دہ یولی۔ درجمہیں معلوم ہے کہ وہ کتنے حساس ہیں۔ دیسے بھی میرا نیکا بتانہیں ہے کہ میں جاؤں یانہ جاؤں۔عید کامزہ تو گھریرے بدیس من عيد كاكياخاك مزه آئے گا۔"

اس کا فون سننے کے بعد مجھے اچا تک دفتر کے کام سے دو دن کے لیے شہرے باہر جاتا پڑااور میں سے بات تاؤ ہے کہنا بھول گیا کہ وہ کنفرم کر کے جا تیں کہ شہلا کھر میں ہے یا نہیں۔تیسرے دن میں گھر آیا تو تاؤ حسب معمول جانگے تقے اور اجھی تک ان کی والیسی نہیں ہوئی تھی۔اس کا مطلب ہہ ہے کہ شہلا کا پروگرام لینسل ہو تمیا ہے۔ مبھی تو تاؤوالیس . تہیں آ ہے۔ درنہ تو وہ واپس آتے اورابا جان کو بلکہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں نے دل میں سوجا اور مطمئن ہو کمیا۔

ىيىمىد كا ددمرار وزتھا جب نون كى تھنى بجى۔ ''عابد بھائى! بېت ہوگئ اب تواباجى كو داپس جيج دو\_

اپريل2016ء

ائل کی یا دواشت بھی متاثر ہو کی تھی جس کے باعث وہ اسیے تو چا ندرات کو بی والیس آگی آگی ایم فال کے دو

' پیرکیا کہدرہی ہوتم!' 'میں نے جیرت سے کہا۔'' تاؤ تو تہارا نون آنے کے اسکلے دن ہی یہاں سے حلے سکتے سفے لینی اکیسوی*ں روزے کے د*ن۔''

"اباجى! بجركهال على معين "وهرومانسي بوكلي "دوه تو تمہارے ماس سے میرے گھرآتے تھے اس کے علاوہ تو ان کا کوئی ٹھاکا نا بھی ہیں ہے۔''

""تم فكرنه كرورين ويكهما وكهما اور نون *بند کر* دیا۔

بھے پریشانی لاحق ہوگئ تھی۔ میں نے اس کا ذکر ابا جان سے کیا تو دہ بولے۔ " کہاں جاسکتا ہے دہ۔ کراچی میں اس کے جائے کے صرف دو تھر ہیں۔ کہیں تم لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی برتمیزی تو تہیں کر دی جس کی وجہ ہے وہ غصے میں گاؤں چلا گیا ہو۔'

'' '' '' ابا جان! ایسی گنتاخی کون کرسکتا ہے۔'' میں

لو جي پير تو و هنديا جي مئي - بيد بات چونکه بين جيس سال برانی ہے تو اس زمانے میں فون بھی خال خال ہوتا تھا۔ مزد کی شہر فون کیا حمیا وہاں ہے ایک بندہ گاؤں حمیا اس نے والی آ کر خروی کہ تاؤ گاؤں میں بھی ہیں ہیں۔ پھر میں ایسے بھائی فرقان کے ہمراہ تاؤ کو ڈھونڈنے لکلا۔ جب ہم اے علاقے کے زو علی بس اساب پر پہنے تو میں نے سوچا وہاں بان سکریٹ کی دکان سے سکریٹ ای خرید لول مسكريث خريدكر تاؤكى بالتين مين فرقان سے كرر با تقا۔ مارى باتنى من كرد كانذار چونكا\_

''میالئیں رمفیان کی بات ہے؟''اس نے یو جھا۔

'' ایک بزرگ شخص کو کار نے نکر ماری تھی۔ کار والا تو فرار ہو گیا مرلوگ اے عمای استال لے مجے ہے۔ ان کا مجھ سامان میرے لیبن میں پڑا ہے۔آپ دیکھ لیس مہیں وہ

ہم نے سامان و کھے کر چیزیں پہیان لیس اور تیزی مے عبای استال مے تو انہوں نے بتایا کہ اس روز ایک محض كولايا تومميا تقامرلانے والوں نے اس كى جيب سے تام چزیں نکال لی تھیں جس سے اس کی شنا خت ہوسکتی۔ اس کے علاوہ چونکہ اس کے سرمیں چوٹ آنے کی وجہ سے بالتقامية كرشت

بارے مل کچھ بنانے سے بھی قاصر تھا لہذا ہم نے تین دن اس کا علاج کیا اور اس کی حالت سنجملنے پر اے ایک مشہور خیراتی ادارے میں جمحوا دیا تھا۔

ہم اس مشہور وخیرالی ادارے میں مہنچ تو انہوں نے تقدیق کرنے سے پہلے کہا کہ آپ مردہ خانے میں موجود لا موں كا جبرہ و يكھ كر بيجان كيس كه كبيس وہ ان ميس سے تو مہیں ہے۔ میں خود سرد خانے میں گیا۔ ہرلاش کے منہ سے کفن ہٹا کردیکھنا ایک انتہا کی خوفناک تجربہ تھا مگر جیسے تیسے یہ كام كرنے لكا مكران لا شوب ميں تاؤكى لاش شكى \_

اس بات ہے ایک مونہ اطمینان ہوا کہ تاؤ شاید جج سلامت ہوں ۔

اس کے بعد انہوں نے اپنے یاس موجودر ایکارڈ میں تصویرین دیکھنے کو کہا۔ تیسری ہی تصویر تا و کی تھی۔ میں تصویر د کیمکرس ساره حمیا\_

''میاں! جب مردل گا تو تم خوشیاں منارہے ہو مے اور میری موت کی اطلاع تمہیں میرے کریا کرم کے بعد کے گا۔''میرے ف<sup>ی</sup>ن میں تا دُ کے الفاظ کونج رہے ہتے جو لفظ به لفظ بي مو محت تق \_

اس خیراتی ادارے دالول نے جو تفصیل بتائی اس کے مطابق تاؤ کو جب وہاں لایا عمیا تو سر کی چوٹ کے باعث وہ ذہنی خلل کا شکار ہو گئے ہتے۔اس لیے انہیں ذہنی مريضول کے دارڈ بينى جريا وارڈ ميں رکھا ميا تھا۔ وہاں یا گلوں نے ان برحملہ کردیا جس سے وہ ہلاک ہو گئے اور انہوں نے اسے لا وارتوں کے قبرستان میں دمن کر دیا تھا۔ ان کے بیان میں بہت سے شکوک وشبہات ہتے جس کے باعث مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بات بھی یا دآ ٹی تھی جس کے مطابق لا دارے لوگول کوریا دارہ خود ہی مارد جاہے اور ان کے اعضا بلکہ لاش بھی فروخت کردیتا ہے۔ورنداییا کیے ہو سكتاب كدابياصحت مند مخص بوں اجا تك ہلاك ہوجائے۔ بہرحال ہم اس خیراتی ادارے کے قبرستان کئے۔ و ہاں ان کے نام کانمبر بتایا۔ تاؤ کے نام کی مختی نصب کی إدر خیرانی ادارے کے بقایا جات ادا کیے۔ میں نے تو ضد کی سی كر قبر كھود كر بوسٹ مارٹم كروايا جائے مكرتاؤكے بينے نے اجازت نددي كداب جو مونا تقا موكيا اس طرح تا دُواپس مہیں آسکتے تو ان کا مرد ہ جسم خراب کرنے کا فائدہ۔

اپزيل2016ء



### ووسرى شاوي

محترم مدير سلام شوق

میں سے گزشت کی پرانی قاری ہوں۔ 1990ء سے پڑھ رہی ہوں۔ اس لیے کہ مجھے سرگرشت میں چیپنے والی اکثر کہائیوں میں اپنا عکس نظر آتاہے۔ میں نے زمانے کے بہت ستم سہے ہیں۔ انہی واقعات کو یکجا کر کے میں آپ کی خدمت میں ارسال کررہی ہوں۔ اگر پستند آجائے تو اسے شاملِ اشاعت کرلیں تاکه دوسرے لوگ عبرت حاميل کريں۔ شازيه (لابور)

بی محدود ہو کررہ گیا۔ وہ میرا ماموں زاد بھائی تھا اور نہمال میں مامول ہی مارے واحدر شے دار تھے اس لیے فطری طور برای کا جھکا و ان کی طرف تھا۔ ماموں بھی این اکلولی بہن کو بہت جائے تھے ادر ہر دوسرے تیسرے دن ان سے

اپريل2016ء

تورضوان ہے لیکن مال باب نے اسے پہلے دن سے ہی راجا کہنا شروع کردیا اور پھر سب لوگ اے ای نام ہے ويكاري في اوراس كا اصل ما مصرف سركاري كاغذول تك

را جااور میں بحین کے دوست تھے۔اس کا اصل نام

منابستامه سرگزشت

یرائیویٹ گالج میں واخلہ ولاتے چنامچہ اس طرح راجا کی بر حانی ہے جان جیوث کی۔

راجا کی پڑھائی حتم ہونے کی ذیتے دار ممانی تھیں۔ ان کے حدورجہ لاؤ پیار نے اسے خود مرکیے بروا اور ضدی بنا و ما تھا۔ وہ آ ہے دن حیلے بہانے کرے اسکول سے چھٹی کرتا اورممانی اس کی ناز برداری میں لگ جاتیں۔اس کا نتیجہ سے نكلا كدوه خودكو يج كاراجا بجهنے لكاركى اور برتواس كابس مہیں جلتا تھالیکن بہنول پرخوب تھم جلاتا۔میرے کرڑے استری کیوں ہیں کیے، جوتوں پر پائش ہیں ہوئی، میرا کتاھا کہاں ہے۔ایک پیالی جائے بنا وو وغیرہ وغیرہ۔بہنیں بے جاری دوڑ دوڑ کراس کے کام کرتیں کیونکہ ممانی کا مہی حکم تھا، اے ہے ایک بی تو بھائی ہے تمہارا ہم سے تبیس کے تو اور کس ہے کہے گا، ایک دلجسب مات تو میں بتانا بھول ہی گئی ایک طرف تو ممانی نے راجا کی تعلیم پر بالکل توجہ بیس وی لیکن ووسری جانب وہ اپنی بیٹیوں کی پڑھائی کے بارے میں بہت اگر مندر ہا کرنی تھیں۔ کسی جانبے والی نے ان کے د ماغ میں مد بات بھا دی تھی کہ برحی لکھی او کیوں کو اچھے رہے با آسانی ل جاتے ہیں اور آج کل زیادہ تر لا کے بھی جا ہے ہیں کہ ان کی شادی کسی تعلیم بافتہ اور برسرروز گاراز کی ہے ہوتا کہ دونوں میاں بوی مل کر کھر کی گاڑی کو آسانی ے چلاسکیں۔اس کے بعد ممانی کو میددھن سوار ہو گئی کدوہ این جاروں بیٹیوں کواعلی تعلیم ولوائیں کی ۔خوش مستی ہےوہ الزكيال بهي برجين مين تيزيمين اوراين محنت و ذرانت كيل وستغير برسال المجيمبرون سے كامياب بوجاتى بھيں۔ ا ہمارے کھر میں اس کے برعلس معاملہ تھا۔ ابو نے غربت کی گود میں آگھے کھولی اور بہت چھوٹی عمر میں ان پر ذ مے دار بول کا برجمد آن بڑا تھا جس کی وجہ سے وہ زیادہ اعلیم حاصل نہ کر سکے۔ انہوں نے ایک سرکاری محکمے میں کلرک کے طور برحملی زندگی کا آغاز کیا اور بیس سال بیس ترتی کرتے کرتے سرنٹنڈنٹ کے عہدے تک کافی سکے۔انہیں این کم مائیلی کا شدت ہے احساس تھا اور سجھتے تھے کہ اگر زیادہ پر سے لکھے ہوتے تو کسی اچھی پوسٹ پر فائز ہو کتے تتھے۔اس لیے وہ اپنی اولا و کو اعلیٰ تعلیم ولوانا حاہتے تھے۔ انہوں نے ای کے سامنے یہ بات کی مرتبہ و ہرائی کہ ہم ہے شک چننی کے ساتھ روٹی کھالیس مے کیکن ان بچوں کے تعلیمی اخراجات ہرصورت میں پورے کریں گے۔ای لیے وہ ہاری بر حالی میں یوری ولیس لیتے۔وفتر سے آنے کے بعد

CICLL COM طنے ضرور آتے۔ ای طرح ای بھی بنتے میں ایک سرتبدان کے گھر کا چکر لگا لیتیں۔ان کی مسرال دالوں ہے زیاد وہیں بنی تھی۔ حالا نکہ میرے دو جھا اور دو مجھو پیال تھیں کیکن اسی نے ان ہے برائے نام تعلق قائم کررکھا تھا۔ وہ خاص خاص موقعوں پر ہی ان کے یہاں جاتیں۔ابوسب بہن بھائیوں میں بڑے تھے۔ اس لیے و: لوگ ان سے ملنے آجاتے تھے۔ای اینے مسرال دالوں کی خاطرتو اصح میں کوئی تسرینہ الثمار تحنتين كيكن بيرسب دكها وانتيابه درحقيقت البين الزكول ہے کوئی انسیت نہیں محتی اور وہ بھائی کوہی اپنا سب مجھ جھتی

میں اور راجا ہم عمر ہیں جب کہ مجھ سے چھوتے وو بھائی ہیں۔ای طرح راجا کا کوئی بھائی نہیں البتہ حارجیوٹی بہنیں ہیں اکلوتا لڑکا ہونے کی وجہ ہے اس کی بھین سے ہی ناز برداری کی گئی اور شنرادوں کی طرح اس کے نخرے ا جُمائے گئے۔ مامول بے جارے سے سے شام تک این د کان پررہے۔اس لیے انہیں اولا و کی طرف توجہ دیے کا موقع کم ہی مکتا تھا اور ممانی ہی ان کی تعلیم وتربیت کی ذیتے وارتمیں۔ برانے وتتوں کی اُن پڑھ عورت ہونے کی وجہ سے البین تعلیم کی اہمیت کا بالکل انداز و تبین تھا۔ وہ ہمیشہ یہی جھتی رہیں کہ انہوں نے راجا کوجنم دے کر بہت بوا کارنامہانجام دیا ہے اور وہ تمام فکروں ہے آزاد ہوگئی ہیں۔ راجا کو بھی پر ھنے لکھنے سے کوئی خاص دلچیں میں کئی۔ وہ ماموں کے ڈر سے اسکول تو جلا جا تالیکن وہاں بھی اس کا زماده وفت شرارتوں، کھیل کود ادر تفریح میں گزرتا۔ البتہ سالاندامتجانات ہے پہلے وہ اتن محنت ضرور کر لیٹا تھا کہ یاس ہوکرانگی کلاس میں چلا جائے۔آٹھویں تک تو میسلسلہ چلنار ہالیکن بورڈ کے امتحان میں اس کی قلعی کھل منی اور نویں جماعت بین وه صرف دو پر جول بین کامیاب ہوسکا۔اس کا رزلك و كيدكر مامول كار مانول يراوس يراحي \_ انهول في پہلے تو اس کی خوب بڑائی کی اور پھر گھرے نکل جانے کا حکم وبيه وياراس موقع يرمماني ايك بار پھرراجا كى حمايت ميں آ كسيس اورانهول نے منت ساجت كر كے مامول كوان کے ارادے ہے بازر کھنے کی کوشش کی بہرحال اس دانتے کے بعد راجا کھے سنجل کیا اور اس نے جیسے تمے کر کے میٹرک یاس کرلیالیکن اس کے استے کم نمبرآئے تھے کہ اسے سی سرکاری کالج میں داخلہ ندل سکا اور ماموں کی اتن استطاعت میں کی کدوہ ہماری قیس دے کر راجا کوکسی

اپريل2016ء

238

الال الما والما المسركزشت

www.Paksociety.com

د اسمیں ہوم درک کرواتے ، کلائ یس ہو گئے والا کام دیکھتے اور مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ ہمارے اسکول کا بھی چکر اگاتے۔

را با امارے گھر میں پڑھائی کا ماحول و کمھے کر بہت الجمتا تھا کیونکہ میں اس سے کائی بے تکلف تھی۔اس لیے وہ بھتے ہے ہی بہت کرنے لگ جا تا اور آخر میں تان اس نقرے پرآن کرٹوئتی کے ''کیا کروگی انزاپڑھ کھے کرآخر کو تہمیں روٹیاں ہی تھو نی ہیں۔''

میں ہمی ترکی برترکی جواب دیتی۔"اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ اگرتم جیسے کسی تکھٹو سے واسطہ پڑھیا تو کوئی ملازمت کرے گھرکی گاڑی جلاسکوں۔"

''دیکھوشازیہ! میں عورتوں کی ملازمت کے سخت قلاف ہوں۔ اس طرح ان پر دوہری ذیتے داری آجاتی ہے، نوکری ہمی کریں اور گھر بھی سنبھالیں۔ ویسے ہمی گھر چلانا مروکی ذیتے داری ہے اور تم کیا بچھتی ہو کہ جولوگ پڑھے لکھے ہیں ہوتے انہیں کوئی کام نہیں ماتا میں تہہیں ایسے ٹی حاہلوں کے نام گنواسکیا ہوں جو کروڑ تی ہیں تم دیکے لیتا ایک دن میں بھی امیر آ دی کہلاؤں گا۔''

'' ذرا میں بھی سنوں کہ وہ کون ساشارٹ کٹ ہے ۔'' جس کے ذریعے تم را توں رات دولت مند بن جاؤ گے۔'' '' میں نے بوری بلانگ کر رکھی ہے۔ بس تھوڑا سا

ازجلداس قابل ہوجائے کہ ابواس کے دشتے ہے انکار نہ کر سکیں اگر وہ اپنی ساجی حیثیت ہیں اضافہ کر ہے تو پھراس کی تعلیمی قابلیت کے بارے ہیں کوئی سوال نہیں اٹھے گا۔ یہی سوچ کر ہیں نے ایک دن اس سے کہا۔ ''راجا تہ ہیں میٹرک باس کیے ہوئے ایک سال ہو چکا ہے کیکن تم نے ابھی تک نہ تو کسی کالج میں وا خلہ لیا اور نہ ہی کوئی کام شروع کیا ہے۔ ایسا کہ شروع کیا ہے۔ ایسا کہ شروع کیا ہے۔ ایسا کہ شروع کیا ہے۔

المحصر العليمي المرابي المحتمد المحتمد العليمي المسلسلة المحتين المرابي المستنظم المحتمد المح

'' پھر کیا سوچاہے تم نے۔'' میں زیج ہوتے ہوئے بولی۔'' کیا کرو مے تمہارے پاس دولت کہاں ہے آئے گی؟''

''سوی رہا ہوں کہ دبن یا سعودی عرب چلا جاؤں۔ چار پانچ سال ہیں اتنا کمالوں گا کہ پھر کسی کی طرف و کیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔''

بچھے بہت زور کی بنسی آگئی اور بولی۔''تم نواس طرح کہدرہے ہوجیسے وہال درختوں پر درہم اور ریال گئے ہوتے میں۔ وہاں جانے کے لیے بھی کوئی تعلیم یا ہنر ہونا جاہیے مزدوری تو تم کرنے ہے رہے۔''

'' بیں نے ایک ریکر دخک ایجنسی سے بات کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بیں اگر ویلڈ رکا کورس کرلوں تو وہ مجھے باہر بجواسکتا ہے۔''

''صرف کورس کرلیما ہی کانی نہیں اس کے ساتھ و و تین سال کا تجر بہلی ضروری ہے۔'' میں نے کہا۔ ''ہاں بیتو ہے ویسے بھی کچھ عرصے یہیں کام کرنا ہوگا

ا بھر اسے میں ہم رہا ہوہ ریکروننگ ایجنٹ کو دینے کے لیے پینے بھی تو چاہیے ہوں مے۔''

یں نے سوچا کہ اگر راجا داتھی باہر چلا گیا تو اس کا نیم خواندہ ہونے کا عیب جیب جائے گا اوراس کی ساجی حیثیت بہت بہتر ہوجائے کی مجرشا ید ابو کو بھی رشتہ و ہے پر اعتر امن نہ ہو۔ چنانچہ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی خاطر کہا۔ '' ٹھیک ہے راجاتم ہے کورس کرلو، اس کے بعد ملازمت بھی

239

المال المالية المركزشت

اپريل2016ء

ل جائے گی۔ کسی کام بھا ہے ہے آگ جاؤ میجان کا دوست ہوئے ہی اور کی کادوست ہوئے ہی کہ جالا گیا۔ قدر مزنت بڑھ جائے کی اور لوگ جہیں بڑست کی نگاہ سے دوسرے دن جب وہ کام پر پہا پیچیس ھے۔''

"راورتم!" و: ميرى آتكھول مين جھاتكتے ہوئے

''میری بات جیوڑو۔'' میں نے جھینیتے ہوئے کہا۔ ''متم مجھے ہرحال میں عزیز ہو۔''

راجانے اینے پروگرام کے مطابق ایک ٹیکنیکل انسٹی تحوث میں داخلہ کے لیا۔ ماموں اس پر بھی بہت جزبر ہوئے۔وہ جائے تھے کہراجا کوئی اور کورس کیرے کیلن راجا ك دماغ مين ويلد ريننے كى رضن الى مولى تھى \_اس ليے اس نے اپنی من مانی کی ۔ جیرما ؛ یلک جیسکتے گز رمھے اور اسے ا یک فیکشری میں ملازمت مل عملی می کو کند خوا، بہت کم تقی اور رانجا کے آ دھے میں بس کے کرائے اور کھانے مینے میں خرج ہو جاتے تھے لیکن و؛ میر ملازمت صرف تجربیر جاصل كرنے كے ليے كرر ہاتھا اورائے پيول كى پرواہ نبيل تھى۔ اب ممانی اس کی سلے سے زیادہ ناز برداری کرنے لگی تھیں۔اے کام پر جانے کے لیے استری کیے ہوئے كير بے ملتے۔انذے يراشحے كانا شتاكروایا جاتا اور شام كو مجسی اس کے لیے بہترین کھا تا بنایا جا تا کھر میں وہ شنراوہ تھا لیکن باہراس کی حشیت ایک عام آ دی صبی تھی جس کی وجہ ے اے ملی زندگی میں اے مشکلات پیش آرہی تھیں کیونک فیکٹری میں اس کے ہار ترکزے برداشت کرنے والا کو لَ نہ تما - البنة حمم چلانے والے بہت شےراجا کوسبح وریسے اشنے کی عادت تھی۔اس لیے کام پر بھی در سے پہنچا۔اسے کی مرتبه تنبیمه کی گئی کیکن اس پر کوئی اثر نبیس ہوا۔

دوسرے دن جب وہ گام پر پہنچا تو اسے نیکٹری کے گیٹ پر ہی ردک لیا محیا سیکیو رئی سپر وائزر نے اسے ملازمت سے برطرنی کا پر وائنہ تھائے ہوئے کہا کہ وہ کل اگراپنے واجبات وصول کر لے۔ راجانے غصے میں آکر وہیں گئرے گئرے لیئر بچاڑ دیا اور دوبارہ اس فیکٹری کا رخ بھی میں میں کی جب بیسنا تو وہ سرتھام کر بھٹھ مے انہیں یقین ہوگیا تھا کہ بدلڑ کا زندگی میں پہنیس کر سکتا۔ انہوں نے جا روں بیٹیوں سے کہد دیا کہ وہ بھائی کے سکتا۔ انہوں نے جا روں بیٹیوں سے کہد دیا کہ وہ بھائی کے سرے پر ندر ہیں انہیں اپنی زندگی خود بنانی ہے۔

اس کے بعدراجا کا بھی معمول بن گیا۔ وہ کھے عرصہ کہیں کام کرتا بھر کسی نہ کسی وجہ ہے اس کی ملازمت ختم ہوجائی۔ ایک تو وہ پابندی ہے کام پرنہیں جاتا تھا۔ عمواً دیر ہے فریوٹی پر پہنچتا اور بہانے بہانے ہے پھٹیاں کرتا تھا ورسرے اس کا مزاج بہت تیز تھا۔ ذرای بات پر غضے میں آجا تا اور سما سے والے کو بے بھا کی سنا دیتا۔ ملا ہر ہے کہ ایس با تیں کوئی بھی پر واشت نہیں کرسکتا تھا۔ چنا نچا ہے چند اس با تیں کوئی بھی پر واشت نہیں کرسکتا تھا۔ چنا نچا ہے جند ہماتا وہ اپنی واب بعد ہی گام ہے جواب مل جاتا۔ اس دوران جو کماتا وہ اپنی وات پر خرج کردیتا۔ اسے سنے کیڑے بہنے موائل تا وہ اپنی وات ہر چھٹے مہنے موبائل تبدیل کر لیتا۔ ووستوں کا بہت شوق تھا۔ ہر چھٹے مہنے موبائل تبدیل کر لیتا۔ ووستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتا اور فلمیں و یکھنا اس کے موب سے مقالے تھے۔ گھر میں تو یکھ و سے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا لیکن وہ یہ بھی مجبول گیا تھا کہ اسے ایجٹ کو و سے کے لیے مشکلے مطررام جن کرتا ہے۔

اس کی بیروش میرے کیے بہت پریشان کن تقی۔
میں نے انٹر کرلیا تھا اور زیادہ سے زیادہ کر یجویش کے بعد
میری شادی ہوجاتی ۔ ای نے تو جہز بھی جوڑ نا شروع کرویا
تھا اور میرے کان میں میہ بات ڈال دی گئی تھی کہ اگر اس
دوران کوئی اچھا رشتہ آئی تو میری شادی کردی جائے گی۔
ابو کی طبیعت خراب رہنے گئی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ جلدا لہ
جلد میرے فرض سے سبکدوش ہوجا کیں ۔ ادھر میں اپ
خیالوں میں راجا کو بسائے جیٹھی تھی اور اس کے علاوہ کی
دوسرے خف کا تھور بھی نہیں کر ستی تھی کیکن راجا کی پوزیشن
دوسرے خف کا تھور بھی نہیں کر ستی تھی کیکن راجا کی پوزیشن
دوسرے خف کا تھور بھی نہیں کر ستی تھی کیکن راجا کی پوزیشن
ایس اور اس کے علاوہ کی اس جائے اس پرمیٹرک پاس کا
لیبل لگا اور اب کھٹو کے طبیع بھی ملنے لگے تھے ۔ فلا ہر ہے کہ
ان حالات میں ابو کسی صورت بھی اس سے میرا رشتہ نہ
کرتے ۔ ہاں اگر دہ سعودی عرب چلا جا تا تو شا یہ صورت

ماسنامهسركزشت

عال مختلف ہوئی۔ OCIETU COM مال مختلف ہوئی۔ میں نے ان خدشات کا اظہار اداجات کیا تو دہ ہمیشہ نے اسے الفع انتصال کا خوب انداز ہ ہے اب کھ بن کر ہی والبيل آوَل كالمبين ثم البنادعد وياور كهنال

كى طرح لا اباني اعداز مين بولا-" بي مجه يجويا كى تبين صرف تمہاری پرواہ ہے آگرتم میرے ساتھ ہوتو میں بڑی ہے بڑی طانت ہے بھی مگراسکتا ہوں۔"

، وقلمی ڈائیلاگ مت بولائ میں نے غصے سے کہا۔ '' زندگی کوئی فلم نہیں بلکہ ایک تکنح حقیقت ہے اور سج وہی ہے جو نظر آرہا ہے۔ بچھے نہیں لگتا کہ ان حالات میں ابوتمہارا رشتہ تبول کرسکیں۔''

"میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور کی نہیں بن سکتیں۔" وہ چیلنے کرنے کے انداز میں بولا۔" ویکھا ہوں کہ مچویا تمہاری شاوی کسی دوسرے محص سے کیسے کرتے

'' کیا کرلو مےتم ، انہیں کولی مار دو مے یا بھیے اٹھا کر لے جاؤ کے۔''

اومتہیں یانے کے لیے سب کھے کرسکتا ہوں۔" وہ و حثانی سے بولا۔

'' کان کھول کرمن ہو۔ میں والدین کی مرضی کے خلاف چھے ہیں کرسکتی ۔اگر بھے ہے شاوی کرنا ہے تو مجھے بن کر دکھاؤ۔ میں تمہیں دو سال کا وفت وے رہی ہوں محریجویش کرنے کے بہانے آنے والے رشتوں کو ٹالتی ر ہوں کی لین اس کے بعد میرے ہاتھ میں کھیل ہوگا۔ '' تھیک ہے۔ میں نے سرے سے کوشش کرتا ہول کیکن شہیں بھی وعدہ کرنا ہو گا کہ میری والیسی کا انتظار کرو

'' میں اپنی بات پر قائم رہوں گی۔'' میں نے اسے لقين ولايا-

اس کے بعدرا جانے شجیدگی ہے باہر جانے کے کیے كوشش شروع كروى۔ اس نے مچھ دوستوں سے قرض اوهار لے کر پیسوں کا ہندوبست کیا اور ویز اخر پد کروبی جلا ممیا۔اے بوری امید تھی کہ وہاں کا مل جائے گا اور جلد ہی وہ اس قابل ہو سکے گا کہ قرض اتار سکے۔سب لوگ اس کے عانے پر بہت خوش تھے۔البتہ بچھے میدوھڑ کالگا ہوا تھا کہ آگر و ہاں بھی اس نے اپنی روش نہ بدلی تو اسے خالی ہاتھ والیس آنا پڑے گا جب میں نے اس سے بیہ بات کی تو وہ ہنتے ہوئے بولا۔ " بعض اوقات تم بالکل بے وقو نول جیسی بات کرتی ہو۔ میں کچے کنوانے نہیں بلکہ کمانے حاریا ہوں اور

''مَم بار باریه بات یا د دلا کر جھے شرمند دمت کرو۔'' میں نے شرباتے ہوئے کہا۔'' میں تمہاری ہوں اور تمہاری

ئىر ہول كى۔" جانے سے پہلے وہ ابو سے ملنے آیا تو ان کا روبیہ جمی کانی بدلا ہوا تھا۔وہ اس سے بہت ایکی طرح بیش آئے اس کے بہتر مستقبل کے لیے وعاکی اور مطلے نگا کر رخصت کیا۔ ان کا روبہ و کھے کر میں مطمئن ہو گئی کہ حالات اتنے

برے تبیں ہیں جتنا کہ میں مجھ رہی تھی اور اگر راجا واقعی اپنی مالی پوزیش بہتر بنانے میں کامیاب ہو گیا تو شاید ابو کوا ہے ا پنا دا ہا دینانے میں کوئی اعتراض نہ ہو۔

اے ایک ماہ بعد ہی کام ل کیا اور جب اس کا پہلا ڈرافٹ آیا تو ماموں کے کھر میں خوتی کے شادیانے بھنے کگے۔ ممانی کے تو قدم ہی زمین پر نہ ملکتے ہتھے۔ انہوں نے بورے خاندان میں مٹھائی تقسیم کی۔ ہمارے کھر بھی وہ ووکلو کا ڈیہ لے کرآئیں اورا بے بخصوص انداز میں ای کوئاطب كرتے ہوئے بولس " مب لوگ ميرے بيٹے كو كھوٹا سكہ مجھتے تتھے۔ویکے لود ہی سب سے کھرالکلا۔ کیا ہواا کروہ پڑھ مہیں سکا۔ ماشاء اللہ کمائی میں پورے خاندان ہے آھے

''اللهٔ کرے وہ اورتر تی کرے تا کہ مال باپ کا بوجھ الكامو-"امى خلوس ول سے بولس \_

را جا کی ملازمت کی سب سے زیاوہ خوتی جھے تھی اگر وہ ول لگا کر کام کرتا تو ووسال میں اتنا کما شکتا تھا کہ ابو کے یاس اعتراض کی منجائش مدرہتی۔ میں نے اسے فون بر مبارک با دوی اورکہا کہ وہ تمام اعربیثوں ہے ہے نیاز ہوکر اینے کام پرتوجہوے، میں اینے وعدے پر قائم رہوں کی۔ اس کے بعد میں نے حفظ ما تقدم کے طور پرای کو بھی اینا را ز واربتاليا تاكه آكراس ووران كوئي رشته آجائے تو وه كوئي مناسب بہانہ بنا کرایے ٹال سیس ۔ ای میری بات س کر تحور ی می پریشان ہو گئیں اور بولیں۔ " مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ابواس پر تیار نہیں ہوں مے ہم جانتی ہو کہ وہ تعلیم کو سنی اہمیت دیتے ہیں ۔''

"و و ہو تھیک ہے ای کیکن زندگی مجھے کز ارنی ہے اور میں اے بیند کرتی ہوں۔لہذا ابو کو بھی میری خوشی کا خیال رکھنا جاہے۔"

مابستامه سرگزشت

'' نھیک ہے، وقت آن نے دو کوشش کون اگ کے آئیدیں سکوں ۔'' قائل كرسكون - "

انسان سوچتا کچھ ہے اور ہو تا کچھ ہے۔ تقدیر نے ایک ایما وار کیا کہ میرے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ایک دن ابو دفتر ہے آئے تو ان کا چہرہ اتر ا ہوا تھا اور وہ خاصے پریشان لگ رہے ہتھ۔ان کی حالت د كيركر مم لوك بهى تشويش من مبتلا مو ميئة \_ جب پريشاني كي وجہ بو چی تو پہلے نال مول کرتے رہے پھر ہارے بے حد اصرار پر بتایا کہان پرغبن کا جھوٹا کیس بنا ویا ممیا ہے کیونکہ انہوں نے اسے افسروں کے کہنے پر غلط کام کرنے سے ا نکار کردیا تھا۔اب انکوائری ہوگی اور اگر الزام ثابت ہو کیا توانبیں ملازمت سے برطرف کردیا جائے گا۔

بدین کردمارے کھر میں صف یاتم بچھٹی۔ہم سب جائے سے کہ ابوالیا کام نہیں کرسکتے۔ اگر انہوں نے غین کیا ہوتا تو اس کے اثر ات گھر میں بھی نظر آتے ۔ آخر وہ غین کیا ہوا پیسا کہاں چلا گیا۔ ووسرے دن ان کے دفتر کے ایک ساتھی ان سے ملنے آئے اور کانی دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹے کر ابو سے باتیں کرتے رہے اتفاق سے اس ونت کھر میں کوئی سیس تھا۔اس لیے میں ہی جائے لے کر گئی۔جیدی صاحب نظري اللها كر جھے ديكھا اور ابوسے بولے۔ '' ماشاءالله آپ کی بنی بہت بیاری ہے۔''

ابو مسكرا كرجي مو مح كيكن جيدي صاحب كرد يكيف كا انداز مجھے بہت عجيب ساتھا۔ دہ چاليس پينتاليس سال کے تھے میکن ان کی نظریں جھے اپنے جسم کے پاراتر تی محسوس ہوئیں۔وہ بری وارتی کے عالم میں جھے ویکھرے تھے۔ مرے لیے وہاں رکنا محال ہو ممیا۔ میں نے جلدی سے جائے کی رہے میز پررطی اور واپس اپنے کرے میں آگئے۔ ان کے جانے کے بعد ابو خاصے مطمئن نظر آئے۔ جیدی صاحب نے انہیں یقین ولایا تھا کہوہ اپنا اثر ورسوخ استعال کر کے انہیں اس الزام سے بری کروا ویں مجے۔ اتکوائری آفیسران کا جانبے والا ہے اور وہ ان کی بات مہیں ٹالےگا۔اگریکھ میے خرج کرنا پڑے تو وہ اس کا بندوبست بھی کردیں ہے۔ بیا بک طرح سے قرض حسنہ ہوگا اور وہ اس کی فوری دائیس کے لیے امراز میں کریں گے۔

اس مشکل کھڑی میں جیری صاحب مارے لیے رحمت كافرشته ابت موتے \_انكوائرى آفيسر بانچ لا كه ما عك ر ہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ تین لاکھ پر تیار ہوا۔ جیری

صاحب نے تی اس رقم کا بندویست کیا اور انکوائری کے تعے میں ابواس الزام ہے بری ہو ملئے کین اس واقعے کے بعدوہ اندر سے بالکل توٹ کررہ کئے تھے۔ انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ جو جرم انہوں نے کیا ہی نہیں، اس سے بری ہونے کے لیے انہیں رہوت دینا پڑی جب کہ وہ اسے جائز مہیں مجھتے ہے لیکن جیری صاحب کے مجھانے پر انہیں اس کے لیے آبادہ ہونا پڑا ورنہ برطرف ہونے کی صورت میں روزگار کے ساتھ ساتھ واجبات سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے اور بدنای الگ ہوتی۔

جیری صاحب کی مارے کر میں آمدورفت براھ کئے۔ابوتوان کے مرید بن کررہ میجے تھے۔جیدی صاحب کو

مرے ہاتھ کی جائے بہت بندھی۔ اس لیے آتے ہی فرمائش كركے جمھ سے جائے بنوائی پھر انہوں نے آہستہ آہتہ جھے سے بے تکلف ہونا شروع کرویا۔ دہ میری تعلیمی سر کرمیوں مشغلوں اور ویکر دلچیدیوں کے بارے میں باتیں كرتے رہے تھے حالا نكەمبرے اور بہن بھائی بھی تھے ليکن جيدي صاحب كي نظر التفات محمد ير اي تحي - من جي تبيل تحي کہ ان تظروں کا مغہوم نہ جھتی سیکن جب ان کی اور اپنی عمر کے

فرق کودیکھتی تو مجھے میر بات نا قابلِ لیقین لگتی تھی اور میں اسے ا پناو ہم بھے کرٹال دیتی۔

اس واتعے کے جے ماہ بعد ابو کا انتقال ہو گیا۔ باپ کا سابدسرے مٹالویوں لگا جیسے ہم کھلے آسان تلے کھڑے یں۔ اور آگ برساتا سورج اور قدموں علے بیتی رہے ہے۔میرا بو بنورش کا بہلا سیسٹر بھا اور میصوفے بہن بھائی المجمى يراهد ہے تھے۔ کھر كا كمانے والا واحد فرداس و نياہے جا چکا تھا اور ہم سب خالی خالی نظروں سے ایک دوسرے ے موال کررہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ وہ تو غنیمت ہے کہ مکان ذانی تفاور ندمر پر سے چیت بھی چین جاتی \_

ایسے میں جیری صاحب ایک بار پھر ماری مدد کو آئے۔ انہوں نے ہماگ دوڑ کر کے ابو کے داجیات تکاوائے اور ساری رقم تو ی بحت کے مرکز میں جمع کروا دی تھی کہ ای کو ہر مہینے منافع ملتارے کو کہ اس سے گھر کے اخراجات بورے نہ ہوتے کیکن پھر بھٹی کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر تھا۔ میں نے یونیورٹی جانا جھوڑ دیا اور ایک قریبی اسکول میں نیچر کی جاب کرنے تھی۔اس ونت مجھے راجا کی بات یادآئی کہاڑ کیاں جا ہے کتنا ہی پر ھاکھ جا تیں انہیں بالأخرروشان بى يكافى مونى بن\_ميرا خيال تفاكه تفوز \_

242

الما الما الما المساكن شت

ے حالات بہتر ہوجا کی فریا تیو ہٹ بی اے کولوں گئے۔ جیدی صاحب نے دعدہ کیا تھا کہ وہ کر پجولین کے بعد بہتے کوئی اچھی ملازست دلواویں گے۔

" بھائی صاحب آپ تو ہمارے حالات جانے ہی ایں ۔ نیچ اہمی پڑھ رہے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ بیرکب اس قابل ہوسکیں مے کہ آپ کا قرض ادا کرسکیں جب کہ بھے ایک ایک دن بھاری لگ رہاہے۔''

" بھائی! آب بریشان منہ ہول میں کھے سوچرا ہوں۔ اللہ نے جا ہاتو کوئی منہ کوئی حل نکل آئے گا۔"

راجا کے دی جانے کے بعد ماموں کے گھر ہیں فاصی خوش حالی آگئی اوراس کے ساتھ ہی ان کے ردیے ہیں بدل مجھے ہے اب ماموں ہمارے گھر بہت کم آتے ہے ۔ ممانی کو بیٹے کی کمائی اور بیٹیوں کی پڑھائی کاغرور تھا۔ متھے ۔ ممانی کو بیٹے کی کمائی اور بیٹیوں کی پڑھائی کاغرور تھا۔ راجانے بھی ابو کے انتقال پر رسی انداز ہیں تعزیت کی لیکن کسی نے بلیٹ کر بیٹیں پوچھا کہ ہم لوگ کس حال ہیں ہیں بول لگا کہ راجا بھے وعدے کی لانچر ہیں باندھ کرخو و بدل کیا دوسرا نون آیا تو اس نے جھے بہت تملی دلاسے دیئے اور پیکٹش کی کہ وہ میرے ایک بھائی کے لیے مہینا بعداس کا بندو بست کرسکتا ہے لیکن ای نے انکار کردیا کیونکہ انجی ان بندو بست کرسکتا ہے لیکن ای نے انکار کردیا کیونکہ انجی ان دونوں نے انٹر بھی نہیں کیا تھا۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر اور دوسرا انجینئر بنتا جاہ رہا تھا اور ای نہیں جاہتی تھیں کہ اس کم دوسرا انجینئر بنتا جاہ رہا تھا اور ای نہیں جاہتی تھیں کہ اس کم عری میں وہ پرولیس کے دھکھا کیں۔

جیری صاحب نے ہمارے مسئے کا جو سی تجویز کیا وہ اتنا انو کھا اور نا قابلِ یقین تھا کہ ہم سب جیران رہ گئے۔ ہوا یول کہ ایک خاتون ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے اپنا تعارف جیدی صاحب کی بھائی کے طور پر کروایا۔ ای نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا یا اور بچھے جائے لانے کے لیے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا یا اور بچھے جائے لانے کے لیے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا یا اور بچھے جائے لانے کے لیے انہیں ہوئے رہی تھی کہ جیدی صاحب کی بھائی کیوں آئی

ے بنا کے انہوں نے براہ راست بڑھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔'' بمی تم اگر برا نہ مانونو میں تمہاری والدہ سے تنہائی میں بچھ باتیں کرنا جا ہتی

میں فاموش سے باہر چلی گئی لیکن بھے بچس ضرور تھا

کہ آخری الی کیا بات ہے جو وہ تنہائی میں کرنا جا ہتی ہیں
چنا نچہ میں درواز ہے کی اوٹ سے کان لگا کر کھڑی ہوگئی اور
جو پچھ میں نے ساوہ کی دھاکے سے کم نہیں تھا۔ وہ فاتون
میرے لیے جیدی صاحب کارشتہ لے کر آئی تھیں اورانہوں
نے یہ پیشکش کی کہ اگر ای یہ رشتہ قبول کرلیں تو جیدی
صاحب اپنا قرض معاف کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ
میرے دونوں بھا تیوں کی تعلیم کا خرچ بھی برواشت کرتے
میرے دونوں بھا تیوں کی تعلیم کا خرچ بھی برواشت کرتے
کرنا ہوگا۔ ای نے بڑے تل سے ان کی بات تی اور کہا۔
کرنا ہوگا۔ ای نے بڑے تل سے ان کی بات تی اور کہا۔

"میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرسکتے۔ اس کے لیے جھے
اپنی بٹی سے یو چھنا ہوگا۔"

'' ٹھیک ہے آپ اچھی طرح سوچ لیں۔ میں ایک بفتے بعد جواب لینے آؤں گی۔''

میرے دونوں بھائی یہ سنتے ہی آپے سے باہر ہو مجے۔انہوں نے کہا کہ وہ یہ بے جوڑ شادی ہر گزنہیں ہونے ویں مجے اگر قر ضدادا کرنا ہے تو مکان چے دیں۔ہم کرائے کے گھر میں رہ کیں مجے۔

میں نے اس تجویز کی تئی سے خالفت کی۔ موجودہ آمدنی سے ہمارا کھانے کا خرج بھی بمشکل پورا ہوتا تھا۔ کرایہ کہال سے دیا جا تا۔ اس کے علاوہ قرض کی اوا لیگی کا کوئی اور ذر بعیہ نیس تھا۔ اب میری بجھ میں جیدی صاحب کی پوری اسکیم آگئی۔ ان کی پہلے دن سے ہی جھ پرنظر تھی۔ اس کے لیے پہلے انہوں نے ابوکوائکوائری کے جال میں پھنسایا اور پھر قرض دے کران کی جان چھڑائی۔ دہ جانے تھے کہ ابو ماری عمر دہ قرض نہیں اتارسکیں کے اور وہ اس کے بدلے میرا ہاتھ ما نگ کیس کے۔ ابوکی موت نے ان کا کام اور بھی آ سان کر دیا اور جب انہوں نے ویکھا کہ ای ان کے قرض کی اوائی کے لیے فکر مند ہیں تو انہوں نے اپنا پا بھیک دیا۔ اپنا با بھیک دیا۔ اب فیصلہ بچھے کرنا تھا۔

وہ پورا ہفتہ ہیں ہے سوچنے ہیں گزار ویا اور ہر پہلو پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد اس نتیج پر پہنچی کہ بچھے جیدی صاحب کی پیشکش قبول کرلینا چاہیے۔ بیڈھیک ہے کہ میں

243

. اپريل2016ء

راجا کودل و جان ہے جاتی ہی ممالی کے بدلے ہوئے سے خور کے کا وعد ہی کیا تھا لیکن میں ممالی کے بدلے ہوئے سے در ہو کیے رہی گیا تھا لیکن میں ممالی پر پیجھ زیادہ ہی غرور ہو کیا تھا اور وہ ہم لوگول کو بہت حقیر سیجھے گئی تیں ۔ انہیں معلوم تھا کہ دیار غیر میں کا م کرنے والوں کی مارکیٹ و ملیوکیا ہے۔ اس لیے وہ اپنے کا رشتہ کی او جی جگہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہول کی جہاں ہے لمباچوڑ اجہز ملنے کی بارے میں سوچ رہی ہول کی جہاں ہے لمباچوڑ اجہز ملنے کی امید ہو۔ ، بالفرض بیرس نہ ہوتا اور میں راجا کے وعد بیر اعتبار کرکے اس کا انتظار کرتی رہتی تو جیدی صاحب کا قرضہ کی طرح اوا ہوتا۔ گھر والوں کو بے گھر کرنے ہے ہم قرضہ کی طرح اوا ہوتا۔ گھر والوں کو بے گھر کرنے ہے ہم قرضہ کی طرح اوا ہوتا۔ گھر والوں کو بے گھر کرنے ہے ہم شادی کرلوں۔

شادی بہت سادگی ہے ہوئی ادرای نے ماموں ممانی کے علاوہ کسی رفیتے دار کو مدعونہیں کیا۔ میرا خیال تھا کہ ممانی کوئی شکوہ کریں گی کہ پہلاحق ہمارا تھا کیکن تم نے ہم ہے بو بیتھے بغیر لڑکی کو دوسری جگہ بیاہ دیا۔ اس سے میرے اس خیال کی تقید بیق ہوگئی کہ ممانی کے ذہن میں اسی کوئی بات نبیل تھی اور وہ را جا کی شادی کسی بڑے گھرانے میں کرنا چاہ رہی تھیں۔

منادی کی پہلی رات ہی میرے ارمانوں پر اوس پر اوس پر اوس پر اوس پر است ہی میرے ارمانوں پر اوس پر اسکین کئی ۔ ظاہر ہے کہ ادھیز عمر مردا کی جیس سالہ لڑکی کی تسکین منبیل کرسکا کئیل میں نے اسے اپنی تسمت کا لکھا مجھ کر قبول کرلیا۔ جیدی صاحب بہت اجھے شوہر ٹابت ہوئے۔ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی کوئی ادلا دنبیل تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہتے ادر انہوں نے جو کہا تھا وہ کر

الکایا۔ عن ایک گیا آسائن زیدگی ہر کررہی تھی۔ اینا گھر، گاڑی، گھر میں نوگر اور دوسری تمام ہم پرتیں موجود تھیں۔
میرے آنے جانے پرکوئی پابندی نہیں تھی۔ جہاں چاہتی جلی جائی اور جو چاہتی خرید لیتی میں ڈرائیور جیدی صاحب کو دفتر مجھوڑنے جاتا اور شام کو واپس لے آتا۔ بقیہ وفت گاڑی میرے استعال میں ہوئی تھی۔ میں ہردوسرے تیسرے دن ای کے گھر کا چکر لگائی اور سے میں ہردوسرے تیسرے دن ای کے گھر کا چکر لگائی اور سے میں مردوسرے تیسرے دن جی رہتی۔ جیدی صاحب نے اس پرکوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ وہ خود بھی جیدی صاحب نے اس پرکوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ وہ خود بھی چھٹی کے دن میرے ساتھوا کی کے گھر آتا جاتے۔

زندگی بہت سکون ہے گزردہی تھی۔ شادی کے ایک
سال بعد ہی میں مال بن گی۔ قدرت نے بچھے ایک خوب
صورت بیٹے ہے نواز اتھا۔ جیدی صاحب تو خوشی ہے پاکل
ہوئے جارہے ہے۔ ان کی برسوں پرائی خوا ہش بوری ہوگی
تھی اب میری توجہ کا مرکز ننھا عامر ہی تھا۔ میں جی جان ہے
اس کی پردرش میں لگ گئے۔ اس کے بعد میرے یہاں کوئی
اولا دہیں ہوئی۔ اس طرح یا سے سال کزر کئے۔

ایک دن بھے معلوم ہوا گہراجا دی ہے والیں آگیا ہے۔ میراخیال تھا کہ ممانی نے اس کے لیے کوئی لڑی تلاش کرئی ہے اور دہ شادی کرنے ہی آیا ہوگالیکن اس کی والیسی کی وجہ کچھ اور تھی ۔ وہ جس کمپنی میں کام کررہا تھا اس کا ٹھیکا ختم ہوگیا اور کمپنی نے اس پر وجیکٹ پر کام کرنے والے تمام ملازمین کوفار کی کردیا۔ اس کے ساتھ ہی را جا کا ویز ابھی ختم ہوگیا اور دمرے ویز ہے کے حصول کے لیے اس کا پاکستان ہوگیا اور دومرے ویز ہے کے حصول کے لیے اس کا پاکستان والیس آنا ضرور کی تھا۔ ہم سب لوگ یہی بچھ رہے تھے کہ والیس آنا ضرور کی تھا۔ ہم سب لوگ یہی بچھ رہے تھے کہ والیس آنا طرور کی تھا۔ ہم سب لوگ یہی بچھ رہے تھے کہ والیس آنا طرور کی تھا۔ ہم سب لوگ یہی بچھ رہے تھے کہ والیس آنا طرور کی تھا۔ ہم سب لوگ یہی بچھ رہے تھے کہ والیس آنا طرور کی تھا۔ ہم سب لوگ یہی بچھ رہے تھے کہ والیس دومہینے بعد وہ والیس دی جا والے گا۔

راجاہے میری ملا قات ای کے گھر ہوئی۔ میں اس کا سامنا کر تا ہمیں جاہری ہی لیکن وہ اچا تک ہی وہاں آگیا۔

مامنا کر تا ہمیں جاہرہی ہی وہاں موجود تھی۔ اس نے ایک بار پھر شکا یوں کا دفتر کھول دیا۔ وہ ایک ہی بات دہرارہا تھا کہ میں نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی اور مجھے اس کا انظار کرنا چاہیے تھا۔ بجھے بھی موقع مل کیا کہ جو بات اس سے فون پر نہ کہہ گی وہ اب وضاحت سے بیان کر دوں۔ میں نے اپنی مجبوری بتانے کے بعدای سے پوچھا کہ ان حالات نے اپنی مجبوری بتانے کے بعدای سے پوچھا کہ ان حالات میں میرے پاس کون ساراستہ باقی رہ کیا تھا۔ وہ ہی صور تیں میں کہ جیدی صنا حب کا قرض اوا کر دوں یا ان سے شادی میں کہ جیدی صنا حب کا قرض اوا کر دوں یا ان سے شادی کی سے تیے تین ہزار رو یے بھی نہیں کرلوں۔ اس وقت ہمارے پاس تین ہزار رو یے بھی نہیں کرلوں۔ اس وقت ہمارے پاس تین ہزار رو یے بھی نہیں کرلوں۔ اس وقت ہمارے پاس تین ہزار رو یے بھی نہیں کرلوں۔ اس وقت ہمارے ہاں تھی۔

244

اپريل2016ء

ociety.com برىبات ىن كرده بركارونا مولى ربا بجر بولا ـ "م

مكان ﴿ كران كا قرض اتارديتي ليكن تم نے تو خودايخ ليے ميسزاتجويز کا-''

' میں اتن خودغرض نہیں کہ این خوشیوں کی خاطر گھر والول كودربدركرديتى - جو موافحيك عى موا-اے مل في

تقدير كالكيما تجه كرقبول كرليا ب\_

'' پیرسب ول کوسلی دینے والی باتیس ہیں۔'' وہ شکخ البح میں بولا۔ "تم جس آگ میں جل رہی ہو۔ میں اس کی تپش کومحسوں کرسکتا ہوں۔ بیاتو ایک ہے وقوف بھی سمجے سکتا ہے کہتم جیسی خوب صورت اور جوان عورت ایک بوڑھے کے ساتھ کیے خوش رہ سکتی ہے۔

اس نے میری و کھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور بڑی بے در دی سے وہ تلخ حقیقت بیان کردی جو میں زیان پر لانے سے قاصر تھی۔ میں اینے جذبات پر قابونہ رکھ کی اور ہے اختیار رونے نئی۔اس نے قریب آ کرایے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر رکھ دیے اور جذباتی ... انداز میں بولا۔ ' و یکھوشاز ہیا علطی تم ہے ہوئی کیکن اس کا خمیاز ہ میں بھی مجلکت رہا ہوں۔تمہاری شاوی کی خبر سننے کے بعد ہی میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اب میری زندگی میں کوئی دوسری لاک مبیں آئے گی۔ای میری شادی کرانے پر بعند ہیں لیکن میرا ول اس کے لیے تیار نہیں میں آج بھی تم سے پہلے جیسی محبت کرتی ہوں اور مهبیں ہرحال میں خوش و یکھنا جا ہی ہوں۔''

''اب ان باتوں ہے کوئی فائدہ کمیں۔' 'میں نے اس کے ہاتھ اسنے شانوں پر سے مثاتے ہوئے کہا۔ وحمنہیں اس سیانی کوقبول کر لینا جاہے کہ اب میں کسی دوسرے کی ہو چکی ہوں اور حمہیں جانے کہ جھے بھلا کرایٹا گھر بسالو۔' " كاش بيا تنا آسان موتاب وه مردآه بجرتے موئے

بولا۔''بہرحال تمہارے مشورے برعمل کرنے کی کوشش

میں مطمئن ہوگئ کہ اس کی سمجھ میں میری بات آگئی ہے لیکن میمیری خام خیالی تھی۔اس دن کے بعد تو اس نے میرا پیچیای لے لیا۔ میں جب بھی ای کے بہان جاتی تو وہ پہلے سے دہاں موجود ہوتا۔ نہ جانے اسے کسے خبر ہو جاتی تھی ایک دود فعہوہ میرے گھر بھی آیا۔ جیدی صاحب موجود ہیں تھے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ ان کی موجودگی میں آیا ارے ۔ مرد کے دل میں شک جٹھتے در نہیں لگتی۔ اگر جیدی منا حب کومطلم ہو گمیا تو وہ نہ جانے کیا مجھیں۔اس کی سمجھ

میں بیری بات آئی اور وہ شام میں آنے لگا۔ جیدی صاحب اے میرار نتے دار بھے کرآ و بھکت کرتے لیکن مجھے ال كااي كمر. أيّا بندنبين تعاليكن اسے صاف صاف منع بھی نہیں مرسکتی تھی پھر اے بھی احساس ہو گلیا کہ اس آمدورفت کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جیدی صاحب کی موجودگی میں ہم کھل کریات مہیں کرسکتے ہتے اس لیے اس نے خود ہی میرے کھر آتا کم کردیا۔

کی بات تو سے کر راجا کے آجانے سے میرے سوئے ہوئے جذبات ایک بار پھر بیدار ہو گئے۔اب بجھے اس كا آنا اوراس سے باتيس كرنا اچھا كلنے لگا۔ يہلے ميس دو تین دن بعدا ی کے گھر جایا کرتی تھی۔اب ایک دن جیموڑ کر جانے تکی۔اب ہیں گھرے نکلتے دفت اے فون کردیت اور وہ بھی وہاں بھی جاتا۔ میرے دل میں اس کی سوئی ہوئی محبت انکرائیاں لے رہی تھیں احدال کی بیار بھری باتوں نے بجنے منظرب کرویا تھا۔ اب بھے شدت سے این علقی کا احساس ہور ہا تھا۔ میرا شباب جوہن پر نتیا۔ جب کہ جیدی صاحب کی عمر ڈھل رہی تھی اور وہ میرے بھیرنے ہوئے جذبات كاساته ديے سے قاصر سي

راجا میری کیفیت کومحنوس کرر ہاتھا۔اس نے آہت آ ہستہ بچھے ورغلا نا شروع کر دیا۔اس کی باتوں میں آ کر میں این سدھ بدھ کھومیتی ۔ ای کے کھریس ہمیں کمل خہائی میسر تھی۔ دونوں بھائی کام پر چلے جاتے ہتے اور ای گھر کے کا موں میں مصروف رہتی تھیں۔انہیں پتا بھی نہ چل سکا کہ ان کی بین اور بختیجا کیا گل کھلا رہے ہیں۔ وہ جب مجھ ہے اظبارِ ہمدردی کرتا تو میں بے اختیار رونے لکتی اور وہ مجھے ملے سے لگا کرمیرے آنسو ہو تھنے لگتا۔ اس وقت میں بالکل مجول جاتی کھی کہ وہ میرے لیے نامخرم ہے اور مجھے اس سے ا تنا قریب مہیں ہونا جا ہے۔اس قربت کا جونتیجے لکلنا تھا اے بیان کرنے کی ضرورت نہیں \_

اے دبی ہے آئے ہوئے دو مہینے ہو چکے تھے لیکن دوبارہ جانے کیصورت نہیں بن رہی تھی۔ایک دن میں نے اس سے بوجھا کہ وہ کب وایس جار ہا ہے تو وہ مسکین صورت بناتے ہوئے بولا۔ ' کسے جاؤل اب ویزا ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایجنٹ کی ڈیما غربہت زیادہ ہے جو میں پوری

" تم نے دی میں بائج سال کام کیا۔ ایکھے خاصے ينيے كمائے ہوں گے۔ چركيا سكلہ ہے؟"

الماسركزشت

''لیکن تم زندگی کی حقیقی مسراتوں سے محروم ہو، کیوں اپنی جوانی کو گھن لگار ہی ہو۔ دہ بوڑ ھا تمہیں پھھے ہیں دے سکتا۔ میں تمہارا دامن خوشیوں سے بھر ددل گا۔''

'' بین ہوسکتا۔'' میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔'' اس راہ میں برسی رکاد میں ہیں۔ پہلی بات تو بیہ کہ جیدی صاحب اتنی آسانی سے طلاق نہیں دیں مے ادر اس سے بھی زیادہ اہم بیر کہ کیا ممانی اس شادی پر تیار ہو جا کیں گی۔''

''ای کوراضی کرنا میرا کام ہے اور جہاں تک جیدی ہے طلاق لینے کا تعلق ہے تو ہیں بھی جانتا ہوں کہ وہ اتنی آسانی ہے اس پر تیار نہیں ہوگا۔اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ کہتم اے اتنا تنگ کرد کہوہ خود ہی تمہیں جھوڑ دے۔''
''تم نہیں جانتے کہوہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔اس پر ان یا توں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔''

"مردخواہ کتنے ہی شنڈے مزاج کا کیوں نہ ہو۔ عورت کی ہے وفائی برواشت نہیں کرسکتا۔ اگر جیدی کو ب معلوم ہوجائے کہتم اب بھی مجھے سے چوری چھپے ملتی ہوتو وہ منہیں کھڑے کے گھڑے بطلاق دے دے گا۔"

دونتیس میرتفیک نبیس ہوگا ۔ میں کوئی دوسراطر یقد سوچتی اس ''

اس کے بعد میں بے جیدی صاحب کو زیج کرنے
کے منصوب پر عمل شروع کردیا اور ان کے ساتھ میرارویہ
دن ہددن خراب ہوتا گیا اور میں ان سے برخی بر تنے
لگی۔ من ناشتے کی میز پر منہ پھلا کے بیٹی رہتی اورا گروہ کوئی
بات کرتے تو کر دے لیج میں جواب دیت ۔ شام کو بھی میرا
بات پر چلا ناشروع کردیت لیکن ان باتوں کا جیدی صاحب
بات پر چلا ناشروع کردیت لیکن ان باتوں کا جیدی صاحب
پرکوئی اثر نہ ہوا۔ دہ ہمیشہ کی طرح میری ناز برداری میں گئے
برکوئی اثر نہ ہوا۔ دہ ہمیشہ کی طرح میری ناز برداری میں گئے
سے باتیں کر رہی تھی کہ وہ غیر متوقع طور پروقت سے پہلے کھر
سے باتیں کر رہی تھی کہ وہ غیر متوقع طور پروقت سے پہلے کھر
آگئے۔ میں نے گھرا کرفون بند کردیا۔ ان سے سے بھی نہیں
تو چھا کہ دہ جلدی کیوں آگئے انہوں نے خود ہی
کہا۔''میرے سرمیں بہت در دجور ہا ہے۔ ایک بیالی چاہے

اس نے زور وار قبقہ لگایا اور بولائے اسب بی ایسے میں کہ میرے ہاں بہت بیسا ہے جب کہ حقیقت ہے ہے کہ بیس بالکل خالی ہوں۔ جو کمایا وہ گھر بھیجتا رہا اور یہاں ہے لوگ مزے کرتے رہے۔ ای پیسے ہے بہنوں کی شادیاں ہوئیں۔ گھر کے لیے چیزیں خریدی کئیں۔ تم تو جانتی ہو کہ ای کو دکھاوا کرنے کا کتنا شوق ہے۔ انہوں نے سارا بیسا چیز وں کے خرید نے بیس لگا دیا۔ صوفے ، قالین ، فرنیچر ، پر دے ، اے ی اور نہ جانے کیا کیا۔ آج ہمارے گھر میں پر دے ، اے ی اور نہ جانے کیا کیا۔ آج ہمارے گھر میں آسائش کی ہر چیز موجود ہے لیکن اسے بیسے ہی نہیں ہیں کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہی کرسکوں۔ ''

'' تب مچرزندگی کیسے گزار و کے؟'' ''بس کوئی کام دیکھوں گا باہر جانا تو بہت مشکل لگ ۔''

میں جائی گی کہ اب اس کی زعر کی کامشکل وور شروع
ہونے والا ہے۔ جن لوگوں کو باہر کی کمائی کا مزہ لگ جائے
ان کا گرارہ یہاں کے بیمیوں میں نہیں ہوسکتا۔ اس لیے بیس
نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا۔ ''تم ویزے کے لیے
کوشش کرتے رہو۔ تمہارے لیے باہر جانا ہی بہتر ہے۔''
''دیکھو چھے نہ چھ کر تا ہوں۔'' وہ آہتہ ہے بولا پھر
اس نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔''کی
بوچھو تو میرا دل بھی یہاں ہے جانے کوئیس چاہتا۔ تمہارے
بوچھو تو میرا دل بھی سال گرارے ہیں وہ میرا دل ہی جانتا
ہوجہ سال کر ارے ہیں وہ میرا دل ہی جانتا

یں۔
''دیدار ہوں یا نہ ہوں۔ اس سے کول فرق نہیں پڑتا۔اب میں تمہارے لیے غیر ہو جگی ہوں۔''
''دہ مجیب ''دہ مجیب ددریاں ددر ہوسکتی ہیں۔''دہ مجیب سے لیج میں بولا۔

''دہ میں طرح؟'' میں نے اے محورتے ہوئے کہا۔

''مجھ سے شادی کرلو۔اس طرح ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہوجا ئیں گے۔'' در سرد ممکر سے میں میں مما در مرد م

'' یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔''میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

'' دنیا میں کوئی کام ناممئن نہیں ہوتا۔تم جیدی ہے طلاق لو۔ جار مہنے دی ون عدت کزارو۔ پھر بھے سے نکاح

246

اپريل2016ء.

انصاربرني

عالمی شہرت یا فتہ یا کستان کے ساجی رہنما، وہ كراجى ميس بيدا موئے۔ انہوں نے كرين لينڈ اسکول ہے میٹرک اور کر بجویش اور لام کر بجویش اسلامیہ کالج کراچی سے کیا۔ دوران تعلیم پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریش کے جزل سیریٹری رہے۔ایل اہل بی کرنے کے بعد کراچی میں پریکٹس شردع کر دی۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کوجیل سے رہائی دلوائی اورمتعدد افراد کو یا کل خانوں سے نکلوا کر ان کے تھر بھجوا دیا۔ تقریباً جالیس ہزار افراد کو جیلوں ے رہا کرا ہے ہیں۔ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اندرون اور بیرون ملک سے ایک سو الوارد دیے گئے۔1978ء میں انہوں نے پرزنرز ایڈ سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ امریکی بائیو کرافر اکسٹی ٹیوٹ آف امریکا نے حقوق انسانی کے علمبروار کی حیثیت سے انہیں مین آف دی ائر 1991ء کا خطاب دیا اوران کا تام " ہوز ہو' میں شامل کیا تھیا دہ اس دفت انصاری برنی دیکفیئرٹرسٹ کراچی کے چیز مین ہیں۔ 1992ء میں انہیں فرانس کے میوشن رائش کے ادارے نے بھی انعام سے تو از ا\_ مرمله: البرخان \_ پشاور

انطباق(Superpose)

کے ددنوں کے متاظر جے منطبق ہوجا تیں۔ ایک مثلث کودوس کے متاظر جے منطبق ہوجا تیں۔ ایک مثلث کودوس ہے مثلث پرائ طرح منطبق کیاجائے کہ پہلے مثلث کے ضلع اور زاویے دوس ہے کہ فلعوں اور زاویوں پر شمیک ٹھیک بیٹھ جا تیں۔اگر دو مثلث ایک دوس پر منطبق ہوجا تیں ان برابر مانسلاج اور زاویے باہم برابر ہوتے ہیں۔ان برابر ضلعوں کے مقابل زاویے متاظرہ زاویے اور برابر کہ زادیوں کے مقابل اصلاح متاظرہ اطلاع کہ زادیوں کے مقابل اصلاح متاظرہ اطلاع کہ زادیوں کے مقابل اصلاح ہی برابر ہوتو وونوں کو ایر برابر ہوت ہیں۔اگر دوقائم الزاویہ مثلثوں کے در برابر موتو وونوں مثلث ہوں اور ان کا ایک ایک ضلع بھی برابر ہوتو وونوں مثلث ہوں گے۔منطبق مول کے۔منطبق مول کے۔منطبق مثلث ہوں گے۔منطبق مثلث ہوں گے۔منطبق مثلث ہوں گے۔منطبق مثلث ہوں گے۔منطبق مول کے۔منطبق مثلث ہوں گے۔منطبق ہوں گے۔منطبق مثلث ہوں گے۔منطبق ہوں گے۔منطب ہوں گے۔منطب ہوں گے۔منطب ہوں گے۔منطب ہوں گے۔منطب ہو

بھے پردیے ہی جھنجالا ہٹ سوار تھی۔ پر بھی ہوگی جی ہوگی جی میں گئی اور جائے کی کہتلی جو لیے پر رکھ دی۔ جائے کا پائی گرم ہوگیا تو میں نے اس میں بی ملائی اور بدحوای میں چننی کی جگہ نمک ڈال دیا۔ جائے کی بیالی ان کے سر ہانے کی تیائی پر رکھ کر واپس ہور ہی تھی کہ انہوں نے آ واز دے کر بلایا اور بو لے۔ 'میرے پاس بیٹے جاؤ جھے تھے ہا تیں بلایا اور بو لے۔ 'میرے پاس بیٹے جاؤ جھے تھے ہا تیں کرنا ہیں۔''

تیں منہ بناتی ہوئی ان کے بیڈ کے قریب رکھی ہوئی کری پر بیٹھ گئی۔انہوں نے جائے کا تھونٹ لیا اور جھلاتے ہوئے بولے۔'' بیرکیا چینی کی جگہ نمک ڈال دیا۔''

میں نے شرمندہ ہونے کی بجائے ڈھٹائی سے جواب دیا۔"اس میں اتنا مجڑنے والی کیابات ہے۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔"

'میں دیکھرہا ہوں کہ ان دنوں تہارا مزاج شکانے پرنہیں ہے۔ سید سے منہ بات کرتی ہواور نہ بی تہارا کسی کام میں دل گلتا ہے۔ میں اس کی وجہ جانتا چا ہتا ہوں۔' ''کوئی خاص وجہ نیس ہے۔ بس میرا دل نہیں لگتا۔'' ''یہ اچا تک تمہار ہے دل کو کیا ہو گیا۔ پہلے تو تم اچھی بھلی رور بی تحیں۔''

'نیآپ کا خیال ہے۔ درنہ حقیقت یہ ہے کہ میں شادی کے بعدایک دن بھی آپ کے ساتھ خوش ہیں رہی۔'

''خوش نہ رہنے کی وجہ مجھ میں نہیں آئی جب کہ میں نہیں آئی جب کہ میں سے ہمیشہ تمہارا خیال رکھا، تمہار ہے لیے دنیا بحر کی آسائش مہیا کیس نتمہارے کہیں آئے جانے پرکوئی پابندی ہیں لگائی مہیا کیس نتمہارے کہیں آئے جانے پرکوئی پابندی ہیں لگائی اس کے باوجود تم یہ کہہ رہی ہوکہ میرے ساتھ خوش نہیں میں ،'

"ایک عورت کواس کے علاوہ بھی کھے جا ہے ہوتا ہے جوآپ دینے سے قاصر ہیں۔" میں نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔

"اوہ تویہ بات ہے۔" وہ ممری سانس لیتے ہوئے بولے۔" مضرور تمہیں کسی نے درغلایا ہے درنہ پہلے تو تم نے ایسی بات نہیں گی۔"

''میں دودھ پین پی نہیں ہوں جو کسی کے بہکاوے میں آ جاؤں گی۔ آپ کوخودیہ بات بچھ لینی چاہے کہ آپ کی عمر کا مردمیری جیسی عورت کو کس طرح خوش رکھ سکتا ہے۔'' ''میں بھی اتنا بے وقوف نہیں کہ پچھ نہ سجھ سکول۔ ''کی تو بچھے جیلے سے تھا لیکن اب یقین ہو گیا ہے اس کے

اپريل2016ء

باوجود میں تنہیں کوئی الزام بیل دول کا حالب تم کیا جا ہی کا خاص ہو۔''

" آپ بینے آزاو کردیں۔ "میں نے دبی زبان سے

ہا۔
'' ٹھیک ہے۔ اگرتمہاری بہی مرضی ہے تو میں تمہیں اہمی اور ای وقت آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں کیکن میری ایک شرط ہے۔'' ایک شرط ہے۔''

و بہتہ میں عامر کے حق سے دستبر دار ہونا پڑے گا۔وہ میرابیٹا ہے اوراس کی پرورش وتعلیم تربیت میری ذیتے داری سے۔''

میرے وہم و گمان میں ہمی نہیں تھا کہ جیدی صاحب
اتی آسانی سے طلاق دینے پرآ مادہ ہوجا نیں گے۔راجا کی
محبت میں اتن پاگل ہوگئ تھی کہ میں نے جیدی صاحب کی
شرط مان کی اور اپنی ممتا کا گلا کھونٹ دیا۔البتہ جیدی صاحب
نے جھے پرا تنا احسان ضرور کیا کہ میں جب جا ہوں عامرے
ملنے آسکتی ہوں۔

ایوں میں طلاق کا داغ ماتے رہائے کے میکے کی دہلیز پر
آکر بیٹے تی ۔ ای ادر بھائیوں نے سنا تو جران رہ گئے ۔ ان
کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ جیدی صاحب جیسے نیک ادر فرشتہ
صفت انسان نے جھے کیوں طلاق دی وہ جھے سے بار باراس
کا سبب بوچھ رہے ہے ۔ مجوراً میں نے انہیں ایک فرضی
کا سبب بوچھ رہے ہے ۔ مجھ مجوراً میں نے انہیں ایک فرضی
کہانی سائی جس میں جیدی صاحب کو ظالم اور اپنے آپ کو
مظلوم ٹابت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے انہیں بتایا کہ
جیدی صاحب انہائی سنگ دل اور شکی انسان ہیں اگر میں
جیدی صاحب انہائی سنگ دل اور شکی انسان ہیں اگر میں
کینوکریا دکان دار ہے بھی ہنس کر بات کرلوں تو ان کا پارہ
جڑھ جاتا تھا۔ وہ چوری جھے میر ے موبائل فون پر کالوں کا
بین میں آئی مرتبہ انہوں نے جھے تشدد کا نشانہ بھی بنایا لیکن
نہیں میں مرتبہ انہوں کے ستعبل کی فاطر سے ظلم سہی رہی
اس طرح کی اور جھوٹی بی با تمیں میں نے نمک مرب آگا کہ
بیان کیس تو سب کومیری مظلومیت کا یقین آگیا۔
بیان کیس تو سب کومیری مظلومیت کا یقین آگیا۔

راجا کواس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھالیکن اس نے جھے تاکید کی کہ پابندی کے ساتھ عدت کی مدت پوری کروں اور اگر وہ ہمارے گھر آئے تو اس کے سامنے ندآ جاؤں تاکہ کمی کوشک ندہو۔ ممانی البتہ اس موقع پر بھی طفز کے تیر برسانے سے باز ندآ تمں۔ دیسے تو وہ

ناموں کے ساتھ ای سے اظہارِ ہدردی کرنے آتی تھیں لیکن اس کی آڑ میں انہوں نے خوب باتیں سائیں اور یہاں تک کہددیا کہ ای نے دولت کے لا رقح میں بیٹی ایک بڈھے کے حوالے کردی۔

عدت کے دن پورے ہوئے تو راجانے ممائی ہے کہا کہ وہ جھے ہے شادی کرنا جاہتا ہے لہذا وہ پیغام لے کر جا کیں۔ ممانی بد سنتے ہی بحرک اٹھیں ادرانہوں نے راجا کو ب بھاؤ کی سنا ڈالیس۔ وہ کسی بھی صورت میں ایک مطاقہ عورت سے اس کی شادی کرانے پر تیار نہ تھیں لیکن راجا بھی اپنی ضد کا لیکا تھا۔ اس کے دہاغ میں ایک بار جو بات سا جائے وہ اسے پوراکر کے ہی چھوڑتا تھا۔ اس نے ممانی سے جائے وہ اسے نورائر کے ہی چھوڑتا تھا۔ اس نے ممانی سے درنہ صاف صاف کہددیا کہ وہ شادی کر ہے گا تو بھھ سے ورنہ ساری عمر کنوارہ بیشارے گا۔ بجورا ممانی کواس کی بات باننا ساری عمر کنوارہ بیشارے گا۔ بجورا ممانی کواس کی بات باننا ساری عمر کنوارہ بیشارے گا۔ بجورا ممانی کواس کی بات بانا

شادی بہت سادگی ہے ہوئی جب کہ ممائی اپنے اکلوتے بیٹے کا بیاہ بڑی دھوم دھام ہے کرنا چاہ رہی تھیں لکوت بیٹوں مالی مجبوری کے سبب وہ اپنے دل کے اربان پورے نہ کرسکیں۔ دوسرے بیشادی ان کی مرضی کے فلاف ہوری تھیں۔ تھی۔ اس لیے وہ بے دلی سے سارے کام نمٹا رہی تھیں۔ ایے میں دھوم دھڑکا کرنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ راجانے شردع شروع میں میرابہت خیال رکھالیکن تک دی راجانے شردع شروع میں میرابہت خیال رکھالیکن تک دی کے سب وہ میری ناز برداری کرنے کے قابل نہ تھا۔ میں برجھاتی رہی۔ میرے بہت مجھانے براس نے وقتی طور پر برجھاتی رہی۔ میرے بہت مجھانے براس نے وقتی طور پر برجھاتی رہی۔ میرے بہت مجھانے براس نے وقتی طور پر برجھاتی رہی۔ میرے بہت مجھانے براس نے وقتی طور پر برحمانی بیس تھا۔ اس کا حوصلہ برخسان میں ہی ملازمت کرلی تا کہ جار ہیے ہاتھ میں آئیں گئی وہ اس فیل آ مدنی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس باہری کمائی میں وہ اس کی عادت ہو چکی تھی۔ اس کی نظر میں چند ہزار رویے کیا حقیقت رکھتے تھے۔

اس مالی تنگی کی وجہ سے اس کے مزاج بین کئی بردھتی میں۔ وہ دن بددن چرجی اہوتا جار ہاتھا۔ بات بات پرجھ اُن اور دو
اس کا معمول بن کیا تھا۔ اس کی یہ بدمزا بی رنگ لائی اور دو
مہینے بعد ہی اسے کام سے جواب کی گیا۔ میں نہیں چا ہتی تی
کہ وہ ہمت ہار کر گھر بیٹھ جائے للزااسے سمجھا بجھا کر دوسری
طلاز مت تلاش کرنے پرآ مادہ کیا تسمیت نے اس کا ساتھ دیا
چند دنوں بعد ہی وہ دوسری جگہ کام پرلگ گیالیکن سے ملاز مت
بھی زیادہ دیر بندرہ کی اور وہ ایک بار پھر فارغ ہوگیا۔
میں نیادہ وی جندروزکی

248

اپريل2016ء

تأسنا أمدسركز شت

بيرا ميراتمهارا بيسا الکمبیں اگرمیرے پاس وہ زیور ہوتے تو ضرور دے دیتی کمیکن جیری نے وہ جمی جمھے سے دایس لے لیے تھے۔' دہ دانت پینے ہوئے بولا۔ 'مہت ہی کھٹیاانسان ہے سے جیدی جھی ۔ بھلا کوئی دی ہوئی چیز بھی واپس لیما ہے۔ میں معصوم بنتے ہوئے بوئی۔ "میں کیا کہم عتی ہوں جب اس نے بچہائے یاس رکولیا توزیور کیے جھوڑ دیتا۔اس نے جھے آزاد کرنے کی پوری بوری قیمت وصول کی ہے۔ حالا نكدحقيقت بيحتى كمصرف زيور اى ميس بلكهمرك جورتم جیدی صاحب نے بھے دی تھی وہ میں نے ای کے

یاس رکھوا دی تھی کیونکہ میں راجا کے حالات سے واقف تھتی۔اگراہے بھتک بھی پڑ جاتی تو جار دنوں میں سب اڑا دیتااس دن کے بعد راجا کاروپہ بالکل بدل ممیا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ بیروہی تحص ہے جودن رات میری محبت کا دم مجرتا تھا۔اب وہ بات بات برلزنے لگتا تھا اور ممانی بھی اس کا ساتھ ویتی تھیں۔ د دنوں ماں بیٹوں نے مل کر میری زند کی اجیران کردی تھی۔ مجھ پر اتنا محن وفت بھی جیس آیا تھا۔ تسج چھ بے اٹھ کرسب کھروالوں کے لیے ناشتا تیار کرتی۔ایے كيرے اسرى كرتى اور ساڑھے سات بے اسكول كے لیے نکل جاتی۔ ڈیڑھ ہے اسکول سے واپس آ کرکھا نا بنانی ۔ برتن دھونی ، کھر کی صفائی کرتی اور پھرشام کے کھانے کی تیاری شروع ہو جانی \_ممانی کوتو بغیر شخواہ کی ماسی مل کئی تھی \_ ان سے اتنا مجھی مہیں ہوتا تھا کہ وہ ناشتے کے برتن ہی وحو دےدیش\_

ایک دن اسکول ہے واپس آئی تو دیکھا کہ را جا ایک الركى كے ساتھ بيھا بنس بنس كريا تيس كرريا ہے۔ وہ دونوں میرے بیڈروم میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں اتنا قریب دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ کی اور میں کرج کر یولی۔ ' میکون ہے اور میرے کرے میں کیا کر رہی ہے؟'' راجا پرمیرے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ڈھٹائی ے بولا۔ " اچھا ہواتم مجمی آ گئیں۔ان سے ملوبیہ کملی ہے۔ ان سے ہاری دور کی رشتے داری بھی ہے۔" "وليكن تم نے اسے يہال كيول بھا ركھا ہے۔ مہمانوں کے لیے ڈرائنگ روم موجود ہے۔'' '' بیرتکلف غیروں کے لیے ہوتا ہے۔ بیاتو ہماری اپنی

میرے لیے بیمنظرنا قابلی برداشت تھا۔اس لیے پیر

وجہ سے کمریس تکی نے ڈیریے ڈال دیے سے راجا کی یعاروں بہنوں کی شاوی ہو چکی تھیں اور وہ سب برسرروز گار محس ۔ وہی چوری شخصے ممانی کے ہاتھ پر کھے بیسے رکھ دستیں جس سے کھر کا چولہا جلما رہتا۔ میں اس صورت حال ہے بهت پریشان تھی۔ پھلی زندگی سے مواز ندکر تی تو شدیدسم کا پھیتادا ہونے لکیا۔جیدی صاحب کے کھر میں عیش وآرام کی زندگی گزاررہی تھی ۔ نہ کوئی فکرنہ کوئی پریٹانی اور نہ ہی کوئی منے سننے والا تھا۔ یہاں تو دن محرممانی کی زبان میچی ک طرح چلتی رہتی تھی اور وہ اس تنگ دی کا ذیتے دار بجھے جھتی تھیں۔ایک دن انہوں نے مجھے منحوس ہونے کا طعنہ دیا تو مجھے سے پرواشت نہ ہوسکا اور میں نے راجا کو بنائے بغیر اليك قريجا اسكول مين ملا زمت كريل-را جاكو جب معلوم موا تووہ غصے میں آممیا اور جلاتے ہوئے بولا۔ متم الیمی طرح جانتی ہوگہ ... میں عورتوں کے ملازمت کرنے کے سخت خلاف ہوں چر بھی تم نے نو کری کر لی۔''

جكه كام كرتا اورلز بفكو كربينه جاتا ستقل آيرني مديون كي

''کیونکہ اب مجھ سے بیٹنگی برداشت نہیں ہوتی۔'' میں نے بھی تڑخ کر جواب دیا۔'' جب مہیں کوئی کی تو کری مل جائے کی تو میں رہ جاب جھوڑ دوں کی ۔''

" يہاں رہ كر چھہيں ہوسكتا ۔ بيلوگ كديھے كى طرح کام کیتے ہیں اور مہینے کے آخر میں چندنوث ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں۔اوپر سے جمٹر کیوں ادر ڈانٹ ڈیٹ الگ سے سننے کوملتی ہیں۔ جمکھ سے پیزمب پکھ پر داشت تہیں ہوتا۔''

''اس کے علاوہ کوئی جارہ جمی نہیں ہے۔'' میں نے آہتہ سے کہا۔''باہر جانے کے لیے بیسے حاہمیں جو تمہارے یاس میں ہیں۔اس کے تمہیں یہیں رہ کر اتبی حالات مل كام كرنا موكان

"ایک صورت ہوسکتی ہے اگرتم تعاون کروتو..... اس نے جھکتے ہوئے کہا۔

"ممری ایک ایجنٹ سے بات ہوتی ہے وہ ویزا لکوانے کے دولا کھ مانگ رہاہے۔ اگرتم جھے وہ زیوردے دوجوجیدی نے مہیں دیا تھا تو بات بن سلتی ہے میں چھے مہینے میں ای تہارے یسے لوٹا دوں گا۔'

ال كى سە بات ىن كرمير \_ د ماغ مين آندهان جلنے لگیں اور اس کا امل چمرہ میرے سامنے آگیا۔اس کے ساتھ ہی جھے امی کی وہ تھیجت بھی یاد آئی کہ عاہےتم پرکوئی قیامت بی ندگزر جائے کیکن ان زیورات کو ہاتھ مت نگانا

249

الماستام وكرشت

اپريل2016ء

بُّنَى مو كَى حَن مِس جلى كل البَيْنِ نَهْمِ اللَّهِ الْمُعَالِمُونَ اللَّهِ الْمُعَالِمُونَ الْمِلَّا لِيلَّا مجى موسكتا ب- اس مي لاك برائيال سي كين وو ب وفا سیں ہوسکتا تھا۔ پھر مدسب کیا تھا جو میں نے ویکھا۔اگروہ الاک اس ک رہے وارے تب محی اے پہلو میں بھا کرہس ہنس کر باتیس کرتا کیا معنی رکھتا ہے۔میر کو آنکھوں پر پڑا پر دہ بك چكاتها اور داجاكا فريب يورى طرح كل كرساف آچكا تھا۔اس نے مجھ سے صرف اس کیے شادی کی محی تا کہ جیدی صاحب کے دیے ہوئے مال پرعیش کرسکے لیکن جب اس کی اً مید بوری نہ ہوئی تواس نے مجھے جوتے کی نوک پرر کھ لیااور ووسرى لڑكى سے راہ ورسم بر هانے لئے۔ يقيماً اس ميں مجى اس کی کوئی غرض شائل ہوگی۔

اب مجھے اپنی علظی کا شدت سے احساس ہور ہا تھا۔ جیدی صاحب جیسے بھی سہی لیکن انہوں نے جھے چولوں کی طرح پر کھا ہوا تھا۔ان میں ایک کمزوری کے علاوہ کوئی خای تہیں تھی۔ میں نے ان کے ساتھ جو دفت گزارا وہ میری زندگی کا بہترین دورتھا۔انہوں نے بچھے عیش وآرام عی نبیس ویا بلکہ وہ میرے سن مجی تھے۔ انہی کی مجہ سے میرے بھا گی آج التھے مبدول پر فائز این ۔ س نے بی ان کی قدر مبیں كي اور را جا كے بہكا دے مي آكر جنت ہے نكل كرجنم ميں أسكى - حالاتكدد نيامل تدجافي كتني عورتيس مول كي جو بر طرح کے مردوں کے ساتھ گزارہ کرتی ہیں۔ مجھے بھی جاہے تھا کہ ایک وفاشعار بیوی کی طرح بتیہ زندگی صبر و سكون بے گزارد بن حين جمه پرتوميت كابھوية سوار تھا۔

ملکی کے جانے کے بعد راجانے میری بہت بے عربی کی۔وہ غصے سے پاکل ہور ہاتھا۔ میں نے بھی ترکی ب ترکی جواب دیا۔اس سے سے کتافی برداشت نہ ہوگ اور اس نے شادی کے بعد بہلی یار بھے پر ہاتھ اٹھایا اگر ممانی ج میں نہ آ جا تیں تو وہ میری اچھی طرح دصتائی کرتا۔وہ بکتا جھكا باہر جلا كيا۔اس كے جانے كے بعد ممانى نے اللا جھ كو ہی الزام وے دیا اور بولیں۔" عورت کوتھوڑ اسا برواشت ے کام لیما جا ہے اگر ایس نے سلمی سے دو باتیس کرلیس تو کون ی قیامت آئٹی۔ مہیں اس طرح اس کی بےعزلی ميس كرنا جا ہے كلى-"

ان کی بات س کر مجھے غیسہ آسمیا اور بولی۔" کیا من يوجه عنى مول كريد اللي كمال سے دريافت مولى ے۔اس ہے پہلے تو میں نے بھی اے نہیں دیکھا اور نہ -666010

الديرك وورج التحديد وارعلى خال كى بني ہے۔ بہت امیر لوگ ہیں۔ ان کا توہے کا کاروبار ہے۔ لا كنول من كيلت مي - جندروز يمل ايك شادى من مل لو بڑی امھی طرح بیش آئے۔ان کی بیوی اور بین بھی بہت اچھی عادت کی ہیں۔اس کے بعدے بی ان لوگوں کا آنا جانا شروع ہو ممیا۔ سلمی تھوڑی ی آزاد خیال ہے اس لیے مردوں سے جلدی بے تکلف ہوجاتی ہے۔

'' بچھے تو د : ضرورت ہے زیاوہ آ زاد اور بے باک لگ رہی تھی۔ دربنہ کوئی بھی لڑکی کسی غیر مرد کے ساتھ اس

طرح لگ كرنبين بيتفتي-''

" تم تو بلاوجه شک کررہی ہو۔ "ممانی نے کہا۔" آج کل ایسی باتوں کومحبوب مبیں سمجھا جاتا۔ اب راجا ہے کچھ مت کہنا۔ وہ ویسے ہی بہت پریشان ہے۔

مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی چین نہیں آئی۔راجانے خود ای بات چیئر دی ۔ شام کووہ در سے گھر آیا میں نے کھانے کو بوجھا تو اس نے منع کر دیا اور بولا۔ مسرے میں آؤ بھے تم ہے ایک ضروری بات کرتا ہے۔

میں اسے کاموں سے قارع ہو کر کرے میں کی تووہ خا سا ہے چین اورمضطرب*انظر آر*ہا تھا۔ بیجھے دیکھتے ہی بولا۔ ''میری بات مُصندُ ہے دل ہے سننا اور جب تک اپنی بات پوری نہ کراون تم ج میں مت بولنا۔ اس کے بعد میں تمہارے ہرسوال کا جواب دوں گا۔ " كبوش كاراي بول-

" آج تم نے جو کھے دیکھا اس پرتمہاری ناراضی بحا ہے لیکن شاز میری بات مجھنے کی کوشش کرو۔ حالات اب میرے قابوے باہر ہو تھے ہیں۔اس کیے سلمی ہے راہ ورسم بر حانا میری مجوری ہے۔اس کا باب کروڑ بی محص ہے اور ا مرس کلی ہے شادی کرلوں تو وہ کوئی کاروبارشروع کرنے میں میری مدد کرسکتا ہے۔اس کے لیے بائی وس لا کھ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔شازیتم میرے مزاج سے انچی طرح وانقف ہو میں نوکری نہیں کرسکتا جا ہے وہ پاکستان میں ہویا وی میں میرے لیے اپنا کاروبار ہی بہتر ہے۔جس میں کوئی مجھ پر حکم چلانے والا نہ ہواور میں ایک آزاد جھی کی زندگی بسر کرسکوں لیکن میخواب صرف سلمی سے شادی کرنے کی صورت میں ہی بوراہوسکتا ہے۔'' ''کیااس نے تہہیں کوئی یقین و ہانی کرائی ہے؟''

'' زبان ہے تو مجھ نہیں کہا لیکن اشاروں اشاروں

اپريل2016ء

میں بتا دیا ہے کہ اس کا باب ضرور میری مداکرے گا۔

ومیری سمجھ میں تہیں آتا کہ دہ تم سے شادی کیوں كرے كى؟ كيااے اپنے ہم پله كوئى لڑ كائبيں مل رہا؟'' وہ قبقہہ مارتے ہوئے بولا۔''میدول کے قیصلے ہیں تم نے بھی تو جھ ہے شادی کی تھی۔''

الميرى بات رے دو۔ ميں تو تمہارى محبت ميں

'' کچھے بہی حال اس کا بھی ہے بلکہ ہم دونوں ہی ایک دوس سے محبت کرنے لگے ہیں۔

" بحص سے کیا جاتے ہو؟" میں نے جل کر پو تھا۔ ''تم بھے دوسری شادی کی اجازت دے دو۔تمہاری حیثیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا اورتم پہلے کی طرح میرے دل يرداج كرتى رموكى-"

'''اورا کر میں اجازت نہ دوں تو؟''

'' تو میں تمہیں طلاق دے دول گا۔ کیونکہ جھے ہر حال میں ملمی ہے شا دی کرنی ہے اور اس کی وجہ میں تہمیں بتا

دومیں کسی صورت تمہیں دوسری شادی کی اجازت نہیں دے عتی تمہارا دل جوجا ہے وہ کرو۔''

''احیمی طرح سوچ لو ۰۰۰ دو دفعه کی طلاق یا فته عورت كوكوني ميس يو يتصفيكا.

'' مجھے اس کی برواہ نہیں ہے۔جن عورتوں کی شادی نہیں ہوتی وہ بھی زندگی گزار کیتی ہیں۔'

میرا خیال تھا کہ ممانی اس معالم میں میراساتھ دیں کی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ بیآ گ ایک کی نگائی ہوئی تھی۔ وہ شروع دن ہے جی میرے خلاف تھیں اور جا ہی تھیں کہ راجا کی شاوی کسی ایسی لڑکی ہے ہوجائے جس کا باب بہت ساجہنے دینے کے ساتھ ساتھ اس کی مالی مدد بھی کرسکے۔ سلمٰی کوچھی انہوں نے ہی دریا فت کیا تھا اور اب اسے بہو بنانے کے خواب دیکھیں۔

راجا کئی روز تک میری منت ساجت کرتا ر ہا کہ میں اے دوسری شادی کی اجازت دے دوں کیونکہ وہ مجھے چھوڑ نانہیں جاہ رہا تھا۔ میں اس کی بہلی محبت تھی جس سے آدی اتن آسانی سے وستبردارہیں ہوتالیکن میں ای محبت میں کسی کی شرا کت نہیں کر علی تھی۔ میں نے راجا سے صاف صاف کہددیا کہ اگر اے سلمی سے شاوی کرنی ہے تو پہلے مجھے طلاق دے دے۔ میں کسی جھی صورت میں اے دوسری

میرا خیال تھا کہ اس دھمکی کے بعدوہ اینے اراد ہے ہے باز آ جائے گالیکن اس کی آنکھوں پر تو لا کج کی پٹی بندھ چکی تھی چنانچہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور میں ایک بار پیمر میکے کی دہکیز برآن بیتھی۔ایک بار پھر تنہائی میرامقدر بن کئے۔ جیسے تیسے عدت کے دن پورے کیے اور دوبارہ ملازمت کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔اب بچھے اپنا بیٹا عامر بہت یادآر ہاتھا۔جیدی صاحب نے طلاق ویتے ہوئے کہا تھا کہ میں جب جا ہوں اس ہے ٹی عتی ہوں لیکن راجا ہے شادی کرنے کے بعد میں اینے بیٹے کو بالکل بھول کئی تھی۔ میں نے بھائیوں سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں جیدی صاحب ہے بات کریں۔

اس روز میں گھریس تنہائھی جب درواز سے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو جیدی صاحب عامر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے بے اختیار عامر کو سینے ے لگا لیا اور اسے بیار کرنے تلی۔ جیدی صاحب نے مسكراتے ہوئے كہا۔'' عامرتہيں بہت يا دكرتا ہے كياتم اس کی خاطر دوباره میری زندگی میں آنا پسند کروگی ۔'' مجھے یوں لگا جیسے بنی وحوب میں سی بادل کا سابیل کمیا ہو۔ میں نے سرجھکالیا تووہ بولے۔''شام کوتمہارے کھروالوں سے بات

مچرسب معاملات بڑی آ سائی ہے طے ہو تھے اور میں ایک بار بھرایتی کھوئی ہوئی جنت میں واپس آگئی۔اس تجربے سے مجھے سبق ضرور مل عمیا کہ عورت کو دوسری شادی راس ہیں آئی۔اس ہے بہتر ہے کہوہ بقیہ زندگی تنہا گزار دے۔ ہاں راجاکے بارے میں بتانا تو بھول ہی گئی جب ممانی اس کارشتہ لے کرسلمی کے تھر کئیں تو اس کے باپ نے انہیں سے کہد کر دھتکار دیا کہ انہیں اتی بڑی بات کہنے کی جراًت کیے ہوئی۔ کہاں راجا اور کہاں ملمٰی۔ بیانو مخمل میں ٹاٹ کا پیوندلگانے والی بات ہے۔ممانی ابنا سامنہ لے کر واپس آئٹیں اور راجا بھی راندہ درگاہ ہوکرآ وارگی کی زیرگی بسر کررہا ہے۔وہ نہ کھر کارہا نہ کھاٹ کا۔ میں نے ای کے محرجانا مجمى كم كرديا ہے تاكداس سے سامنا ند ہو۔ ميں اسے لا کی اور خود غرض انسان کی صورت بھی نہیں دیکھنا جا ہت ۔ دوسری لڑ کیول کو بھی میں کہول کی کہ وہ راجا جیسے عان - دوسرن سدن مر بادنه کریں - مردول کی باتوں میں آگر اپنا گھر پر بادنه کریں -

251

ع الما ماسانيسرگزشت

اپريل2016ء

بید کہائی تخیلا ڈی مہیں کیونکہ کھ دلوں کے بعد ایسا ہی

میں نے اینے رقب کی زندگی عذاب کر کے رکھ دی ہے اور میراخیال ہے کہ وہ خورکشی کے امکانات پر سنجید کی ہے خور كرنے لگاہے۔

ابتدااس دن ہے ہوئی جب فروزاں نے جھے ہے کہا ''نوید' ہوسکتا ہے کہتم سے میری شادی نہ ہوسکے۔'' '' کیوں؟'' میں اس کی بات من کرسنانے میں رہ کمیا تھا

° نشاوی کیون تبین ہوسکتی ؟

"اس کیے ہیں ہوسکتی کہتم ایک بے روز گارنو جوان ہو اورخالدایک بھے والا آ دی ہے۔ <sup>د د</sup> كون خالد؟''

''وہی جس کارشتہ میرے لیے آیا ہے۔'' فروزاں نے

وتہیں فروزاں ایسائیس ہوسکتا۔ " میں نے کہا ' میس تم سے جدا ہونے کا تصور مجھی تہیں کرسکتا عمی نے برسول سے تہاری محبت کی آ بیاری کی ہے۔ اسے سینے سے لگا کررکھا ہے۔ مہیں ہروم اپنی سانسوں میں شامل رکھا ہے۔ پھر میں س طرح تم ہے الگ ہونے کا تصور کرلوں۔

" تو چر خدا کے لیے فوری طور برکونی نوکری علاش کرد درندمصيبت ہوجائے گی۔''

ليكن بالمبين توكري كهال حيب من تقي من تو خلاش تے کرتے تھک کیا تھا۔ میری تعلیم جمی اچھی تھی۔ کمپیوٹر بھی جانتا تھا۔اس کے باوجود جاب کہیں ہیں اُل رہی تھی۔

نہ جانے کتنی جگہ انٹرویو وے چکا تھا۔ کہاں کہاں ہیں ایل C.V ڈراپ کرآیا تھا۔ اس کے باوجود کھی جھی تہیں ہوا

کوئی کارو بارجھی ہیں کرسکتا تھا۔اس کے لیے پہیوں ک ضرورت بھی اور مالی حالات ایسے تھے کہ دو وقت کی روٹی کے لا کے پڑتے جارہے تھے اور ایسے میں فروز ان نے بھی پہ خبر سادی می کدکونی خالد نام کا تحص میرے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش کرر ہاہے۔

میں بہت بدول اور اواس ہو کر ایک ہوٹل میں بیٹھا جائے لی رہا تھا کہ کوئی سامنے والی کری پر آ کر بیٹے گیا۔ میں نے اس کی طرف ویکھا۔ بیدوہ مخلوق تھی جو عام طور پرسکنل وغیرہ کے یاس یا مارکیٹ میں تالیاں بچاتی دکھائی ویتی ہے يعني خواجه مرأبه

اپريل2016ع

252



محترم مدير اعلى السلام عليكم

میں سات ایك ایسا واقعه گزرا ہے جس نے مجهے حد درجہ ڈہئی خلجان میں میتلا کردیا تھا۔ یقین کریں میں خودکشی کرلیئے کا سبوچینے لگا تھا۔ اسی واقعے کر میں نے درا الگ انداز سے منزاح کیا پہلو لے کر تحریر کیا ہے۔ یعنی 60 فیصد سبج اور 40 فیصد بناوٹ ہے اس تحریر میں، وقت گزارئے کے لیے اچھی کہانی سمجہ کر ہی اسے شائع کردیں۔



میں اس کی بات پر واقعی سجیدگی سے سوچنے لگا تھا۔ جب جاب ہی نہیں ل رہی تو بھراور کیا راستہ تھامیرے پاک -دوسرے مطرف وہ فروز ال مجی ہاتھ ہے تکلی جاری گئی۔ "العاع كيا سوي علي؟" الى كا والدف

'' مُحيك ب شي تمهاراساتيددين كوتيار بول-' · میرا ساتھ نہیں' بلکہ خود اپنا ساتھ۔اب آ ؤ میرے ساتھ۔ میں تمہیں ٹریننگ سینٹر لیے چلیا ہوں۔'' ر ینگ سینٹر بھی بہت کمال کی جگہ تھی۔

کئی کمرے متھ کیٹ اپ وغیرہ کا بورا انتظام تھا۔ ایک استاد بھی تھا۔ جو نے آنے والوں کوٹریننگ دیا کرتا۔ اس طرح تالیاں بجانی ہیں اس طرح چلنا ہے۔ اس طرح میک ای کرنا ہے۔ اس طرح کی ڈرینکی کرنی ہے۔ بحر کہے کی ٹرینگ ہوتی۔ خاص سم کے جملے سکھائے جاتے۔انسانی نفسیات بتائی جاتی ۔ چبرہ شنای کی تعلیم ہوتی ۔

غرضيكه وه با قاعده ايك درسگادگی \_ وہاں کی نوجوان تھے۔ان میں سے پچھ تو اور يجنل شھے اور کی مجبوری اور ضر درت کے تحت ایسے سے تھے۔

ان سمبوں نے بہت والہانہ طور ہرمیرااستقبال کیا تھا۔ ان کے درسیان پہنچ کر احساس ہوا تھا کہ ان کی دنیا منا فقت کی تہیں ہے جبکہ باہر کی دنیا میں سوائے منا فقت کے اور کچھ

ایک ہفتے کی ٹریننگ ہوئی تھی میری۔

ای دوران می ایک بار پھر فروزان سے ملا۔ وہ بہت اداس تھی۔ خالد بہت تیزی ہے اس کے گھر والوں کے قریب آتاجارہا تھا اور فروزاں کے گھر والے اس شادی کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے۔

'' فروزال۔ اب تو مجھے جاب بھی مل گئی ہے۔'' میں

" سارک ہو جہیں۔" اس نے ایک ممری سانس لی '' کیکن شایداپ بہت دیر ہو چکی ہے۔اب میں گھر والوں کو

اور کھے دنوں کے بعداس کا فون آیا کہ خالد سے اس کی شادی ہوگئی ہے۔اس دن میں بہت اداس تھا۔میرا کہیں دل تہیں لگ رہاتھا۔اس موقع پر پھرظفر عرف چنیلی نے مجھ ہے كبا" ميري جان - بيسب زندگى كے مختلف رنگ اور مختلف تھیل ہیں ۔ مہیں ان ہی کے درمیان زندہ رہناہے۔''

لیکن دوسرے خواجہ سراؤل کی نسٹ سے بھی مہذیب اور ا ارث بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بھی خود سے میری طرف دیکھا تھا۔ مجر مسکراتے ہوئے بوچھا ''ہائے ہائے' كيول اتن اداس بينه مو خير مت توب ناله

"الهال ال المن في المنظم المع من جواب ديا-"ارے ذرامسرا كرتو بات كركو-"اس في كما" ميں بھی انسان ہوں' آ سان ہے ہیں اتر ی ہوں۔ بتا دو کے تو موسكاري تبهارے كام بنى آجاؤل-"

"م كياكام آؤكي؟" ''ارے کی کونے کا رمت مجھو۔''وہ مٹک کر بولا'' مجھی مجتى رائة كالچرجى كام آجاتا ہے۔

" میں بے روزگار ہول' اب بناؤ' تم میرے لیے کیا

"ارے میں تو پہلے ہی سمجھ کی تھی۔" اس نے مجر ملک لگائی 'اس کیے شکل ایس بورس ہے۔ تو اس کے لیے اتی بریشانی کی کیابات ہے۔ مارے ساتھ آ جاؤ۔ "كيا بكواس كررب بو؟"

''ارے میں سے کبدری ہول میں'' پھروہ آ کے کی طرف حبک کر بولا' محانی جان۔ میں بالکل چے ہوں۔ تاریل انسان مون ير حمالكها-

التو بحر ...... بيرسب .....؟ "

''روزگار!'' وه این ایک آئکه د با کر بولا''تم یقین کرد' روزاند کے پانچ چیسوروپے کمالیہ ہوں۔ "شرم میں آئی مہیں؟"

" کیسی شرم! میرے دوست انسان کو جب مجبوک ستانے لگے نا تو پھراس کے لیے شرم وغیرہ کی اصطلاح حتم موكرره جانى ب-ايصرف إنى بقاكا خيال موتاب-يس بھی بہت شرم کرتا تھا اور کھر والے بھو کے مرتے تھے کیٹن اب سخرش ہیں اطمینان سے ہیں۔"

"کیا انہیں مینیں معلوم کہتم میسب کرتے پھررہے

''سوال ہی تہیں پیدا ہوتا۔'' اس نے کہا''اس میث اب میں کون بھیانے گا۔ میں درجنوں بارخودان کے سامنے ے گزرا ہوں لیکن انہیں شبہ بھی نہیں ہواہے۔تم بھی شروع ہوجاؤ۔کون میدد میصنے جارہا ہے کہتم مس دفتر میں کام کرتے مو- دن مجريس احِما خاصا كماليرا- '

"نام کیاہے تمہارا؟" "و یسے تو ظفر نام ہے کیکن ان لوگوں میں چینیکی کہلاتی

اپريل2016ء

ے۔ لیے ایک بہت زیر دست خرے۔' ایک آئی ا '''کین کس کیے'محت آو جانی گئا ہے'' ''تم محبت کوانتا محدود کیول کررہے ہو۔ تہمارے ا بینک والے اپنے قرضوں کی وصولی کے لیے ہم خواجہ

والے بھی تو ہیں۔" اس نے کہا "مم ان کی طرف وحیان

وہ بہت دیر تک سمجھا تار ہاتھا۔ بالآ خراس کی بات میری مجهم من آگی کی۔

فروزاں کو میں اپنے ول سے بھلا تونہیں سکتا تھالیکن اتنا مرورتها كه من نے وقت سے مجھوتا كرليا تھا۔ ايك ہفتے كى ٹریننگ کے بعد مجھے ایک سکنل وے ویا حمیا تھا جہاں کھڑے ہوکر بجھے اپن کار میری وکھا ناتھی۔

شروع شروع من بهت شرم آكى تقى - يكه بولا بهى أيس جاتا تھا۔ تالیاں بجاتے ہوئے اسے آب ہے شرم ساری مونے لکتی۔ سین آ ہستہ آ ہستہ رہ جنجک عمم موتی چلی گئی۔

میں اب برقبکت ہونے لگا تھا۔ آگم بھی اچھی خاصی ہوگئ تھی۔ میں ذہین بھی تھا ای کیے چہرہ شنای کرکے وہی جملے بولا كرتاجن سے متاثر موكرة نے جانے والے بھے وے ویا

ميرانام مالتي ركها حميا تفارسب مجهي مالتي كبهركر يكارا

ایک شام مکنل پر ایک گاڑی آ کر رک- اس میں فروز اں اپنے شوہر خالد کے ساتھ مبتھی تھی۔ میں نے مہلی وفعہ اس محص كوو يكها تقا\_ وه ايك موثا اور بحدا سامحص تحاليكن کیونکہ وہ ہیے والا تھا'اں لیے فروزاں جیسی لڑکی کواس نے

اور میں فروزاں ہے محبت کرنے والاستنل پر گھڑا خواجہ سرابنا ہوا بھیک ما نگ رہا تھا۔کتنافرق تھا۔ یہ پیسا بھی خود میں لتنی طاقت رکھتا ہے۔ ساری ویلیوز ساری خبیس اس کے ساہنے وم تو ژو تی ہیں۔

انتہا یہ ہوئی تھی کہ خو و فروز اں نے جسی جھے ہیں بہچانا تھا۔ اس نے بچاس کا ایک نوٹ میرے ہاتھ پر رکھ ویا تھا كيونكه ميں نے اس سے ميمبيل كها تھا كه خدا اس جوڑى كو سلامت رکھے بلکہ میہ کہا تھا کہ خدااس کی محبت کوسلامیت رکھے۔ ہوسکتا ہے کہ محبت کے حوالے پرانے میری یادا مگی

اب اچھی خاصی انکم ہونے لگی تھی کھروالے بھی خوش تتے۔ ظاہرے ان کو میں معلوم ہوسکا تھا کہ میں کیا کام کرتا

بھررہا ہوں۔ ''ایک دن ففر عرف چنیلی نے بچھ سے کہا''ارے مالی'

سراؤں کو ملازمیں وے رہے ہیں۔' " ان چلاجا۔ ہوسکتا ہے مجھے نوکری کی جائے۔"

اور جمے واقعی ایک بینک میں لوکری مل کی۔ کام وہی تھا' ر بکوری۔ جھے لوگوں کے یاس جاکران سے رقم کی واپسی کا تقاضا كرناتحابه

اور بدکیباا تفاق تما که جو پہلاکیس مجھے ملا'وہ ای خالد کا تھا۔ وہ بینک سے ای لا کوروپے لے کر بیٹے گیا تھا۔خالد کا س كر بچھے بے انتہا خوشی ہو لی تھی۔

اب میں اس سے اپن محبت کا بدلہ کے سکتا تھا۔ میں ودسرے بی ون اپنے چند ساتھیوں کو لے کر اس کے شاندار مکان کے کیٹ پر پہنچ کیا۔میرے ساتھ اپنے ساتھ وُحول وغیرہ بھی لیتے آئے تھے۔" اے بائے اری رضیہ! بیاتو ہیے

" ہاں ری مالتی فر ضہ واپس کرنے کانام ہی جیس لیتا۔" اس کے بعد بھر دھاوھم ڈھول۔ پھر آ وازین ''اری چیسی ایسے آوی کا کیا کریں؟"

''اس کوشرم دلا دُمالتی!''

بھر وُھول کی آ وازیں۔ بالآ خرخو و خالد ہی جھلا کر گیٹ برآ کیا تھا''کیا بدئمیزی ہے۔کون ہوتم لوگ؟' ارے ہم تو بینک کی طرف ہے آئے ہیں ہے وصول

''ارے گلابو و کمچے تو سہی' کیسی بے شری کے ساتھ سامے کھڑا ہوا ہے۔''

'' ہائے رے رضیہ!اس کو ذیرا ناچ کرتو دکھا۔'' '' غاموش!'' خالد گلا يُعارُ كر چنجا '' جلِّے جاؤتم لوگ

ارے چنبیلی دیکھ تو سہی ایک تو ہیے لے کر بیٹھ کمیا ہے اوپرسے آئیس دکھارہاہ۔ اے ری بے شری! بھر دھاوھم ڈھول ۔ اور اس کے بعد خالد کی جھلا ہٹ غصه کیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ ہمیں بینک نے جمیجا تھا۔ ہم کوئی غنڈہ گردی نہیں کررے تھے صرف چیوں کی والیس کا تقاضا کررے تھے اور جھے امیدے کہ وہ یا تو ہیے وایس کردےگایا خود تھی کر لے گا۔

ايريل2016ع

254

و ١١١١ ١١٥ الما الماسر كارشت

محترم مدير السلام عليكم

سسرگازشت پڑھتے پڑھتے لکینے کا شرق در آیا ہے اور اپنی ہی زندگی کا ایك اہم واقعه قلم بند کررہا ہوں۔ میری زندگی میں "اس" لڑکی نے کس طرح "انثری" کی اسی کر اس کہائی کا مرکزی نقطه بنایا ہے اور وہ بات سب سے شیئر كرربا ہوں جو زندگى كا اہم نكته ہے. كہائى كو جاندار بنانے كے ليے ميں نے جملوں کی تعداد بڑھائی ہے یعنی گہری ہے لیکن واقعہ سو فیصد سچا ہے۔ اپ میرے محلے کے کسی بھی شخص سے معلوم کر سکتے ہیں،

طارق عثماني (کراچی)



برس کی ہوگی ادرسب سے بڑی بات میرسی کہ میں اے نہیں جانیا تھا۔ دہ میرے لیے اجنبی تھی۔ '' آپ بھی کمال کرتے ہیں۔''اس نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ " کس طرف نکل جاتے ہیں۔ میں آپ کو

ا جا تک کی نے بری بے تکلنی سے میرے شانے پرہاتھ رکھ ڈیا۔ میں نے چونک کردیکھا۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ قبول صورت ، اسارٹ ، اس کی عمر زیادہ سے زیادہ باتیس چوہیں

اپريل2016ء



و مونز تی موئی جہلی الرائی المائی آتی ۔ Dety کی آتی ۔ اللہ اللہ کوئی خاراتی ہوئی ہو گی اس سے پہلے کہ یں اس ست پہلے کہ سکتا۔ وہ میرسد اور قریب آسٹی اور د میرے سے بول ۔ ' ہلیز - آپ اس طرح پوز کریں جیسے آپ میرے شوہر ہیں ۔ پلیز میں اس وقت خطرے میں

> اس نے یہ بات اس طرح کی کہ میں کھے کہتے کہتے رک کیا۔' ' چلیں نا۔'' اس بار اس نے میرا ہاتھ تھا م لیا۔ کیلن ایبامیرے ساتھو چکی بار زوا ہے۔ '' بھے بھوک لکی ہے۔ پیلے چھے کھا لیس اس کے بعد شاہبک كرتے ہیں۔" اس نے ايك ہوئل كى طرف اشارہ كيا۔

'' وَلُلُ سامنے عِی توہے۔''

اس نے جیسے بھے ہوئل کی طرف کھنچا شردع کردیا تما۔ میں جبرت زوہ سااس کے ساتھ چل پڑا۔ بے شار اندیشے بن مکئے۔خوف بھی تھا۔اس کے ساتھ ایک خوش محوارساا حساس بھی ہور ہاتھا۔

وہ ایک اچھی لڑ گی تھی۔ اس کے ساتھ دفت گزارا جاسکتا تھا۔لیکن اس المرح سیمیر ہے لیے بالکل نیا تجز بہتھا۔ ساتھ ہیں کچھ کمانیاں بھی یاد آر ہی سیس کہ لڑکیاں اس طرت آاو بنا کرلوث لیا کرئی ہیں وغیرہ وغیرہ۔اس کے باد جود میں جیے ٹرانس کے عالم میں اس کے ساتھ ہول کی طرف چل

هِ ، ایک صاف ستمرا :ونل تھا۔ وہاں فیملی آ کر بیٹھا کرتی تھی۔ کیونکہ و : ایک مشہور شانبک سینئر کے برابر میں

"معاف میجے گا۔"اس نے زول آ کرمعذرت کی۔ ''میری وجہ ہے آپ پریشان ہو گئے کیکن میرے باس اس کے ملاوہ کولی راستہیں تھا۔''

''محتر مەمىن بىيں جانتا كەآپ كون ہيں اور آپ اس المرح بھے کیا جا اتی ایں۔

''میرا نام سورا ہے۔'' اس نے بتایا۔'' آپ جھے غلط نہ مجھیں۔ میں شاینک کرنے آئی تھی کہ چھو فنڈے میرے چھے لگ کئے۔خدا جانے کیا ،و کیا ہے۔ جہال کوئی الرك المين نظرا كي يه كمينے لوگ الني كمينكي دكھانے لكتے ہيں۔ اس وفت میری سمجه میں مہی آیا کہ میں کسی کواپیا ظاہر کروں بیسے وومیرے ساتھ ہے۔ ویسے تو بہت ہے لوگ ہتے کیکن آپ جھے بھروے کے قابل نظرا ئے اس لیے میں آپ کے اِس اُنے میں آپ کے اِس آپ کے اِس اُن کے میں آپ کے اِس اُن کی ۔''

ونت کر ار کر چلی جادی گی۔ اس وقت تک وہ غنڈ ہے بھی جا چکے ہوں گے۔ ایک بار بھر آپ سے معذرت جا ہتی

" والميس الي كوئى بات نبيس ہے۔ " ميں جلدی سے بولا۔ "مم نے معلندی کا شوت ویا ورنداس فتم ك خند العطر حديثان كرت رب إلى

" والانكه مين اكثر ماركيث كي طرف آيا كرتى مون

'' ہوجاتا ہے۔ کمینکی حد ہے زیادہ ہوگئی ہے۔''میں نے کہا۔ 'اب تم پہجے دریاطمینان سے بیٹھو، اس کے بعد چلی جانا بلكه الربرانه مانونو مي تهبيل بينجادول كا-

''اس مِيں برا کيا مانتاء آپ کا تو احسان ہوگا۔'' من نے اس کے لیے جائے اور بسکٹ وغیرہ منکوائے۔جس ونت میں نے اسے پہلی باردیکھااس وفت وہ بہت تھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کیکن اب وہ آ ہت آ ہشتہ مرسکون ہوتی جار ہی تھی۔

" تام كيا ب آپ كا؟" اس نے جائے كا كھونٹ سے

ا طارق " من في بتايا " أيك فرم من المازمت كرتا ہول \_ جب كرر بائش ناظم آباد ميں ہے۔ "او وليني پايوش مرسي تريب ''بہت قریب میں ہم ہناؤ؟'' بیس نے بوجیا۔ '' فریحہ نام ہے۔''اس نے بتایا۔'' ہم دوجہیں ہیں۔

مل کائ من ہوں مجھ سے چھوٹی اجھی میٹرک میں ہے۔ ''اور بقيه لوگ ..'' ''بال والدصاحب ہیں، دو بھائی ہیں۔'' اس نے

بتایا۔'' سب اینے اپنے کا موں میں مصروف ہیں۔' بس اس دن امارے درمیان ای صم کی رسی باتیں ہولی رہیں۔ہم اور کیا کہہ سکتے ہتھے۔ بیہ ہماری پہلی ملاقات تھی ادر ممکن تھا کہ آخری بھی ہو۔ کیونکہ دولا کی راہتے میں آ مکرائی تھی۔اس کے علاو داس سے اور کیا تعال ہوسکتا تھا۔ " میں آیا کو ہمیشہ یادر کھوں گی۔ "اس نے جائے حتم کرنے کے بعد کہا۔'' آپ ایک اجھے انسان ہیں۔کیا مِن آ پ کامو بائل نمبر لے سکتی ہوں ۔''

"د يوه كيول " "بس بول ہی۔ مجھی آب ہے بات کرنی ہوئی تو

256

ابريل2016ء

المراسينين المواقع المالي والمالي وال كے العد ے تو وہ لوگ دکھائی تہیں ویے۔ حالاتکہ میں اپنی بہن کے ساتھەدود نعەاس ماركىث كىط**رن** جاچكى :ول-طرح اس نے جھی اپنا تمبر دے دیا تھا۔

مجھے ویر کزرنے کے بعداس نے کہا۔" میرا خیال ہے کہاب ہمیں چلنا جاہے۔وہ کم بخت بھی مایوں ہو کر طلے "\_ \_ Usa 25\_"

'' ظاہر ہے۔ پھر بھی احتیاطاً میں تنہیں تمہارے کھر تك پہنچا دوں گا۔''

اس كا كمروبال سے كھ فاصلے يرتقا \_اس كے باد جود اس نے اصرار کیا کہ پیدل ہی چلنا جا ہیے۔ جھے کیااعتراص موسكما تھا۔ ہم پيدل بي چل پڑے۔

اس کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت کر جوش ادر ممراعتا دو کھائی وے رہی تھی۔ ہوتل میں بیہ اندازہ ہو گیا تھا کیہ وہ ایک خوش مزاج لڑ کی ہے۔ بلکہ اس میں حس مزاح بھی تھی جوآج کل کم ہی لڑ کیوں میں یائی جاتی ہے۔اس وقت میں میسوچ رہاتھا کہ کاش میدالا قامت آخری منہ وبلکہ وہ بچھے فون کرتی رہا کرے۔

یا پوش تحرکی ایک کلی میں اس کا ایک منزله مکان تھا۔ اس نے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔" میں · يهان رمتي هون \_آ پ كا بهت بهت شكر مير-' '

من نے اسے خدا حافظ کہا۔ وہ است کمر کی طرف

میں اینے گھر واپس آئیا۔ یہ نامہانی واقعہ بھی کتنا خوشکوارتھا۔اس سے پہلے زندگی میرے اسے قریب کہاں

ا نسان مجی کیا ہوتا ہے۔جنس مخالف میں کیسی کشش محسوس كركے اينے آپ كواس كے حوالے كرديتا ہے سرينڈر

بهرحال ميدايك ابيها واقعد نقاجس كوييس كئ دنوں تك بھلائیں یایا۔دل میں آیا کہ ایک باراس کے کھر جا کراس ہے مل لوں کیکن اس کے یہاں جانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ آخر کیوں! وہ بھی یہی کہتے کہ ایک بار ملا قات کیا ہوئی کہ يہے بی رو محے بس يم سوچ كر عن اس كے كمر نبيل كيا۔ کٹین کچھے دنوں کے بعد اس کا فون آ گیا۔ وہ میری خیریت در بادنت کررہی تھی اور وہ خود بھی ملنا جا ہتی تھی۔ میں نے یوں ہی شرارت کے انداز میں یو جھا۔ " کیا تمہیں کجر كونى تك كررياب-"

"مبراخیال ہے کہ انہوں نے میر بھے لیا ہوگا کہ میا تکور

'' ہاں۔'' و پکلکھلا کرہنس پڑی۔'' ہوسکتا ہے کہ ایسا بی ہو۔ بہرحال آج شام کوہم وہیں ملتے ہیں جہاں ہم نے عائے فی میں۔''

"مضرور، میں آجاؤں گا۔" میں نے کہا۔ وہ اس ہول میں پہلے سے میرے انتظار میں تھی۔ آج بھی ہم نے جائے نی ۔ آج وہ کھاور بھی طرح دار وکھائی دے رہی تھی۔اس نے بلکا سامیک ای بھی کررکھا تھا۔اس ونت میں نے اس کی طرف و مجھتے ہوئے سوچا کہ بدایک الی او کی ہے جس کے ساتھ زندگی کزاری جاعتی

میری مید مزدری رہی ہے کہ مجھے ایسی لڑ کیاں یا مرد ا چھے لکتے ہیں جن میں حس مزاح ہو۔ جو کسی اشار ہے کسی بات كودوري طور برسمجه ليت مول - كند ذ من لوگ مجمع بهي ينديس آئے۔

اس دن ہم نے بہت در تک باتیں کیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں اور بھی واتفیت ہوئی۔ ایک دوسرے کی پسندونا بسندے بارے میں معلوم ہوا۔

باتوں بانوں میں اس نے ایک عجیب بات بتائی۔ ''میں آپ کو بتا وٰں کہ میں شا دی شدہ ہوں بھی اور نہیں بھی

"كيا مطلب؟" بيس نے چوتك كراس كى طرف د یکھا۔" یہ کیے ہوسکتا ہے؟"

'' فیاض میرے ابو کا ووست تھا۔ ابو جا ہے تھے کہ وہ میرا جیون سایھی بن جائے۔ وہ امریکا میں رہتا تھا۔ میں نے اسے پہلے بھی تہیں ویکھا تھا۔ فون پر ہمارا نکاح ہو گیا۔ آب تو جانے ہیں کہ نون پر نکاح کیے ہوسکتا ہے۔وونوں طرف کھر والے بیٹے رہتے ہیں۔ دونوں طرف نکاح پڑھانے دالے ہوتے ہیں۔ایجاب د قبول کی ساری سمیس فون ير بوجاتي بين-"

" ال جانتي موں ميں \_" ميں نے كبا\_ "اس طرح ہم نکاح کے بندھن میں بندھ کئے۔ الكاح كے بعد دونوں كحروں من دعوت ہوئى۔ امريكا ميں

257

اپريل2016ء

روتینه اس نے آئی ہے مند بنایا۔ ''ادر ایسا سلوک بھی اور پا کستان میں بھی اس کے بعد کاغذات کی تیاری کا كرنے والے كوئى غير نہيں ميرے اسے ہیں۔ميرے مرحلہ شروع ہوا۔ فیاض کو یا کتان آگر جھے ایے ساتھ لے دونوں بھائی خاص طور پر میری کھو پیاں، میر خالا نیں

وہ خاموش ہوگئ۔اس نے این گرون جھکا لی تھی۔ اس دنت وه بهت دهی ی دکهانی دے رای تھی۔

" ہاں بتا وُ فریحہ، بھر کیا ہوا۔"

" پھر میہ ہوا کہ میں رحمتی سے سلے ہی بوہ ہوگئے۔" اس نے ایک جھکے سے این کردن اٹھا دی۔اس کا لہجہ بہت سخت ہور ہاتھا۔' ' پہائہیں کیوں کچھلوگوں کوخوشیاں راس ہی نہیں آتیں۔شاید میں بھی ان میں سے ایک ہوں بے جارہ فیاض یا کتان آنے کی حسرت کیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ تو میں ایسی بیوہ ہوں جواپنے شو ہر کا چبرہ بھی تہیں دیکھیں۔"

''ادہ بیتو دافعی بہت برا ہوا۔'' جھے بیس کر داقعی اقسوس موا تھا۔اس کے دل میں بھی کیسے کیسے اربان مول مے مرسب فاک میں ل کئے تھے۔

"اس کے بعد میرے ساتھ اور مجی پرا ہوا طارق صاحب'' اس نے کہا۔' موت تو فیاض کوآ ٹی تھی کیکن دیکھا جائے تو میں مرحمیٰ کیونکہ جھے خاندان میں، محلے میں عجیب نكا يون مين ديكها جانے لگا۔"

"ارے ....دہ کیوں!"

""اس کیے کہ بقول ان کے میں منحوس ہوں۔" اس نے بتایا۔ 'جورحفتی ہے پہلے اپنے شوہرکوکھا گئی۔انتہایہ ہے کہ میری جہوتی بہن کو بھی جھے سے ددر رکھا جاتا ہے کہ کہیں مراسايداس برند بريائے-"

''لعنت ہے ریکنی جہالت ہے۔''

" بس مہی جہالت ہے طارق صاحب کہ جس کے ساتھ میری زندگی بسر ہورہی ہے جب کہ میں اے دھول کو چھیا ہے ہوئے استی بولتی رہتی ہوں۔

''واقعی تم ہے مل کر کوئی انداز ہ جھی تہیں کرسکتا کہ تہارے ساتھ ایسا ہور ہا ہوگا۔

"معاف میلے گا۔ میں نے دوسری ہی ملاقات میں اہے بارے میں آپ کو بہت کھے بتا دیا ہے۔آپ بھی کیا سوچے ہوں مے۔"

وونہیں میں تمہارے بارے میں چھنیں سوچ رہا۔ میں تو ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں جوتمہارے کے ایبا خیال کرتے ہیں۔''

258

''اورتمہارے والدین ،ان کا کیار و پیہے؟'' ''ان کا ردیہ بوری طرح سامنے تو مہیں آیا ہے۔ طاہرہے کہ میں ان کی اولا وہویں دہ میری اس بے گناہی پر جھے سے نفرت کیے کرسکتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اندیشے ان کوجھی ہیں۔اس کیے جھوٹی بٹی کو بھے ہے دور رکھا جاتا ہے جب کدوہ بے جاری محبت میں بھاگ بھاگ کرمیرے یاس

آ جاتی ہے۔'' ''میسی خواب بھری زندگی ہے تبہاری۔'' "اب من كيا كه مكتي مول - بهر عال جو برخ قسمت میں ہوتا ہے اس کوتو کوئی ٹال جیس سکتا۔ "اس نے ایک ممری

م کھے در ادر اس فتم کی باتیں ہوئی رہیں۔ مجر دہ ا جازت لے کرچکی گئی۔اس باروہ اسکی ہی گئی تھی۔جب کہ میں اس کے جانے کے بعد بھی وہیں بیٹھارہا۔

بهرایک آ دی میرے سامنے آ کربیٹے گیا۔" اگر برانہ ما نمیں تو میں مجھے دریے کے لیے یہاں مبیٹھ جا دیں۔'' اس نے

م كيول بين - بدايك موثل بي يهال كوكى بعي سکتاہے۔ میں نے کہا۔

'''بہت بہت شکر بیآ ہے کا۔''

دہ مجھے ایک معقول آدی دکھائی دیا تھا۔ اس نے كر مع من بهت سليقے كے بهن ركھے تھے۔ ميں عام طور پر س سے ملتے دفت ان چیز دل بر ہی دھیان دیا ہوں۔ الیی چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کی ممل شخصیت سامنے

آجاتی ہے۔ ''کیا زمانہ آگیا ہے جناب۔'' کھودر بعداس نے ساتہ من آسکوایک بحصى كاطب كيا\_" أكرآب پريشان منهون توش آپ كوايك حچوڻا سادا قعه بټاد دل.

''ضرور بتا کیں۔'' مجھے بھی اس کی باتوں میں دل چھی محسوس ہونے لکی تھی۔ ریکھوں تو میں ، دہ کیا جا ہتا تھا۔ ويسے اب ميں اس كى طرف سے ہوشيار ہو چكا تھا۔ ميں اس فسم کے کئی کردار پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ إدھراً دھر کی باتوں کے بعد وہ اینے اصل موضوع پر آجاتے ہیں۔ کیا بناؤل

ايريل2016ء

Section

ا مابينامبسركزشت

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

### WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



کا آپ بیرا مطلب کھا گئے ہوں ہے۔' وہ مسکرا ویا۔''میں نے بہلی دفعہ کھل کرنہیں بتایا۔ ورنہ آپ میری بات کالیقین نہیں کرتے وہ لڑکی میدڈ راما بہت سوں کے ساتھ کرچکی ہے۔''

نرچک ہے۔'

''کیا!''اب بھے ایک زوردار جھٹکالگاتھا۔
''ہاں ایسا کئی ہار ہو چکا ہے۔وہ لڑکی کئی لوگوں کو بے وہ قو ف بنا چک ہے بلکہ میں خود بھی اس کا شکار بن چکا ہول۔ پھر اس نے بھے سے نظریں پھیر لیں۔ آئ جب میں نے اسے آپ کے ساتھ ویکھا تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک شریف آ دی کو اس کا نیا شکار ہونے سے بچالیا جائے۔یہ سریق آ دی کو اس کا نیا شکار ہونے سے بچالیا جائے۔یہ سوچ کر میں آپ کے ہاں آگیا ہوں۔''

''اوہ خدا!'' میں واقعی سنّائے میں رہ کیا تھا۔ سب کچھ تو دیبا ہی ہوا تھا جیبادہ کہدر ہاتھا۔ تو کیا فریحہ فراڈتھی۔ یقین نہیں آر ہا تھا لیکن یقین کر لینے کے علاوہ کو کی عارہ بھی نہیں تھاا کراییا نہیں تھا تو پھراس آ وی نے وہ سب کچھ کیسے بتاویا تھا۔

''اجھا یہ بتا کیں کیا اس لڑکی نے آپ سے پیپول وغیرہ کی کوئی ڈیمانڈ کی؟''میں نے کچھوچ کریوجھا۔

" اس نے انکار میں اپنی کرون ہلا وی۔
"اس نے ابھی تک جمھ سے الی کوئی بات نہیں کی ہے۔
و دیے میں بیہ تا دوں کہ بیہ کی اس لڑک کی چالا کی ہے۔ وہ بیر
ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ اسے بیمیوں سے کوئی خاص و کچی نہیں
ہے یا وہ کوئی فلرث ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے کیے یقین
ہے کہ پچھ دنوں کے بعد وہ کوئی بہت بڑی پر اہلم لے کر بچھ
سے ملے کی اور زیا وہ بیمیوں کی ڈیما تڈکر رے گی۔ ابھی تو وہ
اپنااعتما وقائم کررہی ہے۔"

"ال نے ابھی تک جھے سے بھی السی کوئی بات نہیں ک ہے۔" میں نے بتایا۔

"" " سے تو اس کی ابھی دوسری ہی ملاقات ہے۔ " وہ ہنس پڑا۔" وہ اتن جلدی نہیں کیے گی۔ دو چار ملاقا تیں ہوجانے ویں مجراس کی کوئی بہت بردی پراہم آپ کے سامنے آ جائے گی۔"

" كمال ہے \_ يقين نہيں آتا كہ وہ اليى بھى ہوسكتى ہے ـ " ميں نے كہا \_" ويسے ميں آپ كاشكر بيادا كرتا ہوں كرآپ نے اس سے بھے خبر دار كرويا ـ "

نتج بہے کہ یہ سب من میرادل ٹوٹ کیا تھا، میں نے اس کے لیے کیا کیا سوچا تھا۔ کیسے کیسے خواب و یکھے تتے اور جناب! چھہبنوں سے ہے دورگار ہوں نے ایکی عداب ہو کر رہ گئی ہے۔ شریف آ دی ہوں۔ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاسکنا دغیرہ دغیرہ ۔ پتانہیں کیا ہوتا جارہا ہے۔ لوگ ایسی باتنیں کیوں کرنے گئے ہیں۔ ان میں سے چند ہی دائعی ضرورت مند ہوتے ہوں کے ورنہ عام طور پر پرونیشنل ہی ہوتے ہیں۔

ہوتے ہیں۔ لیکن میشخص بظاہر پرونیشنل نہیں دکھائی دیتا تھا۔اس لیے میں نے اس سے ووبارہ کہا۔'' چلیس جناب بتا کیس کیا مات '''

والعدہ۔ ''واقعہ بیہ ہے بھائی کہ ایک شام مارکیٹ سے باہر نکل رہاتھا کہ اچا تک ایک لڑکی آٹکرائی۔''اس نے کہا۔ ''کون جارہاتھا۔ کس کی بات کررہے ہیں۔''

''وہ کوئی ہی ہوسکتا ہے۔''اس نے آیک گہری سائنس لی۔''ایک وائی زیار کوئی ہی کہ آیک لڑی اس سے سائنس لی۔ ''ایکس وائی زیار کوئی ہی کہ آیک لڑی اس نے پہلے آگراتی ہے۔ وہ آ وی اس لڑکی کوئیس جانتا۔ اس نے پہلے مہمی اس لڑکی کوئیس ویکھا۔ وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ پچھ غنڈ ہے اس کا پیچھا کررہے ہیں اور وہ اس لیے اس آ دی سے آگرائی ہے کہ دہ غنڈ ہے یہ جھیں کہ لڑکی آگی ٹیس ہے کہ دہ غنڈ ہے یہ جھیں کہ لڑکی آگی ٹیس ہے کہ دہ غنڈ ہے یہ جھیں کہ لڑکی آگی ٹیس ہے کہ دہ غنڈ ہے یہ جھیں کہ لڑکی آگی ٹیس ہے کہ دہ غنڈ ہے۔''

میں اب سنجل کر بیٹے گیا کیونکہ وہ آ دی میرا ہی واقعہ بیان کرنے لگا تھا۔

الله الله الله وه وونوں ایک ہوٹل میں آگر بیشے موال میں۔ ''دونوں موال کی اس کا فون نمبر لیتی ہے اور وہ آ دی اے اس کے گھر تک پہنچادیتا ہے۔''

''کون ہوتم ؟'' میں نے اس آ دی کی آ تھوں میں جھا تکا۔''تم ہے ہو؟'' جھا تکا۔''تم ہے سب بتا کر کیا ٹابت کرنا چاہتے ہو؟'' ''اس نے

> نها۔ ''علوکھو''

دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اس ہار وہ گرفون کرتی ہے دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اس بار وہ گڑگی ایک کہائی سناتی ہے۔وہ سے کہتی ہے کہاس کا زکاح ہو چکا تھالیکن رحمتی سے پہلے شو ہر کا انتقال ہو گیا اور اب اس کے گھر والے اور خاندان والے اے منحوں سمجھنے لگے ہیں۔'

"كيا ہے يه سب ""!" ميں نے جران ہوكر

اپريل2016ء

جب اس کا یہ جیرت انگیز کیاں وہوئے باز بروپ ایرے سامنے آیا تو میں جیران رہ کمیا تھا۔ انجی تک ایس سے سرف دو ہی ملاقا تیں ہوسکی تھیں لیکن ان دو ہی ملاقا توں میں وہ میرے دل کے بہت قریب آگئی تھی اور اب اچا تک جیسے شیشہ ٹوٹ کررہ جائے۔

کئی دنوں کے بعداس کا پھرفون آیا۔اس ہار بھی اس نے ملنے کی خواہش طاہر کی تھی۔ویسے تو اب اس سے ملنے کو دل نہیں جاہ رہا تھالیکن اس نے کچھاس انداز سے ہات کی کہ بیں اس سے ملنے پہنچ گیا۔اس بار سے ملا قات اس ہول میں نہیں بلکہ کہیں اور ہوئی تھی۔

میں نے محسوں کیا کہ وہ کچھ پریشان می ہے کچھ کہنا جا ہتی تھی لیکن کہدنہ یار ہی تھی ۔

''کیا بات ہے فریحہتم کھے پریشان ی دکھائی دے رہی ہو؟'' میں نے پوچھا۔

''ہاں، گھر میں ایک بڑی پراہلم آئمی ہے۔اسنے پریشان کرکے رکھ دیا ہے۔''

''اوہ۔'' میں نے ایک مہری سائس لی۔ اس کا مطلب ہے ہوا کہ اس نے اپنا ڈراما ڈرا جلدی شروع کردیا

المن المرابلم ہے۔ "میں نے پوچھا۔
" کیا فائدہ آپ کو بتائے کا۔ "اس نے کہا۔ "میں جائتی ہوں کہ ریمسئلہ آپ کے بس سے باہر ہوگا۔ "
المان ہوں کہ ریمسئلہ آپ کے دوسرا جال بھینک دیا تھا کیا تیکنیک تھی اس کی ۔وہس طرح جھے اکسار ہی تھی۔

وم بتا و توسهی ، شاپدین تنهار نے کسی کام آسکوں۔'' نب

سی ہے۔ ''مریس ایک الی پراہلم آمٹی ہے کہ نوری طور پر ایک لاکھ کی ضرورت ہوئی ہے۔'' اس نے براہِ راست سے کہ دیا

اب وہ بوری طرح سامنے آنے کی تنی اس نے اس نے سیرھا سیرھا ایک لاکھ ما تک لیا تھا۔ وہ بھی تیسری ہی سیرھا سیرھا ایک لاکھ ما تک لیا تھا۔ وہ بھی تیسری ہی ملاقات پر۔ میں اس وقت خون کے آنسورور ہا تھا۔ جب اعتماور خصت ہوجائے تو بھرالی ہی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ اعتماور خصت ہوجائے تو بھرالی ہی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ اور اس وقت میر ہے اندر شیطان کروٹیس لینے لگا۔ جب وہ اس حد تک جاسکتی تھی تو میں تیمی کسی حد تک تو جا ہی

وہ میرے ساتھ کمینکی کررہی تھی تو نیں میسی اس کے

مناتھ ویبای کر کما تھا۔ خدوا معافت کریے بیس نے اس کے کیے ایک شیطانی منصوبہ تیار کرلیا تھا۔منصوبہ کیا تھا بس بہی کہ بیس اس کے قرب کا فائدہ اٹھا لوں گا اس کے بعداس کو روانہ کردوں گا۔

عالانکہ فریحہ کے ساتھ ایسا ہونا خود میرے لیے بھی نکلیف کا باعث بن سکتا تھالیکن کیا کرتا ،اسپے اس بیان کے بعد وہ میرے لیے صرف ایک لڑکی رہ می تھی۔صرف ایک لاکی،

"ارے آپ کیوں پریٹان ہو گئے۔" اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ ویا۔" بیمیری پر اہم ہے۔اس کو میں ،Solve کرلوں گی۔"

ورنہیں فریحہ بات یہ ہے کہ میں پھے اور سوچ رہا تھا۔ 'میں نے کہا۔''اچھار بتاؤ تہمیں کب ضرورت ہے۔' ''ادہو، آپ تو رہنے ویں میں آپ سے کب ما تک رہی ہوں۔''

ہوں۔ ''تم بتاؤ توسہی، کب تک چاہئیں تنہیں۔'' میں نے

پوچھا۔ و جنٹی جلدی ہو، آج مل جا کیں کل مل جا کیں کیاں آپ کو پیسب کرنے کی منر درت ہیں ہے۔''

وقت میرے پاس استے بیلے ہیں۔ "میں نے کہا۔" میں نے ایک پلاٹ لیا ہے اس کی منکنٹ رکھی ہوئی ہے تم وہ لے لومیں بعد میں اس میں ایک لا کھٹامل کر دوں گا۔"

"آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے آپ کواس کیے بتایا تھا کہ آپ میری مدد کے کیے تیار ہوجا کیں۔"

" اب جھوڑ واس بات کو۔'' میں نے کہا۔'' تم یہ بتا دُ کیاتم مجھ پر بھروسا کرسکتی ہو۔''

" ارے بیر کیا بو جھدے ہیں۔آپ پر بھر دسانہیں ہو گاتو کس پر ہوگا۔''

'' تو پھر چلومیرے ساتھ۔ ظاہر ہے اتنی رقم میں نے جیب میں تو نہیں رکھی گھر پر ہے۔ میرے ساتھ گھر چیل کر ۔ لراہ ۔''

" " و البیس طارق صاحب میں اتنی بردی رقم آب سے البیس لے سکتی۔ " اس نے کہا۔ " کوئی نہ کوئی راستہ نگل ہی آ ہے گا۔ "

یہ ہمی شایداس کی تیکنیک تھی کہ میں اصرار کروں اور وہ بیہ ظاہر کرے کہ وہ تو لیما نہیں جا ہتی تھی کیکن میں نے

اپري**ل2016**ع



زبردی اے بیے ایک اور کی اور اس ہے بحبت وغیرہ کا خیال تو دل سے نکال ہی چکا تھا اور وہ شیطانی منصوبہ می لیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ایں لیے مں نے اس ہے کہا۔ ''نہیں فریحہ یہ کوئی اتن بڑی رقم نہیں ہے۔ تنہارا کام نکل جائے۔ میرے کیے اس سے بڑی خوشی

"ایک بات بنائیں آپ میرے ساتھ ایسا کیول كررے يون " اس في بوجھا۔" حالانكه مارى زياده

ملاقات مجمی جیس ہے۔

"ای ے کیا فرق پڑتا ہے۔ تے یہ ہے کہ میں ....میں مہیں بیند کرنے لگا ہوں۔ "میں نے کہا۔ "اور جس کے ساتھ اس مسم کی بہند کا رشتہ قائم ہوجائے اِس کے لے اس بات سے کوئی فرق مہیں پڑتا کہ میدملا قات لتنی بار

کھیک کہتے ہیں آپ۔''اس نے ایک گہری سانس لی۔'' میں چکتی ہوں آپ کے ساتھ۔''

میں اس کواپنے ساتھ لے جانے کی نوبت ہی نہیں

میں اس کو لے کر یارک کے گیٹ ہی تک بہنجا تھا کہ دوآوی اجا تک سائے آگر کھڑے ہو مجے۔ ان میں سے ايك ادهير غمر كالمبذب إنسان تقااور دومراايك نوجوان تقابه فریجہان دونوں کود کیچے کر گڑ برا آئی تھی ۔ کیٹ کے سامنے ہی ا یک گاڑی بھی کھڑی ہو کی تھی۔

اس بارہم نے مید ملا قات کسی ہوئل کی بجائے یارک میں کی تھی۔ بین نے بیر سوچا تھا کہ میں اے شرمندہ کروں گا۔مکن تھا کہ غصے میں میری آواز کچھ بلند ہو جاتی۔اس ليه مناسب مبي معجما تها كدريد ملا قات يارك بين مو-

" وچلو۔" ادھیر عمر محص نے فریحہ کا ہاتھ تھام لیا۔ در بلیشوگا ژی بیس <sup>"</sup>"

"جناب! آب اے کہال لے جارے ہیں؟"میں نے ہمت کر کے یو حیما۔'' کون ہیں آپ؟''

' میں باپ ہوں اس کا۔'' اس نے بتایا۔''اور یہ میری بنی ہے اور بیاس کا بھائی ہے۔ "اس نے اس نو جوان

رای وقت فریحه بول بردی. " ان طارق ص

اپريل2016ء

مرے ابو ہیں اور بہ میرا ہائی ہے دیجان۔ میں گھر جازہی میں گئے۔ آئی ان ایک بار آپ کی صاحب زادی نے دکھایا ہول خدا جا فقالہ''

اور دہ سب حلے مسے اور میں ہوئق بتا ہوا کھڑارہ میا۔ کیا ڈرا ما تھاہے۔ انجمی تک کوئی ہات سمجھ میں نبیس آئی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ تو مختلف قتم کے واقعات ہورہے تتھے۔ اس کی ابتدا ہی ڈرا مائی انداز میں ہوئی تھی۔

اس کا اچا تک رائے میں مل جاتا، یہ بتانا کہ پچھ غنڈے اس کا تعاقب کررہے ہیں پھرمیرے ساتھ ہوٹل آنا،اپنے بارے ہیں بتانا کہ اس کا نکاح ہو چکا تھالیکن شوہر کا انتقال ہوگیا۔

پھرمیری اس ہے دوسری ملا قات۔ایک اجنبی کا ملنا جو سے بتا تا ہے کہ سے لڑکی فراڈ ہے۔اس متم کے ڈرامے کئ لوگوں ہے کر چکی ہے اور کہتی ہے کہ گھر دالے اسے منحوں سجھنے گئے ہیں۔ آج اس کا ملنا اور سے کہنا کہ اس کے گھر دالوں کوایک لاکھی ضرورت ہے۔

پھراس کے گھر والوں کا آجا نا۔ جیسے بیرس کھیے پہلے سے مطےشدہ ہو۔اس نے بتا دیا کہوہ فلاں جگہ پر ہے ادراس کے باپ ادر بھیائی پہنچ مجھے ہوں۔

کتنی خطرناک لڑک تھی۔ کتنے روپ تھے اس کے۔ اس نے اسپنے حساب سے تو ایک لا کھ دسینے کے لیے جھے محالس بھی لیا تھا۔

اس کے گھر والے اس کولے کر روانہ ہو گئے ہتھا ور بیس وہیں کھڑااس کے بارے بیس سوچتارہ کمیا تھا۔ ریہ الجھن کئی ونوں تک رہی تھی۔ پھر ایک دن اچا تک موبائل پر کال آگئی۔ میں نے سوچا نظر انداز کر دوں۔ پھر کوئی نہ کوئی کہانی تیار ہوگی کیکن میں نے

فون اٹینڈ کر ہی لیا۔ خلاف تو قع دوسری طرف ہے مردانہ آ واز تھی۔'' کیا طارق صاحب بول رہے ہیں ہے' پو بھا گیا۔

''جی ہاں طارق ہی بول رہا ہوں۔'' میں نے کہا۔ ''آپ کون؟''

''' میں تیم بول رہا ہوں فریحہ کا والد۔'' ''اوہ۔'' میں نے جلدی ہے سلام کیا۔ ویسے فریحہ کے والد کا فون آنا جھے حیران کر ممیا تھا۔'' جی جناب میں

ہے والدہ ون الاسے یران رہا ہے۔ " بہان کیا ہوں آپ کوفر ما کیں میں کیا فدمت کرسکتا ہوں۔" "طارق مما حب آپ ہمارے گھر آ سکتے ہیں۔"اس

نے پوچھا۔''شایدا کے نے کھرو یکھا ہو۔''

سائے مربب رہے۔ ''ہاں ہاں۔ خیریت ہی ہے۔ آپ سے پکومنروری یا تیں کرنی ہیں۔''

، • چلیس میں حاضر ہوجا تا ہوں <u>-</u> ''

اس دفت میں بیہ سوچ رہا تھا کہ آخر مجھے کیوں بلایا جارہا ہے۔فریحہ کے والد کو مجھ سے کیا کام ہوسکتا تھا کہ مجھے فون کرنے کی نوبت آخلی تھی۔

بہر حال پہنے ور کے بعد میں ان کے گھر پہنے گیا۔ فریحہ کے دالدنے بہت کرم جوثی ہے استقبال کرتے ہوئے بھے ڈرائنگ ردم میں لے جا کر بٹھا دیا۔

میں الجھن میں تھا۔ تھیم صاحب بھی میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ مجھے تھے۔ وہ بہت الجھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے بہت کچھ کہنا جائے ہوں لیکن آغاز مشکل ہور ہا ہو۔ بالآخر بچھ دیر بعد انہوں نے خاموشی ختم

'' طارق صاحب آپ کوشاید میدا ندازه منیس ہوگا کہ میں نے آپ کو کیوں بلایا ہے۔'' ''جی ہاں ۔'' میں نے کرون ہلا وی۔

، من ہوں۔ میں سے معذرت کرنا جاہتا ہوں۔'' انہوں ''میں آپ ہے معذرت کرنا جاہتا ہوں۔'' انہوں

ہے ہا۔ ''معدّرت! کس بات کی معدّرت؟'' میں نے حیرت سے بوجھا۔

" میں کہ آپ کومیری بیٹی کی وجہ سے ذائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔" وہ دھرے سے بولے۔" طارق صاحب فریحہ ذائی مریضہ ہے۔"

''ہاں ذہنی مریض ۔ ہم اس کا علاج کروار ہے ہیں۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ وہ نفسیات کی ایک خاص مسم کی بیماری کا شکار ہے جس میں ایوزن بہت مضبوط ہوجا تا ہے۔ اس نے جو بچھے کہا یا جو بچھے کیا وہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ اور بھی کئی لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ لوگ اسے وہو کے ہاز ، فراڈ سجھتے ہیں۔ خراب لڑکی سجھتے ہیں جب کہ وہ ایسی ہرگز نہیں ہے۔''

''جی ہاں اتنا تو میں نے بھی انداز ہ لگالیا ہے کیکن سے نفسیاتی مریضہ ''''

"جى بال ده ايك نفساتى مريينه يهدوه ايني باتون

اپريل2016ء

262

Alphia Al

الى \_ " يهال تك نوست فيس آكي د" سے پوراایک ماحول کلیل کروی ہے۔ اصبے کو شنز کے اس کا چھا کررے ہیں اور پھروہ آپ جھے سی تھی کو پکڑ کریہ '' چلیں تو پھر جھے اجازت دیں۔''میں نے کہا۔ درخواست کرلی ہے کہ اسے بچالیا جائے۔ بہت کم لوگ آپ " طارق میاں میں اس کی طرف سے بہت پریشان ہوں اس کا علاج تو ہور ہاہے سکین بہتری کی کوئی صورت نظر جیے ہوتے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں

> اس دونت جھے شرمندگی ہونے کلی تھی کہ بیں نے بھی اس کے بارے میں اپنے دل میں بلائنگ کی تھی۔

> '' کیکن ایک بات میہ ہے کہ جب بھی کوئی اس سے کسی فتم کا ناچائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔وہ فورا ہوش یں آ جاتی ہے۔ جیسے سوتے سوتے جاگ پڑی ہو ور نہاس ے الق میں کرتی ہے اسے ایک کہانی ساتی ہے کہ نکاح ہوتے ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔

"او خدا! كيا اس كا تكاح تبيس موا تعال" من ني

« منہیں صاحب! ایسی کوئی بات مبیس ہونی۔ اس کا تکاح اس کا شوہر میرسب اس کے تصور میں ہے۔" تعیم صاحب نے بتایا۔''جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ مہیں

''جرت کی بات ہے۔' مین بربر ایا۔ '' یاتی سب کچھ نارمل ہے اور کہیں کسی بھی موقع پر پچھ تہیں ہوتا \_بس ایک طرح اس کو جب وورہ سایڑتا ہے تو پھر وہ نکاح شدہ بھی ہو جاتی ہے۔شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور کھر دالے اسے منحوں بھی سجھنے لکتے ہیں اور کھ غنڈے اس کا پیچیا بھی کرنے لکتے ہیں جب کہان میں سے کوئی یات بھی ورست مبیں ہے۔

'' پھر تو آپ لوگ بہت الجھوں میں رہتے ہوں

''بہت زیاوہ!اس کی تحرانی کرنی پڑتی ہے۔اس کے باوجود جب موقع ملتا ہے تو خاموشی سے نکل جالی ہے اور ایک واستان سنا کرآ جاتی ہے۔"

''خِدا اس کے حال پر وحم کرے۔'' میں نے کہا۔ " آپ بنائيں ميں كيا كرسكتا ہوں '۔'

میں نے آپ کواس لیے زحت دی تھی کہ ایک تو آب يت معذرت كراول كرم معلوم كراول كرآب في اس كو كم رقم وغیره تونهیں دی تھی۔ ''نهیں جناِب بالکل بھی نہیں۔''

فعدا كاشكر ہے۔ 'انہوں نے ایک ممرى سانس

" تو چرشادی کر دیں۔" " ين لو برابلم ہے۔ دو جار رشتے آئے تھے سکن جب انہیں اس کے بارے میں معلوم ہوا تو سب نے انکار کردیا خودسوچو، الیمالز کی ہے شادی کر کے کون رسک لے گا۔نہ جانے کیا کرجائے۔

نہیں آتی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر واقعی اس کی شادی ہو

جائے تو بہت حد تک ٹھیک ہونے کا امکان ہے۔

'' قبلها کر برانه ما نیس تو میں ایک بات کہوں۔'' " الهال كيول نبيس-"

'' آپ جا ہیں تو میرے بارے میں معلومات حاصل كر كے بيں۔" ميں نے كہا۔" ميرا مطلب ہے كہ . من .....من اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔''

تعیم صاحب کھ دری تک مجھے اس طرح دیکھتے رہے جسے میں نے کوئی انہوئی بات کہدوی ہو۔ کمرے میں مجھددیر خاموشی رہی۔ پھرانہوں نے کہا۔'' ہاں میتمہارا ظرف ہے کہ سب کھھ جان لینے کے بعد بھی تم اس کواپنانے کے لیے

'' قبلہاس کی گئی وجو ہات ہیں۔''میں نے کہا۔'' پہلی بات توبیہ ہے کہ فریحہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ دوسری بات بیہ ہے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ لاشعوری طور پر کیا ہے وہ اسپے مزاج میں مجرم ہیں ہے بلکہ بمار ہے اور تیسری بات یہ ہے كداس كالعلق ايك شريف تحص سے ہے۔ "جزاک اللہ۔" تعیم صاحب خوش ہو گئے تھے۔ " آب ہی اب میری طرف سے اطمینان کرلیں۔"

اب کئی برس ہو چکے ہیں۔ فریحہ میری بیوی ہے۔ شاوی کے بعد میں نے اس کا علاج ایک ماہر نفسیات ہے كروايا تفامين بدكهاني اس كيه لكهرما مون تاكه اكركوني اس منم كادا تعرآب كے ساتھ بھي پين آجائے تواسے غلط نہ معجمين \_ موسكتا ب كدوه نفسياتي مريض يامر يفنه مو-انساني زِئن ال متم كرشے دكھايا كرتا ہے اور ہم نہ جانے كيسى لیسی کہانیال منسوب کر لیتے ہیں۔

مابينامدسركزشت

ابريل 2015ء

## www.Paksociety.com



محترمه عقرا رسول صاحبه السلام عليكم

ایك اور سے بیائی ارسال خدمت ہے جو میری یہن حمثیٰ باجی كی ہے۔ یہ کہانی جب میرے علم میں آئی تو میں نے سوچ لیا که اسے کہانی کی صورت میں عوام کے سامنے لائوں گی تاکه وقت رہتے لىگ بوشيار بو جائيں۔ ہر چہرے پر ملمع ہوتا ہے۔ زوبيه ئے يہي خود پر کیسا ملمع چڑھا رکھا تھا۔ اس نے کتنی گندی اور طالمانہ پلاننگ کی تھی جسے پڑہ کر آپ بھی اس پر لعثت کریں گی۔

دائيه صديقي (کراچی)

الفاظ برآ مدہوسکے۔

'' میں کوئی بھی ہون کی لی لیکن ایک بات تو تینی ہے كه تم نے اپنے بيج كو بالكل تميز نہيں سكھائى۔ اگر بچول كى درست برورش مبیس كرسكتے تو پھر بيدائى كيول كرتے ہو؟" بیراب کھے زبادہ بی ہو گیا تھا اور بات اب اس کے اکلوتے یینے زین پڑآ گئی تھی ای لیے حمنہ اپنی تمام جھجک ایک طرف رکھ کرکڑے تیوروں سے بولی۔ 'میآ ب کس طرح بات کررہی ہیں؟ میں خاموش ہوں تو سریر ہی چڑھی آ رہی ہیں، پہلے آپ خود بات کرنے کی تمیز سکھ کرائٹ میں بھر مجھ سے بات سیجے گا۔ آخرالیا کیا گیا ہے زین نے ؟''شدید غصاور جھنجلاہت سے منہ کی سائس جڑھ کی تھی۔

اس عورت کی حالت مجھی زیادہ مختلف مہیں تھی۔ دونوں خواتین معرے کے لیے بالکل تیار نظر آرہی تھیں اور قریب تھا کہ دونوں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑ تیں۔ 120 کر کے برابر برابر میں ہے کھروں پر مشمل سوسائی تھی۔ ہنگامہ کن کرآس پڑوس کی دوسری خواتین جھی جمع ہو گئے تھیں۔ پڑوین ہونے کے ناتے سب حبنہ کی سائیڈ لے رہی تھیں اور اس عورت کو برا بھلا بول رہی تھیں جس نے بے بات کا ہنگا مہ کھڑا کیا تھا۔ بات صرف میرسی کہ چھ سالہ زین آینے دوستوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس عورت کے لان مِن بَنْ عَمْما جو چند ہفتے پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئی تھی اور د ہاں فٹبال کھیلنے لگا۔ کھیل کے دوران کھاس کونقصان پہنچا اور وہاں کے محصولوں کے دو تین سملے بھی ٹوٹ مجے۔اس د و پہر کے دونج رہے تھے اور حمنہ ونت کم اور مقابلہ سخت کی تملی نفسیر بنی جلدی جلدی دعوت کا اہتمام کرنے میں معردف محی ۔خلاف تو تع آج اس کی ماس بھی نہیں آئی تھی ای کیے اس کا غصہ عروج کر تھا۔ ابھی ڈیچر دں کام باتی تھا

ا در حمنه کسی مشین کی طرح کاموں میں لکی تھی۔ ابھی اس نے شای کیاب کے لیے تمہ پیں کرایک طرف رکھا ہی تھا کہ ا جا بک بیل جی۔اس نے انتہائی کوفت کے عالم میں و بوار پر فکی گھڑی کی جانب دیکھا اور چولہا آ ہتہ کرتے ہوئے

کیٹ کی جانب پڑھی۔ کیٹ کھو لئے پراس نے دیکھا کہا پ کے سامنے جدید فیشن کے تمام مروجہ اصولوں پر بوری اتر کی تنمیں، ہلیں سالہ اسارے ی عورت کھڑی تھی ہے سنہ اس کی ولکش شخصیت سے متاثر ہوکر بولی۔ ''جی؟ میں نے آ ب کو

اے آمید بھی کہ جس طرح وہ عورت متاثر کن شخصیت کی ما لک بھی ولیمی ہی اس کی آ واز بھی ہوگی تحر ہوااس کے برطس اوهر حمنه نے میہ بوچھاا درادھروہ کانوں کو بھاڑتی آواز میں چلائی۔'' جب نمیز ہے رہنا ہیں آتا تو شرفا کے علاقے يس ريخ بي كيون مو؟ تم لوك تو اليي جكه جا كررموجهان تم جیے ای تمیز سے عاری لوگ رہتے ہوں۔" حمنہ جواس اجا مك حفے كے ليے تيار نكى مواس باختدى روكى۔

" محرآب ہیں کون؟ اوراس طرح بات کرنے کاحق ا آب کوس نے دیا؟" بڑی مشکل سے اس کے منہ سے یہی

اپريل2016ء



مک تیز ہوتے ہوئے رہ کیا۔ شارق جب دفتر سے کمر پہنچا تؤبيكم كامود وكيوكر مجها كمشايدكام كوزيا وتى كيسبساس كا موڈ آف ہے۔ زین الگ اڑی ہوئی شکل لیے ایک طرف بیٹھا تھا۔شارق نے حمنہ کو چھیٹرنا مناسب مہمجھا اورخووہی اس کو دعوت کے لیے کپڑے پہنا کر تیار کر دیا۔ تھوڑی دہر میں مہمان آنے شروع ہوستے مرحمنہ کا منہ چولا ہی ر ہا۔شارق اس کی بیر کیفیت نوٹ کرر یا تھا،وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے ور نہ حمنہ بھی بھی مہمانوں کی موجود کی میں ایسے نی ہونہیں کرتی۔ رات کو جب مہمان ر خصت ہو مجے اور تھی ہاری سی حمنداس کے پہلویس آ کرلیٹی توشارق بوجھنے سے باز ندرہ سکا۔ حمنہ کی زبانی سارا قصہ جان کروہ ہے اختیار منے لگا۔ حمنہ برا مناکر بولی۔ " آپ کو

شارق تھوڑی ور خاموش رہا بھر بولا۔''تم نے ا ہے جواب تو دے دیا تا اعصہ تو تم جب کرو جب تم خاموثی ے سب سہہ جاتیں۔حساب برابر ہوگیا بلکہ تم نے تو الثا اہے ہی بیٹے کوسب کے سامنے مارکر اس کی عزت نفس کو مھیں پہنچایا ہے۔تم نے شاید غصے میں نوٹ نہیں کیا تکرہ ج

برامسیں لگا کہ سطرح اس نے میری ہے جوتی کی ؟"

میں کوئی شک مبیں تفاکہ بچوں نے پیدغاط کا م کیا تھا اور انھیں ایا نہیں کرنا جا ہے تھا مگر بات ہے تھی کہ وہ بیجے سے اور روس برکداہے جمی حمنہ سے اتی برمیزی سے پیش کہیں آتا

يه بفكر اكانى ديريك چلا اورحمندكى مدوكوآ كى خواتين نے ڈٹ کراس کا مقابلہ کیا جس کے نتیج میں اس زوبیہ تای عورت کی خوب بے عزتی ہوئی اور اسے بخت کعن طعن کا سامنا يرنا برا يوات جناني وه اني جان بيا كرحمندكو د كيولول كي ك تھسی بٹی دھمکی دے کر وہاں سے چلتی بی۔اس کے بعد حمنہ ادراس کی پڑوسنیں کانی ویرینک کھڑی زوبیہ نای اس بدمزاج غاتون کو برا بھلا کہتی رہیں ہے سند کا غصے سے برا حال تھاءاس نے زین کو بھی واپس بلالیا تھا اور اس کے پھولے پھولے گالوں پر دوہ تین تھیٹر بھی جڑ دیئے تھے۔ وہ اسے اور مارتی مرسب نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ زین آ تھول میں ا آنسو بھرے اے حیرت ہے تکتا رہا۔ حمنہ تھوڑی دیر تک تو سب کے ساتھ کھڑی رہی چرجب اس کا عصبہ کھی کم ہوا تو اے یادآیا کہ اہمی تواہے وعوت کی تیاری بھی کرنی ہے اس لیے وہ سب سے معذرت کرتی اندر بھا گی۔ غصے اور جلد بازی میں اس ہے دوء تین برتن بھی ٹوٹے ادر سالن میں



اس نے ٹھیک سے کھا نا گی تیل کیا یا در اپنے کرنے کے کھیانا) کی ہے کھیانا) کا کہ ک تو دورکی بات ان سے بات تک نبیس کی فنسرتو اسے تم پر ہونا چاہیے مگروہ تو سارا ٹائم تمہاری طرف معصومیت سے نکتا

شارق کی بات کمل بھی ندہ و کی تھی کہ حمنہ 'میں ابھی آتی ہوں'' کہتی ہوئی بستر ہے اتر گئی۔ شارق کے ہونٹوں پرآ سورہ می سکراہٹ بھیل گئی۔ اس نے بچر چھانہیں کہ وہ کہاں جارہی ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ سیدھی زین کے حاربی ہے کی اور پھر دونوں ماں بیٹا دیر تک ردشنے منانے کے کھیل میں معروف رہیں گے۔

ተተተ

اس دن کے بعد کئی موقع ایسے آئے جب حمنہ اور زوبیہ آ منے سامنے ہوئیں مگر دونوں نے ایک دوسرے سے بات كرنا تو كا دك كرسلام تك نه كيا\_ محلے بين سجى ان دونوں کے درمیان چل رہی چپتکش کے بارے میں جانتے ہے۔میزسلیم کی بیٹی کی سالگرہ پرتو ایک مرتبہ پھران دونوں میں لڑائی ہوتے ہوتے رہ کئ جب زوبیانے حمنہ کودرے آنے برمغروزاورخود برست كاطعنددے مارا محفل ميں موجود و مكر خواتين ف بات كوسنجالا ورنداس روز بدمزى بوكر رہتی ۔اب حمنہ بھی بدلہ لینے کی تاک میں تھی اس کیے ایک شام جب زوبیہ حسب معمول کمیاؤنڈ میں ہے یارک میں واک سے فارغ ہو کرا بی مخصوص رہے رہشنے کے لیے آئی تو حنہ وہاں جان ہو چھر کر پہلے ہے براجمان تھی۔زوبیہ نے اے اٹھنے کے لیے کہا تو اس نے اکھڑے ہوئے لیج میں ز وبیہ ہے کہیں اور بیٹے جانے کو کہا۔اس کے بعد تو بات اتنی پڑھی کہ حنہ ہے برواشت شہوسکا اور اس نے خود براگائے مے ایک رکیک الزام پرآ کے بڑھ کرا ہے ایک تھیٹر بھی رسید كرديا۔ يارك بيس سنا ٹا جھا كيا۔زوبيہ خود بھی سكتے كے عالم میں کھڑی رہ کی اور پھر حیرت انگیز طور پر حمنہ کو پچھے کے بغیروہ وہال سےرخصت ہوگئ۔

ہے۔ سارق کو جب اس تمام واقعہ کاعلم ہواتو ظاہر ہے اس
نے بھی جمنہ کواس کا ذخمہ دار قرار دیا کہ نہ وہ اس کے مذکری نہ
میشر مناک حرکت ہوتی ۔ اس نے حمنہ پر زور دیا کہ وہ جاکر
نو ہیہ ہے اس کی معافی مانے مگر غصے میں بحری ہوئی حمنہ
نے اس کی میہ بات مستر و کر دی البتہ اس نے شارق ہے
وعدہ کیا کہ آیندہ وہ بھی بھی زو ہیہ ہے بات کرنے میں پہل
نیس کرے کی اور نہ بی اس ہے لڑنے کہا موقع وجو غرے
نیس کرے کی اور نہ بی اس ہے لڑنے کہا موقع وجو غرے

سلیقے ہے۔ بیٹے ڈرائینگ روم میں ملکجا سااند حیرا تھایا
ہواتھا گراہی لائن جلانے کا تکلف نہیں کیا گیا تھا۔ اے ک

رجہ ہے ہلی ہی ختی پھیلی ہوئی تھی جواس گرم موسم میں
ہیں بھلی محسوس ہورہی تھی۔ کھڑکیوں پر دینز پردے پڑے
ہیے جس کی دجہ ہے کرے میں موجود دونوں افراد ہیو لے ک

ماند محسوس ہورہ ہے تھے۔ دیکھنے سے بول معلوم ہوتا تھا کہ
ایک ہیولہ کی عورت کا ہے جبکہ دوسرا کی کم عمر بچ کا
ایک ہیولہ کی عورت کا ہے جبکہ دوسرا کی کم عمر بچ کا
باتوں میں مصروف تھے۔ باتوں باتوں میں بچے نے عورت
ہوتا تھا کہ
باتوں میں مصروف تھے۔ باتوں باتوں میں بچے نے عورت
سانی شروع کی نے مائی کردی۔ عورت تھوڑی دیر تک تو
سانی شروع کی۔ کہائی اس کے عمر کے ایک بچے کی تھی۔ جیلے
سانی شروع کی۔ کہائی اس کے عمر کے ایک بچے کی تھی۔ جیلے
سانی شروع کی۔ کہائی اس کے عمر کے ایک بچے کی تھی۔ جیلے
جیلی جاتی ہی گئیں۔

公公公

شارق ابھی تھوڑی در قبل ہی دفتر سے اوٹا تھا۔ اس کی جے ماہ پہلے ترتی ہوئی تھی ، سیلری بڑھانے کے علاوہ ہمنی نے اسے گاڑی بھی دی تھی۔ ترتی کے ساتھ ساتھ لازی طور پر اس کی ذمیدوار یوں میں بھی اضافہ ہوگیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح شام کو گھر واپس بیس آتا تھا اکثر اسے رات کے تک طرح شام کو گھر واپس بیس آتا تھا اکثر اسے رات کے تک وفتر میں رک کر کام نمٹانے ہوئے تھے یا میٹنگز ائینڈ کرنی برنی تھیں ۔ وہ حمنہ اور زین کو یا لکل وقت نہیں وے پار ہا تھا۔ حمنہ اس کی مجبوری بھی تھی ، بھی بھی بیزار ہو کر وہ اس سے اڑتی مجبوری بھی آگر اس نے بولنا ہی مجبورہ وہ اس میار تی بھوڑ ویا بھی تھی۔ تھا۔ ذین بھی اس سے باتیں کرنے اور کھیلئے کے لیے بے تھا۔ ذین بھی اس سے باتیں کرنے اور کھیلئے کے لیے بے تھا۔ ذین بھی اس سے باتیں کرنے اور کھیلئے کے لیے بے تھا۔ ذین بھی اس سے باتیں کرنے اور کھیلئے کے لیے بے تھا۔ ذین بھی اس سے باتیں کرنے اور کھیلئے کے لیے بے تھا۔ ذین بھی اس سے باتیں کرنے اور کھیلئے کے لیے بے تھا۔ ذین بھی اس سے باتیں کر مت ہی نہیں ہوتی تھی۔

آئ خوش سی کوئی میٹنگ نہیں تھی اسی لیے وہ کانی عرصے کے بعد حمنہ اور زین کے ساتھ ڈنر کررہا تھا۔
حمنہ اور زین اس کی موجودگی سے بہت خوش ہے ۔ زین تو اسے دنوں بعد باپ سے ملنے کی خوشی میں اتنا ایکسائیلڈ تھا کہ کھا کم رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اسے کہ کھا کم رہا تھا اور با تیں زیادہ کررہا تھا۔ ابھی بھی وہ اسے اپنا اسکول کا کوئی قصہ سنا رہا تھا جب حمنہ نے اسے نوکا۔ ''بیٹا، جلدی کھانا ختم کرو اور اپنا بیک ریڈی کرو۔ زوبی تمہیں لینے آتی ہی ہوگی۔ اسے بتا دینا کہ تمہارا کرو۔ زوبی تمہیں لینے آتی ہی ہوگی۔ اسے بتا دینا کہ تمہارا کل میتھ کا نمیٹ ہے تو اس کی تیاری ضرور کروائے۔''

266

ection

شارق نے مجسل ہو کر بوچھا یہ رو بی کون میں ہوں'' ماته برحايا وال سي محقو كالاي--

> حنہ نارل ہے اعداز میں بولی۔'' ایرے!! وہی ایل زوبية جس سے چند ماہ پہلے میری لڑائی ہوئی تھی۔'' شارق بین کرکری ہے کرتے کرتے بھا۔" کیا

مطلب؟ لیخی تمباری اس ہے دوتی ہوئی ؟"

حنداس کے انداز پرتھوڑی ی کھیا گئے۔" توبہے۔ آپ بھی حد کرتے ہیں! میری کون ی جنموں کی وستنی محی \_بس تھوڑی ی غلطجی ہوگئ تھی جوہم نے آپس میں ال کروورکروی۔ ذرای لڑائی کا میمطلب تھوڑی ہے کہ میں اس سے زندگی مجر بات بی نہروں۔'

شارق کی جیرت ابھی تک دورنہیں ہو کی تھی۔ ' ممروہ تہارا عبد کہ بھی اس کی شکل نہیں ویکھوگی اوراس سے مات کرنے سے بہتر ہوگا کہ زہر کھالونگی وغیرہ وغیرہ۔وہ کیا

اب کی بار حمنہ جھلا می گئی۔" اس میں اتنا حیران ہونے والی کون می بات ہے۔ پیچھلے مہینے جب آپ اسلام آباد محكے موے عظم والك دن وہ جامليش اور بھول كر آ فی تھی۔اسیے اس ون کے برتاؤ پر جھ سے معافی ما علی اور اعلی کہانی سنانی ۔اس کے شوہرنے اسے یا بجھ ہونے کی بناء پر طلاق وے دی ہے ای لیے وہ بہال کیا وَعَدْ مِن كرائے کے میکان میں رہتی ہے۔ اس روز اس کی طبیعت تھیک میں می محریجے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ساتھ مل کر کیسا أدهم محاتے ہیں تو اس کے وہ وتی طور پر اب سیٹ ہوگئی تھی۔ بیاری بہت شرمندہ تھی اور خرمنطی تو میری بھی تھی کہ میں نے یارک میں اے اڑتے پر اکسایا تھا، تو بس میں نے ساری با تیں بھلا کراہے کے نگا لیا۔آپ یفین ہیں کریں مے مگروہ واقعی ول کی بہت اچھی ہے۔اس ون کے بعدے اس نے میرا آ دھا ہو جھ مانٹ لیا ہے۔ آپ تو جانے ہی ہیں کہ مای زیادہ تر عائب ہی رہتی ہے اور آج کل میری کنڈیشن اس بات کی اجازت نہیں ویکی کہ میں زیادہ کام کروں۔خاص طور برزین کوتوای نے سنجال لیا ہے۔خود زین بھی اس سے بہت بل کمیا ہے۔ بیاری خود محی بجول کو تری ہوئی ہے، بالکل ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے۔' حمنہ کی اتنی کمبی تو جیہہ کے باوجود شارق پُر سوج تظروب ہے اے دیکھر ہاتھا۔جیسے ہی وہ حیب ہوئی شارق بول برائ وہ جس مزاج کی عورت ہے اے سوچ کر میہ

شارق کے منہ سے بیان کر حمنہ تک کر ہولی۔" آب خواه گؤاه پریشان مت مول \_ برا بھلا میں ہمی جھتی ہوں اور ز وبیہ واقعی ایک مظلوم عورت ہے۔آپ کی غیرموجود کی میں اس نے جس طرح میرااورزین کا خیال رکھاوہ قابلِ تعریف ہے اور مجھے تو اس کی صورت میں ایک بہترین مدد گا رمل کمیا ہے۔آپ تو زیادہ تر وفتر میں یامیٹنگز میں بری موستے ہیں تو کھراور باہر کے کا موں کے لیے جھے ان ونوں میں کسی کی تو میلی جاہیے ناں! کل تو چیک اپ کے لیے بھی وہی مجھے لے گئی تھی۔ جھے رکشاہے جاتا دیکھ کروہ اپن گاڑی لے کرآ تنی اور زبروی اس میں بٹھا کرلے گئے۔ آپ بلیز اس موضوع کو بہیں ختم کرو بیجیے کیونکہ میں اس پر مزید بات بیس كرناجاتت\_''

شارق اس وفت زوہیہ کے حق میں بڑھ بڑھ کر بولتی حنه كمل طورير بدلے موت خيالات جان كر خيران تو تحا مر جب اس نے دیکھا کہ حمد مطمئن ہے تو اس نے بھی عورتوں کی از لی سمجھ میں نہ آنے والی فطرت کے آھے مھنے نیک دیئے۔ویسے بھی خواتین کی بے تکی لڑائی یا ووئتی کے چکروں۔۔اے کیالیمادینا تھا۔

وه اس وقت ویڈریو کیم کھیلنے میں مکن تھا جب اس کی کود میں کوئی کملیمی چیز آئمری ۔ ہے اختیار وہ ایل جکہ ہے احمیل یر اتو دہ چزاس کی کودے کریڑی ۔ بیدد کھے کراس کی چیخ نکل می کہوہ ایک کا لے رنگ کا ڈراؤنا سا سانے تھا۔ای کیے اسس کے پیچھے سے قبیقیے کی آواز اکھری۔'' ڈریوک کہیں کے ایتور بڑکا سانپ ہے۔''

اس نے ڈرتے ڈرتے ڈراسا آ کے بڑھ کردیکھا تو وہ واقعی ربر کا بنا ہوامعمولی ساسانے تھا۔اس نے سانے کو ہاتھ میں اٹھا لیا۔" کیا میں اسے اسے ساتھ لے جاؤں؟ مں اسے ووستوں کوڈراؤں گا۔''

فهتمهه ووماره كونجا- " صرف دوستول كو؟ حمهين ما د ے نال اس کہانی میں بچہائی ای کوئس چزے وراتا ہے؟''اور نیج کی آئیس کی خیال کے تحت حیکنے لگیس\_

المنه که ننهےمہمان کی آ مہے بل وہ چھوا ہم کام نمٹا لے کیونکہ وہ

267

اپريل2016ء

الماسكاملسوكرشت

Section.

ما تی تھی بیدائش کے کھی سے احد تک وہ کو کو تھی سے مائم

نہیں دے پائے کی ای لیے دہ تنی آلمقد ورکام مثار بن تکی۔ آج زین کی چھٹی تھی ای لیے وہ کارٹونز دیکھنے میں مکن تھا۔ زوبیہ نے بعداصراراے کی بنانے ہے منح کیا تھا اور بلان بیلقا کہ وہ کھاتا بنا کران کے کھر لے آئے کی پھروہ سب ل كرائج كريس كےاى ليے حمنہ نے موقع جان كردوس سے كام نمٹانے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ صفائی سے قارع ہو کرفریزر میں موشت کے بیکش جمار ہی تھی جب اے محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کے ہیروں پر رینگ رہی ہے۔اس نے چونک کر پیروں کی جانب دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔وہ بے اِختیار چیخی اور پھر چیخی ہی جلی گئی۔اس کے پیروں پر انتانی کر بہرسا کا لے رنگ کا سانب رینک رہاتھا۔وہ بھا گئے کے لیے مڑی تمراس حالت میں اپنا توازن برقرار نہ ر کھ کی اور پکن کے فرش پر کر پڑی ۔ در د کی تیز لبرانھی اور اس کے بورےجسم میں تھیل کئی ۔دہ اندھیروں میں ڈوبتی جلی

**ተ** 

وہیٰ ڈِرائنگ روم کا منظرتھا۔ فرق صرف بیہ تھا کہ صوفے کی بچائے وہ دونوں ہیو لے آج شیجے بچیے کاریٹ پر بیٹے ہتے۔ چند کھوں بعد عورت کی بے رحمانہ ی آ واز کمرے مل كوجى - " آب نے جوكيا وہ بالكل تھيك كيا۔اس سے آپ کی مما کوکوئی درد میں ہوا بلکہ وہ بے بی جوان کے بیٹ میں تھا اسے در دہوا ہے۔ ویسے بھی دہ جب آئے گا تو آپ کے ممایا یا تو آب کو بھلا ہی دیں کے ادرای کا خیال رہیں مے۔اس دفت آپ کو جھی تو گئی تکلیف ہو کی نال!"اس کے سامنے بیٹھے ہتھیلیوں پر چمرہ نکائے اس نے معصومیت ے ہو چھا۔ "ایا تو مبیں ہے۔ مما کو بھی در د ہوا ہے۔ آج کل دہ سارا دن سوتی رہتی ہیں۔میری مماکی جب طبیعت خراب ہوئی ہے وہ بس تب ہی سوئی ہیں اور میرے ممایا یا مرابهت خيال بفي ركعة بن -"

عورت کی آنکھوں میں بجلیاں ی کوند کئیں۔'' میری بات كاليفتين مبيس آر بانال؟ تعيك بينوتم اب وبي كرناجو اس بے نے کہانی میں کیا تھا پھرو کھنا تمہاری مما کیا کرتی ایں۔' بیجے نے بے لینی ہے اسے دیکھا اور بولا۔'' اگر میری ممانے بھی وہی کیاتواس کا مطلب کیا ہوگا؟"عورت کے چیرے پرشیطانی مسکراہٹ تھیل گئے۔''اس کا مطلب پیہ ہوگا میرے نیچے کہ تہاری مما ابتم سے محبت ہیں کرتی

اس روز واللے واقعہ کے بعد سے شارق نے حمنہ کو گئی ے کھر کے کام کرنے ہے منع کردیا تھا۔ وہ تو بیسوچ کر بھی دہل جاتا کہ اگر اس ون وہ اتفاق سے فائل لینے کھرندا تا تو آج حندز ندہ سلامت اس کے باس شہوئی۔اللہ کے کرم اور ڈاکٹرز کی بھاگ دوڑ کی بدولت حمنہ منہ صرف ﴿ مَنْ مَنْ مُحْیَ مُنْ مُحْیَ بلكهان كامونے والا بير بھى محفوظ تھا۔ بعد ميں اٹھيں ا عماز ہ ہوگیا تھا کہ حمنہ کے پیروں پرسانپ ڈالنے کی شرارت زین نے کی تھی مگر حمنہ نے غصے ہے آگ بگولا ہوتے شارق کوایں ے بازیرس کرنے ہے روک ویا تھا کیونکہ وہ تبیں جا ہتی تھی كه شارق اے مارے ہے۔ وہے ہى زين نے تومعصومیت میں وہ شرارت کی تھی۔ اے کیا پا تھا کہ نی الحال حنه کی حالت ایسے نداق سہنے کی اجازت نہیں دیق ہے۔ حمنہ نے سوحا تھا کہوہ موقع ویکھ کرخوداے سمجھائے گی۔

اس کے بیڈریسٹ کے دوران زوبیہ نے دائتی دوئی کاحن ادا کردیا تھا۔ حمنہ کے پر ہیزی کھانے جبکہ زین اور شارق کے لیے اور وزر کی وقتہ واری مجھی اس نے اٹھا کی تھی۔ یہاں تک کہ گھرییں ضرورت کی چیزیں حتم ہونے پر وہ خود ہی لیے آتی ۔اب تو شارق بھی اس کے اعلی اخلاق ا در مردت کا کرویدہ ہو گیا تھا۔ اپنی خدمت کر داتے ہوئے حمنه شرمنده بهوتی تو ده ایسے توک دیتی۔ '' شرمندگی کی کوئی بات تہیں مجھے اپنی بہن جھو اور دیسے بھی میں تمہارے سحستیا ب ہونے کا انتظار کررہی ہوں بھرسپ سودسمیت وصول کروں گی۔'

اس کی میہ بات س کر حمنہ ہس وی تھی۔ حمنہ کے دِل میں اس کی عزت دو چند ہوگئی جب اس نے زین کے فائل ا یگزامز کی تیاری میں کوئی سمر نه چھوڑی اور زین ہمیشہ کی طرح بوزیش حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ شارق اور حندنے اس کاشکر میاد اگرنے کے لیے اے ڈ زر برباہر لے مے اور تھنے میں نہایت تغیس اور مہنگا جیولری سیٹ ویا جے اس نے بڑی ردوکد کے بعد قبول کیا۔ زین تو اب اسکول ے آئے ہی زوہیے کے معربھا کما تھا کیونکہ وہ بھی بالکل اس ی مال کی طرح اس کے نخرے اور فرمائشیں نورا بوری کرنی تھی۔ دیسے بھی پچھلے کھے دنوں سے حمنہ ابنی حالت کی دجہ ے کھ بڑے کے ک ہوگئی می اورا کٹر زین کی برحتی ہولی

اپريل2016ء

ا الماليتاميركزشت

شرارتوں اور فرمائشوں جانے ڈاانٹ دین تی یا حراد تی تی ا ای لیے زین کے لیے زوبید کا کھر بہترین جاہ گاہ تھا۔ ایک کیے ذین کے لیے زوبید کا کھر بہترین جاہ گاہ تھا۔

حندان دنوں زین کے بدلتے ہوئے رویے سے بہت پریشان کی ۔وہ رفتہ رفتہ برتمیز اور ضدی ہوتا جارہا تھا۔

ہمت پریشان کی ۔وہ رفتہ رفتہ برتمیز اور ضدی ہوتا جارہ ہوئے ہوئے اس سے بخی سے نمٹنا جو حمنہ کو تطعی منظور مذتھا۔وہ ان روائی ہاؤں کی طرح تھی جوچا ہے تو خودائی اولا دکوایک آ دھ تھیٹر لگا دے مگر باپ بخی سے کام لیو اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ گزشتہ روز بھی جب حمنہ نے اس سے کانی برتمیزی کی تمی ۔زین نے نہ صرف نے اس سے کانی برتمیزی کی تمی ۔زین نے نہ صرف تو زین نے اس سے کانی برتمیزی کی تمی ۔زین نے نہ صرف اس سے برتمیزی سے بات کی تھی بلکہ اس نے جمنہ کو ہلکا سا دھکا بھی دیوار تھی تو اس نے اس کا کی در بی نے اس کی تھی دیوار تھی تو اس نے اس کا کا در دیہ ہوئی خودمری کا مہارا الے لیا۔ جمنہ کو بہتر لگا کہ زین کی بردھتی ہوئی خودمری کا مہارا الے لیا۔ جمنہ کو بہتر لگا کہ ذین کی بردھتی ہوئی خودمری کا ذکر ذوبہ سے کرے۔ زوبیہ نے اسے لی دی اور وعدہ کیا کہ دوہ ذین سے بات کرے گی اوراس کو بھائے گی۔

زین جب تھر میں ہوتا تو زیادہ تر اپنے کرے میں ای ہوتا۔اب وہ پہلے کی طرح شارق کے یاس دور کرمبیں آتا تھا اور نہ ہی اس ہے زیادہ بات کرتا تھا۔ شارق بھی زین کے اندر میتبدیلیاں نوٹ کرر ہاتھا اور اس کیے اتو ارکو جب وہ گھر میں تھا تو اس کے کرے میں جلا کمیا۔ زین اس وقت اين بيذيراوندهالينا ذرائك بنار باتحاساته ساته شايد كه منکنا بھی رہا تھا۔شارق دیے قدموں آھے براحا تا کہاہے جیکے سے ڈراسکے مرزین کے منہ سے برآ مرہوتے الفاظان كروين فحنك ممياران وفت زين ايخ آب سے باليس كرر ماتھا اور اس كے منہ ہے" مما اينڈيايا ہيٺ ك"كے الفاظ برآ مد مور ہے تھے۔شارق نے وہیں رک کرمز بدالفاظ سننے جاہے مراس کے منہ سے برآ مرہونے والے باقی الفاظ كُذُنْد سے تھے اس ليے اسے مجھ تبيل آسكے \_ زين سے کھلنے کا ارادہ ترک کرے شارق اس کے کرے سے خاموثی سے باہر لکل آیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اپنے لا ڈیے ہے کے منہ سے بیالفاظ س کروہ شدیدصد ہے سے دوجارتا۔اس کی تمجھ میں تبیں آر ہاتھا کہ زین کے سلسلے میں ان لوگوں ہے کہاں کوتائی ہوئی ہے جس سے اس کے ذہن من اسے خیالات پیدا ہو سے ہیں۔اس نے حمنہ کی پریشانی کا خیال کر کے اس سے مہرب کہنا مناسب نہ سمجھا اورخودہی

ا کہ نین کے نفیے دہائے ہے بیتا تر نکال سکے کہاں کے مما اور پاپاس ہے نفرت کرتے ہیں۔ بری ہونے کی وجہ سے اور پاپاس سے نفرت کرتے ہیں۔ بری ہونے کی وجہ سے اسے ٹائم نہیں وے پار ہے۔ اس نے تہید کرلیا تھا کہ وہ اپنی معروفیت میں سے وفت نکال کرزین کو پابندی سے ٹائم بھی ویا کرے گا اور ہر ممکن کوشش کرے گا کہ زین بہتر محسوں کرسکے۔ بیاور بات ہے کہ اس کے اسکے ہی روز اسے کانفرنس میں شرکت کے لیے تین دن شہر سے باہر رہنا پڑا اور واپس آنے کے بعد بھی زین کوٹائم وینا تو ایک طرف اور واپس آنے کے بعد بھی زین کوٹائم وینا تو ایک طرف معمروفیت میں اسے وہ بات بھی یا ونیس رہی جس کی وجہ سے معمروفیت میں اسے وہ بات بھی یا ونیس رہی جس کی وجہ سے وہ اتناؤ سٹر ب ہوا تھا۔

#### 公公公

'' سب کے مما پاپا تو ایسے نہیں ہوتے۔ سعد کے پیرنمس کتنے اسھے ہیں جو آج اسکول فنکشن میں بھی آئے سے سقے۔ میں مما اور پاپا سے کہتا رہا مگر مما نے کہا کہ ان کی طبیعت تھیک نہیں ہے اور پاپا کوآئس جانا تھا۔ دونوں ہی نہیں آئے اور اگر آپ بھی نہیں آئی تو میں سارے فنکشن آئی تو میں سارے فنکشن میں اکیلا ہی جیفا رہتا۔ تھینک ہو آئی!' بیجے نے اس کے میں اگر دہا زوح ائل کرتے ہوئے کہا۔

''اس میں تھینگ ہو کہنے کی کیا بات ہے۔ تم تو میرے بیٹے ہو تہارے مما پاپاتم ہے مہت نہیں کرتے تو کیا ہوا ''نی تو تم سے محبت کرتی ہیں۔''

نجےنے اثبات میں سربلاتے ہوئے کہا۔'' بی آئی آپ ٹھیک کہدر ہی ہیں۔ مما اور پاپا کوتو صرف بے بی کی ظر ہے۔ آئی ہیٹ دیم۔''

بچ کی آنکھوں سے پہتی نفرت دیکھ کراس کے چرے پراطمینان چھا ممیااوراس نے''ادھرآ دُمیری جان'' کہہ کر اسے اپنے سینے سے لگالیا۔

### 444

حمنہ جانی تھی کہ اس کا بیٹا اس سے اسکول فنکشن ہیں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے بخت ناراض ہے اس لیے اس انے کر وجہ سے بخت ناراض ہے اس لیے اس نے زوبیہ کواست کی تھی۔ دیسے بھی وہ آج کل جمنہ سے زیادہ زوبیہ کی سفنے لگا تھا۔ جمنہ کے لیے یہ بات کائی اظمینان بخش تھی کہ اب اسے زین کی زیادہ فکر نہیں بات کائی اظمینان بخش تھی کہ اب اسے زین کی زیادہ فکر نہیں کر نی پڑتی تھی ور نہ تو وہ اس کے پیچھے بھا گ بھا گ کر پاگل بی ہوجاتی ہے اس کی فرمائش اپ زوبیہ ہی پوری کیا کرتی تھی حمنہ جانتی تھی کہ دہ فود غرض ہوئی ہے مگراس نے یہ سوچ کر حمنہ جانتی تھی کہ دہ فود غرض ہوئی ہے مگراس نے یہ سوچ کر

269

ابريل2016ء

اک برغوروفر کرنے لگا۔

مابينامهنيركزشت

خود کو مطمئن کرلیا تھا کہ ڈائیوری کے بعد وہ زاین کے تھا ہے شکو ہے اور شکا بیتیں دور کر و ہے گی۔اس کی ڈلیوری بس کسی بھی دفت متو قع تھی اس لیے اس نے زوبیہ کی مدو سے آنے والے مہمان کی تمیام تیاریاں ممل کر لی تھیں ۔۔

حسب توج ایک خوبصورت جوہ وہ اور شارق ایک اور پیارے سے بیٹے کے مال باب بن گئے۔ زین بھی ان کے ساتھ اسپتال بیس بی موجود تھا اور اپنے جھوٹے بھائی کود کھے کر بہت ایکسائیڈ تھا۔ بار بارا سے کوو بیں لینے کی ضد کرتا میں بنے اسے دو بار کود بیس دینے کے بعد اس کی ضد کرتا رق نے اسے مہمانوں پراسے ڈانٹ ویا۔ زین مجلے لگاتو شارق نے اسے مہمانوں کے سامنے بی لٹاڑ دیا جس پروہ روٹھ کر کمرے سے باہر نکل کے سامنے بی لٹاڑ دیا جس پروہ روٹھ کر کمرے سے باہر نکل اور اس سے زین کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کی اجازت اور اس سے زین کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کی اجازت کی اور اس سے زین کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کی اجازت کو وکھ کر تھوڑی جھوڑی مگراسے بچھور پر پہلے ہونے والا واقعہ کو وکھ کر تھوڑی جھوڑی مگراسے بچھور پر پہلے ہونے والا واقعہ یا والی اور پیمرزین کی بیجا ضد کا سوچ کر اس نے ہای پیمر یا والی اسے دیا والی کا سری کر اس نے ہای پیمر یا والی اندی کی سرارق نے بھی اس کے فیصلے کی تا تیدی۔

''آپ کے ممایا یا جیس چاہے کہ آپ اجھی ان کے ساتھ رہنا چاہے ساتھ اسیمال میں رکیں۔وہ بے بی کے ساتھ رہنا چاہے ہیں اس کیے آپ کو میر ہے ساتھ کھر بھیج دیا ہے۔''اس کی زبان پھرز ہراگل رہی تھی جبکہ بیچ کی آٹھوں سے آنسوؤں کا سمندررواں تھا۔

" میں نے تو ہے ہی کو پیار کیا تھا اور کوو ہیں کہی اٹھا یا تھا کا جہی جھے کیوں واپس جیتے ویا اٹھوں نے؟"
وہ نظمی جھے کیوں واپس کیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ اس کے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ اسے کوو ہیں اٹھا کیں یا پیار کریں۔ دیکھا نہیں تھا کہ آپ کے بالی نے کیے میں اٹھا کیونکہ وہ آپ کے سامنے آپ کو ہے بی کی وجہ سے وانٹ ویا تھا کیونکہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں اور بی بی وانٹ میں اور بی بی سے بہت محبت کرتے ہیں۔"

بچەربىن كر چھوٹ چھوٹ كررونے لگا۔ مند مند مند

زندگی اچانک ہی بہت مصروف ہوگئ تھی۔ گھر کے کاموں اور نفض آ ذر کی ذمتہ وار یوں ہیں جمند کے پاس سر کاموں اور نفض آ ذر کی ذمتہ وار یوں ہیں جمند کے پاس سے جوسوچا تھا کہ زین کو وقت دے گی وہ ہات خیال ہوکر رہ گئی تھی پھر ویسے ہی ذو بیدائن کا انتا خیال رکھتی تھی کے جمندزین کی جانب سے مجلی زوبہ یا این کا انتا خیال رکھتی تھی کے جمندزین کی جانب سے

بالکل نے فار ہوئی ہی ۔ اس کا تعلق ہی ا تنارہ کمیا تھا کہ رات کا کھانا کھا کر وہ سو جاتا اور سے جب حمنہ رات مجر آذر کو سنجال کر سوئی ہوئی ہوتی تو زوبیہ اسے تیار کر کے اسکول لے جاتی جہاں سے واپسی پر وہ سیدھا اس کے پاس چلا جاتا ۔ حمنہ زوبیہ کی بے حد شکر گزار تھی جو کڑے وقت میں اس کا مجر پورساتھ وے رہی تھی۔

چندون پہلے زین ضد پراڑ گیا کہ وہ رات کو جمند کے ساتھ سوئے گا جو آ ذر کے ہوتے ہوئے مشکل ی بات تھی۔ شارق نے اسے بہت سمجھایا گر وہ نہ مانا ۔ بالآ خر جمنہ نے اسے اپنے ساتھ سونے کے لیے لٹالیا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیررہی تھی جب آ ذر وو وہ کے لیے رویا تو وہ اٹھ کر آ ذر کے پاس چلی گئی اور پھر وہیں سوگئی۔ آئی نے بنایا تھا کہ اس نیچ کے ساتھ بھی اسٹوری میں یوں بی مواقعا۔ زین ساری رات ہے آ داز روتا رہا۔

"میں ایسا کیا کروں جس سے میرے ممایا پا پھر سے پہلے جیسے ہوجا کیں؟" وہ بیچ کے سر میں تیل لگا رہی تھی جب اس نے معصومیت سے دریافت کیا۔
جب اس نے معصومیت سے دریافت کیا۔

اس کی آئیمیں کسی خیال کے تحت چک انھیں اور وہ بولی۔''بیلو تاممکن ہے!''

یچ کاچرہ بھی گیا۔" آئی کوئی تو ترکیب ہوگی جس سے میرے ممایا یا بھے سے پہلی جیسی محبت کرنے لکیس۔" اس نے قبل کی بوتل سائیڈ پر رکھی اور خاموشی سے تولیے سے ہاتھ یو تھے لگی۔

''بتاہے نان آنی آپ تو اتی جینیں ہیں۔ آپ کے پاس ضرور کوئی ترکیب ہوگی۔'' مگراس نے جواب وینے کے بجائے ہے نیازی سے پاس رکھا میکزین اٹھا لیا۔ نیچے نے غصے سے اس کے ہاتھ سے میگزین جھیٹ لیا۔ نیچے میں ایر کی برائی ہے ؟'' وہ غصے سے بولی۔ ''زین ایم کی برگی ہے ؟'' وہ غصے سے بولی۔ زین نے میگزین آئی کمر کے بیچھے جھا لیا اور ضدی

زین نے میگزین اپنی کمر کے پیچھے چھپالیا اور صدی اسپھ میں بولا۔ ' دنہیں! یہ میگزین میں آپ کوتب دوں گا جب آپ بھے کوئی ترکیب بتا کمیں گی۔'

زوبیہ نے اسے ممبری نظروں سے ویکھا اور کمی سانس کے کر بولی۔'' ٹھیک ہے!ایک ہی طریقہ ہے بس ممر تم شاکداس رعمل نہ کرسکو۔''

زین بیتا بی ہے اس کے سامنے آگر بیٹھ گیا۔ 'متاہیے ناں آئی، آپ جیسا کہیں گی میں دیسا ہی کروں گا۔ بس

اپريل2016ء

ميرے ممايا يا بھے بھر ہے دا پي ال جائيل " زوبیہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور دعیرے وحرے بتانے کی کداے کیا کرتا ہے۔

رات مہری ہو چکی تھی ۔سب لوگ نیند میں مدہوش سیم مرکوئی تھا جواس دفت بھی جاگ رہاتھا۔ جب کھڑی نے دویے کا اعلان کیا تو وہ حرکت میں آیا ادراہیے کمرے سے باہر اکلا اور دیے قدموں سے اپنے والدین کے کرے کی جانب براحا کر کے درو دیوار اندجرے میں ڈوب ستے۔اس نے اور کھلے دروازے سے چیکے سے اندر جمانكا، كرے من شارق كے خرائے كوئ رہے ستے جبكہ دس ماہ کا آ ذراس کی ماں کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا۔اس وقیت وہ دونوں مجمی سور ہے ستھے۔اس نے آ مے بردھ کر بغیر کوئی آداز کے آ ذرکو کور میں اٹھالیا اورای خاموش ہے داپس بلید گیا۔وہ کرے ہے باہر نکلا اورا<sup>مجن</sup>ی وہ چوروں کی طرح کھر کے در دازے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ آ ذراس کی کود میں بلكا ساكسمسايا اور پھر زور زدر سے ردنے لگا۔ زات كے سنائے کو چیر کی میا دار بھی بہت ودر تک می ہوگ ۔ اس اطا تک اُنآ دے زین کے ہاتھ یاؤں پھول کے ادر اس ہے یہنے کہ دہ کچے کرتا گھر کی لائٹس ایک ایک کرے صلی چلی تنیں رسب سے پہلے اسے حمند کی شکل دکھائی دی جو مریشالی کے عالم میں کمرے سے باہرنکل رہی تھی اور اس کے يحي يحيي شارق كى تعبرانى مولى شكل نظرة أل-

زین کے قدم جہاں تھے وہیں جم کئے۔ دو جانبا تھا كداب اس كى خربيس ب-حندف بدمنظرب يينى سے دیکھااورچیل کی طرح جھیٹ کراس کے ہاتھوں سےردیتے بلکتے آ ذرکو لے لیا۔ شارق ایک کسے کو تھٹر کا اور جب اس پر مورت مال واصح مولی تو بے اختیار وہ زین پر ہاتھ چھوڑ بیٹا۔ ' بول واس دفت کہاں لے کر جار ہا تھا تو اینے بھائی کو؟ پیر آ دھی رات کو جوروں کی طرح! اگر میہ نہ روتا تو تُو اے کہاں لے جانے دالاتھا!''

زین بری طرح دهاژی مار مار کررور با تھا۔ کیٹ پر ایک ہنگامہ بریا تھا۔ایک ایک کرے محلے دارا کھے ہونے لکے۔ منہ ایک طرف آ ذر کو سے سے جمائے کمڑی تهمی \_غیر تو ا ہے بھی بہت آ ما تھا مگر وہ زین کومزید پنتائبیں و کھے بھی ہے۔ اس نے آگے بوھ کرشارق کورد کا اور زین کو

271

ير الم الجيم إلى الم الم جارب تني المين ہے کو جانتی ہوں وہ ایسا بھی نہیں کرسکتا۔ بتا دیمس نے مہیں ایسا کرنے کوکہاہے؟" زین بری طرح سہا ہوا تھا۔اس کے چرے پرآنسوؤں کے نشانات پڑھئے تھے جبکہ گال تمتمارے

کلے دالے بھی جرت سے میدسارا ماجرا دیکھرے ہے۔ حمنہ کے یو چھنے پر زین نے ڈرتے ڈرتے جو نام لیا اے س کرسب کوسانپ مونکھ گیا۔ زین کے مطابق زوہیہ نے اسے کہا تھا کہ وہ رات کو جب سب سو جا میں تو وہ چیکے ے آ ذرکوا تھا کراس کے گھرلے آئے۔ دہ آ ذرکواہے پاس رکھ لے کی ادر مجراس کے ممایایا اے ووبارہ پہلے کی طرح ٹائم دیے لکیں مے۔ شارق ای وقت محلے کے دومرے لوگوں کے ہمراہ زوبیہ کے گھر کی طرف چل پڑا جو پہلے ہی ہے شورس کرفرار ہو چکی تھی۔اس کے گھریر تالایر اتھا اوراس کی كارى بهى عائب تقى دولوك ناكام دايس أمرآ مح جهال پڑدی کی عورتیں حمنہ کے ساتھ بیٹی ہوئی تھیں۔ زین بھی بحب جاب سے ڈرا ہوا اس سے جمٹا بیٹھا تھا۔ حمنہ نے وانشمندی کا جوت دیتے ہوئے اسے بالکل ہمی ڈانٹا ڈیٹا مبین تفایدہ ادر شارق اچھی طرح سمجھ رہے ہے کہ زوبیہ نے میتمام کھیل کس طرح زین کے کیے ذہن کو ہرین واش کر کے کھیا ہے مکراس کا مقصدتسی کی سمجھ میں تہیں آ رہا تھا۔ کمپاؤنڈ کے سیکرٹری مظہر صاحب کی ہدایت پر سب اینے کھردن کو جانے کے لیے گھڑے ہو گئے مگر اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ سے اٹھ کرسب سے پہلے ز دبیہ کے خلاف ر بورث درج کرانی جائے کی تا کہ ایسی حرکت وہ چرنہ کرے۔مہ جرم ہی تہیں طلم بھی ہے۔ باتی لوگوں نے بھی ان کی تائید کی کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ پھرکسی دوسرے کے ساتھالی ترکت کرے گی۔

شارق ادر حمنہ نے باتی رات جاگ کر کز اری میجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زوہیہ نے اتن رکیک حرکت آخر کس مقعمد کے تحت کی تھی۔ زین وہیں حمنہ کی گود میں سر کھے رکھے ہی ممبری نیندسو کیا تھا۔ نیند میں بھی وہ ہولے ہولے مسكيال كے رہاتھا حمندنے جمك كراس كے ماستھ كوچوم

صبح ہوتے ہی شارق مظہر صاحب اور دیگر کے ہمراہ تھانے کیا اور زوبیہ کے خلاف ریورٹ درج كروانى علاقے كاليس لى مظهر صاحب كارشيخ دار تھااس

ابريل2016ء

نے بیتین ولا یا تھا کہ کیس میں بیٹر دیتے ہوگی اور دو بیے بہت جلد ہولیس کروڈی میں ہوگی۔ جب شارق والیس پہنجا توزين ماك چكا تفا اور و بن لا دُرج من بيشا اين كا ژبول ے کھیل رہا تھا۔ شارق کو کھر میں واحل ہوتے و مکھ کروہ تھیل چھوڑ کرخو فزوہ سا ہوکر حمنہ کے یاس بھا گا اور اس کے چھے جیب کیا کہ مباوا اے چرسے باپ کے ہاتھوں مخزشته رات کی طرح مار کھائی پڑے۔ شارق کو اس کی حرکت پر ہے اختیار پیارآ ممیا اور اس نے محراتے ہوئے ا بی جیب ہے جاکلیٹ نکال کر ہوا میں لہرائی جو وہ ای کے لیے لے کرآیا تھا۔ زین نے حیرت سے شارق کی شکل ویکھی بھر بلیٹ کرحمنہ کی طرف و یکھا تحویا اجازت لے رہا ہو۔ حمنہ نے مسکر اکر اثبات میں سر ہلایا تو وہ ووژ کرشارق کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے جاکلیٹ لے کر اس سے لیٹ میا۔ شارق نے اے بے اختیار چوم لیا تو وہ جیرت سے ملیث کر اس کی شکل و میصنے لگا اور بولا۔" کیا یا کیا آپ جھے ہے اب بھی محبت کرتے ہیں؟''

اس سے معصومانہ سوال کوئ کرشارق نے اسے دونتین بیار اور کرڈ الے اور بولا۔'' مما پاپا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں بیٹا!''

444

فون زور زور سے نگی رہا تھا۔ حمنہ نے فون اٹھایا تو
ورس جانب تھانے سے کوئی بات کررہا تھا۔ اس نے بتایا
کہ زوبیہ تا می عورت جس کے خلاف انھوں نے ڈیڑھ سال
پہلے شکامت ورج کرائی تھی ۔ وہ آج گئی گرفقار کرلی گئی ہے۔
شناخت کے لیے شارق کو تھانے بلایا جارہا تھا۔ شارق اس ک
وقت تھانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ حمنہ ہے جینی سے اس ک
واپسی کا انظار کرنے گئی۔ آج استے عرصے بعد اس راز سے
وہ ہا تھ تی جانا تھا کہ زوبیہ نے ان کے ساتھ دیا گھنا و ناکھیل
کیوں کھیلا۔ شارق کی واپسی تین چار کھنے بعد ہوئی ۔ وہ
ایٹ ساتھ کمل تنصیلات لے کرآیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس
سارے ڈراسے کے بیچھے وہی لڑائی کا رفر ماتھی جو حمنہ اور
سارے ڈراسے کے بیچھے وہی لڑائی کا رفر ماتھی جو حمنہ اور
زوبیہ کے نتیج ہوئی تھی۔

زوبیہ انتہائی منتقم مزاج عورت تھی اورسونے پرسہاگا وہ بحر مانہ ذہنیت کی مالک بھی تھی۔ اس کے شو ہرنے اسے طلاق بھی انہی وجو ہات کی ہناء پروی تھی۔ زوبیہ نے قبول کیا تھا کہ حمنہ سے معانی مانگنا اس کے گھٹا وُنے بلان کا حصہ تھا۔ورامیل جب اسے خبر لی تھی کہ حمنہ اس وقت اُمید سے

ے اوال کے وہن جس ایک منصوبے نے جنم لیا جس سے اس کے اندر برلے کی سلتی آگے بھی شنڈی ہوجاتی اور اس برکوئی الزام بھی نہ لگتا جنانچہ اس نے سب سے پہلے حمنہ سے دوسى كالميل رجايا \_اس كالصل بدف زين تما كيونكه وه جانتي تھی کہای کے ذریعے وہ کھر میں قدم جماعتی ہے۔زین کے ساتھ اس نے ووئی کی اور پھراس کوایے مال باپ کے خلاف پرین واش کرنا شروع کرویا۔اس ممل کا مقصد تھا کہ منہ جو امید سے می اسے اور اس کے ہونے والے نیجے کو نقصان کہنجایا جائے بلکہ اس کا بچہ و نیا میں آئی نہ سکے۔اس نے زین کے ذریعے وہ ربڑ کا سانب منہ کوڈرانے کے کیے اس کے پیروں پر ولوایا مکر اللہ کے کرم سے حمنہ بے وارسبہ كئ\_زوبيه بار ماني والى نديمي مرايك دن نوزيس بحول کے اغوا کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کی خبر دیکھتے ہوئے اے آئیڈیا ہوا کہ وہ حمنہ کے ساتھ ایک ایسا تھیل تھیلے کی کہوہ زندگی بحرکے لیے تزیق رہے گی۔ اس کیے زوبیہ نے انتہائی عالا کی اورمہارت سے جال بچھایا۔ زین کے معصوم ذہن کو برین واش کرکے اسے ماں باپ اور بھائی کے خلاف سخت برکشتہ کر دیا اورانے اس کی پر پہنچا دیا کہ وہ اسے بھائی سے يتها چرانے کے لیے کھیمی کرنے کوتیار ہو گیا۔

اس کے بعدزہ سیے نے اپنے ایک دوست کے ذریعے چند بدمعاشوں سے رابطہ کیا اوران سے ڈمل سطے یا کئی۔ بلان کے مطابق رات کے اندھرے میں زین اپنے بعائی کو لے کراس کے گھریہ پنچا اور وہاں موجوہ بدمعاش ان ورنوں کو وہاں سے اٹھا لے جاتے اورا گے کئی جرائم پیشہ کردہ کونی ویت نہ وہ ہی شات اور اس کر کوئی الزام بھی شات تا دوسری طرف حمنہ کوزندہ ور کور کرکے اس کا مقصد بھی پورا ہو جاتا بہر حال اب تو ور کور کرکے اس کا مقصد بھی پورا ہو جاتا بہر حال اب تو پولیس نے زو ہیے پر وھو کا وہی اور اقدام تل جیسی وفعات پولیس نے زو ہیے پر وھو کا وہی اور اقدام تل جیسی وفعات کے کہا کہا ہے۔

شارق کی زبانی ہے سب سن کر حمنہ تحرا کررہ کی ۔ وہوہ سوج بھی نہیں سکتی تھی کہ زوبیہ انتقام لینے کے لیے اس حد تک مرسکتی تھی۔ اگر اس رات آ ذر نہ روتا تو آج اس کے بچ اس مرسکتی تھی۔ اگر اس رات آ ذر نہ روتا تو آج میں کب کی پاگل اس کے پاس نہ ہوتے اور حمنہ تو ان کے میں کب کی پاگل ہو چکی ہوتی ۔ بیگ مار نے والے سے بچانے والا بڑا ہو چکی ہوتی ۔ جمنہ نے زین اور آ زر کو سینے سے لگا لیا اور اس کی اس کی سے جمنہ نے زین اور آ زر کو سینے سے لگا لیا اور اس کی اس کی سے تھوں ہے۔ جمنہ نے زین اور آ زر کو سینے سے لگا لیا اور اس کی اس کے انہورواں ہو گئے۔

اپريل2016ء

## www.Pakssciety.com

جئاب مدیراعلیٰ سلام تہنیت

سرگزشت میں لوگ آپ بیتیاں لکبتے ہیں، میں جگ
بیتی کے ساتہ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایوب خان منظور خان
اور منصور خان کی روداد ہے لیکن اس سرگزشت میں
ہر ایك کے لیے ایك پیغام بھی ہے سبق آموز پیغام جس كا
ادراك آپ كو اس سرگزشت كے اختتام ہر ہو جائے گا۔

تفسیر عباس بابر (اوکاڑہ)



بلاارادہ اس نے چندلیحوں کے لیے نظریں جھکالیں۔دہ اس کی بلکوں کی تھنی جھالرکوئی ہے۔ سے دیکھیں ہاتھا۔ بلکوں کی تھنی جھالرکوئی ہت سے دیکھیں ہاتھا۔ مہر بانواوروہ ایک ہی کانے میں پڑھتے تتھے۔وہ اس سے ایک کلاس تیجھے تھی۔وونوں کی عمروں میں تھن ایک " جہارے خاندان میں ایسانہیں ہوتا" وہ مہریانو کی حجیل سی ایسانہیں ہوتا" وہ مہریانو کی حجیل سی ایسانہیں ہوتا " وہ مہریانو کی حجیل سی استخوال میں جہا کتھ ہوئے ہوئے۔ "
امید ہے کہ ایاجان تہیں بہت خوش ہے بہوسلیم کرلیں ہے۔ "
امید ہے کہ ایاجان تہیں بہت خوش ہے بہوسلیم کرلیں ہے۔ "
امید ہے کہ ایاجان تہیں بہت خوش ہے بہوسلیم کرلیں ہے۔ "

ابريل2016ء

273

الالكاكاك مايكنامه سركزشت

دوسال كافرق تقايدوه جتني خواهوري تقي اتن اي نيك مراح اورسادہ طبیعت می اس کے والد بینک مجرز سے اور مال اسكول مين فيجر تحين لعليم يافته اورمهذب ليملي لقى -زياوه آزاد خیال نہیں ہے تاہم مہر بانو کی شادی انہوں نے ایس کی يند پر چيوڙر تھي تھي لبذا آلوئي رکاوٹ تبيس تھي۔وہ پلکيس المات ہوئے آ ہتکی سے بولی۔"تو پھرکب کردیمے اسپے اباجان سے بات؟ میراصرف ایک سال رہ کیا ہے۔ تعلیم سے فارغ ہوتے بی ای ابا کادبا وبر صحائے گا۔

"أيك سال بهت وفت موتاہے مبرو۔" وہ اس كا ہاتھ وباكر بولا۔ ميں آج كھرجار ہا ہوں ۔ آج ہى اباجان سے بات کروں گا۔بس اجازت ہی لینی ہے۔ مان تو وہ جا تیں ہے

وہ اسے وارنگی ہے و کھنے تھی۔اس کے پرکشش چرے رکلیاں سی رہی تھیں۔ توس قزح کے رنگ بھررے متھ۔وہ محبت کے بیرنگ اپنی آنکھوں میں جذب کرر ہاتھا۔وہ وونوں كالج كى كينتين من بيشي بوئے تھے۔

"اوکے خان"اس نے جائے کی چیکی لیتے ہوئے کہا۔''میں رات کوتمہاری کال کا انتظار کروں گی۔''

ووجمهين لتني باركهاب خان كائلته يني لكايا كرو- وه اسے چھیڑتے ہوئے شوخ کہے میں بولا۔

وه اس کی بات کامغہوم بچھ کرز برنب مسکرادی۔ ''اوکے مہرو،اب چھڑنے کاوفت ہو گیاہے۔ بجھے نکلنا ہوگا۔طویل سفرے۔" کہتے ہوئے وہ کھڑا ہوگیا۔

پلے در بعدوہ این کاریس گاؤں کے لیےرواندہوچکا تھا۔شہری حدودے تکلتے ہی ای کی عمر کا ایک خوبرونوجوان لفٹ کے لیے سامنے کھڑااشارہ کرر ہاتھا۔فطرتاوہ ایک نرم خواورمہذب انسان واقع ہواتھا۔اس کیے اس نے فوراً کارروک دی۔

" تھینک ایو" نوجوان اس کے ساتھ والی نشست ر بیضت موے مہذب اندازیس بولا۔ میں اگلے اساب يرازحاؤل كابه

"موویلم ،آپ جہاں تک جاہیں میرے ساتھ سنركر كے بيں - اس فے خوشكوار لہج ميں كئير بدلتے ہوئے

اس نے اینانام رضوان بتایا تھا۔اس کا بنابرنس تھا۔ای سلسلے میں وہ نہیں جار ہاتھا کہراہتے میں اس کی گاڑی خراب موقی ان کے درمیان زیادہ بات جیت میں

ماسنامه سركزشت

ہوئی۔ کارخاصی تیز رفتاری سے برک پر بھاگ رہی تھی۔اگلااسٹاب بارہ کلومیٹر کے فاصلے پرتھا۔اجا تک خان کے موبائل فون کی رنگ ٹیون سنائی دینے لگی۔اس نے ساتھ والی سیٹ سے موبائل فون اٹھایا۔اسکرین پرمبریانوکانام جمكار ہاتھا۔اس نے كال ريسيوكرنے كااراوه كيا۔وفعتا إس کی نگاہ سامنے وغراسکرین پر پڑی۔ایک تیزرفآرٹرک گاڑی کے عین سامنے تھااورآ کے بردھ رہاتھا۔اس سے بہلے کہ وہ سنطار رک ایک دھا کے کے ساتھ باسی طرف مرایا۔دائی طرف کا دروازه کل حمیا اوروه با ہرجا کرا۔ای طرف کی سیٹ پر تھاوہ سے کرنے سے سلے وم تو رحمیا۔اس کاسریری طرح زحمی ہوا تھا اور لڑھکتا ہوا سڑک کی دوسری جانب نشیب میں جلا میا\_ یہاں جمازیوں کی بہتات تھی۔وہ بیہوتی کے عالم میں الى جھاڑيوں ميں رويوش تھا۔ ٹرک برق رفتاري سے آ کے برھ چکاتھا۔خان کی گاڑی سے رضوان کی لاش اور دو عدو موبائل فون ملے ہتھے۔خان کا موبائل ٹھیک حالت میں چل رہا تما جبکه رضوان کاموبائل فون بری طرح توث پھوٹ ممیا تھا۔رضوان کی جیب سے سوائے چند ہزار کی رقم کے کوئی اليي چرنيس ملي جس سے اس كي شاخت ممكن مولى - سيرا ب

الیب خان کی تدفین موچکی تھی۔مہمان بھی رخصت ہو چکے تھے منظور خان خالی حو ملی کے درود بوار کوشسرت سے دیکھ رہاتنا۔اب یہ حویل اسے آسیب زوہ لگ رہی تھی۔ تاحد نگا: وحشت وور الی کاراج تھا۔ سورج نے شام کی محود میں سر ڈال ویا تھا اور اند حیرے کی جا ور تان دی تھی۔ ا ندچرے برمھے تو منظور خان کی وحشت فزوں تر ہوگئے۔ حویلی کے حن میں چھی چٹائی پروہ مبیقا تھا۔اے سردی کا حساس ہوا۔ بوڑ ھے جسم کی لرزش نے اسے اٹھ کرا ندرجانے برمجبور ہو ممیا۔اٹھتے ہوئے اس نے بلاارادہ اینے آس یاس ويكها يوكرجا كرمخنف كامول مين مصروف سنصر منصورخان منظرے غائب تھا۔ مسلحل وجود کے ساتھ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کھانے کے نام پروہ کچھ مہمانوں کے اصراریر چند لقے لے چکا تھا۔اے اپناہی ہیں اینے گاؤں کے غریب اور بے اختیارلوگوں کامستغیل بھی تاریک نظرآ رباتھا۔

رابداری ہے گزرتا ہواوہ بوجمل قدموں کے ساتھ اہے مرے کی طرف جارہاتھا۔اس کے کمرے سے پہلے

274

اپريل2016ء

منصور شان کا کمرا فقا۔ جمل کا دیشم وافقا للب کی روشن استیکھوں کے سامنے میاہ جاورتن کئی۔ وہ تیورا کرنے باہر بنما نک رہی تنی۔

''مبارک ہومنصور خان ابتم ہر چیز کے مالک ومختار ہو۔'' ایک مروانہ آ واز نے اس کے قلزم ہستی کی بنیاویں تک ہلاکے رکھ دیں۔ آ وازمنصور کے کمرے سے آئی تھی۔وہ غیرارادی طور پر ٹھٹک گیا۔

" مہارے رائے کی رکاوٹ ختم کروی ہے۔" آواز دوبارہ سنائی دی۔ "بس ابتم قبضہ لے لو۔اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ موجال ای موجال۔"

''جہاتگیرے ،ایک رکاوٹ ہے یار۔' منصور کی مکروہ آواز آئی۔' 'تم نہیں جانتے میرااباایوب اے کتنا پیار کرتا تھا ادراب وہی رکاوٹ ہے۔''

"اوے منصور، بڑی بلاتو علی می تال۔" جہاتگیری آواز آگ۔ "نید چھوٹا ساروڑا ہے، خووہی راستے سے ہد جائے گا۔ابوب کے بعداب وہ اور کتنی ویر جے گا۔"

''اونے وراآ ہتہ بول، اور جھے بینتا یہ تر بر بھے کیے۔ سوجھی ۔''منصور نے کہا۔'' میں توسمجھ رہاتھا کائی ون لکیں تے حکومت ہاتھ آنے میں۔''

''یارآ ہستہ بی بول رہاہوں،اورویسے بھی اب یہاں کون ہے جس کا تجھے ڈرہے۔''

و نیارو بواروں کے جھی کان ہوتے ہیں۔ مصورنے

"اب و بواری جی تیری جی اورویے بھی و بواری می می اورویے بھی و بواری می ہوئی ہوتی ہوئے کہا۔" اور ترک والے نے بورا کی لاکھ مانگاہے ۔وہ جھے ابھی وے دے۔اسے فارغ کرتا ہے تاکہ مند بندر کھے۔" ابھی وے دے۔اسے فارغ کرتا ہے تاکہ مند بندر کھے۔" اوراب بیسوں کی فکرنہ کر ،سب جھا بنا ہی ہے۔"

منصور کی آواز وروازے کے قریب بھی رہی تھی۔ وہ وفول کمرے سے نکل رہے سے منظورخان پھرکابت بناراہداری میں کھر اتعا۔ اس کے سر پرجسے بم پھٹ میا تھا۔ وہ سوج بھی بین ملکا تھا۔ وہ سوج بھی بین سکا تھا کہ منصوراس حد تک کرسکا ہے کہا ہی تھا۔ یہ بھائی کومرواوے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ اس نے سب بھھا ہے کہا تھا۔ اس نے سب بھھا ہے کانوں سے سن لیا تھا۔ اس کے جسم پرلرزہ ساطاری ہونے کا دھر کتے ہوئے ول بنمناک نگا ہوں اور کا نیتے قد موں کے ساتھ وہ آ کے بردھنے لگا۔

الكن قدم اس كى وسرس ميس شدر بـ ايكا يك اس كى

آبلوں کے سامیے ساہ جاوزتی گئی۔وہ تیوراکرنیچے کرا۔کرنے سے پہلے ہی وہ بیہوش ہو چکاتھا۔ہوش میں آنے سے پہلے اسے اس کے کمرے میں منتقل کرویا گیا تھا۔منصور نے اسے اسپتال لے جانا تو ور کنار ، گاؤں کے ڈاکٹر کو بھی بلاکر وکھانے کی ضرورت محسوس نہیں گی۔

بلاشہ دہ شقی القلب انسان تھااہے باب کی موت کا بھی خواہاں تھا،لیکن زندگی موت تواس قادر مطلق کے ہاتھ میں

ہوش آیا تو منظور خان اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز تھا۔ بلاکی سروی تھی لیکن اس کے اوپر کسی نے کمبل یا لحاف تک نہ والا تھا۔ اس نے آئسی کے اوپر کسی کھولیں ۔ کمرے میں نہ والا تھا۔ اس نے آئسی اندھیر ہے سے مانوس شم اندھیر ہے سے مانوس ہونے لگیں۔ زیرہ یاور کے سرخ بلب کی روشنی میں اسے ہرشے سرخ نظر آربی تھی ۔ اس نے اٹھنا چا الیکن نقامت نے اجازت نہ وی۔ آہتہ آہتہ اس کا ذہن کام کرنے لگا۔ اسے منصور اور جہانگیر کی باتیں یا وآربی تھیں ۔ اچا تک اسے شدید سروی کا احساس ہوا۔ اس نے بھینی اور اسے اوپر لے شدہ کمبل پیرکی مدوسے تھینی اور اسے اوپر لے لیا جواں سال بیچ ایوب کے تصور میں کھو کیا۔ لیا چراہے جواں سال بیچ ایوب کے تصور میں کھو کیا۔

یہ رسی دوں ماں ہیں ہیں ہے۔ یہ بیات وہ ون یادا میاجب ''بابامیں جارہاہوں۔''اسے وہ ون یادا میاجب ابوب شہرجانے کے لیے تیارہوکراس سے ملنے آیا تھا۔

"اتی جلدی ابوب ہتر۔ابھی تو ہم نے جی بھرکے ہاتیں بھی نہیں کیں۔ میں نے تو تہہیں تسلی سے ویکھا بھی نہیں۔"وہ مٹے کو حسین آمیز نگا ہوں سے ویکھتے ہوئے بولا۔ "ماباکل میرے پیچرشروع ہورہے ہیں۔امتحان کے بعد آول گاتو آپ کے قدموں میں ہی رہوں گا۔"وہ اس کے

بر مدا ون مو اب سے معرفوں میں بنی رہوں ہے۔ وہ اس بیرون پر ہاتھ رکھتے ہوئے مؤوب کیج میں بولا۔ دوئم مر مرمل میں سینتہ مرمیت قد مرمہ میں خبرہ

''تم میر سے ول میں رہتے ہو پتر ، قدموں میں ہیں۔''
دلیکن مال کے بعد آپ نے جھے مال باپ دونوں کا
پیار ویا ہے اس لیے جھے آپ کے قدموں میں جنت نظر آتی
ہے۔' اس کے لیج نے باپ کوخوش سے نہال کر دیا۔اس نے
ہیے کو سینے سے جیج لیا۔ پھر الووائ بوسہ دے کر رخصت کی
اجازت وے دی۔ باپ کواندازہ نہ تھا کہ بیٹا ہمیشہ کے لیے
مزخصت ہور ہاہے ،اوروہ جان بھی کیے سکی تھا۔ نقذ رے
ارادوں سے انسان بخبر بی تو ہوتا ہے۔

م کزرے ایام یا و آئے تو اس کی آئیسیں چھلک پڑیں۔اسے یقین نہیں آرہاتھا کہ ابوب اسے

اپري**ل2016**ء

کاب کے اورڈ پر منظور آبادی جگہ منصور پورلکی دیا گیا۔ یہ انقلاب کے بورڈ پر منظور آبادی جگہ منصور پورلکی دیا گیا۔ یہ انقلاب آفانا آبی قیامت کی طرح بر پا ہوا تھا۔ گا وک کے غریب اوگ پر بیٹان آگشت بدندال اورخوفز وہ ہے۔وہ جس بدقماش آ وی کوو کھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہے ، آج وہی ان کا سر براہ بن بیشا تھا۔

منظور خان مفلوج برا تھاليكن منصورخان نے اس كے علاج برمطلوبہ توجہ نہ دی۔ اس کی جائے ہر چیز برقابض ہو گیا۔اس اِنقلاب کے بیجھے ،ان محنت سازشیں ،مکروہ كوششيس اور تعيس ورنه منظور خان نے بھى نہيں جا ہاتھا كه اس كابد صغت بيتا منصورخان كاؤل اورزبين وجايداوكي بأك ڈورسنجانے لیکن ہونی کوکون ٹال سکتا ہے بیہ ہونی مجھی ہوکررہی ۔اب سینکڑوں ایکڑاراضی، پیٹرول پیپ ،فکورٹل اور شیر کابلاشر کت غیرے منصور خان مالک دمختار تھا۔اس کی ماں ایک سال پہلے بیار ہوکر چل بسی تھی۔منظور خان کی اور کوئی اولا دبیر تھی۔ دوسر ابیٹا ایوب خان تھا جو کہ روڈ ا یکسیڈنٹ میں مارا كميا تقام جو انتهائي شريف هونهار اورمنكسر المز اح تفاجبكه منصور خان اس کے برعلس یابت تھا۔اٹھائیس سال عمر، المباترا لكاء كرورے نفوش اور كھنى نوكىلى مو يھيس، جارحاند مزاج ،بلاکاضدی اوررشتوں کے تقدس واحرام سے نا آشنا، وہ چند جماعتیں پڑھ کر ہی اسکول سے باغی ہو گیا تھا۔ منظور آباد جھوٹا ساگاؤں جس کی آبادی مم وہیش تین ہزارا فراو پر مشتل تھی۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ محنیت مزدوری كرية تق مع ول ك وسط من منظورهان كي عظيم الشان حویلی اس کی شان وشوکت کی مظهر تھی اوراب اس شان وشوكت كاما لك منصورهان تها\_

جہانگیر گوندل منصور کے بڑوی گاؤں سادن پورکارہائی تھا انتہائی برصفت اوراخلاق باختہ وی۔اس کے آئے کے کئی نہ تھا۔ ماں باپ عرصہ قبل چل بسے تھے۔ پہلے وہ بس ڈرائیور تھا۔ ان ونوں بیروزگار تھا۔ چندمر لے پرمشمل اس کا چھوٹا سا گھر بین بازار کی تکڑیروا تع تھا۔ کچھ ماہ پہلے وہ ایک جوال سال لڑکی کواپے ساتھ لے آیا تھا۔ لوگوں کے استفسار پراس نے اسے اپنی بیوی بتایا تھا۔ سب نے اس کی بات مان تو کی تھی مرمطمئن تہیں ہوئے سے کیونکہ اس کی بیوی بلاک حسین تھی۔اسے دیکھنے والے مہوت ہوکررہ جاتے تھے۔ بلاک حسین تھی۔اسے دیکھنے والے مہوت ہوکررہ جاتے تھے۔ بلاک حسین تھی۔اسے دیکھنے والے مہوت ہوکر رہ جاتے تھے۔ بلاک حسین تھی۔اسے دیکھنے والے مہوت ہوکر رہ جاتے تھے۔ بلاک حسین تھی۔اسے دیکھنے والے مہوت ہوکر رہ جاتے تھے۔

جبور کرجاچکاہے۔

"ایوب" اس نے بجرائی ہوئی آوازیس اسے بخرائی ہوئی آوازیس اسے بخرائی ہوئی آوازیس اسے بخرائی ہوئی آوازیس اسے بازگشت ختم ہوتے ہی وہ بجوث کررونے لگا۔اس کے بتر رہب سے ۔"ایوب تنر رہب سے کی موت تہہیں کیوں آگی۔"اس کے لبج میں کرب و ملال کی آمیزشتی ۔" پر میں ہمت نہیں ہاروں گا۔" وہ کرب و ملال کی آمیزشتی ۔" پر میں ہمت نہیں ہاروں گا۔" وہ کومز اولوا وں گا۔اس گا وں کے لوگوں وظلم کا شکار نہیں ہوئے دوں گا۔" وہ خودکلای کے انداز میں بروبروار ہا تھا۔ وفعتا اس کی نظرا ہے کمر سے کے ورواز ہے پر پڑی۔مفور خان درواز ہے کے وسط میں کھڑا اسے کین تو زنظروں سے گھور ہاتھا۔

کے وسط میں کھڑا اسے کین تو زنظروں سے گھور ہاتھا۔

"کیابر براگار کھی ہے کن قاملوں سے انتقام لوگے؟ وہ متہمیں جھے سے بھی پیارا تھا۔ پر ہونی کوکون ٹال سکتا ہے۔"
"اوئے بدیختا ہتو نے براظلم کیا ہے۔ تونے اپنے بھائی کومروادیا؟ جھے شرم آرہی ہے میسوچ کرکہ تو میرابیٹا ہے "وہ نقامت زوہ لہجے میں بولا۔

"ا چھا جھا، جھے بھی کوئی شوق نہیں ہے بھے اہا کہنے کا،وہ جیسے بھی مرا ،مرگیاہے ،تواسے تل ثابت نہیں کرسکتا اور زندگی کے ہاتی دن آرام سے رہ ورنہ ""اس نے سمتاخ کہے میں کہتے ہوئے ہات ادھوری چھوڑ دی۔

''ورنہ ،تو بچھے بھی مارڈ الے گا۔ یہ میں جا نہا ہول کیکن اب میں اپنے ہتر کے بعد بی کرکروں گا بھی کیا۔''

منعورات چند کھے بہتا تر نگاہوں سے گھورتار ہااور پھر باہرنکل گیا۔منظورخان بیڈی پشت سے نیک لگا کرروئے لگا تھا۔ غم کی ۔۔ زیادتی نے دماغ کی شریانوں میںخون کا دباؤ پر طادیا تھا۔ اوراس دباؤ کا سیدھا اثر حرام مغزیر پڑا ۔ تھا۔ سکا نتیجہ فالج کی صورت بین نکلاآل کے جسم کا ایک حصہ مفلون ہوگیا تھا۔ وہ و کیے سکتا تھا،س سکتا تھا، لیکن بولنے کی توت تک سلب ہو چکی تھی۔ کیونکہ زبان بھی اکر گئی تھی۔ شیطان صفت سلب ہو چکی تھی۔ کیونکہ زبان بھی اکر گئی تھی۔ شیطان صفت منصورا سے ہی موقع کی گھات میں تھا۔ اندھا کیا چاہے منصورا سے ہی موقع کی گھات میں تھا۔ اندھا کیا چاہے وہ آ تا ہمیں۔ ضبح ہونے سے پہلے زمینوں کاوارث تبدیل ہو چکا تھا۔

<u>ጐ....</u>ታ

جا کیرکانظم ونت سنجالتے ہی منصورخان اپنی اوقات برآ ممیا تھا۔سب سے پہلے اس نے حویلی کے پرانے ملاز مین کولوکری سے فارغ کیا۔ خشی رحمت سے زمینوں کا حساب

اپريل2016ء



ر بین روہ کہے کی العظم کرتے ہوئے بولا۔ 'اب میں مہیں ایے بے سہارا جھوڑ بھی مہیں سکتااورائے کر میں ر کھوں تو او کوں کو کیا تنا ڈس گا؟''

'' کک کوئی بہانہ بنالیں '' دہ انسردہ کیج میں بولی۔ وہ ود بارہ سوینے کی اوا کاری کرنے لگا۔چند محول بعد وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ 'اجھاء ایک بی طریقہ ہے ۔ میں لوكون ہے كہوں كا كہ ہم مياں بيوى ہيں۔"

وہ چونک کراہے ویکھنے لی۔ وہ بات بدلتے ہوئے

"میرامطلب ہے لوگوں کے منہ بندہوجا کمیں مے اورتمہارے ماس کوئی راستہ مبیں ہے ۔ پھر بھی اکر مہیں اعتراض مادرتم جانا جاموتو ---"

'' بجنے کوئی اعتراض مبیں۔''دہ اس کی بات کا<u>۔</u>نتے ہوئے بولی۔ تیم اندھیرے میں اس نے ویکھ لیاتھا کہ جہاتگیر او نیجالسااور تبول صورت آدی ہے۔

محمر بینیج ہی جہانگیرنے اس کاموبائل فون لے كرآف كروياتها-وه كهاناشهرے لے كرآئے تھے ۔ايك كرے يرسمل جيوئے ہے كريس كھ زيادہ سامان ميں تھا۔ یہ سردیوں کاموسم تھا۔ ایک ددون آرام سے گزر مے اس نے اپنی شیطانی خواشات کوبمشکل دبائے رکھا۔تیسرے دن وہ غمناک اور کھبرائے ہوئے چہرے کے ساتھ کھر میں داخل ہوا۔طاہرہ کے استفسار براس نے بتایا کہ بولیس اے ڈھونڈرای ہے ۔الغرض اس نے اے خوب ڈرایااورخودسے نکاح برآبادہ کرلیا اوردہ رشتہ از دواج میں

منسلک ہو گئے ہتھے۔ اٹھارہ سالہ پرکشش طاہرہ اب جہانگیر کی بیوی بن چکی مھی جو کہ عمر میں اس ہے دس سال بڑا تھا۔

" تیار ہوجا تارد''۔ نکاح ہے کائی دن بعددہ اس کے ہاتھ سے جائے چکرتے ہوئے بولا۔" آج میں ترب کا جا کھیل آیا ہوں۔اب تکشی مارے آئے بیچے رہے گی۔ ده کهند محصة موسئ بولي "والشمى كون ب؟"

اس نے بلندقیقہ لگایااوراس کی طرف و سیمتے ہوئے بولا۔" تارد .... تورائتی محولی ہے۔انڈین ڈرامے محی نہیں ديمتي ہے۔ارے الشمى دولت كو كہتے ہيں۔بس دوجاردن انتظار كراور بيياسنهاكنے كے لئے مكه بنالے \_ ني الحال بيہ ایک لا کورو بیاہ اے سنجال کے رکھ۔'' وه اب بيمي پهچهنيس جمي تني البيته وه سيمنر در بيجه مي تقي

إيزيل2016ء

مرک باران دیده آ دی ها میلی می نظرین برا اوی کھرسے بھا کی ہوئی ہے یا کی مصیبت میں ہے۔وہ دیے یاوں اس کے قریب بڑے کرآ ہمتلی سے بولا تھا۔" کہاں جاناہے بی بی؟اب تو آخری بس بھی نکل کی ہے۔ تارونے پونک کراہے ویکھا تھا۔اس کی بوی بوی

آ تھوں میں خوف کے بعد آنسوؤں کی تمانظر آنے لگی تھی۔ " بپ - بتا مبیں میں نے کہاں جانا ہے۔ "وہ مجترائی

ہوئی آواز میں بولی۔

اس کے شک کوتفویت ال مئی تھی کہ اڑکی واقعی مصیبت میں ہے۔اس کمے اس کے ذہن میں شیطانی منصوبے نے سرا بحاراتها وه مكارانه ينجيش بولاتها-" أكريس آب كى كچھ يددكردول تو بجمع خوشى موكى - يجهدور بعديهال يوليس أجائ ک اور آب کو پہائی ہے زمانہ تھیک تہیں ہے۔"

یولیس کے نام پردہ خوفز دہ ہرتی کی طرح بدک سی تی تھی۔ بول جیسے شکاری اس کانشانہ لے کرلبلی برانگی کا دباؤ یز حار ہا ہو۔وہ چند کیجا سے دیکھار ہااور بولا تھا۔'' بی بی میں شریف آ دی ہوں۔ اگرآ پ مجھ پر مجردسا کریں تومیرے ساتھ میرے کھر چلیں کل جہاں مرضی علے جانا۔

معورے سے یس وہیں کے بعددہ اس کے ساتھ جانے برآ مادہ مولی تھی ، کیونکہ ایس کے پاس کوئی اور راستہیں تفا۔وہ مرسے بھاگ کرآئی تھی،ادراس کامحبوب اس سے زبورات اورنفتری دغیرہ لے کرفرار ہو ممیاتھا۔ان ودنول كاموبائل تون يررابطه واتفا ادربات يهال تك آنيجي

جہاتلیراس کی داستان س کرتھیجی انداز میں سر ہلاتا ہوا ہولا تھا۔ " کیادورآ عمیا ہے ۔موہائل نونوں نے لوگوں کی مت بی مارے رکھودی ہے۔

وہ آٹورکشے سے الر کرسادن بور کی طرف جارہے تھے۔اس کا کھرا اساب ہے چند فیر لا تک کے فاصلے پر تھا۔ "احصافکرنه کرد کل میں تنہیں تمہارے مال باپ کے یاس کہنچادوں گا۔ "وہ آپ ہے تم پر آتے ہوئے بولا۔ ودم میرابهانی تو بچھے کولی ماردے گا۔ "دہ خوفز دہ لہج میں یو بی ۔

طاہرہ نے اسے بارے میں اے سب کھے بتا دیا تھا۔وہ ڈیڑھ سوکلومیٹر کاسفر کرے بہاد لپورے یہاں آئی تھی۔ محبت کے ام پروہ برباد ہو چکی تھی۔ منتونے تو بچھے بھی اجھن میں ڈال دیاہے ۔'وہ

سمی ہوئے واکٹر سے کرواؤ اور میں اس حق میں مہیں ہوں۔ کیا یا کوئی دوائی کام کرجائے ادر میرا کام تمام ہوجائے۔"

الكفى تمهارے باتھ ميں ہے تو ظاہر ہے بھينس بھى تہاری ہی ہے۔ میں مہیں ایک مشورہ دیے آیا ہول۔ " ال بول جہاتگیر۔ "وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے موے بولا۔ " جھے معلوم ہے تومیر امخلص اور پکاسچایار ہے کوئی

ا چھامشورہ ہی دے گا۔ جہاتگیر کی بانچیں کھل گئیں۔وہ کری سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ "مہیں بتاہے گاؤں کے لوگ مہیں اچھانبیں مجھتے ۔وہ تہاری عزت جیس کرتے بلکہ عزت کرنے ر مجبور ہیں مایوں مجھ لوکھم ہے ڈرتے ہیں۔"

اس نے سامنے تیبل پربراہواسٹریٹ کا پیکٹ ا تھایا، ایک سکریٹ نکالی اوراہے دیاسلانی دکھاوی۔وہ دوبارہ بولا۔' بخشو کی بٹی کے واقعے کے بعدتو کوئی مہیں و میکھنے کاروا دار بھی جیس کیلن اب معاملہ اور ہے ہم ان لوگوں میں كل ل جادًا وربيه ظاهر كرد كراب بالكل بدل محظ مو-ايوب ک موت اورایا کی بیاری نے ممہیں اور کے رکھ دیا ہے۔جب لوگ تبهارے ساتھ ہوجا ئیں گے تو تم مضوط ہوجا دیگے۔ " بروی ممری بات کی ہے تم نے جہا تگیرے۔ "وہ مروہ مسكراہث کے ساتھ بولا۔''اچھا' بتا كيا يہی مشورہ لے

ونہیں خاص مشورہ تو ابھی ویٹاہے۔''وہ تطبع کلای كرتے ہوئے بولا۔ ''بس جي كركے ميري باتوں پرمل كت جادً

''وه کویش کری رہاہوں۔جِل بتا....کیامشورہ ہے؟"ای نے بحس آمیز کہے میں کہا۔

اس دوران منصور کا نو کرشر فو جائے رکھ کرجا چکا تھا۔وہ چند کھوں کے لیے فاموش ہو مکتے ہتھے۔

"مشوره ميه ہے كماب شادى كراو\_"وه جائے كاكب المات ہوئے بولا۔ "اس سے بخشو کی بٹی صغری والا داغ بھی دهل حائے گا۔اورتہاراوارٹ بھی آ جائے گا۔

شادی ۱۹۰۰ یک دم چو تکتے ہوئے بولا۔ "ہاں یار سے تو بھی سوجا بی تبیں میں نے مرمین شاوی کس سے کروں

" ظاہرے کی لڑکی سے بی ۔ "وہ زیرلب مسکراتے ا ہوئے بولا۔ كه جہالكيرات يستدكر في الله وه كانے ہے كرائے كى الركي تقى\_اك ذراى بحول نے اسے دھول بناديا تھا۔وہ برحی الهی موکر ہمی ایک جاال گنوار کے بیروبانے پر مجبور موکنی

جهاتگیرچار پائی بریم وراز تھا۔منصور کی بابت سوج رہا تفا۔اس نے منصور کے کہنے پرایوب کورائے سے مثادیا تھا۔ اطائك اس كے ذہن ميں جھماكاساموا۔اس كے ہونٹوں برغمروہ مسکراہٹ مجیل می اوروہ سوچتی ہوئی نظروں ے تاروکود کیمنے لگا۔

سبح ہوتے ہی وہ منصورخان کی حویلی میں آن وهمكا منصور اس وقت لان مين سردى كى دهوب سينك ر ہاتھا۔نوکر جا کرروز مرہ کے کامویں میںمصروف ہتھے۔ میبل کے اردگرہ چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔اس پر بیٹھتے ہوئے

'' کیا چل رہاہے منصورخان؟'' وہ رسمی علیک سلیک کے بعد بولا۔ " آج تو کسی ممری سوچ میں کم ہو۔ "

اس نے سکریٹ کا مجرائش لگایا۔منیے وحوسی كامر خوله خارج كيا، اورا مستكى سے بولا۔ "جہا تكيرتم جانتے توہوکہ میرامسلہ کیاہے ۔ابامفلوج ہوگیاہے آگر چہ کہسب کچھاب میرای ہے لیکن قانونی طور پر کھی جھی میرائیں ہے۔ سب کھایا کے نام ای ہے۔میری آج دلیل سے بات ہوئی ہے۔جب تک ابا کاغذات پردستخط …

و منصور! "وہ مکارانہ کہتے میں قطع کلای کرتے ہوئے بولا۔ "جب ابابی مفلوح ہو کمیاہے تواب رکاوٹ لیسی۔ بیرتو سید عی می بات ہے کہ باپ کے بعد سب کھے اولا دہی سنجالتی

"ابیای ہوتاہے لیکن وصیت میں لکھاہے کہ اباک موت کے بعدسب کھے میراہوگا کیونکہ ایوب تواب رہائیں۔ برابااہمی زندہ ہے۔ "وہ نیاسکریٹ سلکاتے ہوئے

"ن کیااحقانہ باتیں لے کربیٹے مسئے ہو۔اب وہ اور کتنے دن جیے گا؟وہ تومردول سے برترے ۔اسے فالج كافل المك مواي ، اوراي مريض كهال بيخ بي - مجهدن انظاركر بحرسب مجهة تيراي موگا، بلكهاب يهي تيراي توسي-" جہاتگیری بات پروہ اسے چند کمے دیکھارہا۔ پیرآ ہستی ہے کویا ہوا۔ "وکیل کہتاہے ابا کاعلاج

278

اپريل2016ء

رہ اور آگر کوئی پوچھے تو بتا تا کہ وڈے خان کا علاج ہور ہاہے ؟ اس نے درشت لہجے ہیں اپنے سامنے دست بستہ کھڑے ادھیڑ عمر شرفو سے کہا اور اٹھ کراپنے کمرے کی طرف بڑھ کراپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گیا۔ چہتم افلاک بیتماشہ بھی دیکھ کرموجیرت اور مہر بہلب تھی۔

"آج تم بہت پریشان لگ رہے ہو، خیریت توہے؟" تارونے اس کے سامنے کھانار کھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے بے دلی ہے چنگیر ہاتھ سے ایک طرف

اس نے بے دلی سے چیلیرہاتھ سے ایک طرف کھسکادی۔اسے موچی ہوئی نظروں سے دیکھا اورتشویش فرده مول تارو۔''

'' تارو،اب شاید ہم ایک ساتھ نہ رہ پائیں۔دراصل تہارے گھروالوں کو پتا جل گیا ہے کہتم کہاں ہو۔کیا پتا ہم پکڑے جائیں۔تہارے ساتھ میں بھی ماراجا وُں گا، کیونکہ دہ تو بہی جہیں کے کہ میں ہی تہہیں ہمگا کرلایا ہوں۔' سے کہہ کروہ اپنے چبرے پر فکروتٹوئیش کے تاثرات میں اضافہ کرنے کی اداکاری کرنے لگا۔

وہ من ہوگررہ مگی تھی لرزتے ہوئے لیجے میں بولی۔ ''جہا تگیرتم ٹھیک کہہ رہے ہو۔وہ دانعی میں ہمیں مارڈ الیس ''کے۔ہمیں یہال ہے بھاگ جانا جاہے۔''

" و من تک اور کتنا بھا کیں ہے ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ "اوراپنا گھر چھوڑ کرہم کہاں جا ئیں مے؟" " پھر بھی کوئی راستہ تو ہوگا جہا تگیر۔"

دہ چند کھوں کے لیے گہری موج میں ڈوب گیا۔ تارو
اسے سراپا موال بن و کیورہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا سخت سزاج
بھائی اسے مارڈ الے گااور جہانگیر کوبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس
کے وامن میں احساس کے نشتر اور پچھتاوؤں کے زہر لیے
کانٹوں کے موا پھے بھی نہیں تفا۔ یہ بات اگروہ گھرکی
والمیز عبور کرتے وقت موج گئی تو آج یہ دن نہ و کھنا پڑتا۔نہ
ہی وہ ایک جاال گنوار کی بیوی بنتی ایکن ابھی تواسے اور بہت
کھو کھنا تھا۔ سننا تھا سبنا تھا۔

''ایک حل ہے تارو۔''جہانگیر کی آدازنے اس کے خیالات کانسلسل تو ژدیا۔''لیکن پتانہیں تم کیا تمجھو۔'' دہ چونک کراہے و یکھتے ہوئے بولی۔''جوبھی ہے اب کرنا تو ہے۔ تم جھے بتاز کیا حل ہے؟'' تھوڑی دہر میں وہ اسے اپنے اسکلے بلان سے آگاہ کر ''رہارے برابر کی ترکی سطے کی انبال؟ ''وہ تو جھھ پر چھوڑ دے ۔۔ برابری کی بات بھی بھول جا۔لڑکی میں نے ڈھونڈ کی ہے۔ بس تو تیاری کر لے۔'' ''اس نے استفسار کیا۔

''یار ہمارے خاندان کی ہی ہے۔ بہت خوبصورت ہے دیکھنے دالے اسے کسی اعلیٰ خاندان کا ہی سمجھیں سے ادر بے چاری کا کوئی آ سے بیجھے بھی نہیں ہے۔شاوی تو میں بھی کرسکتا ہوں اس سے ، پر میں سیلانی آ دی ہوں اور ویسے بھی میں تہارا بھلا موچ رہا ہوں۔''

منصورنے اسے تحسین آمیز نظروں سے و کھتے ہوئے کہا۔'' ٹھیک ہے، پرلڑ کی سے کہاں ملناہے؟''

دہ دل میں میہ مارا، کانعرہ لگاتے ہوئے بولا۔ "میں اے کل یہاں لے آؤں گا۔ ایک دودن تم دونوں اکتھے رہا ہا اور ایک ایک ورمزے کو میر سے مزاج کی ہے میں کھی کھی کھی میں ہے اس کے پر کتر نے مول کی ہے ہیں اس کے پر کتر نے مول کی ہے۔ برائی کے برائی کے برائی کی ہے برائی کے برائی کی ہے برائی کی ہے برائی کی ہے برائی کی ہے برائی کے برائی کی ہے برائی کی ہے برائی کی ہے برائی کے برائی کی ہے برائی کی برائی ہے برائی کی برائی کی ہے برائی کی برائی کی ہے برائی کی ہے برائی کی ہے برائی کی ہے برائی کی برائی کی

" اسچھاٹھیک ہے "اس نے گویاہای بھرلی۔ " بس سے معزی کاذکر بار بار شہر کیا کر۔ وہ جھے یادا نے لگتی ہے۔ "
مغزی کاذکر بار بار شہر کیا کر۔ وہ جھے یادا نے گاصغری کو "وہ گرم
لو ہے پر چوٹ لگاتے ہوئے بولا۔ " بس آن کی رات ہے کل
وہ تمہار ہے یاس ہوگی۔ یہیں مولوی بلاکر نکاح کرلیں گے۔
بس تو جھے ایک لا کھاور دے جواس لڑکی کی قیت ہوگا۔ "
بس تو جھے ایک لا کھاور دے جواس لڑکی کی قیت ہوگا۔ "

رقم ملتے ہی جہا تگیررخصت ہوگیا۔ وہ منصورخان کے ماضی کے زخم سے کر نڈا کھاڑگیا تھا۔ منزی والا قصد آئے ہے دوسال پرانا تھا۔ وہ ان کے غریب مزارع بخشوکی اکلوتی بٹی البر خمیارہ ایک خوبصورت صحت مند بائکل گاؤل کی البر خمیارہ ایک دن منصور نے اپنے ڈیرے پراپی فرعونیت کے دورے اسے لوٹ لیا تھا۔ چنومہینوں بعد جب اس کے بیٹ میں منصور کے گناہ کائے نمویا نے لگاتو وہ اس کے باس میں منصور کے گناہ کائے نمویا نے لگاتو وہ اس کے پاس اس منصور کے گناہ کائے نمویا نے لگاتو وہ اس کے پاس اس منصور کے گناہ کائے نمویا نے لگاتو وہ اس کے پاس اس منصور کے گناہ کائے نمویا نے لگاتو وہ اس کے پاس اس منصور کے گناہ کائے کہا کہ اس اندو ہناک حادثے کے محرکات ہے آگاہ تھے۔ میات اس کا ہوگیا تھا اور اب بھی گلیوں میں گھومتا پھرتا نظر بخشویا گل ہوگیا تھا اور حیثیت نے اس ظلم پرکسی کولب بخشویا گل ہوگیا تھا اور حیثیت نے اس ظلم پرکسی کولب کھولئے کی اجازت نہیں وی لیکن وہ جانتا تھا جیسے ہی اس کی وہشت اور حیثیت نے دورے کردیں کے۔ کو اجازت نہیں اور کی لیکن وہ جانتا تھا جیسے ہی اس کی وہشت کی اوگ اپنا منہ کھولنا شروع کردیں کے۔ دوگ اپنا منہ کھولنا شروع کردیں کے۔ دوگ اپنا منہ کھولنا شروع کردیں کے۔ دوگ اپنا منہ کھولنا شروع کردیں کے۔ دورے میں کے باس ہی وہ سے مورک کی ایک کی دی اس کی دورے کی کی اس کی دورے کی کی دورے کی کی دی کے باس ہی وہ خوان کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی کردیں کے۔ دورے کی کی دورے کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی دورے کی دورے کی دورے کی کی دورے کی دیں کی دورے کی دو

اپريل2016ء

279

Section

چکا تھا۔وہ ہی کابت بی اے ویکھے جاری کی ۔چرکے لیفن ے بولی۔"ایا کیے مکن ہے جہاتگیر؟ میں تمہاری بوی اول اور تمباری بیوی ہوتے ہوئے میں اسکیے سی کے یہاں کسےرہ

"بس مجھودن کی بات ہے۔اے درغلا ناہے کہم اس ے شادی کرنا جا ہتی ہو۔ تمباری تھوڑی می التفات مجھے اس کی وولت کا ما لک بنادیں کے اور ہمارے سارے مستلے حل ہوجا نیں کے۔

بيكه كرده اس برامي نظرول سے و يكھنے لگا - كند ذبن تاروایک بار پھراس کی مجھے دار باتوں کے جال میں چیس کئے۔ ''اچھاٹھیک ہے، میں تیار ہوں، پر میں اس سے شادی مبیں کردن کی اور نہ بی شادی پر شادی ہو عتی ہے۔'

اس نے ہا ی جرتے ہوئے کہا۔اس کے سوااس کے یاس کوئی جارہ مجمی تہیں تھا۔اکلے دس منٹ میں جہانگیرنے اے مجمادیا کہ کیاادر کیے سب کھ کرنا ہے۔اس رات سونے سے پہلے وہ مستقبل کے تانے بانے بنتاریا۔ چھم تصوریس لا کھوں رویے گنمار ہا۔ سبز باغ و مکھنار ہا۔ اکلی صبح اس نے تارد کو لے کرمنصور خان کی حویلی جانا تھا۔

تاردکود کھتے ہی منصورول دجان سے فدا ہوگیا تھا۔اس کی آجھوں میں ستائیں سے زیادہ حص تھی۔محبت یابسندیدگی کم بھی ہوں زیادہ تھی . کیونکہ دہ شروع ہے ہی بدخصلت تھا۔وہ حبت ایثاراوروفاجیے عظیم جذبوں ے قطعی نا آشنا تھا۔اس کی ہوس کی چی میں گا در ای شرجانے کتنی کڑکیاں کی چی تھیں۔انجی کچھ ہی در پہلے تارد جہا تگیر کے ساتھ حویلی میں دار دہوئی تھی۔ وہ تعظیم الشان حویلی و کی کرمرعوب ضرور ہوئی تھی تا ہم منصور کی شخصیت نے اسے متاثر تہیں کیا تھا۔ کھر درے نقوش ادرسانی جیسی باریک

اسے تو جہاتگیر بی بہتر ہے اس نے دل میں سوحا اور دولوں کا موازنہ کرنے تکی۔ یہاں منصور کا پلز ابھاری پڑر ہا تفا۔ دولت جا كيرنوكرچاكر ، جهجاتى كار .اورجها تلير كے ياس كيا تما؟ كيم بهي توتبيس وه جمي ايك عورت متى عقل وشعورر کھتی تھی۔ حویلی کی چکاچو عدنے اس کے خوابیدہ ذہن کو تحرک کردیا۔ وہ ممری نظروں سے منصور کود کھور ہی تھی۔وہ مجمى كيك تك اس ديم جار باتفارجها تليراس محويت س فائدہ الما كردو چكر مو چكا تھا۔ وہ منصور کے كرے ميں اس

کے سامے سوئے پریٹی میں۔ کرے میں ضرورت کی ہر چرکھی اور از مدفیتی کھی کیلن اس وقت کرے میں منصور کوسب سے لیمتی اورخوبصورت شے دبی لگ ربی تھی۔اضطراری طور پراس نے سکریٹ سلکایا۔ کہراکش لیا اور کثیف دحوسی کامرغوله خارج کرتے ہوئے بولا۔

" بحصر باوه بالنس التي شهى مين تم على المرى چھلی زیرکی کے بارے ہو جھ تاجھ کردن گا۔میرے بارے میں جہانگیرنے مہیں سب مجھ بتادیا ہوگا۔ کیاتم مجھے مادی كے ليے تيار ہو؟"

اس اجا تك سوال برده شيناى مي كنيكن چونكه ده ويني طور براس سوال کی منتظر می ده انداز دار بانی سے بولی۔ ''نوجہانگیرنے آپ کومیرے بارے میں بھی سب مججے بنا دیا ہوگا۔ میں ایک مجبور ادر بے سہار الرکی ہول ؟ آب کو بیوی کی ضرورت ہے اور جھے سہارے کی سیکن .... " الليكن كيا؟ " وه ب تالي سے بولا \_" الليكن جميس كھ دن ایک دوسرے کود کھنا پر کھنا اور سجھنا ہوگا۔ آمیدے چندون العديم دونول جمي تفليرين جانس كي-"

"است تكلفات كى كياضرورت ب-"وه اس كى طرف جائے کا کب بر هاتے ہوئے بولا۔ جب شاوی عی کرنی ہے تو اتن معیش کی کیا ضر درت ہے۔''

"ضردرت مجھے ہے ۔ دہ جائے کا کپ پکڑتے ہوئے بولی۔'' کیونکہ میں ایک عورت ہوں۔زماندا چھامبیں ہے۔ کیا معلوم کل کوآب جھے جیموڑ دیں جنب جی بھر جائے تو..... "اليالبيس موكاتم بكه سے جوجا مولموالو" وه

بدستورا سے کورتے ہوئے بولا۔ اس چینکش براس کے ذہن میں اجا تک جهما كاساموا يمي توده حامي تقي ليكن جلد بازي الترنقصان ده ثابت اولى ہے۔

" شكاركو يكورزين كاموقع ضروروينا عايي اس نے سوچا۔ لیکن وہ خودشکار ہو جی تھی معائے ختم ہوتے ہی اسے عنودگی کی ہونے کی تھی۔ چند محول بعددہ دنیاد مافیها سے بے خرصو نے پراڑھک چکی تھی ۔ اوآب اپنے وام میں صیاد آمیا۔اے مطلق احساس نہیں ہویایا۔ پہلے ہے یطے شدہ بلانک کے تحت دہ منعوری ہوں کاشکارہورہی تھی۔نہ جانے کتی در بعداے ہوش آیاتورہ منمورے بیٹریشم درازمی جسم کے احتاج نے اے آگاہ کردیا کہاں کے ساتھ عبدخلانی ہوچی ہے۔اسے بہت دکھ ہوالیکن اس

280

ابريل2016ء

(Monaco) 3514

بيرة روم كے ساعل پر جنوب سرق فرانس كے اندر مناکونای ریاست واقع ہے جس کا رقبہ 1368 ایکڑ ہے۔ بیر ملک تین حصول میں بٹا ہوا ہے۔ مانی کارلو، ا ولا كوندى من اور مناكو\_ موخرالذكر داراككومت \_-مونلیکارلوجوئے خانوں کی وجہ سے بین الاقوا ی شہرت کا مالک ہے۔ یہاں دنیا کے بڑے بڑے جواری آتے ہیں جن ہے حکومت کو بہت آ مدنی ہوئی ہے۔ صرف بادشاہ کی م • حفاظت کے لیے نوج کا ایک مختصر سا دستہ ہے۔ پیجھ تعداد م میں پولیس بھی ہے جو ملک میں امن و امان قائم رکھنے کی و تے دار ہے۔ 1958ء تک یہاں آئین حکومت قائم تھی جس كامر براه شبزاده رينيئر سوم تقاليكن جنوري 1959ء میں شہزاوے نے ملک کاآئین معطل کرویا اور تمام اختیارات خودسنهال لیے۔ 1956ء میں شہزادے نے مال ووڈ کی مشہورا میشریس کریس کیلی سے شاوی کرلی اگر حبزاوہ لاولدمرجاتا تو ملک 1958ء کےمعاہدے کے آ مطابق فرانس کے زیرانتداب آجاتا۔ می 1993ء میں منا کواتوام متحدہ کارکن بنا۔ 1997ء میں مملکت نے اپنے تیام کی ساتویس سالگره منائی - مرسله: را حیل مرای

بحرین کا دارانگومت، آزاد بندرگاه ادرا ہم تجارتی مركز \_ پرتكيزي اور ايراني يهال قابض ريے - تيل كي وریافت سے پہلے صدف میری کوصنعت کا ورجہ حاصل تھا۔ ، 1958ء بل اے آزاد بندرگاہ قرار دیا گیا۔ بہال دنیا ا کے بڑے بڑے بینکوں کے دفاتر بھی ہیں۔

منتخبالتواريخ

ہندوستان کی تاریخ جس کےمٹولف ملاعبدالقاور بدایوائی ہیں۔اس میں غزنوی دور سے لے کر اکبر کی حکومت کے بندرحوی سال تک کے معاملات تحریر ہیں۔علاوہ ازیں اس میں اکبری عبد کےصوفیاء قلاسفر، اطباء اور شعراء کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ بدایونی اینے زمانے کے جید عالم تھے۔ مذہب ہے متعلق ان کے ا احساسات بڑیے نازک تھے۔اکبر کی آ زاوخیالی ان کو الك آكهند بها لى تقى \_ چنانجدانبول في اين حيالات كا اظهار ب باک سے کیا ہے۔ مرسلہ:اسا متوحید العین (بواےای)

نے داد ما اس کیا کیونکہ طلاما بدار سے مجھ تو ہوتا آ تفاالبت اس كى بلاننك ضردرمتار موئى الفتى اى لمح مروه مسكرابي كے سائھ منصور كمرے ميں داخل ہوا۔وہ حسب عادت سكريث لي رماتها اوراى مح إس كے اندركى سوئى ہوئی عورت سرتا یا انتقام بن کربیدارہوگئ۔وہ اے سیاث نگاہوں سے دیمتی ہوئی استہزائید لہے میں بولی-اسے منصور ے زیادہ عصہ جہانگیر برآر ہاتھا۔اس نے اپنی بوی کو کیے سی کوسونیا اس کیے کہ ریرسب اس کے جھی علم میں رہا ہوگا۔اس تھیل میں وہ بوری طرح شامل ہوگا۔اب وہ اسے بھی تہیں چیوزے گی۔اس ہے جھی اسنے کتنے کا انتقام لے گی۔ 'میر مردائی تونہ ہوئی خان صاحب یہ جب آب ہے بات ہورہی تھی تواتنے ترود کی کیا ضرورت تھی۔ایک بارتو آپ نے مجھے حاصل کرلیااب آپ کورید حسرت ہی رہے گی۔ میں جارہی

وہ ایک دم چونک کراہے ویکھنے لگا۔اس سے کوئی بات ہیں بن یار ہی تھی۔

ن وران ں۔ '' کک کہاں جاؤگیتم'' دہ بولا۔'' تمہاراکو کی آ کے نہ

یہے۔ ''آپ کوغلط بتایا گیاہے جناب ''وہ بیڈے اٹھتے ہوئے بولی میرے پیچھے بھی بہت لوگ ہیں اور میرے آگے میراشو ہرہے۔'' ''شوہر''؟ وہ ایک دم چونک کربولا۔''تمہاراشوہرنگ

میں کہاں ہے آگیا۔

'' نیج میں شو ہرنیس آپ آئے ہیں'' وہ اس کے سامنے بن كركفرى موكى - . ر ن کون ہے تہارا شوہر؟''

"وبی جوآب کاجگری یاربنا چرتاہے۔"اس نے انکشاف کیا۔ 'اورآپ کی وولت پرقابض ہونے کےخواب د كيور باب وه فكاح ير فكاح كرنے كامقدمه چلوائے

وہ چند کمح اے گھورتار ہا، پھر پھنکار کر بولا۔ "اكرير عي به تورياس كا آخرى خواب ثابت موكاء" وہ کیے کیے ڈگ جرتاہوا .وندناتاہوا کرے سے با برنكل ميااور بحرسب ميحد آغافا موكيا- بهلے جهانگیراورمنصوری بحث اور تحراری آوازی سالی وين يهراس بحث مين غصم اوركالي كلوج تجمي شامل ہو مقرن =اور جا آلاخر کولی جلنے کی آواز کے ساتھ سے بحث ومیاحثہ

اپريل2016ء

المهم الحصر معاف كرودالاب خان-"وه كراكزات

بولیس کافیج چی تھی ۔ تفتیش جاری تھی کہان کا نوکر کرے میں وستک وے کر داغل ہوا۔

''خان کی کوئی صاحب کی آب سے ملتے آئے

ي ابنانام الوب خان بتاري يل-

منصورجان كوجييي سكته مار كميااسه ابن ساعتوں بريقين تہیں آرہاتھالیکن حقیقت کاسامنا کرنا پر تاہے ۔وہ مجمی وحر کتے ہوئے ول کے ساتھ ماضی کی سفاک حقیقت کے سامنے کھڑ ااسے کھورر ہاتھا۔ وہ ابوب خان جیے اس نے منوں مئی تلے دفنادیا تھا۔ اس کے سامنے بہتنس تغیس کھڑا .... اسے ترحم آمیزنگاہوں سے دیکھ رہاتھا۔بلیک کار تھری بیں،ادرساہ چشمہ لگائے ابوب خان اس کے سامنے کھر اتھا۔ " كيس بومنصور خال وه يجمع بوت الهج مي بولا-

'' كہاں كيا وہ زعم جس كى تر تك ميں تم نے انمول اور پاياب رین رفتے کی بہت رکھ ویے کس کام آئی وہ جائنداو، ودلت اورجا كيرش نے تمہارے خون كويالى كرديا تفا - يحفيم پرغمه بين رقم آربا ہے۔''

''تت .....تم زنده بوایوب خان؟ میرے بمالی۔' وہ

'' مارنے والا کیوں بھول جا تاہے کہ زندگی معبت اس کے تبصیہ قدرت میں ہے جوآسان پر بیٹھاا ہے بنائے ہوئے بندول کے تماشے و کھے رہاہے۔ 'وہ ایک قدم آمے بردھتے ہوئے بولا۔'' دولت اوراقئد ارکانشہ انسان کواندھا کردیتاہے۔ تم نے تواہے باب کوہمی نہ چھوڑا۔ " جھے گاؤں والوں نے سب مجه بتاديا ہے۔

اس کاجسم سرتا بالرزر باتفاده به دم ال کی جیشانی ر بسینے کی می بر حتی جارہی تھی۔وہ ایک وم کری برڈھے ساكيا-سائيل يريز عافلاسك جك سايوب نے يانى كاكلاس بمرااوراس كے منہ سے لكاديا۔وہ عثاغث يانى لى كراسے خوفز دہ نظروں سے ديكھنے لگا۔

" مجھے سے ڈرنے کی ضرورت میں منصور خان۔"وہ اس كى كاندھے ير ہاتھ ركھتے ہوئے بولا۔" كاش بم جھے سب کھے ماسک کیتے ، میں سب کھے تمہارے نام کرو یتا۔اب ممی میں تم ہے کچھ ما تلے ہیں آیا۔میرے یاس اللہ کا ویا بہت مجھے اور تم نے اہاجی اور میرے ساتھ جو مجھے کیا ، وہ مقدمہ من نے اللہ کی عدالت میں دائر کرویا تھا، اور دیکھ لو، وہ سب ے بڑا منسف کسے فعلے کرد ہاہے۔"

البالثالمية وأست

Seigon

ہوے بولا۔ "میں اپناجرم سلیم کرلوں گا۔" "میں کون ہوتا ہوں مہیں معاف کرنے والا معالی ماتلی ہے تواین باب سے ماتکوہ جوعلاج ندہونے کی وجہ سے سكسك كرم كيار"

"تت تم كهان ....رب اتناعرمه "اس نے بمشكل كبا\_ "اورتمهارى جكهمرف والأكون تعا؟"

وہ بولا۔ 'میری جگہ مرنے والارضوان ایک بہت بوے برنس مین کا اکلوتا بیٹا تھا۔میں جھاڑیوں میں کئی سمھنے بے ہوش پرار ہا۔ زندگی اتفاقات کا محمومہ ہے۔ یہ محمی اتفاق یں تھاکہ رضوان کاموبائل نوب مجھی میرے یاس ای كراتها\_اى نون كى وجه م مجھے زخمى حالت ميں شاہر صاحب جو کہ رضوان کے والد تھے ان کے ہاں پہنچادیا ممیا۔ بچھے تمن وین بعد ہوش آیا تومیری یاواشت عارضی طور پرجا چکی صى پر شاہر مساحب ان ونوں اسپتال میں زیرعلاج ستھے ۔وہ ول کے مریض ہتے ۔ان کاانے بیٹے کے سواکونی جیس تقامیں نے این طور پر تحقیق کی توسب مجم سامنے آ کیااور بیروح فرساخر بھی مکی کدابا جان بھی رخصت ہو بھے ہیں۔ میں نے تمہیں تمہارے حال پرچھوڑ دیاادراس طرف آنے کا خیال ذہن سے نکال ویا۔"

وہ آبدیدہ مور ہاتھا۔منصوری حالت بگررہی تھی۔۔ب ساختداس نے ایوب کا ہاتھ پکڑلیا اور چکیاں یا ندھ کررونے

وه دوباره كويا موايد" اورايك دن احا تك شايرصاحب حركب قلب بندبونے ك باعث ال ونياس رخصت ہو گئے۔ دہ اپناسب کھھ میرے نام کر گئے تھے۔ ان کے خیال میں رضوان اب اس دنیا میں جیس رہا تھا۔ تمہاری جابیرا واس کا عشر عثیر جی آمیں ہے۔ میں نے مہریا نوے شادی کر لی ہے۔ اس نے کہااور خاموش ہوکراے و مکھنے گا۔ منصور خان کے اعصاب کرورہایت ہوئے ۔وہ ہے ہوش ہو چکا تھا۔ تاروبھی پہنچ کئی تھی۔ ملاز مین کی مدد سے منصور کے بسده وجودكوبوليس وين من في العجايا جار باتقار

وہ جابدادجس کے کیے منصور خان نے اپنوں کاخون بہانے سے بھی در لیخ تہیں کیا۔ آج لاوارث تھی، کیونکہ ابوب نے زمین جایداد لینے سے انکار کرویا تھا۔اب اس کی وارث تاروتھی۔ بینک .....ونی سب سے بروامنصف ہے۔

282

ابريل2016ء

www.Paksociety.com





جناب ایڈیٹر صاحب السلام علیکم

میں بہت زیادہ مطالعہ کرنے والا تر نہیں بس سونے سے پہلے تھوڑی دیر بڑہ لیتا ہوں لیکن پہلی بار میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی آپ بیتی ہے اس لیے مجھے تو بہت پسند آئی پپر بھی جملوں کی درستگی کسی اچھے رائٹر سے کرا لیں۔

(کراچی)

''تم لوگ کھو پڑھویا جو جا ہے کرو۔' میرے بڑے
بھائی سیدمظہر علی نے کہا۔'' گھر کی طرف سے بے فکر ہو جا و
اب بیمیر کی قرقے داری ہے۔ ہرخرج میں پورا کروں گا۔''

ہی عرصے پہلے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ہم
سب بہن بھائی چھوٹے تھے۔سب سے بڑے مظہر بھائی
ستے اور وہ ان دنوں ایک ملی بیشل کہنی میں جاب پر کھے
شقے۔ان سے چھوٹا میں اظہر علی ہوں۔ بھے سے چھوٹی بہن
زرینہ ہے چھرایک چھوٹا بھی اظہر علی ہوں۔ بھے سے چھوٹی بہن

اپريل2018ء



دوسری بهن ایینہ ہے اور ہے ہے جھونا خیر ہے جو ای دوستا ای کی کودیس تھا۔ والدصا حب اپنا مکان بھوز کر کئے ہے کر کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ سب سے بڑے مظہر بھائی ہے۔
مارے سارے رشیخ دار، پچا تایا ماموں اور دوسرے کھاتے ہے اور صاحب حیثیت ہے۔ گرکوئی اس وقت کھاتے ہے اور صاحب حیثیت سے مگرکوئی اس وقت آمے نہیں آیا۔ زبانی کلای وکھ سب نے ظاہر کیا۔ ملح ملاتے بھی رہے لیکن جہاں تک عملی مدد کی بات ہے تو کسی نے اشار تا بھی کے نہیں کہا۔ اگرکوئی کھے کہتا بھی تو ای نے اشار تا بھی ہوئی ہے کہتا بھی تو ای نے مشیس سے مدونہیں لین تھی کہونکہ دہ حددر سے خوو دارعورت تھیں ۔ بہی حال مظہر بھائی کا تھا۔ گراس کے باوجوور شے تاروں کی طرف سے ایک آمید ہوتی ہے تو انہوں نے وہ بھی داروں کی طرف سے ایک آمید ہوتی ہے تو انہوں نے وہ بھی یوری نہیں کی تھی۔

بدونت مشکل اور کڑا تھا۔ اتفاق ہے بہنوں کی شاوی کی عمر بھی تھی اور ان کے رہنتے بھی ہے۔ دور جدید کی روایت ہے قطع نظر ہارے خاندان میں لڑ کیوں کی شادی کم عمری میں کروی حالی ہے۔اٹھارہ الیس یا حدے حدیس سال کی عمر ہیں۔ بہت ی تو سولہ سال میں بیاہ کر اینے محروں کو چلی کئیں۔ای نے کیجھ جننے جوڑا بھی تھا۔انہیں خدشہ ہوا کہ حالات کی تنی میں نہیں میہمی ندخرج ہوجائے اس کیے انہوں نے زرینداورا بیند کی شادی کا فیصلیہ کرلیا اور بجراس پرفوری مل جھی کیا۔زر بیندا محارہ سال کی تھی اور وہ بھے سے ایک سال چھوٹی تھی۔ جب کہ ابینہ سولہ سال کی تھی۔ والدیصاحب کی بری ہے پہلے وہ بناہ کرایے گھروں کی ہو چکی تھیں۔اس کے بعد گھر میں ای اور ہم جار بھائی رہ مسكئے \_اس وقت ذرامشكل وقت شروع ہوا كہ ہم بھائی پڑھ رے تھے۔ میں سول انجینئر نگ کے پہلے سال میں تھا اور بحصر سے چھوٹا اطہرانٹر کررہا تھا۔خصر کو بھی اسکول میں داخل كرانا تحابه

مظہر بھائی کی تخواہ زیادہ نہیں تھی گروہ بہت محنت کر رہے ہے اصافی آ مدنی کے لیے وہ اوور ٹائم کرتے ہے اور بعض او قات تو اٹھارہ کھنٹے کی ڈیوٹی بھی کرتے ہے۔ ای کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اس لیے بھی بھی کھانا بھی انہیں بنانا پڑتا تھا۔ کویا وہ ہمارے لیے مال باپ دونوں کا کردار ادا کر رہے ہے۔ آنے والے تین سال بہت کڑے ہے۔ اور کر دار میری انجینئر ٹک کی فیس تو دینا پڑتی تھی ساتھ ہی اطہر بھی جا رہنے کا کورس کر رہا تھا۔ رہبی خاصا مہنگا پڑتا تھا۔ اور منظم جھائی کی آ مدنی میں فیسیس ادا کر نامشکل ہور ہا تھا۔ اور منظم جھائی کی آ مدنی میں فیسیس ادا کر نامشکل ہور ہا تھا۔

ممرهم مجحته تنقے کہ ووافراو کی فیسیں اوا کرنا آ سان تہیں تھا جب کہ خضر بھی ایک اجھے اسکول میں بڑھ رہا تھا۔ اس زمانے میں برائیویٹ اسکول کا رواج کم تھا مگر ان کی فيسين إس ومتن بهي البهي خاصي مواكرتي تقيس - كويا تين ا فراو کا تعلیمی خرچ تھا جومظہر بھائی پورے کھر کے خرچ کے ساتھا مُعارے تھے اور وہ جیسے کررے تھے بیان ہی کی ہمت تھی۔پھراللہ نے مہر ہائی کی اور وہ جس کمپنی میں جاب کر رے تھے ای کے توسط سے الہیں کویت میں جاب ال محتی مظہر بھائی ہم سے اور گھر والوں ہے دور جانا نہیں جائے شے مگر مالی مجبوری کی وجہ سے انہیں جانا پرااور یوں پہلی بارہم نے مالی فراغت کا منہ دیکھا۔ ایکھی تنخواہ کے ساتھ مظہر بھائی باہرے سامان بھی تھیجتے تھے جبیہا کہ اس ز مانے میں رواج تھا۔لوگ ماہر سے واشنگ مشین ،فریج اور اے ی تک میں تھے۔مظہر بھائی نے بھی کمرے لیے میہ چیزیں جمیجیں \_ بہنوں کو پہلے جہز میں کچھ خاص ہیں ما تھا۔ اب اس کی تلانی کی گئی اور انہیں بہت سا سامان جیجا کیا۔اس کے علاوہ بھی بہنیں میکے آتیں اور انہیں کوئی چیز پندا جائی تو ہم انہیں دے دیے ہے۔

میں نے انجینٹر کی آور کھے وسے ایک مقای اللہ میں کام کیا۔ بھر بھے بھی یوا ہے ای میں جاب مل گئی۔ اطہر حیار فرڈ اکا دُنٹو بن ہا تھا۔ اس نے تعلیم ممل کی اور میر ہے الحد وہ بھی سعودی عرب چلا آیا۔ یعنی ہم مینوں بھائی مڈل ایسٹ میں کمار ہے ہے مگر گھر کا خرج اب بھی مظہر بھائی ہی جیا آیا۔ یعنی مہا کہ ہم اپنی رقم جمت جلا رہے ہے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم اپنی رقم جمت کریں۔ مظہر بھائی مرف کر یجو بٹ ہے اور پاکستان میں انہوں نے اسٹور کیپنگ سے متعلق کچھ کورس کے اور انہوں انہوں نے اسٹور کیپنگ سے متعلق کچھ کورس کے اور ان کا عہدہ بڑھ گیا۔ ای حساب سے تخواہ بھی بڑھ گئی۔ وہ ابنی تقریباً ساری تخواہ پاکستان بھیج دیے تھے اور بھی بلیٹ کر اپنی تعرباً ساری تخواہ پاکستان بھیج دیے تھے اور بھی بلیٹ کر ابنی سے کتنا ان کی تخواہ میں سے کتنا خرج کیا اور کتنا بچاہے۔

عام طورے ویکھا گیا ہے کہ باہرے جولوگ کما کر اینے گھر والوں کو بھیجے ہیں۔ وہ اسے بہت بے وروی سے

284

اپريل**201**6ء

مابتنامه سركرشت

ہے کہ بھا تون کوسٹ کرتا ہے ، اب توسب ہو گیا ہے۔'
مظہر بھائی نے گہری سائس لی۔''امی پیری ہے پہلے
میں بھائیوں کے لیے دل مارتا رہا۔ آپ کے لیے کرتا رہا مگر
اب میں اندر سے خود کو مروہ محسوں کرتا ہوں ، کیا فائدہ میں
کسی سے شادمی کروں اور اسے خوش ندر کھ سکوں۔ اس لیے
میں نے فیملہ کیا ہے کہ اب میں شاومی نہیں کروں گا۔ آپ
صرف اظہر اور اطہر کے لیے لڑکیاں دیکھیں۔''

مظہر بھائی اور امی کی گفتگو ان کی کویت والیسی سے
ایک دن پہلے ہوئی تھی اور میں نے اتفاق سے من کی تھی۔
مظہر بھائی ای وقت بھی کوئی بہت بڑے نہیں تھے، ان کی عمر
چیسیں برس تھی۔ میں مظہر بھائی سے چیسال چیوٹا ہوں اور
اطہر بھے سے تین سال بچوٹا ہے۔ ٹی ٹیس برس کا تھا اور اطہر
ستائیس برس کا جب ای نے ہم بھائیوں کی شادی کا فیصلہ
کیا۔ اتفاق سے ہم سب ہی ایک ساتھ چھٹیوں پر آئے
تھے۔ اور اب واپسی تھی ان ہی ونوں ای نے ہماری شادی کا
کہا۔ میر سے اور اطہر کے لیے لڑکی دیکھی کی تھی برمظہر بھائی
کہا۔ میر سے اور اطہر کے لیے لڑکی دیکھی کی تھی برمظہر بھائی
سے ان کے لیے تاش کرنی تھی۔ ان کی عمر ذرا زیادہ تھی اس لیا ظامر جہاں می رہا تھا وہاں ای مطمئن نہیں تھیں۔ بوں ان کا
اور جہاں می رہا تھا دہاں ای مطمئن نہیں تھیں۔ بوں ان کا
معاملہ اٹک رہا تھا اور شاید اس وجہ سے ول برواشتہ ہوکر
انہوں نے شادمی سے انکار کیا تھا۔ ورنہ چھٹیس برس کون تی
دیادہ عمر ہوتی ہے۔ میں نے اطہر کو بتایا اور اس سے کہا۔

''اگرشاوی ہوگی توہم مینوں بھائیوں کی ہوگی۔ورنہ کم سے کم میں مظہر بھائی کے بغیرشادی نہیں کروں گا۔''
د''تو میں کون سا کر لوں گا۔''اطہر نے خفلی سے کہا۔''کیاتم بجھے خود غرض سجھتے ہو۔ مگر مسئلہ تو ان کا ہے اور اگروہ مان جا میں تو ابھی لڑکی کہاں ملی ہے۔''
اگروہ مان جا میں تو ابھی لڑکی کہاں ملی ہے۔''
د''لڑکی مل جائے گی۔'' میں نے سوچتے ہوئے کہا۔'' میں نے سوچتے ہوئے کہا۔''میں نے سوچتے ہوئے کہا۔''تم اور امی مظہر بھائی کوراضی کرد۔''

''اگرتم لڑی علی کر لیتے ہوتو باتی کام ہمارا ہے۔''اطہرنے یفین سے کہا۔'' بھائی راضی ہوں ہے۔'' ورحقیقت بجھے مظہر بھائی کے انکار سے وھپکا لگا تھا۔ہم چندسال پہلے تھا۔شایدہم نے خود غرضی کا ثبوت دیا تھا۔ہم چندسال پہلے اس پوزیشن میں آ مجھے تھے کران کی شادی کر سکتے تھے گرای تواس وقت بھی زوروی رہی تھے ہو بار تواس وقت بھی زوروی رہی تھے ہو بار قال کے انکار کرتے تھے بلکہ ایک بارتو امی نے لڑکی بھی پیند کر لی مقلم اور اس کے گھر والوں سے بات بھی کر لی تھی ۔ محر مظہر مظہر کا دراس کے گھر والوں سے بات بھی کر لی تھی ۔ محر مظہر مظہر کا دراس کے گھر والوں سے بات بھی کر لی تھی ۔ محر مظہر

اور نفولیات میں افراد ہے ہیں جیسے بلا وجہ کا حابال بھی گیر الیا اور اپنا پراتا علاقہ جیور کر مہتلے علاقے بیس، منبلے مکان لینا یا اپنا پراتا مکان ہی جدید انداز میں بوانا ۔ کھانے ہیے اور کھونے پھرنے میں اصراف ہے کام لینا۔ ان لوگوں کو بائل خیال نہیں ہوتا کہ باہر بے شک تخواہی اچھی ہوتی ہیں مگر وہ آدی ہے محنت بھی ای لحاظ ہے لیتے ہیں اور اپنا دیا ہوا ایک ایک روبیا ہم ہے وصول کرتے ہیں۔ میں جہاں ملازمت کرتا تھا بھے یا دے وور این ویوئی بھے ایک مند بھی موتی ہی مکون ہے ہا موقع نہیں ملتا تھا۔ آرام صرف لیج کے ماوقع نہیں ملتا تھا۔ آرام صرف لیج کے ماہر کا تھا۔ تیں۔ ہمارے ملک میں بوتا تھا۔ تیں۔ ہمارے ملک میں بوتی ہوئی ہے ہو ایک کے جو باہر کماتے ہیں۔ اگر لوگ ہو باہر کماتے ہیں۔ اگر لوگ تو باہر کمانی میں وہ ہر کرتے ہیں۔ ہیں۔ اگر لوگ تو بہی بہت ہیں۔ اگر لوگ تو بہی بہت ہیں۔ اگر لوگ تو بہی بہت ہیں۔ اگر لوگ تو بہیں برائے نام ہی ملازمت کرتے ہیں۔ شاید ای لیے بہاں کی کمائی میں وہ ہر کرت بھی نہیں ہوتی ہے جو باہر کی کمائی میں وہ ہر کرت بھی نہیں ہوتی ہے جو باہر کی کمائی میں وہ ہر کرت بھی نہیں ہوتی ہے جو باہر کی کمائی میں وہ ہر کرت بھی نہیں ہوتی ہے جو باہر کی کمائی میں وہ ہر کرت بھی نہیں ہوتی ہے۔ جو باہر کی کمائی میں وہ ہر کرت بھی نہیں ہوتی ہے جو باہر کی کمائی میں وہ ہر کرت بھی نہیں ہوتی ہے جو باہر کی کمائی میں وہ ہر کرت بھی نہیں ہوتی ہے جو باہر کی کمائی میں وہ ہر کرت بھی نہیں ہوتی ہے جو باہر کی کمائی میں وہ ہر کرت بھی نہیں ہوتی ہے جو باہر کی کمائی میں وہ ہر کرت بھی نہیں ہوتی ہے جو باہر کی کمائی میں وہ ہر کرت بھی نہیں ہوتی ہے جو باہر کی کمائی میں وہ ہر کرت بھی نہیں ہوتی ہے جو باہر کی کمائی میں وہ ہر کرت بھی نہیں ہوتی ہے جو باہر کی کمائی میں وہ ہر کرت بھی نہیں ہوتی ہے جو باہر کی کمائی میں وہ ہر کرت بھی نہیں ہوتی ہے جو باہر کی کمائی میں وہ ہر کرت بھی نہیں ہوتی ہے جو باہر کی کمائی ہوتی ہے۔

کیکن امی اور ہم جہن بھائیوں نے مجھی اس محنت کی کمانی کو نا جا نزخرج نہیں کیا۔جوسامان بھائی باہرے بھیجے رہے بتھے وہی ہمارے کھر میں رہا، جھے بیس یاد کہ ہم نے بھی يهان سے بچے خريدا ہو۔اس طرح کھريس معمولي مرمت اور رنگ وروعن کے سوا اور کوئی کام میس کرایا۔ای طرح ہم دونوں بھائی بھی اپنی شخواہ امی کو بھجوا دیتے تھے اور ای اس کے ایک ایک رویے کا حساب رفتی تھیں۔ انہوں نے یہاں ہارے اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے شے اورسب کی رقم وہ ای کے اکا و نث میں جمع کر ائی تھیں۔ یمی وجہ تھی کہ جب ہماری شادیوں کا وقت آیا تو سب کے پاس کانی سے زیاوہ رام تھی۔ تب ہم نے پہلی بار مکان کوری نیوکرانے کا فیصلہ کیا اور ہمیں کوئی بریشانی بھی ہیں ہوئی۔ای کی واکش مندی نے ہاری لیے یہ مشکل کام بھی آسان کر دیا۔ہمیں نہ قرض لینا پر ۱ اور نه بی اینا کوئی دوسراخرج رو کناپر ۱۱ اور مهارا ایک مزله كرچند مينے ميں تين مزله موكيا۔ خصر البھي جيونا تھا۔ زرینه بیاه کرراولینڈی گئی تھی ۔ تمرامینه کراچی ہیں تھی اس کے شو ہررضوان نے محمر کی تعمیر کی ذیتے دارمی لے لی اور بہت اچھی طرح نبھائی۔

جناجها جها ''مثل شادمی نہیں کررہا ای۔''مظہر بھائی نے کہا تو امی جیران رہ کئیں۔ دوس سند میں ایم منت

"كيول بينا تو بهلے بھى منع كرتار ہاہے، بہانے كرتار ہا

ابريك20165ء

المسلم على جاتى ہوں لين مظہر كہاں بان زنا ہے۔'' ''اى يہ كام آپ ہم پر چيوز ديں۔'' ميں نے كہا۔'' بھائى كوہم راضى كركيس ہے۔'' '' تھيك ہے ہيں جاتى ہوں۔''

ای جنید کے گھر تھی اور ان کونورینہ اور قیملی پند
آئی۔ جیسے ہی ای نے اور کے کیا، میں نے اور اظہر نے باری
باری مظہر بھائی کو کال کرنا تشروع کردی کہ وہ شاوی کے لیے
ہاں کر میں۔ انہیں بنہیں بتایا تھا کہ ان کے لیے رشتہ بھی و کیھ
لیا ہے۔ پہلے تو انکار کرتے رہے مگر ہم بھی ثابت قدی ہے
ان کو کال کرتے ۔ آخر نگ آکر انہوں نے کہا۔ '' ٹھیک ہے
بابا میں راضی ہوں کیکن رشتہ کہاں ہے کس سے میری شادی

یہ بات انہوں نے جھ سے کمی تھی۔ میں نے کہا تھی۔ میں نے کہا۔''اڑی کے لیےآپ کی شرط کیا ہے؟''
دو تعلیم یا فتہ ہواور سلجھے ذہن کی مالک ہو، باتی شکل صورت مناسب ہو۔''

قروم مرانی الوگی یا اس ہے بھی اچھی لڑکی موجود ہوتو آپ پھرتو ا نکارنہیں کریں گے۔''

''یاریج کہوں تو اب جھے شاوی کرتے ہوئے عجیب سالگ رہائے۔''

''بیآپ گوابھی لگ رہا ہے جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو بچھ عرصے بعد سب نارل ہوجائے گا۔بس آپ ہاں کر دیں۔ میسوچ کر ہی ہاں کر دیں کہ ہم بھائی آپ کے بغیر شاوی ہیں کریں گے میں ماراحتی فیصلہ ہے۔''

'' فیک ہے بار میں راضی ہوں۔'' وہ بولے۔' <sup>دو</sup>بس خیال رہے جھے بھنسوامت دینا۔''

''بین ہرطرح کی ذہتے داری لیتا ہوں۔' ہیں نے فوراً کہاا درای کوان کی رضا مندی ہے آگاہ کیا۔ ای نے فوراً جا کربات کی کر لی اور چندون بعدشا دی کی تاریخ بھی لے لی۔ کیونکہ شاویاں ایک ساتھ تھیں اس لیے ہم تینوں بھا تیوں کوچھٹی لیتا پڑی۔ سب ہے کم چھٹی مظہر بھائی کولی تھی اور وہ صرف وی دن کے لیے آئے شے اس کے بعد انہیں واپس حارف وی دن ہم نے ان کے جو تا ثرات دیکھے ہم سب کے دلوں میں شعنڈ پڑ گئی۔ ہمارے بھائی نے دکھے ہم سب کے دلوں میں شعنڈ پڑ گئی۔ ہمارے بھائی نے دکھے ہم سب کے دلوں میں شعنڈ پڑ گئی۔ ہمارے بھائی نے دیکھے ہم سب کے دلوں میں شعنڈ پڑ گئی۔ ہمارے بھائی نے تھوڑا سا جواب دے ویا تھا۔ باتی اصل صلہ تو ابنیں اور بیش اور بیس اور بھوڑا سا جواب دے ویا تھا۔ باتی اصل صلہ تو ابنیں اور ب

بھائی نے انکار کر دیا۔ ای تو زور دی رہی تھیں گئی ہم بھائیوں نے بھی مظہر بھائی پر زور بیل دیا کہ وہ شادی کر کیس۔ اگر یہ ہماری کوتا ہی تھی تو میں نے سوچ لیا کہ اس کی طافی کرنی ہے اور اس کا حل بھی میر ہے ذبین میں تھا۔ میں وی کی جس کمپنی میں جاب کرتا تھا وہاں اکثر یا کتانی تھے اور بہت سے کرا جی کے بی تھے۔ ان میں میرا ایک ماتحت جنید بھی تھا۔ جنید نو جوان اور اچھے خاندان سے تعلق رکھا تھا۔ سول ڈرافٹ مین کا کورس کر کے وہ اب یہاں جاب کررہا تھا۔ اس کے باب کا بھی اس وقت انتقال ہوگیا تھا جب کررہا تھا۔ اس کے باب کا بھی اس وقت انتقال ہوگیا تھا جب جنید کے سواسار ہے بہن بھائی جھوٹے تھے۔

جنیدنے گھر بھی جلایا اور اپنی تعلیم کمل کی ۔اس ہے تجھوٹے حاربہن بھائی ہتھے۔ گزشتہ سال اس کی شاوی ہوئی تھی اور اب اس ہے چھوئی بہن جوسر کاری جاب کررہی تھی وہ اس کی شادی کرنا جائے تھے۔نورینہ نے ایم اے میں ٹاپ کیا تھا اور اے کولڈ میڈل ملا تھا اور اپنی تعلیم کی وجہ ہے فیڈرل گورنمنٹ میں آفیسر کی جاب ملی تھی۔ عربھی زیاوہ نہیں تحتى بس رنگ سانولاتقاور نه نقوش بهت اجھے تھے۔جینید بہن کے کیے نگر مند تھا اور اس نے مجھ سے بھی رشتے کا کہا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جھے سے جو ہوسکا میں کروں گا۔واپس جا کر میں نے اس سے بات کی ۔مظہر بھائی کی تازہ ترین تصاور ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے جنید سے کہا۔" یارتم نے نورینہ کے رہتے کی بات کی تو ادھرہم مظہر بھائی کی شادی کرنا جاہ رہے ایں ہم مظہر بھائی کوائیسی طرح جانے ہو، ل بھی چکے ہو۔ صرف عمر ذرا زیادہ ہے۔ نورینہ سے تیرہ سال بڑے ہیں باتی کوئی مسکلمبیں ہے۔ "میں ای ہے بات کرتا ہوں۔" جنید نے کہا۔'' مجھے تو اس میں کوئی اعتر اض تہیں ہے مجھے اُمید ہے ا ي کو بھي ٽبيس ہوگا۔''

''تم بہن ہے بھی پوچھ لیٹا۔سب کی رضامندی ضروری ہے۔'' ''نظ مما کی آئے کی نیٹی کی میان ایک اچھی طع

''اظہر بھائی آپ کی ٹیٹی کومیرا پورا گھر اچھی طرح جانیا ہے اورآپ کو پسند بھی کرتے ہیں۔ جھے اُمید ہے میں آپ کوجلدا بھی خبر ہی سناؤں گا۔''

جنیدنے اپنے گھروالوں سے بات کی اور تو تع کے مطابق وہاں سے ہاں ہوگئی۔ میں نے ای کوٹون کیا اور انہیں جنید کے گھروالوں اور نوریند کے بارے میں بتایا۔ '' آپ جا کرو کیچیلیں میں جانیا ہوں سے بہت اچھی اور شریف نیملی جا کرو کیچیلیں میں جانیا ہوں سے بہت اچھی اور شریف نیملی

اپريل2016ء

286

ماسنام السركة شت

والے نے دیا تھا۔ مظہر بھائی جاتے ہوئے افسردہ تھے۔ اس کے بھی کہ نورینہ بھائی جاب کرتی تھیں اور ان کی مجبوری تھی کہ وہ کو بت نہیں جاسکتی تھیں۔ انہوں نے جاب مظہر بھائی کی اجازت سے جاری رکھی تھیں۔

ہم بھائی بہت عرصے کھریس بوں رہے کہ بس ای ہوتی تھیں اور وہ جاموش طبع تھیں۔ زیادہ بولنا انہیں آتا ہیں تفا ببنيس أتيس تو محمر ميس رونق موجاتي تقى جوصرف عورت کے وم قدم سے ہوئی ہے اس کیے جب ایک ساتھ تین عورتمن کھر میں آئیں تو بہ قولِ اطہر کے جہاں آلو ہو لتے تھے اب وہاں مینا کمیں چہمانے لکی تھیں۔خوش سمتی سے تینوں بی اتھے اور سلجے مزاج کی اور سب سے بنا کرر کھنے والی تھیں ۔کول نے اینے حسن سلوک اور خدمت گزاری ہے بحصے پہلے ہی اپنا کرویدا کرلیا تھا جب اس نے میرے کھر والوں سے بھی بنا کرر تھی تو پوری طرح میرے دل میں گھر کر مکی ۔ یہی وجد بھی کہوا پس جاتے ہوئے میں بہت اداس تھا اورمیراول نمیں چاہ رہا تھا کہ میں واپس جاؤں۔اگرروز گار کی مجبوری شہوتی تو میں ہی کرتا ہول کا تو براحال تھا اس کا بس نبیں چل رہا تھا کہ میرے سوٹ کیس میں بند ہو کرمیرے ساتھ جلی جائے۔ میں نے اس سے کہا۔" میں کچھ عرصے بعدتم كوبلوالول كا-''

اس نے اٹکار کیا۔ ' ونہیں آپ والیں آ جا کیں۔ خصر بیش اپ والیں آ جا کیں۔ خصر بیش ، میں اب جوان ہے لیکن ہے تو لڑکا تا اور ای ہیں ۔ ہیں ، رمنا اور نورینہ بھالی چلے سمجے تو بیہ بالکل اسکیے رہ جا کیں ہے ۔ گھر میں کوئی تو بڑا مروہو۔''

کول کی بات نے بجھے سوچنے پر بجور کر دیا۔ واقعی گھر
میں کی مروکو ہوتا جا ہے تھا۔ خاص طور سے جب بہاں تین
شادی شدہ عور تیں بھی تھیں۔ مظہر بھائی کی یوسٹ بہت ابھی
تھی اورا طہر کواس کی تعلیم کی بنا پر تخواہ الجھی الی رہی تھی۔ میں
جہاں لگا ہوا تھا وہاں بجھے تخواہ تو اچھی الی رہی تھی گراس سے
بھی میں ملک میں رہ کر بھی حاصل کرسکتا تھا۔ اس لیے بجھے
نورینہ کی بات درست گی۔ میں نے ای اور بھائیوں سے
مشورہ کیا تو اتفاق ہے وہ بھی بہی سوچ رہے تھے۔ اطہر نے
کہا۔' یار بچی بات ہے میرااس وجہ سے یہاں دل کم گلہ ہے
کہ رمنا ، کول بھائی اور نورینہ بھائی ہماری ذیتے داری
ایک خفر ہے اور وہ بھی لڑکا ہے۔ ابھی پڑھ رہا ہے۔ اس

بیوی او پر رہے سے اور بہب وہ جا یا مورس ہر سے اور بہ اس پاس جلی آئی تھی۔ فی الحال کچن نیجے ہی تھا۔سب مل کر پیکاتے اور کھا۔ تر تھی پھر وقت گزیمار مالورسب کے گئی گئی۔ بجے ہو

کھاتے ہتے۔ پھر وقت گزرتار ہااورسب کے گی گئی ہے ہو گھاتے ہتے۔ میری شادی کے سات سال بعدای کا انتقال بوگیا ہے۔ میری شادی کے سات سال بعدای کا انتقال ہوگیا۔ تب شد نہ میری شادی کے سات سال بعدای کا انتقال ہوگیا۔ تب تخصر بھی تعلیم عمل کر سے جاب کرنے لگا تھا۔ اس نے آرکی فیلٹ کی تعلیم عاصل کی تھی۔ ای کی خواہش تھی کراس کی شادی کردیں مگر موت نے ان کومہلت نہیں وی ۔ ان کی وفات کے چند مہینے بعد ہم نے خصر کی بھی شادی کر وی اور انقاق سے اسے سعودی عرب میں جاب آفر ہوئی اور وی اور انقاق سے اسے سعودی عرب میں جاب آفر ہوئی اور یہ بیریاں آئیں تو وہ ہمارا کھر دیکھ کر جیران رہ گئیں۔ تقریبا بیریاں آئیں تو وہ ہمارا کھر دیکھ کر جیران رہ گئیں۔ تقریبا بیریاں آئیں تو وہ ہمارا کھر دیکھ کر جیران رہ گئیں۔ تقریبا والے تو باہری چنزوں سے گھر بھردیتے ہیں آپ لوگ تو بچھ دا کے رہی نہیں آئے۔ وی سے گھر بھردیتے ہیں آپ لوگ تو بچھ دا کے رہی نہیں آئے۔ "

دوسرے بھائیوں کی طرح میں نے بھی کول کو وہی جواب ویا۔''اگرتم نے باہر کا سامان دیکھنا ہے تو ہماری بہنوں کا گھر دیکھ لو۔ یہاں تھا ہی کون جس کے لیے سامان سجیجے ۔اس لیے جوآتا تھا دہ ان کا ہوتا تھا۔اب تم لوگ آگئی ہوتو سامان بھی آجا ہے گا۔''

بیویاں آئیں توان کے لیے چیزیں بھی آٹا شروع ہو گئیں اور کول کے بول مزے تھے کہ مظہر بھائی اور اطہر جو چیز اپنی بیوی کے لیے بھیجتے وہی کول کے لیے بھی جھیجتے تھے اور اے دو دو چیزیں مل جاتمیں۔شادی کے پچھ عرصے بعد

287

اپريل2016ء

ہمارا گیر مبھی سامان ہے جراکیاور نہ سلے ہمارے ال میں المان ہے جراکیاور نہ سلے ہمارے ال میں المان ہے جراکیاور نہ سلے ہمارے المان ہے کہا۔ ''لوتنہمارا شکوہ بھی دور ہو کمیا۔ اب بولوکس چنز کی کمی ہے۔''
در کمی چنز کی نہیں۔'' دہ السی۔'' بلکہ جس چنز کی کمی تھی دہ بھی پوری ہوگئی۔''

کول کا اشارہ میری طرف تھا۔وہ شروع ون سے میری جدائی برداشت تبیس کر یا رہی تھی اور یمی حال میرا تھا۔اللہ نے ہم میاں بیوی کے ول میں ایک ووسرے کے لیے بہت محبت رکھی ہے۔اس کے آنے کے بعد جب مجھے بیروزگاری کے کچھون بھی گزار تا پڑے تب بھی میں خوش رہا تھا۔ پھر جاب مل کئی اور شخو اہ بھی مناسب لگی تو زندگی مزید آ سان ہوگئی۔ پھھ مر سے بعدِ اطہر نے رمنا کو بلا لیا اور اس ك ايك سال بعدمظمر بحائى باہر ب واستد اب كركے یا کستان آھئے۔انہوں نے بہیں اپنابزنس شروع کرویا۔ پھر نورینه بھانی کی جاب بھی تھی۔ جب تک مظہر بھائی کا بزلس سیٹ ہیں ہو میا انہوں سیورٹ کیا۔ برنس سیٹ ہونے کے بعداللہ نے مظہر بھائی کواتنا دیا کہ انہوں نے ڈیٹنس میں اپنا بنگلا بنوالیاا ور بعد میں انہوں نے اسپے بچوں کواعلی تعلیم کے کیے لندن تک بھیجا۔ یوں انہوں نے اپنے بہن بھا ئیوں کے لیے جو قربانی دی تھی اللہ نے اس کے صلے میں البیس ہے بناہ توازديا ـ

میرے بڑے صاحبز اوے امید علی کے بعد سعید علی بیدا ہوئے۔ ان کے بعد اللہ نے وو بیٹے زید اور عبید دیے۔ ہم میاں بیوی کو بیٹی کی اشد خواہش تھی مگر یہاں اللہ کی مرضی نہیں تھی اس لیے ہم راضی رہے۔ ہم نے سوچ لیا کہ جو ہاری بہویں آئیں گی وہی ہاری بیٹیاں ہوں گی۔

بھے پاکستان آئے ہوئے بارہ سال ہونے کوآئے
ستے۔ بھائیوں کی اولا ویں بھی تقریباً آس پاس ہوئیں اور
دہ ہم عمر بھی ہوگئیں۔ اسٹینس سے قطع نظر ہم بھائیوں کی
اولا دھیں بہت محبت اور میل ملاپ تھا۔ مظہر بھائی اور اطہر
کے بچے اعلیٰ ورجے کے مہلے اسکولوں میں پڑھنے گئے اور
میرے بیجے عام پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے
ستے اور جب اپنے کزنز سے ملتے اور ان کی اسکولئک کا سنتے
تو انہیں بھی شوق ہوتا کہ وہ اعلیٰ ورجے کے اسکولوں میں
پڑھیں۔ میرا رجان شروع سے غد بہ کی طرف زیادہ تھا
۔ اگر چہ ہمارے سارے گھرانے کار بخان غد بہ کی طرف زیادہ تھا
اور تقریباً سب ہی روز سے نماز کے یا بند شتے۔
اور تقریباً سب ہی روز سے نماز کے یا بند شتے۔

کے نیسلہ کیا کہ اپنی اور الحال کو حافظ قرآن بنا کیں گے کہ شایدای سبب اللہ آخرت میں ہماری بخشش کروے۔ مگریہ فیملہ ہم نے بچوں پر ہوڈ الوسب سے بڑے اُمید نے حافظ فیملہ ہم نے بچوں پر ہوڈ الوسب سے بڑے اُمید نے حافظ بننے کا اشتیاق فلا ہر کیا اور ہم نے اسے پانچویں کے بعد حفظ کرانا شروع کرویا۔ اس نے دل لگا کرانلڈ کی کتاب کو سینے میں محفوظ کیا اور تین سال میں حفظ کمل کرلیا۔ اس کے بعد اسکول کی مرحلہ پھر سے شروع ہوا تب اُمیداور اس سے اسکول کی مرحلہ پھر سے شروع ہوا تب اُمیداور اس سے جھوٹے سعید نے جو ابھی آٹھویں میں آیا تھا مجھ سے کہا۔"بابا ہم اختے اسکول میں پڑھنا جا ہے ہیں۔"

ہوتی ہے اور تہار ' بیٹا استھے اسکول کی تیس بھی بہت انہی موتی ہے اور تہارے باپ کی آلدنی تمہارے سامنے ہے میں تہیں ای درجے کے اسکول میں پڑھاسکتا ہون ۔''

"بابا ہم پچاا ور تایا کے بچوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ "امرید نے کہا تو اس کی بات س کر میں سوچ میں پڑ کیا اور کئی دن سوچ بچار کرتا۔ بالآخر بھے ایک ہی راستہ نظر آیا کہ میں پھر سے باہر چلا جاؤں۔ صرف باہر کما کرہی میں اینے بچوں کواعلی تعلیم دنواسکی تھا۔ میں نے کوئل سے کہا تو وہ کچے در کومر جما گئی تھی۔ "آپ باہر جلے جا کیں ہے؟"

'' مجوری ہے میر ہے بچوں نے تعلیم کا سوال کیا ہے۔
۔ انہوں نے جمھے دنیا کی کوئی آسائش نہیں ما گئی۔ بھی

یہ نہیں کہا کہ ان کے بچیا اور تایا کے بچے کہیں زیاوہ عیش و
آرام میں رہتے ہیں۔ میں انہیں بھی رہیٹی و آرام وول۔
انہوں نے وہ ما فکا ہے جو ہر اولا و کا حق ہوتا ہے۔ اب بتا و
میں کیے انکار کروں؟ ان ہے کیے کہوں کہ میں ان کو اچھی
نعلیم نہیں ولاسکیا؟ جب کہ با ہر مجھے جاب مل سکتی ہے۔'
نعلیم نہیں ولاسکیا؟ جب کہ با ہر مجھے جاب مل سکتی ہے۔'
انہوں نے بھی ایسی بات نہیں گی۔' آپ تھیک کہ در ہے ہیں،
انہوں نے بھی ایسی بات نہیں گی۔'

''اس لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں یا ہر چلا جاؤں اور وہاں سے کما کرجیجوں۔''

کول نے حساب لگایا۔''ابھی تو انہوں نے میٹرک کرنا ہے پیمران کی اعلی تعلیم کے مراحل بھی ہیں۔اس میں بھی کم سے کم چھرمال لگیں گے۔یعنی آپ کوآٹھونو سال ہاہر رہنا پڑے گا۔''

رہنا پڑے گا۔'' ''شایداس ہے بھی زیادہ۔''میں نے کہا۔''تم بھول رہی ہو ہمیں اپنا گھر بھی بنانا ہے۔ بید گھر تو سب کا ہے اور بالاخراہے بچ کرسب کو حصہ دیتا ہوگا با میں سب کا حصہ خرید

288

AD NE AD LANGUAGE STATE OF THE STATE OF THE

### جنيدابوالقاسم

جنيد الوالقاسم بن محمد بن جنيد خراز - آب مرى سقطی کے بینیج (یا بھا ہنے) اور انہی کے مرید تھے۔ آپ کی سکونت بغیداد میں هی .. آپ نے فقد ابوتو رے پر حمی ، تصوف کی تعلیم حارث محاسبی سے حاصل کی۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ استاد ماسی کے ساتھ چلتے گھرتے تصوف کے مسائل پر بحث کرتے تھے اور وہ آپ کے سوالات کے برجستہ جوابات ديية تھے۔ان جوابات كو بعديس آب نے كتابول ميں قلمبند كرديا۔ ماسى كے ساتھ آپ كو بھى راسک العقیرہ صوفیا کا سب سے بڑا امام تسلیم کیا سمیا ہے اور آپ کو سید الطا کف (صوفیوں کے سردار) طادس الفقراء ( فیخ المشائخ ) کے القابات سے نواز ا مميا ہے۔ لوگ آپ كى بهت عزت كرتے سے۔ ابن نديم نے اپن الفرست ميں آب كرسائل كا ذكر كيا ہے جو خاص خاص اشخاص کے نام مرسلہ ، خطوط اور تفوف کے موضوعات پرمشمل ہیں۔منصور حلاج پر آپ کا اثر بہت نمایاں تھا۔ جنید نے اپنے عقید سے کو جے آپ نے ولائل عقلیہ سے واضح کیا تھا۔اس طرح بیان کیا ہے چونکہ سب چیزوں کا اصل ذات خدا ہے۔ اس لیے علیمدگی ( تفریق ) کے بعد آخر کاروہ پھرای ذات کی طرف عود کریں مے تاکہ پھر اس سے س جائي \_ نيز صوني مقام فاليس يبي درجه حاصل كرتا ہے۔آپ زبان کی ان جسارتوں سے بھتے جنہوں نے بسطائ اور حلاج جیسے اصحاب شکر کی زبان پر جاری ہوکر رائخ الاعتقاد لوگوں کو ان کی طرف ہے بدگان كرديا نفا .. الغرض جنيد نے اسينے واضح تصورات اور تكمل صبط نفس كى بدولت أيك السي بنيا وقائم كردى جس ے اوپر بعد کے سلسلہ ہائے صوفیہ کی عمارتیں کھٹری کی گئیں۔ جنید ہمدتن ورد وعشق ستھے۔ تصوف کے بارے میں آپ فرماتے ہیں۔'' جب تک ایک ہاتھ سے قرآن اور دوسرے سے سنت رسول نہ پکڑلواس راستے پر نہ چلوتا کہ نہ شبہات کے گڑھوں میں گرواور نہ بدعت کی تاریخی میں مبتلا ہوسکو۔''

مرمله: نیاز کھوسو، حب بلوچستان

لوں تب بھی اس کے لیے رقم نؤ در کار ہو گی سمجھے لوک بوں کے متعبل کا سوال مبیں ہے ہمار سے متعبل کا سوال

ب ٹھیک کہدرہے ہیں ہمیں سرکڑوا کھونٹ بھرنا برے گا۔ ئیر کہتے ہوئے کولی کی آمکھیں تم ہوگئیں۔خودمیری ۔ حالت اندر سے اچھی نہیں تھی حالانکہ بیہ فیصلہ میں نے ہی کیا تھا۔ گراندر سے بار بارڈا**نوں ڈول ہور ہ**ا تھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔خاص طور ہے جب کوٹل کو دیجھتا تو دل کہتا کہ مت عِادُ مُكر جب بچوں كود كيمنا تو دِ ماغ كہنا كەضرور جاؤ، بيان سے ستقبل کا سوال ہے۔اسی مشکش میں میں نے جاب سے چھٹی ل اوروزیٹ ویز الے کر بواے ای چلا گیا۔میری این جان بہیان بھی تھی اور بھائیوں کی وجہ ہے بھی بہت ہے لوگ جانتے تھے اس کیے مجھے دوسرے ہی ہفتے ایک کمپنی میں سول الجيئرً كى جاب ل كئي- تنخواه بهت الجهي تقي ادريد ميري یا کتان کی آمدنی کے مقابلے میں جار گنا زیادہ تھی۔ میں نے ہای بھر کی اور واپس آگر جاب سے استعفا دیا۔ اس . دوران میں میراویز الگ کرآ حمیا تھا۔ جب میرے جانے کا وقت آیا تویس نے اُمیداورسعید سے کہا۔

'' ویکھو بیٹا ہی<sub>ہ</sub> میں صرف اورصرف تمہاری خاطر یا ہر جاريا ہوں ورندتم جانتے ہوكہ تمہارى مال كى وجه سے ميں يهلے بھی باہر کی ملازمت چھوڑ کرآ گھیا تھا۔ اب میری ایک شرط ہے کہ تم دونوں میٹرک میں کم سے کم اے کر پذلو ہے آگر تم دونوں نے ایسا کرلیا تو تھیک ہے در ندمیں والی آجاؤں

''یا ما ہم وعدہ کرتے ہیں کہ میٹرک میں اے کریڈ ہے بھی ایجھے نمبر لا کر ذکھا ئیں گے۔''امیدنے کہا اور سعید نے اس کی تا ئید کی۔

" تم نے این ساری توجہ پڑھائی پردین ہے۔ یہال تمہارے سر پرصرف تمہاری ماں ہے اور اسے ہیں معلوم کہتم کھرے ماہر کیا کررے ہواس کیے اب اپی عمرانی بھی تمہیں خود کرنی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا

میں جانیا تھا کہ نیرے نیے سلجے ہوئے ہیں، میں نے ادر کول نے ان کی برورش ای طرف سے بہترین کی تھی اورصرف الفاظ سے مبین بلکمل سے بھی ان کوتر بیت وی تھی ۔اس لیے سامید تھی کہ میری غیرموجودگی میں دہ جفکیں م ایس مرول کوایک دھڑ کا بھی تھا کہ وہ بیجے ہی آدائی اور آج

اپريل2016ء

م کھو کہ ناس ریوائز کر الے مجھے یقین ہے اس باروہ بہت でもといり

جب میں نے امید سے کہا تو اس نے الکار کر دیا۔"اس طرح تو سعید میرے برابر آجائے گا تو کیا میں اہے سے چھوٹے کے ساتھ پڑھوں گا۔''

" عامد كا كبنا ہے كه اس طرح تمهاري يرسني بهت البھی ہوجائے گی ہم نوسے نیصد سے زیادہ مارس لے لو

تکر آمید آمادہ نہیں ہوا اس کے خبال میں سیاس کی بے عزلی ہو کی کہ وہ اینے ہے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک بی کلاس میں بڑھے گا۔اس نے جھے سے کہا کہوہ لازی اے مريد لے كر دكھائے گا، جاہے اس كے كيے اسے جان كيوں نالزاني يز ہے۔ پھراس نے سے جان لزادي-جس ونت میں کھر کال کرتا جھے یا جاتا کہوہ پڑھ رہاہے یا ٹیوش کے لیے گیا ہے۔اسکول سے آنے کے بعدیس اس کے میں ودكام تھے۔اس نے تمام مشاعل جھوڑ دیئے تھے۔ پہلے شام کو باہر جا کر کھیل لینا تھا وہ بند کر دیا رہتے واروں کے ہاں آنا جانا بند کر دیا گھر میں اینے کمرے میں بند ہوتا اور کوئی آتا تو بس سلام وعا کے لیے باہر آتا تھا۔رشتے واروں نے برا منایا، لوگوں نے نداق اڑایا اور اس کے دوست جھوٹ محے مکراس نے کسی کی پرداہ تبیں کی۔انسکلے سال جب میٹرک كارزلث آيا تو اس نے جھے سميت سب كو جيران كرويا تھا۔ حسب معمول اس بارجھی سب سے پہلے حامد کا فون آیا اور اس نے بلبلا کر کہا۔

" يار تھے سے كہا تھا اس لڑ كے كو نائل ريوائز كرا "

ميراول ايك للح كوركا- "خيريت .... كيا چر؟" '' تہیں یاراس بارتو اس نے جیران کر دیا ہے اس کی ا بن ایٹ پر سیج آئی ہے۔میچھ میں سومیں سوادر ہائی ہر پیپر میں نوسے ہے اوپر مارک لیے ہیں، پچھلے سال جو تائن کا رہ ممیا تھا اس میں بھی پیانوے تمبر کیے ہیں۔' اس بارمیرادل خوشی ہے جر کمیا۔ 'اللہ کا شکر ہے۔' '' بریار بھے شدید انسوس ہے بورڈ میں امید اور مير \_ اسكول كا نام ناب برآتا اكربيميري بات مان ليتا- " "میرے کیے اس کی اتن اہمیت تہیں ہے جتنی اپنے یٹے کی عزت ننس کی ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک کلاس میں تہیں پڑھنا جا ہتا تھا اس لیے میں نے بھی زور تہیں دیا۔''

كادور بهت خراب ب- الله يح حت بالبررة المديمة الأمير دل اس ونت بھی آ ما دہ ہیں تھا۔ شروع کے چھو سے تو بہت مشکل بیش آئی۔ میں بیوی بچوں اور رشتے داروں میں رہے والاحض ہوں اور جب اچا تک ہی اسکیلے رہنا پڑا تو بہت ول خراب ہوا۔ تمر پھر رفتہ رفتہ اطمینان آنے لگا۔ آنے ے سلے میں اسمیدا درسعید کواسک بہترین اسکول میں داخل كراكي يا تها جوصرف مبنكانبين تها بلكه يهال تعليمي معيارتهمي بہت اچھا تھا۔ اتفاق ہے اسکول کا مالک میرا ووست بھی تھا۔اس کے باوجود بچوں کو یہاں داخل کرانے سے پہلے میں نے اس کا نصاب دیکھا جو ملک کے دوسرے بہترین اسکولوں کے نصاب سے سی طرح کم نہیں تھا۔ میں نے دی ہے کما کر بھیجا شروع کیا اور میرے بے ای مرضی کے اسکول میں بردھنے یکے۔اسکول کے علاوہ ان کی ٹیوش بھی کھی جواسی معیار کی تھی اور اس کی بھی اچھی خاصی فیس جاتی تھی۔ایک سال گزرااور جب آمید کا رزلٹ آیا تو میرے ووست نے خود مجھے کال کی اور اطلاع دی۔

" يار جھےافسوس ہے اُميدايك پيريس ره كيا ہے۔" میں شاک میں رہ کمیا تھا۔ ایک سیر میں رہ میاہے۔اس نے تو کہا تھا کہ وہ پوری محنت کررہا ہے۔ " محنت بوری کرر ہا ہے اور میں بھی گواہ ہوں۔ مگر مار تم خورسوچو کہ اس نے درمیان کی تین کلاسر سرے سے ہیں یر هی ہیں اور اب براہِ راست نائن سائنس کا امتحان وے گا

تو کھے نہ کھے مسئلہ تو ہوگا۔ کرتمبارے دوسرے برخوردارنے بورے اسکول میں ٹاب کیا ہے۔ آج تک آٹھویں کلاس میں س بجےنے اسے تمبر تیں کیے ہیں۔

بخضے کھ ڈھاری ہونی کہ امیدنہ کی سعید پڑھنے میں تیز ہے۔ میں نے آمید سے بات کی تو وہ بہت شرمندہ ہور ہا تھا۔" سوری بابایس نے بوری کوشش کی مریس کا میاب بیس ہوسکالیکن بابااس ایک سال میں میں نے بہت کی چیزیں کور كرنى بين الحطي سال آپ كوشكايت بيس موكى-"

'' تمہاری پرستیج سلسٹی سیون ہے ادرا میلے سال ایمی رسد لانا بہت دسوار کام ہے۔ 'میں نے ماہوی سے مرسد لانا بہت دسوار کام ہے۔ 'میں نے ماہوی سے مرسمہیں نائی سے او پر تمبرز لینا مول کے پیریس ۔

"جی ابویس نے یہی سوجا ہے۔"اس نے ایک عزم

ہے کہا۔ یہ میرے دوست نے بھے کال کی اور مشورہ دیا۔''امید

ابربل2016ء.

'' کاش مجھے پا ہونا تو ہیں سعید کو آخو ہی میں بھی اس کے رہے۔ دیتا۔ ایک سال کے لیے اسے روک لیٹا میں یار بھے بہت سیارک ہو۔ اس نے میٹرک میں تو بورڈ میں ٹاپ کیا ہے مگر دونوں ایئرز کی پر نتیج ملا کر اتی نہیں ہیں کہ پہلے دی بچوں میں اس کانا م آئے۔''

''بہت سی چیزیں نصیب میں بھی ہوتی ہیں۔''میںنے کہا۔''شایدسعیدٹاپ کرلے۔'' ''مشکل سے وہ زیون سر مگر اُم یہ حسانہیں

ا مرد بہت خوش تھا جب میں نے گھر کال کی تو اس نے روتے ہوئے کہا۔ 'بابا میں آب کے سامنے شرمندہ ہیں ہوا۔''

'' بجھے یقین تھا کہتم کامیاب رہو گے۔'' بیس نے کہا۔''لیکن بیٹے بیصرف آغاز ہے ابھی اصل منزلیس باتی ہیں۔''

'' میں جا نتا ہوں بابا، بس مجھے پیاطمینان ہے گہآپ نے جو دعدہ لیا تھاوہ میں نے بورا کر دیا ہے۔''

الميد نے آمے يرى الجيئر كك ميں وا خلدليا -اس کے کریڈاور نمبروں کی وجہ سے اسے کراجی کے ایک بہترین مور تمنث كالج ميں وا غله ملا \_سعيد كارزلث آيا تواس نے بھی تقریباً نوے فیصد مارکس کیے منے اور بورڈ میں اس کی نوس بوزیش آئی تھی۔اب میں بچوں کی طرف سے مطمئن تھا کہ میرے دور ہونے کے باد جود انہوں نے ای ساری توجه تعليم اور كرير ركمي تقى - بهلي سال تو ميس آنبيل سكاليكن اس کے بعد میں ہر چھے مہینے کے اندر ایک چکر لگا تا تھا۔وفت كزرتار ہا۔ باہر جانے كے بعد ہاتھ ذرا كھلا تو ميں كمراور بہنوں کو بھی سامان سبیخ لگا۔اس سے پہلے توبس مظہر بھائی یا اطهر ہی جمیج تھے اور جھے شرمندگی ہونی کہ میں اپنی بہنول کے لیے کچھ نیس کر یا تا تھا۔اگر چہ بہوں نے مجھ مجھے احساس نہیں دلایا بلکہ میرا خیال رکھا۔ تمراس کے باوجود مجھے خیال رہتا تھا۔اس لیے جب باہر آیا تو میں نے گھر والوں کے ساتھ بہنوں کے لیے بھی سامان بھیجنا شروع کر دیا۔ میرے بھانج بھانجیاں فرمائش کرتی تھیں کہ چھوٹے مامول بيرجا بياور ميس كياكر بقيج ديتا تعا-

یج جیسے جیسے اس میں مدارج میں جارے تھے۔ ویسے ویسے اخراجات بردھ رہے تھے۔ میں نے سوعا تھا کہ

ویے کا وعدہ کیا۔ مگر ہوا ہے کہ انجمی تین سال گزرے تھے کہ اچا تک نو اے ای کے جالات خراب ہونا شروع ہوئے اور مرکزی

ر نس مینی کنسٹرکشن بدیر گیا۔ کہنیاں ملاز مین فارغ کرنے لگیں اور اس کی زرمین میں بھی آگیا۔ بھے فارغ نہیں کیا تھا بلکہ کمپنی ہی بندہ وگئی تھی اس نے بواے ای میں اپنا دفتر بند

کر دیا تھاا ور ملاز مین کی چھٹی کر دی۔ حالات ایسے تھے کہ جابس تھی نہیں ۔ بیس نے کوشش کی کہ کہیں جاب تلاش کر لوں۔ پھر میں نے ریڈ کا کی دیا گئی سے لیا اب میں اوں۔ پھر میس نے ریڈ کیا کہ رہائی ویز ابھی لے لیا اب میں

مهان بیوی نیج بھی رکھ سکتا تھا مگر اس صورت میں جو بجیت ہوتی تھی وہ نہیں کرسکتا تھا اور نہ ہی یہاں بچوں کو اعلی تعلیم دلا

ہوئی کی وہ بین مرسما ھا اور شدہی جہاں بیوں وہ ہی یہ اولا سکنا تھا کہ وہ انتہائی مہیکی تھی۔ یہاں تو عام اسکولنگ بھی بہت مہیکی ہے۔جن کی اچھی تخواہیں ہوتی ہیں وہ بھی افور ڈنہیں

کر سکتے ۔اس لیے میں نے بھی بیوی بچوں کو بہاں رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بس سر وتفریج کرنے آتے اور پھر چلے

کوشش نہیں گ۔وہ بس سیروتفری کرنے آتے اور پھر چلے مات تو ہیں

جاب ختم ہوئی تو پریشانی کا آغاز ہو گیا۔ کیونکہ جمع جتما کچھ تھا ہیں جو کمایا تھا وہ بچوں کی تعلیم اور فلیٹ پراگا دیا تھا۔ اس لیے جب میں مجبوراً واپس آیا تو تقریباً خالی ہاتھ تھا۔ میں نے خدا کاشکر اوا کیا کہ اممید کا انجینئر نگ کا آخری سال تھا اور سعید کے ایم بی اے دوسال باتی تھے۔ بچوں کی نیس کی رقم میں پہلے ہی بھر چکا تھا کہ اس صورت بچوں کی نیس کی رقم میں پہلے ہی بھر چکا تھا کہ اس صورت بیس خاصا ڈ سکاؤنٹ بھی بل تھا۔ وونوں چھوٹے برخور وار بھی کالجے اور اسکول میں تھے۔ مجھے فلیٹ کی بھیہ اقساط کی فکر ایمی کالجے اور اسکول میں تھے۔ مجھے فلیٹ کی بھیہ اقساط کی فکر

اپريل2016ء

کروا ہے کوئی کی جی ہوگی۔' ''وہ تو ہیں کیکن آنا جانا کرنا ہے اور پھرتم لوگوں کو کپڑے بھی جا ہے ہوں گے۔سب سے بڑھ کرہم آن تک پنڈی اسلام آباد ہے آئے نہیں مجھے میں سوج رہا ہوں ایک دودن کے لیے مری یا کسی ہل اشیشن ہوآ تعمیں۔''

محریہاں بھی ہیں گئے ۔'' ''بس ای لیے ارادہ کرلیا۔''

کول ال استیش کے لیے دل و جان سے راضی ہوگئ تمراس کی تشویش برقرار رہی کہ میں بھانجی کی شادی میں بہت کم دے رہا ہوں۔جب کہ میں مطمئن تھا کہ میں اپنی حیثیت کے مطابق تھیک دے رہا ہوں۔ آمید اور سعیدنے جانے سے انکار کر دیا کہ ان کے مسٹر قریب سے اور وہ میں جا کتے تھے اس لیے ہم نے زیدادرعبید کوساتھ لیا ادرٹرین ہے پنڈی کی طرف ردانہ ہو مجے۔ان دنوں ٹرینوں کی جالتِ زار بہت خراب ملی اور ہم آئے دن سنتے سے کہ بڑینیں نہصرف لیٹ ہور ہی ہیں بلکہ وٹران مقامات پران کے اجن کیل ہوجائے متے اور اس وجہ سے مسافروں کو بہت در انظار کی کوفت برداشت کرنا پرنی تھی۔اس سفر میں ہمیں اس کا عملی تجربہ ہوا۔ سندھ میں ایک بار اور ایک بار بنجاب میں ٹرین کا انجن مل ہوا ادر دوسرا انجن آنے میں خاصا ونت لگا۔ جوسفر عام طور ہے ستائیس اٹھائیس کھنٹے میں ہوتا ہے وہ جالیس کھنے میں جاکر بورا ہوا اور جب پنڈی استیشن پراتر ہے تو سب کی حالت خراب ہور ہی تھی۔

ماجداوردوسرے اوگ اعیش پر لینے آئے ہے۔ گر بہا دعوکر سکون ملا در نہائی طویل ادر ہے آرام ہونے نہیں اور جم سب گندہ کر دیا تھا۔ تین دن بعد شادی تھی گر سو مات اور تقریبات شردع ہوگی تھیں۔ ساجد کا تعلق لا ہور سے تھا ادر دہاں کی روایت ہے کہ شادی میں دھوم دھام بہت ہوتی ہے۔ اس لیے ساجد نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر انظامات کیے ہوئے تھے۔ ہم سمیت کوئی بچاس ساٹھ مہمان مستنل آئے ہوئے تھے۔ ہم سمیت کوئی بچاس ساٹھ مہمان دوسرے انتظامات پر خاصا خرج ہور ہا تھا۔ میں نے زرینہ دوسرے انتظامات پر خاصا خرج ہور ہا تھا۔ میں نے زرینہ سے کہا تو اس نے جواب دیا۔ ''اظہر بھائی سے بہاں کاروان ہے سب کو کرنا پڑتا ہے ، بے شک قرض ادھار لے کر سے سب کو کرنا پڑتا ہے ، بے شک قرض ادھار لے کر سے ہمیں ہمی کرنا پڑتا ہے ، ب

سے کی قدر ہیں ہیاں آیا تو پا کیا کہ اندا ہے گا ہے۔

سے کسی قدر ہیں ہے ایرو، عارسال میں پروجیک مکمل کرتا

نظر نہیں آر ہاتھا۔ لیتی ہروجیک مکمل نہیں ہوتا تو بلڈر بھے ہے

ہاتی رقم انگنے کا مجاز بھی نہیں تھا۔ تو اس طرف ہے بھی اطمینان

ہرکئی اگر بلڈر کام بروفت مکمل کرر ہا ہوتا تو میں مشکل میں

پڑ جا تا اب میں اوا کیکی میں تا خیر کرسکتا تھا۔ والیسی کے فوراً

بعد میں نے ملازمت کے لیے کوشش شروع کردی۔ تجربہ تھا

اور مظہر بھائی کی جان بہجان تھی۔ کورٹی انڈسٹر میں ایریا کی

اور مظہر بھائی کی جان بہجان تھی۔ کورٹی انڈسٹر میں ایریا کی

ایک مل میں جاب مل کی۔ تخواہ اتن تھی کہ گر ارا ہوسکتا تھا۔

ایک مل میں جاب مل کی۔ تخواہ اتن تھی کہ گر ارا ہوسکتا تھا۔

میں واپس آیا تھا کہ بڑی جمن زرینہ نے اطلاع دی کہ وہ بٹی ریحانہ کی ٹیاوی کر رہی ہے۔ریحانہ زرینہ اور ساجد کی ایک ہی اولا دھی۔اس کارشتہ تو اس دفت مطے کر دیا فخاجب وہ میٹرک میں تھی تکراس کے سسرال والوں کی شرط محى كدارى كم سے كم كر يجييش كرے كى اس ليے زرينے بنی کوآ مے بڑھایا تھا۔اس نے کر یجویش کیا تو شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔مظہر بھائی نے زرینہ سے کہا کہوہ سارا فریچروی کے اور اطبرنے زبور کی ذیے داری سنجالی۔ بہنوئی ساجد بہت انتہے اورشریف انسان ہیں -انہوں نے ہاری مین کو بھی کوئی تکلیف نہیں دی طر مالی لحاظ سے مضبوط تهیں تھے۔ سرکاری ملازم تھے ادر اب کہیں جاکر آفیسر کریڈ میں منچے تھے۔زندگی بحر میں جو کمایا تھااس سے اپنا کھر بتالیا تماا وراب اتن مخبائش مبیس محی که وحوم دهام سے بنی کی شادی کر عصے اس لیے ہم لوگوں نے میدذ تے داری سنجال لی۔دونوں بھائیوں نے دو برے مسئے حل کردیے مگرین اس بوزیش میں مہیں تھا کہ ان ہی کی طرح کوئی بوی ذیتے داری لے ملکا کول نے یو جیما۔

'' آپکیا کریں تھے؟'' میں نے صاف گوئی سے کہا۔''میرے پاس تو بس میں پچیں ہزار ہیں۔ابھی ملازمت لگی ہے تو اس سے تو گھر کا خرچ ہی چل سکتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں دس ہزار دے دوں۔''

مرف دس ہزار۔ "کول بے چین ہوگئی۔ "بیتو کم بے زرینداوردوسرے کیاسوچیں ہے؟" "دیکھو میں نے زندگی میں بھی بینیس سوچا کہ

دوسرے کیا سوچیں گے۔ جب میرے باس تفاتو میں نے کمل کر کیا اب نہیں ہے تو میں کھل کرنہیں کر سکتا ایک لمث میں بی کم میں این ہی ہے۔ ویسے تم فکر مت

اپريل2016ء

292

Section

اقوال دانیایان فرنگ

م دنیاا بی طاوت برقائم ہے اور ہے کی لیکن اس تغس کے اسیر بمیشہ بدلتے رہیں گے۔قانون قدرت کی جانورکو بمیشہ قید نہیں رکھتا

م تمام انسانی عادات کا آغاز نہاے ہی تقیر ابتدا ہے ہوتا ہے اورا یک غیر محسول رفتار کے ساتھ سے شش رفتہ رفتہ کہرا پڑتا جاتا ہے۔ چشمہ ہے۔ چشمہ ہالہ بن جاتا ہے اور آگے بڑھ کر بیچ شمہ بالہ بن جاتا ہے اور آگے بڑھ کر مالہ ہے۔ نالہ سے دریا بن جاتا ہے۔ کمریہ عظیم الشان دریا بہہ کر سمندر میں جاتا ہے۔

''اب بہا چل جائے گا آپ کو۔'' اس دوران بیں ایک عورت آئی ہے آئی۔اوراس نے سب سے پہلے فرنیچر کا بتایا۔''کڑی دائمام فرنیچر کڑی دے وڈے ماموں نے دتااے۔''

پھراس نے زیور کا تایا اور اٹھا کر حاضرین کوسیٹ ،
چوڑیاں اور دوسری چیزیں دکھا ہیں۔ بیسب دیکھ کر میرا دل
ڈوب رہا تھا پھر پچاؤں اور بھیوڈل کی دی ہوئی چیزوں کے
ہارے ہیں تایا گیا۔ اس کے بعد نزدیکی رشتے داروں کی
دی ہوئی چیزیں اور تھے دکھائے جانے گے۔ ہر چیز کے
دکھانے یا اس کے بارے ہیں تانے پر حاضرین واہ وا اور
تھرے ہی کررہے تھے۔ چیز دینے والے کے بارے ہیں
تھرے ہی کررہے تھے۔ چیز دینے والے کے بارے ہیں
ہوری گئی کہ اس نے کئی فراغ دلی یا کنجوی کا
شیور ہاہے۔''

''میں تو یہ۔۔موج رہا ہوں کہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔''میں نے جوالی سرکوش کی۔

'' کیسی با تین کر رہے ہیں اس صورت میں لوگ سمجھیں سے کہ جھلے ماموں نے کھے دیا ہی نہیں ہے۔'' '' بس تو مجر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔' میں نے مختلاک سانس کے کرکہا۔' میں نے کہا ناعز ت ذات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔''

اتے میں عورت نے پیک سوٹوں کا ایک برا سابنڈل اٹھایا۔"اے کڑی تے میضلے ماموں نے دس جاپانی سوٹ دتے نیں۔" ''یہ توخو و پر ہو جھڑا النے والی بات ہوگئی۔'' ''عزت کا معاملہ ہے اس لیے بو بھو ڈوالنا پڑے گئے۔' اس نے مسنڈی سانس لیے کر کہا۔'' آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کتنے عرصے ہے اس کام کے لیے پہنے جوڑ رہے تھے۔ خدار کھے میرے بھائیوں کو کہ انہوں نے میرا انتابڑ ابو جھم کیا ہے۔''

زریندگی بات س کر بچھے شرمندگی ہوئی تھی کہ ہیں مرف دی ہوئی تھی کہ ہیں مرف دی ہزار دے رہا تھا۔ پھر ہیں نے خود کوسلی دی کہ ہیں کی تہیں کررہا تھا۔ جنی حیثیت تھی اس کے مطابق دے رہا تھا۔ شرمندہ تو بجھے اس وقت ہونا چاہیے تھا جب ہیں ہوتے ہوئے ہوئے دار بھی ہوتے ہوئے ہوئے دار بھی آئے ہوئے ہوئے ان کے بھا ئیوں اور بہنوں نے بھی بہت کچے دیا تھا مظہر بھائی اوراطہر کے گفٹ کا جو وہ بھائی کو دے رہے تھے۔ میرا کہیں نام نہیں تھا اس لیے بھے بیب سالگ رہا تھا۔ سے بات کوئل نے بھی محسوس کی اور موقع پاکراس نے جہائی ہیں کہا۔ '' یہاں تو سب سرف مظہر موقع پاکراس نے جہائی ہیں کہا۔ '' یہاں تو سب سرف مظہر موقع پاکراس نے جہائی ہیں کہا۔ '' یہاں تو سب سرف مظہر موقع پاکراس نے جہائی ہیں کہا۔ '' یہاں تو سب سرف مظہر موقع پاکراس نے جہائی کی کہدر ہے ہیں آ ہے کا تو کوئی تام ہی جمائی اور اطہر بھائی کا کہدر ہے ہیں آ ہے کا تو کوئی تام ہی جمائی اور اطہر بھائی کا کہدر ہے ہیں آ ہے کا تو کوئی تام ہی اس نے رہا۔ جماری تو ہو جائے گی۔'

''دیکھو ش ایک بات جانتا ہوں ۔'' ش نے اور وہ کہا۔''عرات اور ذات اور والے کے ہاتھ میں ہاور وہ میرے حال اور نیت ہے انجھی طرح واقف ہے۔ بجھاس ہے پوری اُتمید ہے کہوہ بجھے یے عزت نہیں کرے گا۔'' میں اُتھی ہوگی ہی وہ نگر منداور پریشانی میں محمر کوئل کی تسلی ہیں ہوگی ہی وہ نگر منداور پریشانی میں محمد ہیں دن جہیز کا سامان جانا تھا اس دن دولهاوالوں کی طرف ہے سب آئے تھے۔ ایک پوری تقریب تھی۔ میں اس کا مقدر سمجھنے ہے قاصر تھا۔ اس لیے جب با قاعدہ جہیز اس کا مقدر سمجھنے ہے قاصر تھا۔ اس لیے جب با قاعدہ جہیز اس کی مقدر سمجھنے ہے تا مول کے باتی ساری چیز ہیں لاکرا کیک اس نے کیا گیا دیا ہے۔ اب بجھے بھی نگر لاحق ہوئی کہ بیتو سرعام بتانے والی بات تھی کہ دو مامووں نے اتنا بھے دیا اور ایک ماموں نے میں نے راد کی کے دو مامووں نے اتنا بھے دیا اور ایک ماموں نے بھے۔ کوئل وہ بی جھے۔ کوئل نے مرف دیں ہزار دیے۔ سب مہمان دہاں جمع ہے۔ کوئل نے مرف دیں ہزار دیے۔ سب مہمان دہاں جمع ہے۔ کوئل

" ( بجھے پائی مہیں تھا کہ ایس بھی کوئی تقریب ہونی ہے۔"

ہے۔ '' یہاں ہوتی ہے آپ کونہیں بتا کیا؟'' کول ذراج کر بولی\_

المراجع التي التي المحالم المراجع المر

293

ابريل2016ء

شادی ہوئی اور ریمانہ بیاہ کرسٹرال جلی گئی۔اس کے بعد ہم دو دن کے لیے مری گئے۔انفاق سے وہان میرا ایک یرانا دوست ل میاجوایک کیسٹ ہاؤس چلار ہاتھا اس نے اصراركرك مجمع اسي كيست بادس مس عمرايا اور دو دن ایٹے کا ایک رو پیامجمی کینے ہے انکار کر دیا۔ ج جانے والی رقم سے میں نے ریحانہ کوشادی کے بعد میکے رہنے پرآنے کے موقع پر تخنہ لے کر ویا۔ بیس اللہ نے اس موقع پر جمی عزت رکھ لی۔واپس کرائی آیا تو بتا چلا کہ میں نے جس ر وجیکٹ میں فلیٹ یک کرایا تفاوہ تکیل کے پاس تھا اور بلڈر نے آخری اوا کیکی کے لیے نوٹس دے دیا تھا۔ میں یریشان موامکرید بریشانی بھی اللہ نے یوں دور کردی کہان د بنوں کولڈ کاریٹ نہایت ہاتی تھا۔شاید باسٹھ یا تریسٹھ بزار ا بنا جھے کولٹے اینا جھے کولٹہ کا کھے باتی اوا میلی ا کے لیے رقم مہا کروی اور میں نے وہ ادا کر کے فلیٹ کا زرینہ نے بھے ہے کہا جمالی آنے برآئیں تا کیا وکہ المائمنٹ کیٹر حاصل کرلیا۔اب صرف اوپری اخراجات اور الله الله الله الله المرمس في ال كا انتظار كي بغير فليث المعدزاكد قمت برائع دیا۔ اس كے بھے سنتس لاكم ال رقم ہے میں نے اپنا ہی مکان بھائیوں المال المام بات كركم لي اور فليث كى فروخت سے العددان الم ہے ان کا حصہ ادا کر دیا۔مظہر بھائی نے حصہ

میں اور جیا ایس کردیا۔ باتی مہن بھا ئیوں کا حصہ دے ن المارة في كن اورى مزليس كرات بر علی ملے کی طرح فراغت ہوی بچوں ے دور جی اور اسے

مل شرورالعالقال

کے ڈیے پر ہاتی رائے ہوں ہے۔ اور است میں کرائی دے بھلے ماموں نے دتااے۔ اور

اس کے بعد اس بھال میں ہوئی سونے کی 

ان ما جاد تو ايك لاس شروب مو كالسراة وكي تين ولا كا معتب ما تكروو بواوون ، فليس آخرن و وراتير اور بہت ی اول جرا کے اس سے اور مالی جاتی رہی اور آخر میں اور ت نے کہا۔ نے ساتھ وہ کا اور رویے جی دیے اللہ

میراذ کراندوا کرجا ہے کی خورہمی واحد کے اور تالیاں بجانے بیل البیات کی اصرار ہونے لگا کہ جا تھا ے اتا بار کرنے ایک ماس بائے اتا ہے

كوسلے جاؤپ میر زرید کے اصرار مال اور اور اس کے برآئے تو اوكون نے بھر تالياں بجانى ميں - بمثر الدورين دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا ورت رکھی تھی۔ شروع میں تو سری انسان کا انسان مرےنام سے سب چزیں کہاں ہے کہا من الله براياتو يھے کھ کھيادات لائے یں نے باہر سے زرینداور بھائی کے لیے اور ا می طرف ہے جیجی تعین اور کھوز ریندا درر بحار سرے منگواتی تھیں۔ زرینہ نے بیسٹ سنعبال کر جا ایک اس کی شادی میں کام آئے گا اور عین اس وقت جو اس نے دیکھا کہاس کے بھائی کواس کی ضرورت ہے تو اس

اس وفت بیرسب کھیمیرے نام ہے پیش کردیئے اور میری عزت برما دی۔اس وفت مجھے اپنی مہن کے خیال اور مجھداری رہت بارآیا کہاس نے میری برسول سے بھیجی ہوئی اشیا کوسنیمال کررکھا ،ان کوروار وی میں استعمال کر کے ضائع نہیں کیا بلکہ اہم ترین موقع پر پیش کر دیا۔حالا بکہ میں نے بیسب اس نیت ہے جھیجا تھا کہ میری بہن اور بھا بکی استعال کرے۔

میرے دل ہے بوجھ از گیا تھا۔ خیریت کے ساتھ



## اساء السنى كامياني كاراست وین اسلام کی روشی شریاآ ہے۔ کے مسائل کاتمل حل

### پیرشاه محمه قادری

پیر شاہ محمد قادری تاجی هاشمی گذشته 25برسوں سے اسماء الحسنیٰ کے حوالے سے زندگی میں درپیش تمام مسائل اور پریشانیوں کے حل کے لئے اسما، الحسنیٰ کی تلقین کرتے هیں اور آیات قرآنی کے ذریعے روحانی علاج کے حوالے سے دنیا بھر میں شهرت یافته هیں۔ آپ کے پروگرام اسماء الحسنی ۔ کامیابی کا راستہ کروڑوں ناظرین دیکھتے رہتے ہیں ۔ آپ اپنے مسائل اور پریشانیوں میں براہ راست ان سے بذریعہ خط اور ملاقات راہ نمائی لے سکتے هیں ۔

اولا دمرينه كي \_طلب

O میرے دونوں بیٹے پیدا ہوئے کے تین ماہ زندہ رہے اور فوت ہو گئے۔ النّذكي مِحمت تين مِنْيال مِين وه بالكل مجيح سلامت مِين الله ان كي حياتي ر تھے لیکن اولا دنریند کی بڑی خواہش ہے۔آپ کے روحانی علاج کی بہت شبرت ہے آپ پرسر کاروا تا حضور اور سید ناغوث الاعظم کی بردی عنایت ے آب اساء الحسنى مجى تلقين سيجي اور روحانى علاج مجى تجويز كر و يجي محصة ب سے ملے كائمى بے مداشتيات ہے .نس بك برآپ كى زیارت مولی رائ ہے۔آپ کا تابعدارے فائباندمر بدر سیم اختر شیخو بورہ الدنتوالي كے مال در بے ليكن تامكن كي ميس الله تعالى مردعا كو يورا كرفي يرقادر ب- جب وه ابرا يهم عليه السلام كويجا لو برس مين اولا وعطاكر کے بیں آپ کوعطا کرناس کے لئے کیا نامکن ہے۔اہناایمان قائم رکھنے \_ برنماز کے بعد101مرتب درور شریف ابراسی پڑھ کردعا کیے ایک قرمائش پرعلاج دعقیم اولاد ترین کے لئے ارسال کیا جارہا ہے۔ آپ بروز الوار محفل ورويشريف ميس آسيك وعاك بعد الاقات : وجائ كى انشا مالله ۋېرىش دوالدەكى بىرىسى

٥ رات رات مرجا كى مول كين فينزليس آئى ب- بظامركوني ريشانى كبيس ب كيكن سكون قلب ميسرنبين ب-مال واولا دسيدهاسل بيكين دل بالكل مرده ے۔ ڈریش ، طمد، ناکای، اوای جیسی کیفیات طاری رہتی ہیں۔ کی علیمول، مابرنغسيات كودكها يتكى بهول كيكن كوئى فائده تاجوا بلكددوا تعي كها كها كرانسرك مرین ہو چی ہوں کیا میری اس بے سی کاعلاج ہے؟ نصرت آ دا ۔ کرا چی 🖈 بہن ا آپ کی بیاری جسمانی نہیں روحانی ہے آپ کے حوالے ہے جو چیز استخارے کے ذریعے سامنے آئی اس نے میرا دل وہلا دیا اور

كرتے اس جہاں ہے كذر كئ تحيس ليكن آب نے ان كى كوكى خرميس كى ، آپ كى دالدونے ، بجھے سوقيمريقين بےكوئى بددعائيس دى موكى الكين ان محصراور بربی نے آپ کو جکڑ لیا ہے، آپ ان کے لئے ایسال ا اب کریں ممکن ہوتو ان کی قبر پر جا کر با قاعدہ معافی مانگیں ۔ 'مورہ الملك" بيزه كران كو بدريرس الله تعالى بم سب كوابية والدين كي ا طاعت اوران کی دعائمی سمیلنے دالا بنائے۔ (آمین)

هرباد برمز يذقر ضداد

O گذشته کی برسول ہے جو کار دیا رہمی کرتا ہوں دہ شردع میں تو اجھا چا ہے لیکن پھر آ ہستہ آ ہستہ کم ہوتے ہوئے نقصان میں آ کرختم ہوجا تا ہے اور میں سزید قرص دار ہوجا تا ہوں، پہلے بیکم کا زیور ، پھر پلاٹ ،آخر میں کمرادرگاڑی مجی بک کی اور ہم ڈھائی سوکزے 64 کر کے معمولی ے کرائے سے کمریس آ مجے ہیں، ہرار ہاکوشش کی لیکن کامیاب میں موتا ، بہت عمد و بانک موتی ہے جو دؤمروں کو بناتا مول وہ ہث موجاتا ہے جوخود کرتا ہول پا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے جادو ہے تعویز ہے، کیا کروں ۔ آپ سے متعلق بہت سنا ہے واللہ کے داسطے میرا مسئلہ حل کر ويجت \_وعا كور بول كاليسيراحمد كراجي

المرا بسيا اود بالقبل بين آب بهت التي المنتظم اورا يقط بلاز بين ليكن آب كاجو اسكل بوديوے يانے بركام كرنے كاب آب اب كاردبارى بجائے مسى برسادارے مس ماب سے لئے الحالی سیجے ، دوسرے آپ کی تاکای ک دجدیمی ہے کہ آپ ساہری پہلے بمار موتے ستھے۔اس کا جسمانی علاج حبیں ہوا تھا بلکے آپ کاروحانی علاج ہوا تھالیکن اس کے بعد آپ جسمانی طور پر توصحت مند ہو مھے لیکن بدا ثرات سے دائرے سے نہیں لکل پائے۔ آپ آ تکھوں کو آنسوؤں سے بھردیا ،آپ نے اپنی والدو کا ول بہت و کھایا "سورة کیسین است بہین والی بعد نماز عشاء پڑھنی شروع کرویں معاملات ہ، وہ آپ کوآ خری کموں تک یاد کرتے کرتے ، آپ کا انطار کرتے استے ہوجا کیں سے۔ آپ کی خصوصی فرمائش پراوے مشتری برائے کامیابی

یهچار(4) صفحات اشتهار پر مشتمل ہیں۔ ان صفحات کے متن اور مندرجات سے ادارے کا کوئی تعلق ہے، نه ادارے پر اس ہارے میں کوئی ر ذمے داری ہے . اس صمن میں ادارے سے کوئی خط وکتابت نه کی جائے۔

ايريال2016ء



اورروپ پیے ش برکت کے اوسال کی باری ہے۔ میں برکت کے اوسال کی باری ہے۔ حالات استھے تھے ۔ تو بھول کمیا

Oس آپ کا ایک مرید :ول اورسوافی کا خوابش گار ہول کہ جب حالات التھے تھے تو بھول کیا اب برے ہوئے ہیں تو پھرآپ کے پاس حامنرہوں، میں نے اپنے ایک دوست کے ہمراہ کار دبار شروع کمیا۔اس نے سارالین دین عملا اسے ہاتھ میں رکھا محرساری بینک ٹرانز یکشن میں كرتا تقا- جارسال كار دبار بهت اليما جلاجم لوكول في خوب بيديمات ۔ ہارے کاروباری بہتری کود مکھ کرمیرے یارٹنرنے بچھے پکھ لوگوں ہے الموایا کہ بید مارے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا جا ہے ہیں۔ ہمیں اسے أيك كام كے لئے چودہ لاكھ كى ضرورت يمى \_انبول نے ہم سے معاہدہ كر ك بمس 20 للكوادا كروية جويس في بينك يس جمع كروا ديم ، چند دنول میں کام کی بےمنٹس کےسلیلے میں یارٹنرنے تمام رقم اکال لی اور مجمع معلوم على شرموااس مي 6-6ماه كے 8لا كو كے بارہ تيرہ چيك مجى ہے۔ چراجا تک تموڑے ہی عرصے میں جن لوکوں نے رقم وی تھی انہوں نے تقاضا شروع کر دیا اور جنہوں نے مال ہمیں بھیجا تماان کے چیکس دالی مونا شروع موسے مکر مار ہر چیز بک کی مرمیرے اور قرمی كا بهار كمراب بمى ايك چيك كى منانت كروا تابون، بمى حوالات كى ميركرتا موں مريزر شے دارمندموڑ ميكے إين بوى ساتھ دى ہے۔ يك برى طرح سبم مح بي كياكرون محضين آتا-دويار نزاييافا سب مواب كه جيسے زين كما كئ مويا آسان نكل كميا مو \_ كيا كروں مجى محى توول جا ہتا ہے خود مشی کرلوں کیا ایک ہار چرنظر کرم نہیں کریں کے۔ دعا کا طالب محمطالب حسين معيدرآباد

اہمارا تارافتنی یا غصے ہے کیا علاقہ ، بحبت اور مروت ہمارا مشرب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو بہتر کرنے والا ہے۔ بھیرے رب کی رحمت ہے بہاڑ جیسا قرض بھی ہوتوا دا ہوجائے گا۔" ہمان اللہ و بجرو ہ بہان اللہ العظیم" کثرت ہے پڑھا کرو۔ بروز جعرات ایک روقی کا صدقہ کیا کرواور اتوار کے دن تھیک 2 بجے تا 4 بجے کمروالوں کے ساتھ درود شریف پڑھا کرواور ہیر خانے کی دعا جو پونے چار بج شروع ہوتی ہا ہوگا۔ مشروع ہوتی ہوتی وجہ تا آسکیں یا ہیرون ملک اشہر ہوں الن کو بھی تا کید ہے کہ کا مدیاری مسائل کو دیکے مفل ورود شریف منعقد کیا کریں ہمارے کا درباری مسائل کو دیکے مقل ورود شریف منعقد کیا کریں ہماری ہے۔ معاملہ ختم صحت ہوئی اللہ معاملہ ختم صحت ہوئی

O ہرون ملک جانے کی ہوی خواہش ہے مرکی برسوں کی کوشش کے باوجود بھی مسئلہ طل بہن ہوتا۔ ہزاروں رو پے ایجنٹوں کے پیکر میں برباد کر چکا ہوں ، ایک بار بردی مشکل سے بوتان پہنچا مر ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ والدما حب کا کہنا ہے کہ یہنگ کوئی کام کرلو کر میری بھی یہی مندہے کہ کام پابری کروں گا۔ اس وجہ سے ابا بھی تاراض رہتے ہیں۔ کیااس کا کوئی عل ہے تیں۔ کیا مردی کوئی عل

الله عامیاں تا۔ اسمین علی سریدوں کی ضرورت نبیس الله پاک آپ کے معاملات حل فرمائے۔ ترکیب ہم ہتادیے ویں ایجنٹوں کا پھر چھوڑیں جوابا کہتے ہیں مائی لیس اور کاروبار شروع کرویں جسب اہا خوش ہوجا کیں توان کی سرضی سے بیرون ملک کے لئے ایلائی کرویں ، کامیاب ہوجا کیں ہے ، یاو رکی سے بیرون ملک کے لئے ایلائی کرویں ، کامیاب ہوجا کیں ہے ، یاو رکی والد کا عضب اللہ کا غضب اور والد کی اطاعت اللہ کی خوشنودی ہے سے بیرون کروی ہے۔ اللہ کا غضب اللہ کا خصب اور والد کی اطاعت اللہ کی خوشنودی ہے سے کی بے حدفر مائش پرلوح تسخیر خاص ارسال کی جارہی ہے۔

میں والد کا خضب اللہ کا خضب اور والد کی اطاعت اللہ کی خوشنودی ہے۔

میں دور نہ خور کشی

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



واشتشار

ہوجاؤں ، دوسری طرف وہ لوگ کی ام سے تارائی ہورہ ہے ہیں گرہم کیا کریں ، کی بات تو سہ ہے ہمائی اپنے بیٹے کو ہجماتے نہیں ہیں کرہم کیا کریں ، کی بات تو سہ ہے ہمائی صاحب کہ اگر میرے بیٹے کو مجب کا حق حاصل ہے تو ان وولوں کو بھی میں خی ماصل ہے تو ان وولوں کو بھی میں خی ماصل ہے گر کی المرف کو بھی ماصل ہے گر کی المرف کو بھی اور ان کہ کیا کروں ۔ اس کے لئے کوئی الیا روحانی طل ہجو یہ کریں کہ سرسہ خوش دہیں ۔ سلمی پروین ۔ راولینڈی ہے ہوئی وین ۔ راولینڈی ہے ہوئی الیا میں اللہ میں کو اولا دے دکھ ہے محفوظ و ما مون رکھے ۔ آپ ہر نماز کے بعد 140 مرتبہ الا کریم یا سلام یا ھادی یا انعین پرھ کر دعا کیا کریں اول آخر 9 مرتبہ در دوشریف ۔ بیٹے کی اصلاح کے لئے لوح تعظیر خاص ارسال کی جا رہی ہے ۔ بیٹی کے امتحانات میں کامیانی کے لئے لوح عطار دار سال کی جا رہی ہے ۔ بیٹی کے امتحانات میں کامیانی کے لئے لوح عطار دار سال ہے ۔

آياامتحان \_ ہوگئي چرا چرا اہث

کروں۔ گیاای کاعلاج ہے آپ سیای تو دعا کیں کرکے تھک کی ہوں ایک بزرگ کی طرح میری دفر یا کیں۔ شاہین اسلم یک چی ہیں جی جیتی رہوا تم جیسی بچیوں ہے معاشرہ سلامت ہے تمعارے میاں اصل جی اصابی کمتری کے مریض ہیں ، او پر ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ تعلیم اور نوکری ہے نواز ویا۔ چنا نچیان کا خیال ہے کہ ہر ختم خصوصاً خاندان والے چونکہ ان کی خامیاں کمزوریاں ان کے علم جیں ہیں لہذا ان کا فائدہ اٹھا کر تفکیک کرنا اپنا شعار بنالیا ہے۔ ہر گرخود کئی ک درود شریف تائ 'پڑھ کر ان کا تصور کر کے دم کر دیا کر وخصوصاً جب درافع البلاء والو باء والح بط والو ان کا تصور کر کے دم کر دیا کر وخصوصاً جب اصل کے لئے لوح تنجیر خاص اور فتوش زعفر ان ارسال کئے جا دے ہیں۔ لیتین رکھوالنہ پاک اچھا اجر دیں گے۔ اسکول کی لڑکی۔خواب میں آئے۔ اسکول کی لڑکی۔خواب میں آئے۔

0 میرے ساتھ کھی عرصے ہے جیب سا واقعہ ہونا شروع ہوگیا ہے۔
جس کی وجہ ہے میراسکھ چین غارت ہوگیا ہے ، جس ایے گھر ، بیوی ،
جوں ہے ہے حد خوش ہوں ، مگر گذشتہ ڈیڑھ مالوں ہے میرا ہر بل
عذاب ہوگیا ہے ہم میر پورخاص جس رہے تھے ، پھر والد صاحب کے
تادیے کے ساتھ یہاں آ محے ہعلیم وغیرہ سب میبیں حاصل کی ، شاوی
ہوگئی۔ ایک ون اچا تک بازار میں پرانے شہر کے ایک واقف ل کے
بہیں میں ہم سب ایک ہی گئی جس رہتے تھے ، وہ میرے گھر آ سے جس
ان کے گھر گیا تو معلوم ، واان کی شادی ہاری ہی ایک سکول فیلو ہے ہو
مین تھی ، جی بات تو مید مجھے اس کی شادی ہاری ہی ایک سکول فیلو ہے ہو
سے اور بی کی گر جب انہوں
مریل کی گڑی ، جی بات تو مید کہ جھے اس کی شکل تک یا دائیا کہ وہ کائی می سوگی می
مریل کی گڑی ، جی بات تو می کہ جھے اس کی شکل تک یا دائیا کہ وہ کائی می سوگی کی
مریل کی گڑی ، جی باد ہم گھر دائیں آ محے مگر وہ میرے دہ کائی می سوگی کی
جیائے ، کھانے کے بعد ہم گھر دائیں آ مکے مگر وہ میرے دہ ہمن ہے جیک

### ضروري توم

ا پنائینتسر مسئا۔ اپنی کمل نام معدوالدین اور تاریخ پیدائش کے ساتھ ارسال
کریں۔ اس کالم میں جواب باری آنے پردیا جاتا ہے۔ براہ راست جواب
کے لئے اپنا پیا تکھا ہوا جوالی لفافہ جیسے نون پر مسئلہ بیس سنا جاتا ہے، خوا
لکھیں یا ملاقات کریں۔ بیرون شہرے آنے دالے وقت لے کرتشریف
لا تھیں۔ بیرون ملک مقیم خوا تھیں وحفرات اپنا کمل بتاار سال کریں۔
بیرشاہ محمد قادر کی A/2۔382، جو ہرٹا وکن،
بیرشاہ محمد قادر کی A/2۔382، جو ہرٹا وکن،
نزد خدملی جوک، کالی روز ۔ لا ہور ۔ تعطیل بروز جمعت المبارک
نزد خدملی جوک، کالی روز ۔ لا ہور ۔ قطیل بروز جمعت المبارک
0302-555967

اپريل2016ء

استنار

کی، اب ہررات خواہوں ہے اگی ہے ۔ یہ انفری انبر بھا جارہا ہوں وہ میرے دوست کی ہوی ہے ، پھر میرااس کا تعلق ہی کیا گرجس قدر بھی فظرانداز کردن اس کے خیال کو کچاوں وہ میرے اعساب پر سوار ہے ، خدا کے لئے میرا گھر تباہ ہونے ہے ، پچالیج ۔ محمد جنید ۔ کراچی خدا کے لئے میرا گھر تباہ ہونے کے میرا گروت نہیں بیا کیے وقی مدے کارڈکل ہے بخول آپ کے دو گام دے کارڈکل ہے بخول آپ کے دو گال ہوگی مریل کالڑکی کوآپ اس دیپ میں ویکھنے کو تیار ای نبیس ہے گر جب آپ نے اس کواچا تک دیکھا اس کی جاذبیت نے آپ کو نبیس ہے گر جب آپ نے اس کواچا تک دیکھا اس کی جاذبیت نے آپ کو اپنی کردنت میں لیار تو ہے آپ کے مسئلے کی تو جے روحانی علی بنے آپ کو مسئلے کی تو جے روحانی علی بنے آپ کی مسئلے کی تو جے روحانی علی بنے آپ کی مسئلے کی تو جے روحانی علی بنے آپ کی حسئلے کی تو جے روحانی علی بنے آپ کی حسئلے کی تو جے روحانی علی بنے آپ کی خود اور کی نبید وایا کے تستعین اعد تا لعمرا ط استنیم '

میچیر کی محبت \_گرفتار

بات الحجى تومنيس بمرجب مشوره ليا جائة توسي كم بغير جاره منیں اور آپ ہے تو ویسے بھی میں جموث بولنا مناه جمعتی ہوں اآپ کی فیس بک اور دیب سائث بہت پہندہے میں عائباندائپ کی مرید ہول ۔ میرا نسکلہ میہ ہے کہ جمعے اپنے ٹیچر ہے ممبت ہوگی ہے وہ جمعے بہت ا سی کے بین حالانکہ وہ شاری شدہ ہیں اور وہ بچوں کے باب ہیں \_ ہمارے اور ان کے ورمیان بہت فاصلہ ہے ، وہ پانچ مرلے کے كرائے كے بورش ميں رہتے ہيں اور ہمارا كھر دوكنال پر ب،اس ب آب انداز ولكاليس، مرول كاكياكرول كدوه ميرے قابو من مير بان کی زی ، مبت اور توجہ نے مجھان کی مبت میں کر قار کر لیا ہے۔ مروہ میری طرف توجہ بی نبیں دیتے ، ایک بار میں نے ان سے کہنے کی کوشش کی تو انبول نے مرف اتنا کہا کہ جوچے میں افوڈ نبیس کرسکا اس پر تا توجہ دیتا ہوں اور نائی اے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں ،ان کی اس بے نیازی نے جمعے اور بھی ان پر مائل کرویاہے، بی کیا کروں؟ کہا جاؤل؟ دن رات الم كريم آقا حفرت محد الله كى عديث مبارك كامنبوم ب، آوى ك تمن باب ہیں،ایک دوجس کے صلب سے وہ پیدا ہوتا ہے ایک وہ جو الصفليم ديتا ب اورايك وه جواس كوبيني ديتا ب، آپ كى محبت درمت ے مرزاوبدرست نہیں ،اینا نقطہ ونظر بدل کیجئے ،زندگی آسان ہوجائے ك السيك لي الوح زحل ارسال كى جارى ب، آب مارى بي بي اور بیٹیوں سے تاراش ہیں ہوتے ،مرید ہونے کے لئے اینے والدین

### مثلاته محفل درود شریف علیت

برالواردو پر 2 بج تا 4 بج منعقد بوتی ہے۔
المدللہ آستانہ وقادد سے تاجیہ ہاشمیہ پر مغل ددو شریف یا قاعد کی ہے۔
گذشتہ کی برسوں ہے بود بی ہے۔ جس میں سرکا یدد جہال سروما نبیاء صنوما کرم دو ہجسم بحر مصطفی اللہ کے حضود در در ریف کا عذمانہ فیش کیا جا تا ہے اورا فلٹام پر زعر کی میں پیش آنے والے جملہ مسائل کے لئے ابتہا کی دھا کی جاتی ہے خوا تین وصفرات کوشرکت کی تاکید ہوتا ہے۔
کیام حاشق رمول میں اللہ خوا تین وصفرات کوشرکت کی تاکید ہے۔

### تساشف بيرشاه محرقادري

اساء الحسلى كامياني كاراسته جمليات اساء الحسلى ، خواب اورتبير ، بجل كخويصورت نام جمليات سے تصوف تك ، ماتعول بيس نظاري سيد ناغوث الاعظم ، جادوادر جنات ، جراج بح بكشال پردستياب بيل -

### ختم گيار هوين شريف

الله تعالى كفيل دكرم مے آستان وقادرية اجيد اشميد من ہرميني ك كما الله تعالى كفيل الواركون 10 بيع تا2 بيختم ميار موسي شريف محفل نعت ك ساتھ منعقد موتى ہے محفل كا اختام پر بيرشاد محمد قادرى خصوص طور پر مريدين ، مقادمت مندان اور ملک و لمت كی خوشحالی ، مقاطمت اور ملامتی كے لئے دعا كراتے ہیں۔

کوٹ: ونت کی پابندی کا خیال رحیس ۔خواتین کے لئے باردو اہتمام ہوتا ہے۔ شرکا و کے لئے کنگر کا اہتمام ہوتا ہے۔

### ملاقات: تح 11 تا 7 بيخشام

آسماندوقادرية الميرية الميرية والمرادية الميرية الميرية والمردوة والميرودية الميرودية الميرودية الميرودية والميرودية وال

ايريل2016ء